

مثرًح حَفرتُ مُولاناً مُحرُّدِ بِنَّ يُم دِلوبندى صَاحبٌ استاذ تقنسيرد ارالعلوم ديوبند

تفنسِيرُ عَلاَم جَلِالُ الدِينُ مِنْ قُ وَ عَلاَم جَلِالُ الدِينُ مُيوطَىٰ عَلاَم جَلِالُ الدِينُ مُيوطَىٰ

021-32213768

# تفني بركمالين المقالين المقالي

جلد پنجم پاره ۲۱ تا پاره ۲۳ بقیه سورة العنکبوت تا سورهٔ فُصِّلَتُ (خم السحدة)

نقنیسیز علام خلال الذین می علام خلال الذین سُیوطی م شرح خرت مولان محرفی شیم دارندی صاحب ظامم استاده سیرد الله اور دوردد ،

> مگنتبر و ارز الحراف المراف المرف المراف الم

#### كاني رائث رجشريش نمبر - ياكستان مين جمله حقوق ملكيت بجق دارالا شاعت كرا چي محفوظ مين

تغییر کمالین شرح اردوتغییر جلالین ۲ جلد مترجم وشارح مولانا تغیم الدین اور کچھ پارے مولانا انظر شاہ صاحب کی تصنیف کردہ کے جملہ حقوق ملکیت اب پاکستان میں صرف خلیل اشرف عثانی دارالا شاعت کراچی کو صاصل ہیں اورکو کی مختص یا ادارہ غیر قانونی طبع وفروخت کرتا پایا گیا اس کے خلاف کا روائی کی جائے گے۔ ناشر راکٹ دجشر ارکو بھی اطلاع دے دی گئی ہے لبندا اب جو تحض یا ادارہ بلا اجازت طبع یا فروخت کرتا پایا گیا اس کے خلاف کا روائی کی جائے گے۔ ناشر

انڈیامس جملہ حقوق ملکیت وقارعی مالک مکتبہ تعانوی دیوبند کے یاس رجسر ڈیپس

خليل اشرف عثاني

باجتمام

ایڈیش جنوری ۱۰۰۸ء

طاعت

۲ جلدصفحات ۳۲۲۳

ضخامت

#### تقديق نامه

میں نے دونقیر کمالین شرح ارد وتقیر جلالین 'کمتن قر آن کریم کو بغور پڑھا جو کی نظر آئی اصلاح کردی گئی۔اب الجمد للداس میں کوئی غلطی نہیں انشاء اللہ۔ محرشفیق (فاضل جامد علوم اسلامی طار ہودی کا بون) محرشفیق (فاضل جامد علوم اسلامی طار ہودی کا بون) نبر جاریہ و 23/08/06 محرسیوس کریں کا بھر کا برجار یہ دونا کی بون نے دیکر اوقات سندھ رمیز زیرون پر فرر ککر اوقات سندھ

#### ﴿ عَلَيْ كَاتِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اداره اسلامیات ۱۹۰ انارکلی لا بور کمتیدا مدادید فی به بهتال رودٔ ملتان کتب فاندرشید مید مدینه مارکیث راجه بازار راوالپندی کمتیدا سلامیدگامی اذا است آباد مکتید المعارف محلّه جنگی ریشاور ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كرا چی بیت القرآن ارد و بازار كرا چی ادارة القرآن والعلوم الاسلامیه 437-B و یب رو دلسبیله كرا چی بیت انقلم مقابل اشرف المدارس گلشن اقبال بلاک ۴ كرا چی کتبه اسلامیدا مین بور بازار فیصل آباد

#### ﴿انگلینڈیس ملنے کے ہے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K. Azhar Academy Ltd. At Continenta (London) Ltd. Cooks Road, London E15 2PW

يه پاکتانی طبع شده ایدیشن صرف اندیاا یکسپورث نبیس کیا جاسکا

### اجمالی فهرست پاره نمبر (۲۳ تا۲۲)

| عنوانات منونبر پارهاتل مااو حی پارهٔ اورموت کا چکر پرائی سے روی ہے ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| برائی ہے روگئی ہے اس کے برائی ہے روگئی ہے ہوائی ہے ہوائی ہے روگئی ہے ہوائی    |
| برائی ہے روگئی ہے اس کے برائی ہے روگئی ہے اس کے برائی ہے روگئی ہے ہیں۔  ام برائی ہے روگئی ہے اس کے برائی اس کے برائی اس کے برائی اس کی جائز کی برائی اس کی جائز کی برائی کی مصیب کے در ہو گئی ہے ہیں۔  ام برائی ہے برائی ہے برائی ہے ہیں۔  ام برائی ہے برائی ہے برائی ہے ہیں۔  ام برائی ہے برائی ہے برائی ہے برائی ہے ہیں۔  ام برائی ہے برائی ہے برائی ہے برائی ہے برائی ہے ہیں۔  ام برائی ہے برائی ہے برائی ہے برائی ہے برائی ہے ہیں۔  ام برائی ہے برائی ہے برائی ہے برائی ہے ہیں۔  ام برائی ہے برائی ہے برائی ہے برائی ہے ہیں۔  ام برائی ہے برائی ہے برائی ہے برائی ہے ہیں۔  ام برائی ہے برائی ہے برائی ہے برائی ہے ہیں۔  ام برائی ہے برائی ہے برائی ہے برائی ہے برائی ہے ہیں۔  ام برائی ہے برائی ہے برائی ہے برائی ہے برائی ہے ہیں۔  ام برائی ہے برائی ہ    |
| ا کای دندگی اولیان کرتے ہیں ۔ اولیان کرتے ہیں ۔ اولیان کر کے ہیں ۔ اولیان کر کو اولیان کی جا اولیان کی جا کر اولیان کی خود خرضی اور قدرت کی نیر گئی کر اولیان کی جا کر اولیان کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا الدوبارال الد    |
| شاور مناظره می خدود دلیا بیل است که است که است که است که است کا در بعد بیل است که است که در دلیا بیل است که در دلیا بیل است کا در بعد بیل است که در منافع که در بیل که در منافع که     |
| ا انسان کی بدا عمالیاں ساری دنیا کی مصیبت کا ذریعہ ہیں الم<br>انسان کی بدا عمالیاں ساری دنیا کی مصیبت کا ذریعہ ہیں الم<br>قرآنی انتقام خدادرانی انتقام خداد ندی سے اسلام انتقام خداد ندی سے اسلام خداد شریع سے اسلام انتقام خداد ندی سے اسلام انتقام ندی سے اسلام انتقام خداد ندی سے اسلام انتقام خداد ندی سے اسلام |
| ر آنی از آنی آنی از آن    |
| ار ای<br>قی مجرات<br>ن کی بدترین شقاوت<br>ن کی بدترین شقاوت<br>ن کی بدترین شقاوت<br>ن کی بدترین شقاوت<br>ن کی بدترین شقاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| قی معجزات<br>فی معجزات<br>ن کی بدترین شقاوت<br>خدا تک بنسته به برم الگ نیسه ته به مراکب که در عرضی اور قدرت کی نیرگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ن کی بدترین شقاوت<br>ن کی بدترین شقاوت<br>خدارتی نیسته به برم انگرینسته تا میرانگرینسته به برگری از کارست کی نیرنگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| خدات نسبة الرمان نسبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ار بر فر کولا و بر من اکل و بر از ایکنو این کرد کے مسلم بین کرد کے مسلم بین کرد کے مسلم بین کرد کے مسلم بین کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اع المات المرابع المات المرابع المات المرابع المات المرابع المات المرابع المات المرابع   |
| 1 00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ورروح المعانی ۲۵ توبہ تلاکا وقت بیت چکا اب تو سزا جمکتنی ہے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الروم مي مي ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ن سے شرط لگانا قمار ہے ۔ اس اس حضرت لقمان کی صدیند سود مند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ں اور ایرانیوں کی جنگ کا انجام اللہ کا شکر کن ری کا ذاک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| کامیانی اوررومیوں کی تج سے مسلمانوں کی دو ہری خوش اسل اللہ کارور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فالمعياران نيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ل سب چھدولت میں ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المادة الرام الرام المرام المر   |
| ر ياد ولا الكالقياز ( MA ) المتعارف المتعارف المتعارف المتعارف المتعارف المتعارف المتعارف المتعارف المتعارف ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نیماز ہرقتم کے اذکار کی جامع ہے ہے ہے اور ہاتھ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | لما يان كر بتمه و نتر ب سير جوا يان الجلد <sup>و</sup> ،                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| صنحةبسر    | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صفحتبر       | عنوانات                                                                                 |
| 114        | سرت کاعنوان قرآن ماورقرآن کی میخ تفسیر سیرت ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٨٧           | قرآن کے کلام البی ہونے کی وجدانی دلیل                                                   |
| 114        | آ مخضرت في كي بنظير شجاعت واستقامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1/4          | بزارسال كامطلب                                                                          |
| 174        | منافقین کی غداری اور صحابه گی جانثاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۸۷           | فطرت کی کمال صناعی                                                                      |
| 114        | الل سنت اورخوارج كاليك مركزي نقطه اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۸۸           | الله کی روح ہونے کا مطلب                                                                |
| 171        | محاصرهٔ بنوقر يظه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · AA         | موت كافرشته كوئى مستقل حائم ياديوتانبيں ہے                                              |
| . IFI      | حضرت سعد بن معاذ کی ثالثی اور فیصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 94           | ایماندار کی پیچان                                                                       |
| iri        | آ تخضرت اعلى مويلين اور مد براور بهترين فوجی جنزل تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97           | المام رازي كا نكت                                                                       |
| IFF        | آ تحضرت الله کا گھر بلوکر دارمحوجیرت بنادینے والا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۹۵           | صبرنا گزیر ہے                                                                           |
|            | آ تخضرت المستحقي مير يال امت كي ما تين مين للبنداان كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94           | ٔ زمین مرده کی زندگی کی طرح مرده انسان بھی زندہ کئے جانبیں گ                            |
| 144        | روحانی کردار،اخلاقی کر یکٹر قابل تقلید ہے<br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44.          | ایمان بالغیب کااصل مقام دنیا ہے                                                         |
| , IPP<br>; | فقهی مسائل اور نکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 9∠         | سورة احزاب                                                                              |
| 119        | يارهو من يقنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 107          | ایک شبه کا از اله                                                                       |
| . 187      | چې سنان<br>عورتو ل کې خا <sup>س</sup> شان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 191"       | الله كابر حكم مصلحت بريني بونا ہے                                                       |
| 1956       | ورون با مان<br>جالمیت اولی اور جاملیت اخری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1+1"         | جالمیت کی تین غاط با توان کی اصلات                                                      |
| ۱۳۳۲       | ب بین از در با بیب مرب<br>ای کا گیرانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1+1"         | تتيون باتون مين ترحيب كائكته                                                            |
| irr        | . بي ما من من المنظم ا | 100          | منطقی طرزا متدلال                                                                       |
| مهنوا      | ر روروافض<br>روروافض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1+1~         | احكام اعتبارتم راحكام نفس الامري جارى نبيس ببوا كرت                                     |
| ומו        | قرآن میں عورتوں کوخصوصی خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1+14         | حقیقی اور مصنوعی تعلقات گذیر نمبین ہونے چاہئیں                                          |
| 164        | چند اکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1+7          | روشبهون کا جواب<br>صح                                                                   |
| IME.       | میاں بیوی کی جوزی بے جوز ہوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1+3          | سیخ نستوں کا تحفظ ضروری ہے<br>فیر                                                       |
| irt        | رسول الله ﷺ کی اطاعت کہاں کہاں واجب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1+3          | : دونقهی مسئلے<br>سریر نہ میں این                   |
| IME        | حضرت زینب کے نکاح اول کی مشکل گھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1+4          | مىلمانوں كےايمان كى كرنيں آفتاب نبوت سے نگل رہی ہیں ۔<br>- سنر                          |
| 479        | تتلم البی کے اظہار اور اس پر عملدر آمد میں ادنی تا مل باعث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * 1+Y        | آنخضرت کی روحانیت کبرلی ہی مر لی ہے                                                     |
|            | شکایت ې                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1+4          | ازواج مطبرات مسلمانول کی ما مین میں<br>حققہ مصدر میں میں سر برزیۃ                       |
| ١٣٣        | بعض مفسرين كي قلمي لغزش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1+4          | حقیقی اور مجازی ما وَل کے احکام کا فرق<br>و میں میں مق                                  |
| IŅŅ        | ا یک علمی نکته اور ضروری محقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , J•Z .      | انبیاءاورصادقین ہے عہدو بیان                                                            |
| 1144       | آ خروبه حرمت نكاح كياب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111-         | حالات کی ناساز گاری مسلمانوں کے قدم ڈ گرگائمیں تکی<br>: برندیترین                       |
| గాప        | آ فتاب نبوت ورسالت كي ضياياشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11111        | غزوهٔ خندق کامحاصره<br>نه لله خرورن ک                                                   |
| าอเ        | آ فتاب بوت ورسالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111"         | نصرت البی نے مسلمانوں کی مدد کی<br>خیر دوں سعمر میران کے بیرور                          |
| اداا       | مخالفین کی خوثی کا سامان بنہ ہونے دیجیج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1100         | جنگ احزاب میں مسلمانوں کی مشکلات<br>رافقہ میں قرم میلان سے ایسان جیور میں ہوتا          |
| ısr        | نكات كاايك عموى تحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ווגי<br>וורי | منافقین ہر قدم پرمسلمانوں کے لئے سوہان روح ثابت ہوئے<br>ذراور بزدلی موت نے نبیل بحاسکتی |
| ısr        | آ تخفرت المسكيلة كات كسات فسوس احكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | ذراور بزدن موت ہے بیل بچا سی<br>منافقین کے ڈھول کا یول کھل کرر ہا                       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | וות          | مناهین نے دعوں کا پول س ترریا                                                           |

|             | فهرست مضاين وسوانا                                         |       | ما بين ترجمه وشرح بنسير جلايين وجلد <del>"</del> .م  |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| صخيبر       | عنوانات                                                    | صخيمر | منوانات                                              |
| 19+         | شکر گذار بندوں کے بعد ناسیایں قوم کاؤکر                    | ۳۵۱   | تعددازواج مطهرات بركلته جينون كامسكت جواب            |
| 19+         | قوم سباکی داستان عروج وتر تی                               | 109   | بلاتصدایذاء سے بھی بچناچاہتے                         |
| 191         | قوم سبا كانتزل وزوال                                       | 1109  | آ داب معاشرت                                         |
| 197         | نازونغم میں اخلاقی قدریں گرجایا کرتی ہیں                   | 14+   | أيك شبه كالزالد                                      |
| 191         | تشيطان كا كمان سي فكلا                                     | 14+   | مؤمنین کوایذاء نبوی سے بچنے میں زیاد ہتا طربنا چاہیے |
| 190         | ر دشرک و دعوت توحید                                        | 14+   | ازواج مطبرات سے نکاح                                 |
| 197         | جب خالق دراز ق ایک تو پر معبود کی کیوں؟                    | 171   | التداور فرشتول اورمومنين كدرووكا مطلب                |
| 194         | قيامت بين اللذك حضورسب كي بيشي                             | 141   | عمومجاز                                              |
| Pel         | منكرين كوآ ماني كتابين جنجال معلوم موتى بين                | 141   | آ تخضرت في رسلام بهيخ كامطلب                         |
| <b>Y+</b> 1 | د نیادارون اور دیندارون کے نقطہ نظر کا فرق                 | 144   | منعم حقیق اور محسن مجازی                             |
| rer         | الله کی راہ میں خرچ کرنے سے کی نہیں برکت ہوتی ہے           | 141   | درود کے احکام                                        |
| 141         | بت پرتن گار تداء                                           | 144   | حضور المسام كاحكام                                   |
| r•r         | قرآن اورصاحب قرآن کی شان میں گستاخی                        | 1414  | نی کامت پرحق اورامت کا ایفائے حق                     |
| 74.4        | هانية قرآن كي دليل امتناعي                                 | 147   | عامه مومنین بھی عشق رسول سے خالی نہیں                |
| 744         | حضور كاحياليس سذله تابناك دور                              | 196   | شكوة محبت                                            |
| 1.2         | سياست واقتد ارتقصونهيس وسيلهب                              | 1414  | آنخضرت في اورمسلمانو ل كوقصد أستانا                  |
| F+9         | سورة فاطر                                                  | 14.   | منافقین کی دوشرارتیں اوران کاعلاج                    |
| साप         | فرشے اللہ ک طرف سے مامور محکوم بیں ندکہ معبود              | 141   | ا کیا منظبه اورا کیک شب                              |
| *riy        | غالق ورازق بي معبود بوسكتا ہے                              | اکا   | . قرب قیامت .                                        |
| MIA         | آیت کی دوتقریرین                                           | 141   | الندكي بينكاراوراثر                                  |
| riy         | مردہ زمین کی حیات کی طرح مردہ انسانوں کی حیات یکٹی تینی ہے | 141   | مختلف اشكال وجواب                                    |
| riz         | اچھا کلام اچھا کام اللہ کے بیبال قبول ہیں                  | 147   | ا مانت البديكي پيشريش                                |
| rı∠         | اسلام کی قدر بجی ترقی اور مدوجز رحکت البی کے مطابق ہے      | 121   | بارامات کس نے اٹھالیا                                |
| PIA         | مباطل معبودون كانا كاره ببونا                              | ۳ کا  | انسان كاظلوم وجمول موناامانت كابوجها تفالينے سے موا  |
| tro         | قیامت کی نفسانسی                                           | 140   | فرشته جنات اور دوسری مخلوق میں امانت کی ذمیدواری     |
| 773         | ونیا کی چیزوں میں اختلاف قطری ہے                           | 149   | ساری تعریفیں و نیاوآ خرت میں الله کیلئے سر اوار بیں  |
| rra         | اشكال وجواب                                                | 149   | انکار قیامت سراسر به در دری ہے                       |
| 774         | ولاكل توحيد                                                | iΛ+ . | مستشرقين اسلام كي مفوات جابلين عرب يريم تهيس         |
| rry         | سابقة آيات كارتباطى دوسرى عمده توجيه                       | IAA   | لحن داؤدی ہے سب چیزیں متاثر ہوکروقف شبعے ہوجا کیں    |
| 44.4        | قرآن کی تلاوت اور جنت                                      | IA9   | الأنق باب كالائق بينا جاتشين بنا                     |
| 112         | بر هایا بھی نذیر ہے                                        | 1/19  | مغرت داود کی بهترین شکرگزاری                         |
| 771         | نافر مانوں کے جھوٹے وعدے                                   | 1/19  | زوشن خيالون كالروه                                   |
| 7171        | شرک برنفتی عقل دلیل کچھیں ہے                               | 19+   | بيكل سياماني عمارتين شابكارتنيس                      |
|             |                                                            |       |                                                      |

| صفی نبر<br>۲۶۷ | عنوانات                                                                 | صفحةبمبر   |                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PY             |                                                                         | 7.~        | عوانات                                                                                                      |
| ' '-           | احوال آخرت                                                              | 777        | سورهٔ کیلیین ،                                                                                              |
| 742            | اشكال كاحل                                                              | 1114       | قرآ ن کی خوبی                                                                                               |
| 144            | قیامت میں ہاتھ یاؤال کی گواہی                                           | 44.        | نې ائمي کا کمال اورقوم وامت کودعوت                                                                          |
| 121            | قرآن کوئی دیوان اشعار نہیں بلکہ حقائق واقعیہ کاصحفہ ہے                  | rri        | شبهات وجوابات                                                                                               |
| 121            | قرآن کا عجازی بیان اشعار نے زیادہ مؤثر ہے                               | 441        | طوق سلاست سے کیا مراد ہے                                                                                    |
| 121            | آيات تكويدُيكا بيان                                                     | اسم        | معتزلہ کار داورا ہام رزائ کے دو تکتے                                                                        |
| 121            | ايكاشكال كاحل                                                           | rrr        | مردہ چخص کوزندہ کرنے کی طرح بھی مردہ تو میں بھی زندہ                                                        |
| 121            | کفار کی احساس ناشناسی کاانجام                                           | *          | کردی جاتی ہیں                                                                                               |
| 121            | اٹسان کی پیدائش سبق آ موز ہے                                            | ۲۳۲        | حضرت عیسی کے فرستادوں کی جماعتی دعوت                                                                        |
| 120            | امكان اوروقوع قيامت پراستدلال                                           | 777        | نحوست سے کیام راد ہے                                                                                        |
| 120            | فضائل سورة يليين                                                        | 444        | على الاطلاق اتحادوا تفاق كوئي متحسن يأمحود چيزنبيس ہے                                                       |
| 124            | سورة الصافات                                                            | , אירוא    | حبیب النجار کی طرف سے دعوت کی پذیرانی وتائید                                                                |
| MY             | قرآ فی قسیں                                                             | r(*9       | lla and                                                                                                     |
| MY             | آ سانون کا عجیب وغریب نظام                                              |            | پارەو مالى                                                                                                  |
| MM             | ا علم ہیئت کےاشکال کاحل<br>ص                                            | rai        | روش کلام میں تبدیلی کا نکته                                                                                 |
| 17.17          | عقیدهٔ قیامت عقلاً وتقلاً سیح ہے                                        | rar        | جنت میں داخل ہوئے ہے کیا مراد ہے؟<br>من کمار فیشیں سمجھ کے سامہ میں                                         |
| 190            | ونیا کی چودھراہٹ قیامت میں کام میں آئے گی                               |            | عذاب کیلیے فرشتوں کے بھیجنے کی نہ حاجت پڑی اور نہ<br>مد برگز                                                |
| 190            | غرورو تحصنبذاور يخي كاانجام                                             | rar        | اہمیت دی گئی<br>سد شد قد میں ملاس مدر دری کی کوفتہ مد                                                       |
| 194            | چیز ول کی تا ثیرات ہر جگہا لگ الگ ہوتی ہے                               | ror        | تباہ شدہ قوم سے مراداہل مکہ ہیں یاد نیا کی اکثر قومیں<br>مناک کی شاہ                                        |
| <b>191</b>     | ۔ جنتوں کے مقابلہ میں دوز خیوں کا حال<br>                               | PDA<br>PDA | دوباره زندگی کی مثال<br>کیامرده دل قوم زنده دل نہیں بن عمقی                                                 |
| 791            | دوز خیوں کی غذاز تو م ہوگی                                              | ran        | تیاسرره ورن و مرتده دل بین بن<br>آیات ارضی اورآیات اُنفسی سے استدلال توحید                                  |
| rar            | ا شکال کاص                                                              | ran        | آیات اوری اورایات است است است و حید ریاستدلال<br>آیات ساوییآ فاقیداور بعض آثار سے توحید ریاستدلال           |
| rar            | زقوم کے ساتھ حمیم                                                       |            | •                                                                                                           |
| <b>19</b> 1    | طوفان نوح عليه السلام                                                   | 109<br>109 | چا ندکاروزانہ نقطہ افقیہ اور سورج کے سالا نہ دورہ کا نقطہ افقیہ<br>روزانہ سورج کے بحد ہ کرنے سے کیا مراد ہے |
| 799            | حضرت ابراہیم کامیلہ میں نہ جانے کا بہانداوراسکی توجیہات<br>• م          | 744        | روراند مورن کے جدو رہے سے میاسراد ہے<br>چا ند کا گفتا ہر صنابھی نشان قدرت ہے                                |
| ۳۰۰            | [ شبهات وجوابات<br>آعانه بر مل بر ه                                     | 144        | ع بند و معابرها من المان مارات مع<br>عا ندسورج کی حدود سلطنت الگ الگ میں                                    |
| Pro-           | علم نجوم جائز ہے ناجائز؟<br>عما                                         | P.4.       | على مركورن في طافرود مست الك الك إن<br>على ندسوري اورموجوده سائنس                                           |
| P-1            | حضرت ابراہیم کی حکمت عملی<br>دور سیستری سنریں ایش                       | PYI        | م میں فردن دور و دورہ ماں س<br>عشقی اور جہاز تین وجوہ سے نعمت الٰہی میں                                     |
| P-1            | حضرت ابرا بيم كي خت آ ز مائش<br>د د مسير كريج                           | 441        | ئارى حمالت كانمونه<br>ئنارى حمالت كانمونه                                                                   |
| P-1            | حضرت ابرا بيتم کې جحرت<br>. نیمها د ده د ساعلا شد رایخات ۵              | P41.       | ، فروں سے خرج ما منگنے کا مطلب<br>: فروں سے خرج ما منگنے کا مطلب                                            |
| Pel            | ُ ذبی الله حضرت اساعیل تصیاآتی ؟<br>د دنه سرعمان سر بیچه برخت شرق       | 241        | ب رق کے رق الے ا<br>ایک شبه کا از اله                                                                       |
| ا سرس          | ' حضرت اساعیل کے ذبیح ہونے کے شواہد<br>حذب سیخت میں منجوب زیرین میں میں | 777        | میت جنوبر<br>نفاری مبکی با تیں                                                                              |
| m.m.           | حض ت المحق كرونع موني كرمؤيدات                                          |            | 5-10 5-07 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10                                                           |

|           | ه مین وجود                                                                                    |              | المان كريمه ومرن ميرجلان بهلاب                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صخيبر     | مخوانات                                                                                       | مختبر        | موانات                                                                                                               |
| ror       | ولأكل حشوبيه                                                                                  | ۳۰۳          | عظیم قربانی کیانشی؟                                                                                                  |
| ror       | جوابات المل حق                                                                                | <b>14.14</b> | حفرت ایرا ہیم کے خواب کی تعبیر و                                                                                     |
| roo       | سورة الزمر                                                                                    | <b>***</b>   | اولا داساعيل كون تقير؟                                                                                               |
| p240      | بتوں کی پوجااور قرب خداوندی                                                                   | «سالس        | قرعاندازی                                                                                                            |
| P41       | دفعته بيدائش سے زيادہ عجيب تدريجي بيدائش ہے                                                   | MIM          | آیت کریمه کی برکت                                                                                                    |
| 741       | انسان کی عجیب وغریب فطرت                                                                      | 212          | حطرت بونس كى لاغرى كاعلاج اورغذا كابتدوبست                                                                           |
| MAY       | آنخضرت ﷺ کے پہلے مسلمان ہونے کا مطلب                                                          | 710          | کفار کے خیال میں فرشتوں اور جنات کا ناطمہ                                                                            |
| PYA       | زندگی اورموت کا عجیب نقشه                                                                     | P10          | الله ع جنات كالط كامطلب                                                                                              |
| 749       | علم وعمل اورا خلاق کے اعلیٰ مرا تب                                                            | <b>110</b>   | مشرکین کی بہانہ بازیاں                                                                                               |
| 149       | قرآنی آیات الیک سے ایک زال میں                                                                | 710          | انسان این برعقلی ہے آفت کا خواہاں ہوجاتا ہے                                                                          |
| 749       | کلام البی کی تا میراوروجدوحال                                                                 | 712          | سورة ص                                                                                                               |
| 1720      | جنتی اور جبنمی دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟                                                  | <b>1771</b>  | قرآنی قسموں کی توجیہ                                                                                                 |
| 720       | مشرك وموحداورد نياداروديندار كامثالي فرق                                                      | . Pri        | توحیدورسالت کی دعوت باغث حیرت ہے                                                                                     |
| 121       | حیات انبیاء پرآیت سے روشی                                                                     | 277          | پیغبری دعوت کی غلطاتو جیه                                                                                            |
|           | 11:1                                                                                          | rrr          | ابل كتاب كے غلط نظر مات كاسبارا                                                                                      |
| 722       | باره فمن اظلم                                                                                 | ٣٢٣          | آ مان پرسرهیال لگا کردسیال بانده کرچره جا کیل                                                                        |
| PAP       | ا ظالم کون ہے؟ •                                                                              | 774          | جالوتیوں کی تابی اور داؤرگی حکمرانی                                                                                  |
| PAP       | دوزخ اور جنت میں جانے کے مختلف اسباب<br>فدین                                                  | ۳۲۸          | حضرت داؤر كى خلوت خاص مين دواجنبيون كالمس أنا                                                                        |
| PAP       | رقع تعارض<br>ملف ع بريم                                                                       | ٣٢٩          | حصرت داؤد کے واقعہ کی محقیق                                                                                          |
| PAP       | ا خالفین کی گیدز بھبکیاں<br>ست                                                                | ۳۳.          | حضرت داؤة كي آزمائش                                                                                                  |
| PAP       | پھر کی ہے جان مورتیاں کیا پرسٹش کے لائق ہیں؟<br>معالم میں میں اس میں کا استعمال کے الائق ہیں؟ | mm.          | بعض حضرات کی رائے میں حضرت داؤہ کی کوتا ہی                                                                           |
| PAP"      | نینداورموت کی حالت میں جان کا نگل جانا<br>سر سر میں شروع میں کر سر سروع                       | 444          | آ فرت کی حکمت واجب عقلی ہے یاواجب نغلی؟                                                                              |
| PAP.      | اللہ کے یہاں سفارش کون اور کس کے ہوں گے<br>میں سام میں میں دائلہ بند میں                      | 777          | مجازات کا افار کفر کیوں ہے؟                                                                                          |
| <b>FA</b> | صرف الله کے ذکر سے مخالفین خوش نہیں ہوتے                                                      | PP2          | المام رازی کی رائے عالی                                                                                              |
| MAG       | مصیبت کے وقت خدایاو آتا ہے<br>جب تک اللہ کافضل نہ ہو کسی کی لیافت کچھ کام نہیں آتی            | 22           | حضرت سلیمان کی آ زمائش                                                                                               |
| 7740°     |                                                                                               | ساباس        | حفرت ایوب کاب مثال صبر                                                                                               |
| rar       | شان نزول اورروایات<br>مین ماط                                                                 | rra          | جائزونا چائز خيلي                                                                                                    |
| Mah       | مسلک اہل سنت<br>اللہ کے آگے جھک جاؤ                                                           | ro.          | يلأاعلى في الماحش                                                                                                    |
| mam       | الله کے جملہ جاؤ<br>حافظا بن کثیر کی رائے                                                     | ro·          | تخلیق آ دم کے تدریجی مراحل                                                                                           |
| rgr       | حافظائن سیری راج<br>ممل باری                                                                  | <b>101</b>   | شیطان کی حقیقت                                                                                                       |
| man       | س بایون<br>تو حید لی دلیل نقلی                                                                | roi          | حضرت آدم كالمبحود ملائكه بونا                                                                                        |
| man       | مو خبیر ق و بیان می<br>چار مرتبه نفخ صور                                                      | ror          | تحده کی حقیقت اوراس کی اجازت وممانعت                                                                                 |
| ' ''      | عيا رمرتبه ل سور                                                                              | ror          | جفرت آدم کودونوں ہاتھوں سے بنانے کامطلب                                                                              |
|           |                                                                                               | I            | <u>I na katawa katawa</u> |

6. . **G**.

|            |                                                                                              |                     | 13.10.0.7.07 32.00                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| صفحتمبر    | عنوانات                                                                                      | صفحهنبر             | عنوانات                                                            |
| 441        | معجزه یا کرامت الله کے سواکسی کے اختیار میں نہیں ہیں                                         | 790                 | ز مین نورالبی سے چک اٹھے گ                                         |
| יאיין א    | مادیت کے پرستاردین کی باتوں کا نداق اڑاتے ہیں                                                | 790                 | جنتی اور جہنیبوں کی نکزیاں                                         |
| سسم        | سورة فصلت                                                                                    | <b>79</b> 2         | سورة غافر                                                          |
| · 644      | اوند ھی سمجھ کے کر شمے                                                                       | . 14.44             | شان زول اورروایات                                                  |
| ٩٣٩        | ا يک شبه کا از اله                                                                           | W+W                 | ونیا کے چندروز عیش پر ندد یکھیں                                    |
| 444        | پنیمبر کاانسان ہونا بری نعمت ہے                                                              | <b>L</b> + <b>L</b> | یچےمومنین کا حال و مال                                             |
| rra        | دوشبهول كاازاله                                                                              | l,.+l,.             | بنت میں متعلقین کی معیت                                            |
| 44.        | الله کی کمال صناعی                                                                           | r+0                 | الله کی ناراضگی زیادہ ہونے کا مطلب                                 |
| ~~         | آ سان وزمین کی پیدائش                                                                        | r+a                 | ونیایس دوباره آنے کی درخواست بہاند بازی ہے                         |
| ררו        | حارنکات ملمی<br>غیر                                                                          | r•3                 | عدالت عاليد كے فيصله كي اپيل نہيں                                  |
| ואא        | شيختنمي ادرشخ طبع لوگول كاانجام                                                              | <b>۴</b> ٠٩         | محشر کی ہولنا کی نا قابل برداشت ہوگی                               |
| וְיִתְיד   | ایک قوم کی مصیبت دوسرول کیلئے عبرت ہے                                                        | ۲۰۰۱ .              | ا ایک ملمی نکتهٔ                                                   |
| ויירא      | ش نانزول وروایات                                                                             | / <b>*</b> +4       | اللہ کے بیباں کی سفارش                                             |
| WW.A.      | ا • شا ه و پیپ ریکار دُ                                                                      | ۴۱۲                 | فرعون، مامان، قارون كامثلث                                         |
| 447        | برے ساتھی برے وقت پر ساتھ کہیں ویتے                                                          | MIT                 | فرعون کا سیاس تعره                                                 |
| ַבייא י    | قرآن کی بانگ دراے آئے ملیوں کی جنبھنا ہٹ کیا کر علق ہے                                       | MIK,                | حضرت موتئ كالجغيم اندجواب                                          |
| LUX.       | اپ خداؤں کو پاؤں تلے روند ڈالیں گے                                                           | ۲۱۲                 | مروحقانی کی تقریردل پذیر                                           |
| , rex      | الله يافرشتول كي طرف سے بشارت                                                                | ۳۱۳                 | ا ئىكى ئىتە                                                        |
| 12m        | واعي حق كيما بعونا جائية؟                                                                    | ۳۱۳                 | ا کیک مرد دن گوٹ بورے ملک کولنکار دیا                              |
| ۳۵۳        | حسن احلاق کی اہمیت                                                                           | ۳۱۳                 | حضرت بوسف کوما ہے اور نہ ماننے کامطلب                              |
| ۳۵۳        | ا خلاق حسنه کی تا ثیر                                                                        | ۔ کا                | فرعون اورم دمومن کے نقطہ نظر کا فرق                                |
| LDL.       | شيطان صفت وتمن كاعلات                                                                        | 414                 | عالم برزن كاثبوت قرآن وحديث سے                                     |
| مير        | مشرکین کا عذرانگ                                                                             | ۴۱۸                 | ، جنتیون کی طرح دوز خیون کوجھی برزخ می <b>ں رکھا جائے گا</b>       |
| ۲۵۲        | زمین کی خاکساری ہے مبق سیکھو                                                                 | " MIA               | متكبرين كالبيني وبنغ والول كوه يوسانه جواب                         |
| 422        | منخ شدہ فطرت کےلوگ اپنا نقصان کررے میں                                                       | ~ <b>*</b>          | صبر بی کامیا بن ک تنجی ہے                                          |
| <b>L77</b> | که کے بہت دھرمی اور قر آن پران گاا عتر انس<br>میں میں میں میں میں اور قر آن پران گاا عتر انس | ۳۲۳                 | حق اورابل حق كابول بالا                                            |
| 423        | قرآ انگربان میں اصل اصول کی رہایت کی تی ہے<br>مراہ انگر ہان میں اصل اصول کی رہایت کی اندا    | ٣٢٢                 | ایک اندهااورسنوکھا برابرنہیں تو مومن و کافر کیسے برابر ہو کیتے ہیں |
| 150        | الله كا كام جيسے بي مثال بياس كا كلام بھى بي نظير ب                                          | ٣٢٣                 | ي داب دعا                                                          |
|            |                                                                                              | LAL                 | انسان اوراس کی روزی کے طور زرالے مگر کام مس قدر میلی :             |
|            |                                                                                              | rra<br>N            | الشكي كن فيكونى قدرت مُسَرَثِي                                     |
|            |                                                                                              | 177-                | حميم بجيم ے باہر ہوگا يا ندر                                       |
| •          |                                                                                              | וייויי              | وهو کے کا سراب                                                     |
| 1          |                                                                                              | اسويم               | پیغبری بددعا رحمت کے منافی نہیں                                    |
|            | L                                                                                            | <u></u>             | 1                                                                  |

ياره نمبر ﴿٢١﴾

اتُلُ مَآاُوْ حِيَ

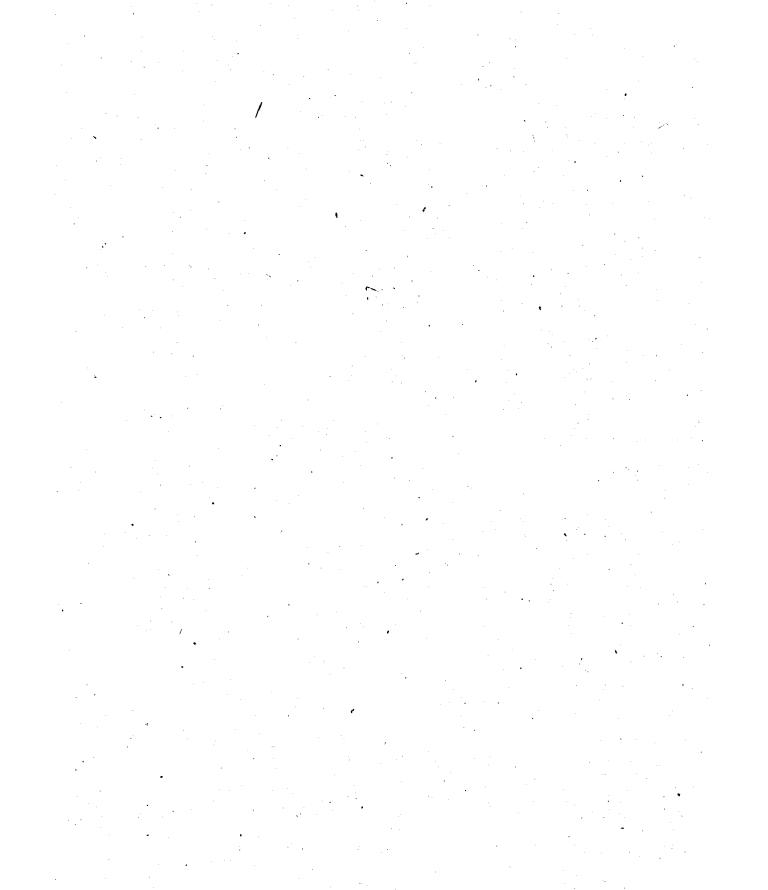

#### فهرست پاره ﴿اتسل ما او حسى ﴾

| <u></u>       | The state of the s |              |                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| صفحنبر        | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | منحذبر       | عوانات                                                     |
| ۲۰,           | طوفان بادوبارال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ΙΉ           | نماز برائی ہےروکتی ہے                                      |
| ۳۰            | سلسك اسبابى تان كبال وقى ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14           | ببت سے نمازی برائیاں کرتے ہیں                              |
| ٥٣            | انسان کی بدا عمالیال ساری دنیا کی مصیبت کافر بعد میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14           | اللدكى ياد بى سب سے برى دولت ہے                            |
| 50            | تكوين مصائب اصلاح خلق كاذريعه بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14           | مباحثة اور مناظره كي حدود كيابين                           |
| ar            | عربوں کی جہازرانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IA.          | دنیا کی مشتر کی حقیقت                                      |
| ar            | انقام خداوندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IA           | ابل وطن کوچیلنج                                            |
| ۵۳            | انسان کی خو دغرضی اور قدرت کی نیرگلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19           | ا عِارِقْرَ آ ئِي                                          |
| Sr            | مردے بنتے ہیں کنہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19           | فرما تي مجزات                                              |
| ۵۷            | طاقت کا سرچشمالند کی وات ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ř.           | انسان کی بدترین شقاوت                                      |
| ۵۸            | د نیاوی زندگی بابرزخ کا واقد حشر کی بولناک کے سامنے تی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ra           | ارش خدا تک نیست پائے مرالنگ نیست                           |
| ۵۸            | توبة تاا كاوتت بيت چكااب تو سز الجملتي ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70           | المحربار، روثی بکر د بجرت میں حائل نہ ہونے چاہئیں          |
| ۵۹            | سورة لقمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ra           | ونیا کی چیک دمک ایک خواب ہے                                |
| 19            | حضرت لقمان کی صدیند سؤد مند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - r∆         | تتميه اورروح المعاني                                       |
| ۷٠            | الله کی شکر گراری کافائده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12           | عورة الروم                                                 |
| ۷٠            | مان باپ کادرجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11           | جانبين عشرط لكانا قمارب                                    |
| 21            | ووده چیزانے کی مدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m            | رومیون اورانیانیون کی جنگ کا انجام                         |
| 21            | فاق حقق كاحق مجازى خالق محمقدم ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , <b>m</b> i | بدرگ کامیا بی اور رومیوں کی فتح ہے مسلمانوں کی دو ہری خوشی |
| .41           | ا ظال فاصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77           | مادی کامغیار حق نبیس<br>بادی کامغیار حق نبیس ب             |
| ٨٣            | مورة مجده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rr           | د نیا بی سب کچھ دولت نہیں ہے                               |
| . 14          | قرآن کے کلام البی ہونے کی وجدانی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳۲           | دنیا کی بناوٹ بی ولیل آخرت ہے                              |
| ٨٧            | برار نبال كامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 171        | ا جحے برے لوگوں کا متیاز<br>وہ                             |
| 14            | فطرت کی کمال صناعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rq           | مِجْكِا نِهْ مَازِيرِ قَسْم كَافِ كَارِي جِامِع بِ         |
| , <b>AA</b> . | الله کی روح ہونے کا مطلب<br>رونہ کی کامیات میں منہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 79           | زندنی اور موت کا چگر                                       |
|               | موت كافرشته كوئي متعلّ حاكم ياد يو انبين ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 179          | بھانت کی بولیاں<br>ا                                       |
| 47            | انیا نداز کی پیچان<br>در ماری و سرکان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۴.           | ىا <sup>ئ</sup> ى زندگ كاف <b>نا</b> م                     |
| qr            | امامرازی کا کنته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u> </u>     |                                                            |

. ئىلىن ترجمەوشر چىقسىرجلالىن ،جلدىنجم

فهرست مضامين وعنوانات

|          | وبرست مصاين ومنوانا                                   |        | كمالين ترجمه وشرح تفسير جلالين ، جلا پخم                      |
|----------|-------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| صفحانمبر | عفوانات                                               | صفحنبر | عنوانات                                                       |
| 111      | حالات کی ناسازگاری مسلمانوں کے قدم ڈ گھانہیں تکی      | 90     | میرنا تزیرے                                                   |
| 1117     | غزوهٔ خندق کامحاصره                                   | 94     | رٌ بین مرده کی زندگی کی طرح مروه انسان بھی زندہ کئے جا ئیں گے |
| 1117     | نصرت البی تے مسلمانوں کی مدد کی                       | 94     | ایان بالغیب کاائل مقام دنیا ہے                                |
| HIM      | جنگ احزاب میں مسلمانو ای کی مشکلات                    | 92     | . سورة احزاب<br>. سورة احزاب                                  |
| iir.     | منافقین ہرقدم پرمسلمانوں کے لئے سوہان روح ثابت ہوئ    | 109    | الكِ شِهِ كَازَالِدِ                                          |
| 111~     | ڈراور بز دلی موت ہے نہیں بچا کتی                      | 1+1"   | الد کار تکم مصلحت برمنی موزای                                 |
| 111~     | منافقین کے دھول کا پول کھل کرر ہا                     | J.pr.  | جاملية كي تين نلط باتول كي اصلاح                              |
| 110      | سيرت كاعنوان قرآن جاورقرآن كي في تفسيرسيرت ب          | 1+1-   | تیزیاتوں میں ترحیب کا نکته                                    |
| 1170     | آ تخضرت ﷺ كَيْ بِإِخْلِيرْ شَاعِت واستقامت            | 1+1    | منطقى طرزا شدلال                                              |
| 174      | منافقین کی غداری اور صحابهٔ بی جا تاری                | 1+14   | احکام استانسیراحکام نفس الامری جاری نہیں ہوا کرتے             |
| 114      | ابل سنت اورخوارخ كالكِ مركزي نقطه اختلاف              | سم ۱۰  | حقیقی اور مصنوعی تعلقات گذیذ تبیس ہونے حیا ہمیں               |
| , IFI    | محاصرهٔ بنوقر يظه                                     | 1•0    | دوشبهول کا جواب                                               |
| 111      | حضرت سعد بن معاذ کی ثاثی اور فیصله                    | 1+0    | سی نسبتوں کا تحفظ ضروری ہے                                    |
| jr:      | آ مخضرت املی سویلین اور مد براور بهترین فوجی جنزل تنج | 1+0    | بنته مسئك                                                     |
| 1177     | آ مخضرت في كاكه لمولار المحبوجيرت بناذين والاب        | · 1•4  | ملمانول کا بیان کی کرنیں آفتاب نبوت سے نگل رہی ہیں 🚽          |
|          | آ تخضرت ﷺ كي يو يال امت كي ما نتين مين ابذااك كا      | 1+4.   | آ تخضرت پرومانیت کبری بی مربی ہے                              |
| . 184    | روحانی کردار،اخلاقی کریمه بی بل تشید ب                | 1+4    | داز داخ مطهرات مسلمانون کی ما <sup>م</sup> نین مین            |
| 188      | فتهى مسال اور كات                                     | 1•4    | مقیتی اورمیازی ما بول کے احکام کا فرق                         |
|          |                                                       | 1.4    | انبيا اورصا دقيبن ے عبد و پيان                                |
|          |                                                       | İ      |                                                               |
|          |                                                       |        |                                                               |
|          |                                                       | 1      |                                                               |
|          |                                                       | I      |                                                               |
|          |                                                       |        |                                                               |
|          |                                                       | I      |                                                               |
|          |                                                       |        |                                                               |
|          |                                                       | ſ      |                                                               |
|          |                                                       |        |                                                               |
|          |                                                       | 1      |                                                               |
|          |                                                       | 1      |                                                               |
|          |                                                       |        |                                                               |
|          |                                                       | . 1    |                                                               |
|          |                                                       |        |                                                               |
|          | ·                                                     | 1      |                                                               |

## ر الله الراب المراب ال

أتُلُ مَا أُوْحِيَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ الْقُرَادَ وَاقِمَ الصَّلُوةَ آيَّ الصَّلُوةَ تَنَهٰى عَن الْفَحُسَاءِ وَالْمُنكُرِطُ شَرُعًا أَى مِنْ شَانِهَا ذَلِكِ مَادَامَ الْمَرُءُ فِيهَا وَلَذِكُو اللهِ ٱكْبَوْطُ مِن غَيْرَهُ مِنَ الطَّاعَاتَ وَاللهُ أَيْعَلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَادِيُكُمُ بِهِ وَلاتُ جَادِلُو آ اَهُلَ الْكِتَبِ إِلَّا بِالَّتِي اَيُ بِالْمُجَادِلَةِ الَّتِي هِي آجُسَنُ " كَالدُّعَاءِ اِلَى اللَّهِ بِايَاتِهِ وَالتَّنبَيهِ عَلَى حُجَجِهِ **اِلَّاالَّذِيْنَ ظَلَمُعُوا مِنْهُمُ** بَانُ خَارَبُوُاوَابَوُا اَنْ يُقِرُّوُا بِالْحَرُيَةِ فَحَادِلُوهُمُ بِالسَّيُفِ حَتَّى يُسَلِّمُوا أَوْيُعُطُو اللَّحِزْيَةَ وَقُولُو آ لِمَنْ قَبِلَ الْإِقْرَارَ بِالْحِزْيَةِ إِذَا آخَبَرُو كُمُ بِشَيْءٍ رِّمًا فِي كُتُبِهِمُ امَنًا بِالَّذِي ٓ أُنُـزَلَ إِلَيْنَا وَأُنُولَ إِلَيْكُمْ وَلاَتُصَدِّقُوهُمْ وَلَاتُكَدِّبُوهُمْ فِي ذلِكَ وَإِلْهُنَا وَاللَّهُ كُمْ وَاحِدٌ وَّنَحُنُ لَهُ مُسُلِمُونَ ﴿ إِنَّ مُطِيعُونَ وَكَذَلِكَ أَنْزَلُنَا الْكِلْكَ الْكِتَبَ عُ الْقُرَادَ آيُ كَمَمَا ٱنْزَلْنَا اِلْيُهِمُ التَّوُرَةَ وَغَيْرَهَا فَالَّذِيْنَ اتَيُنَهُمُ الْكِتابُ التَّوْرَةَ كُعَبُدِ اللهِ بُن سَلَامٍ وَغَيْرِهِ ، يُؤُمِنُونَ بَهْ بِالْقُرَانِ وَمِنُ هَوَ لَآءِ أَى آمُلِ مَكَّةَ مِن يُؤُمِنُ بِهِ ﴿ وَمَا يَجْحَدُبِالْيَتِنَا بَعُدَ ظُهُورِهَا إِلَّا الْكِفِرُونَ ﴿ ٢٠٠ آئ الْيَهُودُ وَظَهَرَلَهُمُ أَنَّ الْقُرَانَ حَقٌّ وَالْحَائِي بِهِ مُحِقٌّ وَجَحَدُوا ذَلِكَ وَمَا كُنتَ تَتُلُوا مِنْ قَبُلِهِ آئ الْقُرُانِ مِنْ كِتَبِ وَّلَا تَخُطَّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا أَى لَوْكُنتَ قَارِثًا كَاتِبًا لَّارْتَابَ شَكَ الْمُبْطِلُونَ (١٨) أَيْ الْيَهُـوُدُ فِيْكَ وَقَـالُـوُا الَّذِي فِي التَّوْرَةِ انَّهُ أُمِّيٌّ لَايَقُرَأُ وَلاَيَكُتُبْ بَلُ هُوْ اَيُ الْـقُرَانُ الَّذِي حَنْتَ به اليكّ بَيّنتُ فِي صُدُور الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَى الْمُومِنِينَ يَحْفَظُونَهُ وَمَا يَجْحَدُ بِالْيِتِنَا إِلَّا الظّلِمُونَ ﴿ ١٩٠ ِ ٱلْيَهُ وَدُ حَحَدُوْهَا بَعْدَ ظُهُوْرِهَا لَهُمْ وَقَالُوْا اَىٰ كُفَّارُ مَكَّةَ لَوْكَا هَلَّا أَنُولَ عَلَيْهِ عَلَى مُحَمَّدٍ الْيَةْ مِّنُ رَّبِّه \* وَفِي قِرَاءَ ۚ وَايَّاتُ كَنَاقَةُ صَالِح وَعَصَامُوسَى وَمَائِدَةً عِيْسَى قُلُ إِنَّمَا ٱلْآيِثُ عِنُدَ اللَّهِ يُنزِلُهَا كُمَايَشَاءُ وَإِنَّمَا آنَا نَذِيُرٌ مُّبِينٌ ﴿ ٥٠ مُ طُهِرُ إِنْذَارِى بِالنَّارِ أَعُلَ الْمَعْصِيَةِ أَوَلَمُ يَكُفِهِمُ فِيمَا طَلَبُوهُ أَنَّا

اَنُوَلُنَا عَلَيُكَ الْكِتَابَ الْقُرُانَ يُتَلَى عَلَيْهِمُ فَهُوَ ايَةٌ مُّسُتَمِرَّةٌ لَاإِنْقِضَاءَ لَهَا بِحِلَافِ مَاذُ كِرَ مِنَ الْايَاتِ عَلَيْهِمُ فَهُوَ ايَةٌ مُّسُتَمِرَّةٌ لَاإِنْقِضَاءَ لَهَا بِحِلَافِ مَاذُ كِرَ مِنَ الْايَاتِ عَلَيْهِمُ فَيُومِنُونَ (اللهُ) فَي ذَٰلِكَ الْكِتَابِ لَرَحُمَةً وَّذِكُونِي عِظَةً لِقَوْمٍ يُؤُمِنُونَ (اللهُ)

تر جمہ: ...... جو کتاب ( قرآن ) آپ پر وحی کی گئی، اس کو پڑھا کیجئے اور نماز کی پابندی کیجئے۔ بے شک نماز بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روکتی ہے (جوشر عابرے ہوں میعن زمین میں جب تک انسان رہے اس وقت تک اس کی بیرحالت رہتی ہے )اور اللدكى يادبهت بدى چيز ب(بنسبت اورطاعات كے )اوراللد تمهار بسبكامول كوجات بولهذااس يتمهيس بدلدد الى اورتم الل کتاب مباحثہ مت کرو۔ بجزاس (مباحثہ) کے جومہذب طریقہ ہے (جیسے آیات ودلائل کی روشنی میں خدا کی طرف دعوت دینا ) ہاں! بؤ لوگ ان میں سے زیادتی کریں (لڑنے لگیں اور جزیہ نددیں تو تم بھی تکوار سنجال لوجب تک وہ مسلمان نہ ہوجائیں یا جزیہ گزار نہ بن جائیں اور پیکہو (اس غیرمسلم سے جو جزیہ مانتے ہوئے اپنی ذہبی کتابوں میں سے کوئی بات بیان کرے) کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان ر کھتے ہیں جوہم پرنازل ہوئی اوران کتابوں پربھی جوتم پرنازل ہوئی (اہل کتاب کی اس بارے میں تصدیق کرواور نہ تکذیب کرو) اور ہمارااور تہمارا معبودتو ایک ہی ہےاور ہم تو اس کے فر ما نبردار (مطیع) ہیں اوراس طرح ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ( قرآن بیسے کہ پہلے انبیاء پر توریت وغیرہ نازل کیں ) سوجن لوگوں کو ہم نے کتاب (تورات) دی ہے (جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ) وہ اس (قرآن) برایمان لے آتے ہیں اور ان لوگوں ہیں ہے بعض اس برایمان لے آتے ہیں اور ہماری آیوں کا (ان کے ظاہر ہونے کے بعد) بجز کا فرول کے کوئی اٹکار کرنے والانہیں (مرادیہود ہیں اورنشانیول سے ان کے لئے یہ بات ثابت ہوگئی کرقر آن برحق ہے اوراس كالانے والا بھى برح ہے ۔ گريبودى پھر بھى نبيس مانے ) اور آپ اس (قرآن) سے پہلے ندكوئى كتاب برھے موئے تصاور ندكوئى كتاب البيخ باتھ سے لكھ سكتے تھے۔اس وقت (جب كه آب پڑھ يالكھ سكتے) ناحق شناس لوگ شبه نكالنے لكتے (مراديبودي بين -جو کتے ہیں کہ تورات میں تو یہی کہوہ نبی امی ہوں۔نہ پڑھنا جانیں گے اور نہ لکھنا) بلکہ یہ کتاب (قرآن جوآپ پیش کررہے ہیں) خود بہت ی داضح دلیلیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جن کوعلم عطا ہوا ہے (مسلمان حفاظ )اور ہماری آیتوں سے بس ضدی لوگ ہی انکار کئے جاتے ہیں (یہود جودلائل واضح ہوجائے کے بعد بھی اٹکار کئے جاتے ہیں اور بیر ( کفار مکہ ) کہتے ہیں کہان (محمہ ) پر کوئی نشان ان کے بروردگاری طرف سے کیوں نہیں اترا (ایک قرائت میں لفظ آیات ہے جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور عصائے موٹی علیہ السلام اور حضرت عیسی علیه السلام کے لئے وسترخوان) آپ کہدو یجئے بس نشانیاں تو اللہ کے قبضہ میں ہیں (وہ جب اور جیسے جا ہے اتارے،اور میں تو بس ایک صاف صاف ڈرانے والا ہوں ( کھلے بندوں نافر مانوں کوجہنم سے ) کیا (ان کی فرمائٹوں کے سلسلمیں ) ان کے لئے بیکافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ ( ﷺ ) پر کتاب (قرآن ) اتاری ہے جوان کو سنائی جاتی رہے۔ (بینشانی تو ایک دائی اور مسلسل نشانی ہے برخلاف دوسری نشانیوں کے ) بےشباس ( کتاب ) میں بڑی رحمت اور نصیحت ( وعظ ) ہے ایما نداروں کے لئے۔

تحقیق وتر کیب : ................ الصلواة تنهی مفسرعلام اس شبکا دفعیه کرد ہے ہیں کہ بہت سے نمازی تو برائیوں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں؟ حاصل جواب بقول ابن عوف ہے کہ مطلقا اور دوایا فواحش سے بچنا مراد نہیں بلکہ نماز میں مشغول ہونے تک برائیوں سے بچنا مراد سے اور وہ صحیح ہے۔ دوسری توجید یہ ہوسکتی ہے کہ نماز کے بچانے سے مراد حسی بچانا نہیں ہے کہ نماز ڈیٹرے کے ذور سے بچانا مراد ہے۔ یعنی نماز کی ہیئت اس کے مثقاضی ہے کہ نمازی برائیوں سے بچے ، جیسے کہ قانون کی تعریف کی جائے کہ وہ برائیوں سے بچے ، جیسے کہ قانون کی تعریف کی جائے کہ وہ برائیوں سے بچانے والا ہے۔ یعنی اس کی رعایت برائیوں سے محفوظ رکھی کی اس کی پرواہ نہ کر بے قاس سے نماز

یااس قانون پرشبهبیں ہوگا۔

تيسرى توجيد لفظ صلوة سے بھی میں آتی ہے اس میں الف لام عہد كا ہے طبقی نماز مراد ہے۔ جسے نماز حضورى يا نماز داكى كہنا چاہئے۔وہ انسان كو برائيوں سے محفوظ ركھتی ہے ہيكن نماز عائب جوشق ع وخضوع سے خالى ہو يا پابندى سے نہو۔اس پران ثمرات كے مرتب ہونے كا وعدہ نہيں ہے۔ ابن مسعود اور لئن عباس منقول ہے۔ ان الصلواة تنهى و تزجر عن معاصى الله فمن لم تامره صلوته بالمعروف ولم تنه عن المنكر لم يز دد بصلاته من الله الا بعدا. اور تمادة اور تماد تا والمنكر فصلاته و بال عليه.

چوتھی توجیدیہ ہوسکتی ہے کہ بیر تضیم مملد ہے تضیہ کلینہیں ہے اور مہلہ تھم میں جزئیہ کے ہوا کرتا ہے۔ پس بعض صورتوں میں بھی اگر نماز برائیوں سے حفاظت کا ذریعہ بن گئی تو ارشادر بانی ضحی رہے گا۔ اس کی صداقت کے لئے سوفیصدی پایا جاتا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ مقصد بینتلانا ہے کہ نماز برائیوں سے بچانے کا بہت ہی بڑا ذریعہ ہے۔

له کسر الله محنیدا . صحابهٔ فی موایت بی که تخضرت سافضل عبادت کے متعلق بوچها گیاتو آپ فی مایا۔
المداکوون الله محنیدا . صحابهٔ فی عرض کیا مجابه فی سیل الله سے بھی ذاکر کامر تبہ بڑھا ہوا ہے؟ فرمایا کہ اگر مجابه کی آلموار کھار مشرکین کو المداکوون الله محنیدا . صحابهٔ فی اور وہ خون میں نہا تا بھی رہ تب بھی ذاکر بن اس سے بلندتر ہوں گے۔ اکبر بمعنی افضل ابوالسعود و محروی ہے کہ ذکر الله پر مشتل سے مردی ہے کہ ذکر الله بی نماز جمله عبادات وطاعات سے افضل ہے۔ کیونکہ نماز اول سے آخر تک ذکر الله پر مشتل ہوتی ہے۔ البتہ ابن زید اور قادہ نے بید لگائی ہے۔ کہ ذکر الله ان طاعات سے افضل ہے جن میں ذکر الله فی مطلقاً علیہ مطلقاً طاعات سے ذکر الله کو الله کا این بندوں کو یا دفر مانا بندوں کے اسے طاعات سے ذکر الله کوافضل کہتے ہیں۔ اور بعض حضرات اس کے یہ معنی فرماتے ہیں کہ الله تعالی کا اپنے بندوں کو یا دفر مانا بندوں کے اسے یا دکر نے سے بڑھا ہوا ہے۔

لا تجاد لوا. قادة اورمقاتل ال كوآيت قاتلوا الذين لا يؤ منون بالله عيمنسوخ مانت بين ـ

الا الذين ظموا. ياستنائ متصل ب-ايكمني تويهول كرف لا تبجادلو هم بالخصلة الحسنة بل جادلوهم بالسيف اوردوسر معنى بول كرجادلو هم بغير التي هي احسن يعنى جس طرح وهم كي في آت بين م بحى درشى السيف اوردوسر معنى بول كرجات تبيه پڑھا ہے مشرعلام نيسان حداد بوا كه كراشاره كرديا كه ظالم سے مراديهال مطلقاً كافرنيس مبلده كافرمواد بين جومقابل آتے ہيں۔

امنا بالذی . بخاری نے ابو ہریرہ کی روایت مرفوع نقل کی ہے۔ لا تصدقوا اهل الکتاب و لا تکدبوهم وقولو ا امنا الغ.
کعبد الله بن سلام . حالاتک یہ سورت کی ہاور حضرت عبداللہ مین میں مسلمان ہوئے ہیں۔ گر جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ یہ کہ بی میں پیشگوئی فرمادی گئی ہوگ ۔ یاکی سورت کے کی یام نی ہونے سے الزم نیس کراس کی ہرآ یت کی یام نی ہو۔
میسین کے ایک کے ہے جیسے دایت بعینی وغیرہ۔

المبطلون. خواه يهودونسارئ بول يامشركين وكفار مفيرعلام في جواليهو دكها به وتخصيص كے لين بيل بك فحاليهو دك ورجه من به ورقاده مسطلون سائل مكر اولية بيل اس ميل اختلاف بك نبوت كے بعد آنخضرت بيلي برهنا لكمنا جائے تھے يا نبيس؟ بعض نے اعتراف كيا ہے۔ چنانچ بخارى ميں صفح حديب يك سلسله ميں بيالفاظ بيل فيا حد دسول الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب اور بعض نے اتكاركيا ہے۔ ارشاد بے نبعن امة امية لا نكتب ولا نحسب اور

منکر نین نے فکتب کی تاویل امر بالکتابیۃ کی ہےاور قائلین لا نکتب کی تاویل اکثر امت کے ساتھ کرتے ہیں۔ قرار دروانی خرواں کے بعیزیتر بخرخ سے پیشان میں سری زواں کی بیٹر اسٹ کے ساتھ کھی اسٹ اسٹیس

وق الوا الذين في التوارة أيعن آ تخضرت بين يهود كي خيال كاعتبار سي يعلامت نبيس تقى اس لئ وه آپ ك مرر سي -

فسی صدور الذی . یقرآن اورامت محدیدی خصوصیت به که کتاب الله سفینوں کی طرح سینوں میں ہی محفوظ بے۔جیبا که بچیلی کتابوں میں بھی مان الفاظ کے ساتھ اس کاذکر ہے۔ صدور هم ان اجیلهم . اس طرح قرآن تحریف سے کمل طور پر محفوظ ہوگیا برخلاف دوسری کتابوں اور دوسرے مذا ب کے ان میں ایک بھی حافظ نہیں ہوتا۔ جو پھے ہوتا ہے وہ محض سفینوں پر ہوتا ہے ای لئے ان میں بکثر تحریفات ہوتی رہیں۔

اید. ابن کیر مرز ہ علی ، ابو بکر کی قر اُت مفر ولفظ سے اور باقی قراء کے نز دیک جمع کے صیغہ سے ہے۔ چونکہ معجز وخلاف عادت ہے۔اس لئے تمام تر مشیت اور فضل کے تابع ہوتا ہے۔

یتلی علیهم قرآن کریم ایک علمی مجزه ہاوردوا می مجزه ہے برخلاف دوسرے مجزات کے کدو عملی تصاور وقی تھے۔ آجان میں سے کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے۔ بلکہ صدقہ طور پران کا مجز وہونا بھی آنخضرت ﷺ سے معلوم ہوا ہے۔ لفظ یتلی مضارع سے استمرار معلوم ہوا۔

ربط : بہلے تو حید کاذکر تھا۔ آگے تو حید درسالت کا اس تر تیب سے بیان ہے کہ پہلے انسل مسااو حی سے آپ اللہ کے تواق قولی اور اقسم المصلوة سے بلیغ فعلی کا تھم ہور ہاہے اور بعد کے جملوں میں اعمال کی فضیلت اور علم اللی کے بیان سے ترغیب وتر ہیب شرائع موری ہے۔ جو بلیغ کے لئے معین ہے۔ اور لا تجاد لوا سے منکرین رسالت سے کلام ہے پہلے اہل کتاب سے پھر دوسروں سے۔

و تشریح کی ...... اسل مااو حسی سے جَہال بلیغ قولی کا تھم ہور ہاہو ہیں آپ کی کی تسلی بھی مقصود ہے۔ کہ اگر آپ کو اپنے بھائی بندوں کے کفر پر تاسف ہے قوز راا نبیاء سابقین کی سیرت اوران کی بداطوار قوموں کا کردار ملاحظہ فرمائیے کہ یہی سب پھھ ہوایا نبیعں ۔ توبس اپنے دل کومضبوط رکھئے۔ تلاوت کا ثواب حاصل کیجئے۔ اس کے معارف وحقائق میں غور کیجئے۔ دوسر ریجی من کراس سے منتفع ہوں اور نہ مانے والوں پر ججت تمام ہے۔

ان المصلوة تنهی پرجومشہوراشکال ہے کہ بہت ہے پابندنماز بھی برے کاموں میں بتلار ہے ہیں۔اس کی مختلف توجیہات اوپر ذکر ہوچک ہیں۔اس کی مختلف توجیہات اوپر ذکر ہوچک ہیں۔اس کے ساتھ کہا جائے گا کہ نماز کا بیرو کنا زبان حال سے ہے کہ اے نمازی! جس خدا کی تو اتی تعظیم بجالاتا ہے۔ پس فواحث ومنکرات کر کے اس کی بے تعظیمی کس طرح رواہے اور نماز کی طرح دوسرے اعمال خیر بھی پابندی کے لائق ہیں۔ کیونکہ ان سب میں زبان یا عمل سے اللہ ہی کی یادر کھی ہوئی ہے۔

فماز برائی سے کیول کرروکتی ہے: .........بہر حال شبکا منشاء دراصل یہ ہے کہ کی چیز کے روکنے اور منع کرنے سے یہ جھ
لیا گیا ہے کہ رک جا نالازم ہوجا تا ہے حالا نکہ ایسانہیں ہے۔ روکنااور چیز ہے اور رک جانا دوسری بات ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بڑھا پ
کونذ ریکتے ہوئے ارشادر پانی ہے و جاء کم المندیو حالا نکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے بوڑ ھے ڈرتے نہیں۔ ہاں! یہ ضرور ہے کہ ذبان
حال کی اس نہی پراگر بار بارنظر ڈالی جائے تو اکثر اس پر انتہا یعتی برائیوں سے باز آ جانا مرتب ہوجا تا ہے۔ چنا نچہ جابر ڈابو ہریر اوغیرہ کی
دوایت ہے۔ قبل لمه صلی الله علیه وسلم ان فلانا یصلی فاذا اصبح سرق قال سینھاہ ماتقول آپ کوبذر ریودی یا

الہام معلوم ہو گیا ہوگا کہ میخص نماز کی برکت ہے چوری چیوڑ دے گااور نماز کی نہی مؤثر ہوجائے گی۔اس سے عوم نکال کراشکال کردیتا

بہت سے نمازی برائیاں کرتے ہیں: .....خلاصہ یہ ہے کہ نماز کے برائیوں سے رو کنے کی دوصور تیں ہیں۔ایک بدکہ بطورا قتضاء کے ہو کہاس کی ہر بعیت اور ہرذ کراس کامتقاضی ہے کہ بارگاہ خداوندی میں اس طرح بندگی اور نیاز مندی بجالاتے والا مخض ہمہ وقت اس حالی عهد کایابندر ہےاورسرموجی علم عدولی ندکرے۔ بیدوسری بات ہے کہ کسی کی ممازی اس شان کی ندھو۔ قلب لاہی کےساتھ یا ریا کاری کے ساتھ اداکی جائے یا پھر نماز تو سیح پڑھ رہاہے۔ آ داب ظاہری وباطنی کے ساتھ گراس کے اقتضاء پردھیان نہیں دیتا۔ اس برنماز اگرمؤ ترمنیس تورینماز کاقصور نبیس بلکه نماز کا اینافتور ہے وہ خداہی کے روکنے سے نبیس رکتا تو نماز کے روکنے سے کیار کے گا۔

دوسری صورت بیے کے نماز کوادا کی طرح بالخاصہ مقید مانا جائے کہ وہ گناہوں سے بالخاصہ بچاتی ہے۔ محرجس طرح دواکی ہمیشہ ایک ہی خوراک کافی نہیں ہوتی ۔اس طرح نماز بھی پوری پابندی کے ساتھ اور بدیر ہیزی سے ممل بچتے ہوئے اداکی جائے تو ضرور مؤثر اور کارگر ہوتی ہے۔ لیکن جس درجہ نمازی صورت، حقیقت میں کوتا ہی ہوگ وہ لا زی طور پراس کی تا چیر پر بھی اثر انداز ہوگی۔اور فواحش کی تفریج میں تکتریجی ہے کہ دوسرے نداہب اور قوموں میں بے حیائی کواگر جز وعبادت بنایا گیا ہے۔ اور فواحش ومسكرات كوان كى عبادت گاہوں میں اگر پناوہائی ہو۔جیسا کم مغربی مفکرین کا نقط نظر اور زاویہ نگاہ ہےتو ہوا کرے اسلام تو اس کے جواز کا روا دار بی نہیں۔ چہ جائلكة جزوعبادت بنانے كي نوبت آئے۔

الله تعالیٰ کی یا دہی سب سے بڑی دولت ہے:.....ولیذ کسر اللّه اکبیر. کا حاصل بیہ کہ اللّه کا یادہی وہ چیز ب جیسے نماز ، روزه ، حج ، زکوة ، جهاد وغیره تمام عبادات ، ویانات ، اخلاقیات ، معاشرات ، تعزیرات کی روح کہنا جا ہے۔ یہ ہوتو سب کھے ہے مینیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہرعبادت جسد بےروح اور لفظ بے معنی ہے۔ ابوالدردایای روایت کے پیش نظر تو کہنا جا ہے کہ الله کی یاد سے بر صرکوئی عبادت نہیں اس کی فضیلت اصلی اور ذاتی ہے۔ عارضی طور پراگرکوئی دوسری چیز اس پر سبقت لے جائے تو وہ الگ بات ہے۔ پھر بھی غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ اس عمل میں بھی فضیلت ذکر اللہ ہی کی وجہ سے آئی ہے اور ذکر اللہ جب نماز کے زیل میں ہوتو افضل ترین ہوگا۔ ۔

ایک محانی نے آتخضرت علی سے درخواست کی کدادکام اسلام تو بہت ہیں گر مجھے کوئی جامع مانع چیز بتلادیے آپ علی نے قرمايا\_ لايزال لسانك رطبا من ذكر الله.

وللذكر الله اكبر كيم يمنى بهي بوسكة بين كريزائى توبساى كذكركى بنكى اوركذكركى بلكدبهت سيصحابا ورتابعين ے حتی کے خور آ مخضرت بھی سے بھی می معنی منقول ہیں لے اکسو الله ایا کم افضل من ذکر کم ایاه ، لیعنی اللہ کابندول کویا وفر مانا ہندول کے اللہ کو یا دکرنے سے بڑھ کر ہے۔ اور اللہ تعالی و اکر اور غافل سب سے باخبر ہے وہ ہرایک سے ای اعتبار سے جدا گانہ معاملہ کرے گا۔

مباحثة اور مناظره كي حدودكيا بين: .....ولا تسجدادلوا مين بيتلانا بي كرر آن كي الاوت اوربليغ كسلسلمين مباحث اورمنا ظروں کے مواقع بھی آئیں گے ان میں موقع کل کالحاظ ضروری ہوگا۔اہل کتاب کا ندہب اصل میں چونکہ سے اتفاوہ تو حیدو رسالت سے فی الجملہ قائل میں برخلاف مشرکین کے اٹکادین جڑ سے ہی غلط ہے۔لہذا دونوں کوایک المحی مت ہا تکو۔اہل کتاب سے اس طرح مت چھڑو کہ جڑے من کان کی بات کٹنے لگے۔ بلکری متانت مبروکل کے ساتھ بات سمجھاؤ۔ تا کہ انہیں اسلام کی ترغیب ہو۔

البتة ان میں جوصری بے انصاف،ضدی اور ہٹ دھرم ہوں تو ان سے مناسب بختی کے ساتھ نبٹو غرض کہ بحث کے وقت فریق متاہل ک دینی علمی حیثیت کا خیال ضرور رکھو۔ جوش مناظرہ میں بچائی اور اخلاق کا دامن ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ بدزبان ،ضدی ، ب دھن لوگوں کوحسب مصلحت ان کے رنگ میں ترکی بیتر کی جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔

قولوا امنا پہن ہارے تمہارے درمیان بہتی باتیں مشرک ہیں۔ اس لئے بنسبت اوروں کے تم ہم سے زیادہ قریب ہو۔ مثلاً: توحید ہی کولیا جائے اورلوگ تو ہلی یا قومی یا قبائلی خداؤں کو مانتے ہیں۔ لیکن ہم تم توایک پروردگار عالم کے قائل ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ہم تنہا اللہ ہی کو پروردگار عالم مانتے ہیں اورای کو آلہ کا نئات سمجھ کراس کے تھم پر چلتے ہیں۔ یہ ہماراا متیازی نشان ہے۔ تم اس سے ہٹ کراوروں کو بھی خدائی کے حقوق واختیارات میں شریک سمجھتے ہو۔ حضرت سمج مصرت عزیر یا ان کے احبار ورببان کوشریک خدائیت گردانتے ہو۔ اس لحاظ ہے تم ملائکہ پرست ہواکب پرست لوگوں یا علاقائی ، قومی ، ملکی ، دیو مالائی نظریات والوں کی لائن میں آجاتے ہو۔ اس طرح دوسرا بنیادی مسئلہ نبوت ورسالت کا ہے۔ اس میں بھی ہم سب سلسلہ واروحی و نبوت کے قائل ہیں۔ ہم تمہارے سارے نبیوں اوراصلی کتابوں کو مانے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ تمہاری کتابیں تمہاری دست برد سے محفوظ نبیس رہیں مگر جہاں تک اصل کتابوں کو تعلق ہو وہ بلاریب مسئلہ ہیں تو اب بات ہی کیارہ جاتی ہے جوتم ہمارے آخری پنیمبراور آخری صحیفہ آسانی کا انکار کرتے ہو۔

ونیا کی مشتر کے حقیقت .........غرض کے بھارت ہمارت رمیان یہ جھٹڑ انہیں کہ ہم فلاں فلاں دیوتا کو مانے ہیں اور ہم فلان فلاں دیوتا کو مانے ہیں اور ہم فلان دیوتا کے بچاری ہو۔ دونوں ایک پروردگار و ، ۔ یہ تھوڑ ابہت جوفر ق رہ گیا ہے غور و تامل سے وہ بھی دور ہوسکتا ہے۔ اس طرح یہ بھی نہیں کہ تم جن رسولوں کو مانے ہو ہم ان سے منکر ہیں یہ تم جن کتابوں کو آسانی صحیفے مانے ہو ہم ان کورد کرتے ہوں بلکہ بلاتفریق ہم سب کوسلیم کرتے ہیں۔ اب بات صرف پیمبر آخر الزمان ، وحی آخر قرآن کی رہ جاتی ہے۔ جب ان کی صدافت آئی کھلی ہوئی ہے کہ عرب کے ان بڑھ مشرک بھی انہیں مانے چلے جارہ ہیں۔ تو تم تو پھر اہل علم ہواس لئے ان باتوں کو نہ ماننا انصاف سے بعید ہے بجرجن یوش اور باطل کوشش کے سی کوبھی مجال انکار نہیں ہے۔

الذین اتینا هم سےمرادمنصف مزاج اہل کتاب یہودونصاری ہیں۔لیکن امامرازیؒ اس کی تفسیر انبیاء کرام کیم اسلام کے ساتھ کرتے ہیں جنہیں براہ راست کتابیں عطاموئی ہیں۔اس طرح من هو لاء اور الا المکافرین سے بٹ دھرم اورضدی مشرکین مراد ہیں۔لیکن امام رازیٌ من هو لاء کی تفسیر بعض اہل کتاب سے کرتے ہیں اور اس کو عقل فقل سے قریب ترقر اردے رہے ہیں۔

الل وطن کو پیلنے: ......... قرآن آنے سے پہلے آپ کی عمر کے چالیس سال مکہ والوں میں ہی گزرے، سب جانے ہیں کہ اس مرت میں ندآپ کے کہ گئوا۔ اگراییا ہوتا تب بھی ان باطل پرستوں کو شہد نکا لئے کی پچھ گئوا کش رہتی ۔ کہ شاید اگلی کتا ہیں پڑھ پڑھ کریہ باتیں نوٹ کر لی ہوں گی۔ اس وقت پچھ تو مشاء اشتباہ ان لوگوں کے پاس ہوتا اور کہہ سکتے کہ پڑھے آدی ہیں۔ دوسری آسانی کتابوں سے مضامین چرالئے ہوں گے۔ حالانکہ قرآن کے وجوہ اعجاز اس ہوتا اور کہہ سکتے کہ پڑھے لکھے آدی ہیں۔ دوسری آسانی کتابوں سے مضامین چرالئے ہوں گے۔ حالانکہ قرآن کے وجوہ اعجاز اس خطے ہوئے ہیں کہ اس وقت بھی ان کے دعوی کو چلئے نہ دیتے۔ کیونکہ کوئی لکھا پڑھا انسان بلکہ دنیا کہ تمام کھے پڑھے آدی لل کر بھی اسی بنظیر کتاب تیار ٹہیں کر سکتے لیکن بہر حال پچھو گئے آئی ہوتی اور چھوٹوں کو بہا نہ بنا کی اس وقت بھی انسان لوگوں کا گروہ اور گئیس ہے۔ اب تو اس سرسری شبہ کی جڑ بھی کٹ گئی لیکن ناانساف لوگوں کا گروہ اور کا بین رسالے چھا پتا چلا آر ہا ہے کہ آپ کی خشرور پڑھے لکھے تھے۔ آخر یا در یوں کا ایک ٹولد آج تک برابراس پرمصر چلا آر ہا ہے اور کتابیں رسالے چھا پتا چلا آر ہا ہے کہ آپ کے کہ آپ کے کہ آپ کے کہ آپ کے کہ آپ کی کو کر میں کو کی کے کہ آپ کو کہ کو کھی تھے۔ آخر یا در یوں کا ایک ٹولد آج تک برابراس پرمصر چلا آر ہا ہے اور کتابیں رسالے چھا پتا چلا آر ہا ہے کہ آپ کے کہ آپ کو کھی سے۔ آخر

باطل پرستی کی بھی کوئی انتہاءہے۔

فر ماکشی معجزات ..... و قبالموا لو لا انول میں فرمائشی معجزات جن کا منشاء طلب تی نہیں۔ بلکہ صرف بہانہ جوئی اور کے جی ہے۔اس کارد ہے کہ آپ فرماد ہے کہ تہراری مطلوبہ نشانیاں میرے قبضہ میں نہیں کہ میں جب چاہوں اور جس کو چاہوں دکھلا دوں اور کسی نبی کی تقد بتی کی خاص نشان پرموقو ف بھی نہیں ہے۔ میرا کام قوصرف نتائج عمل سے صاف لفظوں میں آگاہ کر دینا ہے جو تشریعی پہلو ہے۔ جس کا میں داعی ہوں۔ تکویتیات میں میراد خل نہیں وہ جی تعالیٰ کی مشیت کی چیز ہے میری تقد بتی کے لئے جو چاہونشان دکھلا دے میری صدافت کی جانے کرنا ہے قو میری تعلیمات کو پرکھو۔ کیا یہ کائی نہیں جو کتاب دن رات آنہیں سنائی جاتی ہے اس سے بردانشان اور کیا ہوگا؟اس کتاب کے مانے والے اللہ کی رصت سے س طرح بہرور ہوتے ہیں۔

. لطا نفسلوک: سسست الله ما او حی اللح میں اعمال سلوک کے سب اصول آگئے۔ تلاوت ، نماز ، ذکر ، مراقبہ ، باتی اعمال اشغال سب انہیں کے تابع بیں۔ ولا تسجد ادلوا سے معلوم ہوا کہ اہل اللہ کواول خافین کے ساتھ تری برتی چاہئے اور عماد ظاہر ہوتو خشونت کی اجازت ہے۔ البتہ طالبین کے ساتھ دوسرا طرز رکھنا چاہئے۔ یعنی جب تک ناوا قفیت کاعذر ہے زمی کرنی چاہئے اور جب یہ عذر ندر ہے تو تی کی چائے۔ حضرات محابد کے ساتھ آئے ضرت کے کا بھی طرز عمل تھا۔

قُلُ كَفْى بِاللهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ شَهِيدًا عَبِصِدُقِى يَعْلَمُ مَافِى السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمِنهُ حَالِيُ وَحَالُكُمُ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا بِاللهِ مِنكُمُ الوَلِيَكُ هُمُ الْحَسِرُونَ (٥٣) فِي صَفَقَتِهِمُ حَيثُ اشْتَرُوا الْكُفُرَ بِالْإِيْمَانِ وَيَسْتَعْجُلُونَاكَ بِاللهِ مِنكُمُ الوَلِيكَ هُمُ الْخَسِرُونَ (٥٣) فِي صَفَقَتِهِمُ حَيثُ اشْتَرُوا الْكُفُرَ بِالْإِيْمَانِ وَيَسْتَعْجُلُونَاكَ بِالْعَذَابِ وَلَوَ الْكُفُرِ بِالْإِيمَانِ وَيَسْتَعْجُلُونَاكَ بِالْعَذَابِ وَلَوَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ وَلَيَاتِينَهُمُ مَعْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ (٥٣) بِوَقْتِ اتِيانِهِ الْجَلُ مُسَمَّى لَهُ لَجَآءُ هُمُ الْعَذَابُ عَاجِلًا وَلَيَاتِينَهُمُ مَعْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ (٥٣) بِوَقْتِ اتِيَانِهِ يَسْتَعُجُلُونَاكَ بِالْعَذَابِ فِي الدُّنِيَا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِينَظَةٌ إِللهُ وَيُولِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

يَقُولُ الْمُوَكِّلُ بِالْعَذَابِ ذُوقُوا مَاكُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾ أَى حَزَاءُهُ فَلَا تَفُوتُونَنَا يِعِبَادِي الَّذِينَ امَنُو آ إِنَّ اَرُضِي وَ السِعَةُ فَايًّا يَ فَاعُبُلُون (٥٦) فِي آيّ اَرُضِ تَيَسَّرَتُ فِيُهَا الْعِبَادَةُ بِاَنْ تُهَاجِرُوا اِلْيُهَا مِنُ أَرُض لَـمُ يَتَيَسَّرُ فِيُهَا نَزَلَ فِي ضُعَفَاءِ مُسُلِمِي مَكَّةَ كَانُوا فِي ضَيْقِ مِنْ إِظُهَارِ الْإِسُلَامِ بِهَا كُلَّ نَفْس ذَا يُقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اللَّهَا تُرْجَعُونَ (٥٥) بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ بَعُدَ الْبَعْثِ وَالَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَنُبُوِّ فَنَّهُمْ نُنَزِّلَنَّهُمُ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالْمُثَلَّثَةِ بَعُدَ النُّون مِنَ الثَّوى ٱلْإِقَامَةُ وَتَعُدِيَتُهُ إِلَى غُرُفٍ بِحَذُفِ فِي هِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجُرِى مِن تَحْتِهَا الْآنُهارُ خَلِدِينَ مُقَدِّرِينَ الْحُلُودَ فِيهَا يَعُمَ اَجُرُ الْعَمِلِينَ ( ٥٨ ) هَذَا الْأَجُرُلَهُمُ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى اَذَى الْمُشُرِكِينَ وَالْهِجُرَةُ لِاظْهَارِ الدِّينِ وَعَلَى رَبّهم يَتَوَكَّلُونَ (٥٥) فَيَرُزُقُهُمْ مِنُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُوْنَ وَكَايِّنُ كَمُ مِّنُ ذَآبَةٍ لَاتَحْمِلُ رِزُقَهَا كَيْضُعُفِهَا اَللهُ يَرُزُقُهَا وَايَّاكُمُ ۖ آيُّهَا الْمُهَا حِرُونَ وَإِنْ لَّمُ يَكُنُ مَّعَكُمُ زَادٌ وَلَانَفُقَةٌ وَهُوَ السَّمِيعُ لِقَولِكُمُ الْعَلِيمُ (١٠) بضمِيرُ كُمُ وَلَئِنُ لَامُ قَسَمٍ سَالُتَهُمُ آيِ الْكُفَّارِ مَّنُ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْآرُضَ وَسَخَّرَ الشَّهُمُسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ الله ﴿ فَٱتَّى يُؤُفَكُونَ ﴿١١﴾ يُصرِفُونَ عَنُ تَوُحِيُدِه بَعُدَ إِقْرَارِهِمْ بِذَلِكَ اللهُ يَبْسُطُ الرَّزْق يُوسِعُهُ لِمَنُ يَّشَآءُ مِنْ عِبْادِهِ اِمْتِحَانًا وَيَقُدِرُ يُضِيُقُ لَهُ مَعْدَ الْبَسُطِ اَوْلِمَنْ يَشَآءُ اِبْتِلاَءً إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٣) وَمِنْهُ مَحَلُّ الْبَسُطِ وَالتَّضْييُقِ وَلَئِنُ لَامُ قَسَم سَالُتَهُمُ مَّنُ نَّزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً فَاحْيَابِهِ الْارْضَ مِنُ ۚ بَعُدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللهُ ۗ فَكَيُفَ يُشُرِكُونَ بِهِ قُلِ لَهُمُ الْحَمْدُلِلَّهِ عَلَى نُبُوتِ الْحُجَّةِ عَلَيْكُمُ بَلُ اللَّ أَكُشُرُهُمُ لَا يَعُقِلُونَ ﴿ مَنَا قُضَهُمُ فِي ذَلِكَ وَمَاهَذِهِ الْجَيْوَةُ الدُّنْيَآ إِلَّا لَهُو وَلَعِبٌ مُ وَامَّا الْقُرْبُ إُ فَمِنُ أُمُورِ الْاحِرَةِ لِظُهُورِ ثَمُرَتِهَا فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَارَ الْاحِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ مُمَعَنَى الْحَيّاةِ لَوْ كَانُوا يَعُلَمُونَ ﴿ ١٣﴾ ذلكَ مَا اثرُوا الدُّنيَا عَلَيْهَا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴿ أي الدُّعَاءَ أَى لَا يَدُعُونَ مَعَةً غَيْرَةً لِاَنَّهُمُ فِي شِدَّةٍ وَلَا يَكْشِفُهَا اللَّهُوَ فَلَمَّا نَجْهُمُ اللَي الْبَرّافَا هُمُ يُشُرِكُونَ (٢٥) بِهِ لِيَكُفُرُوا بِمَآ اتَيْنَهُمُ ﴿ مِنَ النِّعْمَةِ وَلِيَتَمَتَّعُوا أَبْإِحْتِمَاعِهِمُ عَلَى عِبَادَةِ الْاَصْنَامِ وَفِي قِرَاءَةٍ بِشُكُون اللَّامِ اَمُرَّتَهَدِيُدٌ فَسَوُفُ يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ عَاقِبَةَ ذَلِكَ أَوَلَمْ يَوَوُا يَعْلَمُوا أَنَّا جَعَلُنَا بَلَدَهُمُ مَكَّةَ حَرَمًا المِنَّا وَّيُتَحَطُّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ فَتُلَّا وَّسِبْيًا دُونَهُمُ أَفَسالُبَاطِل الصَّنَم يُؤُمِنُونَ وَبِيغُمَةِ اللهِ يَكُفُرُونَ ﴿ ١٠﴾ بِإِشْرَاكِهِمُ وَمَنُ ٱظُلَمُ آىُ لَا اَحَدٌ ٱظُلَمُ مِمَّن افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا باَنُ اَشُرَكَ بِهِ أَوْكُذَّبَ بِالْحَقِّ النَّبِيِّ أَوِالْكِتَابِ لَمَّاجَاءَهُ ۚ اللَّهِ فِي جَهَنَّمَ مَثُوًى مَاوَى لِلْكَفِرِينَ (١٨)

اَىٰ فِيَهِ ذَلِكَ وَهُوَمِنُهُمُ **وَالَّذِيْنَ جَاهَدُ وَا فِيْنَا فِ**ى حَقِّنَا لَنَ**هُدِ يَنَّهُمُ سُبُلَنَا ۚ** اَى طُرُقَ السَّيْرِ الْيَنَا **وَإِنَّ** اللهَ لَمَعَ الْمُحُسِنِيْنَ ﴿٢٦﴾ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالنَّصْرِوَالْعَوْن

ترجمه : ..... ت بهدو يجئ كدالله تعالى كافى بمير اورتمهار بدرميان (ميرى سياكى ير) بطور كواه كر،اس مرجيز كى خر ہے جو کھوآ انوں اورز مین میں ہے (میرااور تمہارا حال بھی ای میں ہے) جولوگ ایمان لائے باطل پر (جوغیراللد کی بوجا کرتے ہیں) اوراللہ کے محر ہو گئے (تم میں سے ) توبیلوگ بڑے زیاں کار ہیں ( ٹوٹے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کہ تفرکوا بمان کے بدلہ خریدلیا ) اور بیہ لوگ آپ ے عذاب كا تقاضا كرتے ہيں اوراگر ميعادمقرر نه بوتى تو ان پر (جلد )عذاب آچكا ہوتا۔اور وہ عذاب ان پر دفعة آپنچيكا اوران کوخبر بھی نہ ہوگی۔ بیلوگ آپ سے عذاب کا نقاضا کرتے ہیں (دنیامیں )اوراس میں کچھ شک نبیس کے جہنم ان کافروں کو گھیرے گا جسون كمعذابان كاوير عاوران كيني سائيس هير عادورت تعالى فرمائ كالاسقول نون كساته يعنى بمعكموي گے۔اور یا کے ساتھ بھی ہے یعنی مؤکل عذاب فرشتہ کہا) کہ جو کچھتم کرتے رہے ہو چکھو(اس کی سزا تھکتو نی نہیں سکتے)ا ہے میرے ایماندار بندو! میری زمین فراخ ہے سوخالص میری ہی عبادت کرو (جس سرز مین میں بھی عبادت کرناممکن ہویعتی جہاں عبادت ممکن نہ ر ہے وہاں سے بھرت کرجا واس جگہ جہاں عباوت ہو سکے۔ بدآیات ان ممزور کی مسلمانوں کے متعلق نازل ہوئیں جو وہاں اظہار اسلام ے عاجز منے ) ہر مخص کوموت کامزہ چکھنا ہے پھرتم سب کوہمارے پاس آنا ہے (قیامت کے دن۔ توجعون تااور یا کے ساتھ ہے)اور جواوگ ایمان لائے اوراجھ عمل کئے ہم ان کا قیام کرائیں گے ( مکان دیں گے۔ایک قراءت میں لینشو ٹنھم نون کے بعد ٹا کے ساتھ ہے توی سے ماخوذ ہےاور غیرف کی طرف متعدی ہے فعی محذوف ہے ) جنت کے بالا خانوں میں جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی ان میں وہ بمیشدر میں گے (ان میں بمیشدر ہے کی تجویز کر لی گئی ہے ) کیا ہی اچھاا جر ہے نیک کام کرنے والوں کا (مذکورہ اجروالے وہ لوگ ہیں) جنہوں نے صبر کیا (مشرکین کے ستانے پرغلبدین کے لئے جمرے کرنے پر)اوراپ خدا پرتو کل کرتے رہے (لہذاان کو · اليي صورتول ميے رزق ملاجن كى طرف ان كا وہم و ممان بھي نہيں نفا ) اور كتنے جانور بيں جوا پي غذا اٹھا كرنہيں ركھتے ( كمزور ہونے كى ا وجہ سے )اللہ ہی انہیں روزی پہنچا تا ہے اور مہیں بھی (اے مہاجرین ااگر چہ فی الحال تمہارے یاس سامان نہیں ہے )اورو ہی خوب سننے والے ب (تمباری باتوں کو) خوب جانع والا ب (تمباری پیشیدہ چیزوں کو) اور یقینا (ام قسید ہے) آب اگر ( کفار سے) دریافت کریں کدوہ کون ہے جس نے آسانوں اورز مین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کوکام پرلگا دیا ہے؟ نو وہ یہی کمیں گے کدانلہ نے ، تو پھر بیا لئے گدھر سیلے جارہے ہیں (توحید کا اعتراف کرنے کے بعد پھراس سے پھر رہے ہیں) ملد ہی روری فراٹ کرویتا ہے اپنے بدنوں میں سے جس کے لئے عاہ (بطور آ زمائش کے )اور تک کردیتا ہے جس کے لئے عاہد، باشداللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ (مجملدان كفراخ اور تك كرف كمواقع كاجانا ب) اوراكرة ب(الم قسية ب) ان سنة يوييك كرة مان سنة يائى ك في برسایا۔ پھراس نے زمین کوشکل کے بعد تروتازہ کرویا۔ تب بھی بیاوگ تہیں گے اللہ نے (پھر کیسے اس کے ساتھ شرک کررہے ہیں ) آب كهيئ الحمد للد (كمتم يرجحت قائم موچك به) ليكن اكثر لوك ان مين سي تحصة بهي نبين (اس بارك بين البيانة تضاركو) اوريد نياوي زندگانی بجز کھیل تماشہ کے بچھ بھی نہیں ہے (البتہ قرابت داریاں سووہ آخرت میں داخل ہیں۔ کیونکہ ان کے ٹمرات آخرت سے تعلق ر کھتے ہیں) دراصل زندگانی آخرے کی ہے (حیوان جمعنی حیاۃ ہے) کاش انہیں اس کاعلم ہوتا (توبید نیا کو آخرے پر ترجی نددیتے) اور بد لوگ جب کشتی پرسوار ہوتے ہیں تو خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو یکار نے لگتے ہیں (دین جمعنی دعا ہے لیتی اس کے ساتھ کسی اور کونہیں

یکارتے۔ کیونکہ وہ ایسی تخی میں مبتلا ہوتے ہیں جس سے اس کے سواکوئی نجات نہیں دے سکتا) پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی طرف لے آتا ہے تو پھرا یک دم شرک کرنے لگتے ہیں۔ یعنی جو (نعت) ان کودی ہے اس کی ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ یہ لوگ چندے اور حظا اٹھالیں (بت پرشی پرجمع ہوکراورایک قرات میں و لیہ معدوالام کے سکون کے ساتھ بھیغدا مرتہد ید کے لئے آیا ہے) پھر تو انہیں عنقریب معلوم ہوا ہی جا تا ہے (اس کا انجام) کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی (انہیں معلوم نہیں) کہ ہم نے (ان کے شہر کمہ کو) امین عنقریب معلوم ہوا ہی جا تا ہے (اس کا انجام) کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی (انہیں معلوم نہیں) کہ ہم نے (ان کے شہر کمہ کو) اور والاحرم بنایا ہے۔ حالا نکہ ان کے گردو پیش لوگوں کو نکالا جارہا ہے (مارد ھاڑ کرنے اور گرف آرکر کے اور ایہ لوگ محفوظ ہیں) کیا یہ لوگ جموٹے معبود (بتوں) پرایمان رکھیں گاور اللہ کی ناشکری ہی کرتے رہیں گے (شرک کرکے ) اور اس ہے بڑھ کر فالم اور کون ہے ؟ (کوئی نہیں) جو اللہ پر جھوٹ افتراء کرے۔ یا تجی بات (پیغیریا کتاب) کو جھٹلائے جب اس کے پاس آئے کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا (یہ مکہ والے بھی انہیں میں ہوں گے ) اور جولوگ ہمارے (حق ) میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کوا ہے (تک چہنم میں نہ ہوگا (یہ مکہ والے کھی انہیں میں ہوں گے ) اور جولوگ ہمارے (حق ) میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کوا ہے (تک کوئی کی کراستے ضرور دکھلا کیں گاور بلا شباللہ خلوص والوں کے ساتھ ہے (مدداوراعانت کے لئے) .

تحقیق وتر کیب: .... او لا احل جمعن وقت اوضمیرا گرقوم کی طرف راجع بوتو جمعنی مدت ہے۔

لا يشعرون بير بغتةً كى تاكيد بهى موسكتا ہے اور مستقل جملہ بھي موسكتا ہے۔

يستعجلونك اس مين ان كى انتائى بلادة كى طرف اشاره يــ

يوم يغشهم الكاتعلق لمحيطة كرماته بـــ

من فوقھم، صرف اوپر نیچی جہتیں بیان کرنے میں جہنم اور دنیا کی آگ میں امتیاز کرنا ہے۔ کیونکہ دنیا کی آگ نیچے سے اٹھتی ہے اور پاؤں کے روندنے سے بچھ جاتی ہے۔ مگر جہنم کی آگ اوپر سے لگے گی اور پاؤں سے روندی نہیں جاسکے گی۔

نقول ابوعمر ، ابن کیر ، ابن عامر کے نزدیک نون کے ساتھ ہاور نافع اور کوفیین کے نزدیک یا کے ساتھ ہے اول صورت میں قائل اللہ اور دوسری صورت میں فرشتے قائل ہوں گے۔

ان ارضى واسعة. دارالكفرو المعصية عدارالا سلام والطاعة كى بجرت مراوع ديث يس عدمن فربدينه من ارض الى ارض وان كان شبرامن الا رض استو جب الجنة.

فایای. بیمنصوب ہے اعبدو امضمرکی وجہ سے اور ف اعبدون دونوں مفعولوں کے قائم مقام ہے۔ ف ایای میں فاشرطیہ ہے۔ ای ان صاق بکم موضع فایای فاعبدون.

كل نفس. يعني موت كا دُر اجرت ميس ركاو ثنيس بنا جائة موت توبرجك اين وقت برآ كرر م كل ـ

لنبوئنهم. پافظ اگرنواء سے ماخوذ ہے بمعنی اقامۃ ۔ تواس قراءت پرغرفا مفعول بہوجائے گا۔ نبوی کو بمعنی ننزل لے کرمجرو میں رہتے ہوئے یہ لفظ الزم ہے۔ اس پر بہمزہ تعدیہ کے آئے گا اور مفعول منصوب ہوگا۔ تشیہ ظرفیت کی وجہ سے اور یا توسعا جارکو محذوف مان لیا جائے ای فی غوف. لیمن پہلی قرات پرغرف مفعول ٹانی ہوگا۔ کیونکہ بوع متعدی بدومفعول ہے جیسے تبوی الممؤ منین مقاعد میں ہے اور بھی لام کے ذریعے بھی متعدی ہوجاتا ہے۔ جیسے اذبوا نالا بر اهیم اور تجوی غوفا کی صفت ہے۔ الله موزقها، اس کا منشاء ترک اسباب بیس ہے۔ بلکہ اسباب عادیہ یقینے ظنیہ اختیار کرتے ہوئے اللہ پراعتا دوتو کل کرنامقصود ہے۔ الله موزقها، اس کا منشاء ترک اسباب بیس ہے۔ بلکہ اسباب عادیہ یقینے ظنیہ اختیار کرتے ہوئے اللہ پراعتا دوتو کل کرنامقصود ہے۔ السمیع العلیم، صفات الی میں ان دوصفتوں کی تحصیص تو کل کے تھم میں زیادہ مؤثر ہونے کی وجہ سے ہے۔ حلق المسلم و ات. آسان وزمین کے ساتھ لفظ ضلق اور تمس وقمر کے ساتھ لفظ تر میں اشارہ ہے کہ آسان وزمین کے ساتھ لفظ ضلق اور تمس وقمر کے ساتھ لفظ تر میں اشارہ ہے کہ آسان وزمین کے ساتھ لفظ ضلق اور تمس وقمر کے ساتھ لفظ تو میں اشارہ ہے کہ آسان وزمین کی پیدائش ہی

میں منافع ہیں۔ برخلاف ممس وقمر کے کدان کے منافع کاتعلق ان کی تسخیر میں ہے۔

ويقدر له. خواه روزى كى وسعت اوريكى ايك تخص يرمويا دونوس كالحل الك الك مور چنانچد بعد البه ط كهد كرمفسر في بلى صورت کی طرف اور او لمن یشاء که کردوسری صورت کی طرف اشاره کیا ہے اوراس وقت له کی خمیر من بشاء کی جگه ہوگی۔ بیابیا ہی ب\_ حيك وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره ب اى لا ينقض من معمر احر. ياكهاجا عندى درهم ونصفه ای نصف درهم احو. به بات صنعت استخدام کے قریب قریب ہوگی ۔

بكل شى عليم ليعى كون عن اوركون فقير بنانے كائق بيدورندامير كوغريب اورغريب كوامير بناوين سے مفاسدان زم

ا لحمد لله. اس كم معلقات مختلف نكالے كئے بيں مفسرعلام في على ثبوت الحجة اور قرطبي في على ما إوضح من الحجج والبراهين على قدرته اوربعض فعلى اقرارهم بذالك إوربعض في على انزال الماء و احياء الارض بالبنات لكالے بسر

لا يعقلون. ليني أيبطرف توصرف الله كومبدى عالم مانة مواور دوسرى طرف اس كاشريك ممرات مولي تفناوبيان كيسي؟ الالهو امام رازی نے ونیاوی لذت کے سننے کولہو کہا ہے اور بعض نے لایعن یعنی اور چیز ول میں پڑنے کولہواور بے کارچیزوں میں بڑنے کوعبث کہا ہے۔

الدار الا خرة. موصوف صفت \_\_\_

الحيوان. يدخى كامصدر ب-اصل قياس كمطابق حييان تقى دوسرى ياءكوداؤ ستبديل كرليااورحيوة كى بجائحوان لانے میں اشارہ ہے کہ فعلان کاوزن حرکت واضطراب میں مبالغہ کے لئے ہے در ندحیوة صرف حرکت اور موت سکون کو کہتے ہیں اور افظ حيوان يروقف كياجائے گا۔ كيونكه تقديرعبارت اس ظرح ہوگی۔ ليو كيا نيوا يعلمون حقيقة الدارين لما احتارواللهو الفاني على الحيوان الباقي اوروسل كرنے كي صورت ميں وصف الحيوان كو علق كرنا پر سكا شرطكم پر حالا كديدي نہيں ہے۔

فاذار كبواً. اسكاتعلق محذوف كماته بعداى هم على منا وصفوا به من الشرك والعباد فاذا ر كبواالخ. كچهلوگ دريائي سفرمين بتول كوساته ركھتے تھے ليكن جب مصائب مين زياده گھر جاتے تو بتوں كوسندر كى نذركر كے خدا کے نام کی دیائی دینے لگتے۔

وليتمتعوا. سكون لام امركى قرأت جهوركى باورمفسرعلام كي عبارت امو تهديد اس اشكال كاز الدك لئ بكاس ےامر بالكفر لازم آتا ہے؟ حاصل جواب يہ ہے كريد قيقت امرنييں ہے۔ بلك بطورتهديد كفرمايا ہے۔ جيسے اعملوا ماشئتم ميں ہاورلام امرکومکسور پڑھنے کی صورت میں لام سے ہوگایالام غاقبة ہے جومسبب پرداخل ہے اورمسبب قائم مقام سبب ہے۔ يتحطف اختلاس اورا كين كمعنى بير-

اليس. مفسرعلام في فيه ذالك الح عبارت كالكراستفهام تقريري كي طرف اشاره كياب اوم مجمله كفارك ميملابين بهي جہنم میں ہوں گے۔

والمذين جساهدوا. بقول مفسرين بيآيت أركى بوجهادت بالنفس مراد موكا اور بقول فضيل بن عياض جهاد سيطلب علم مراد ہےاور کینھ دینھ مسلانا علم کے مطابق عمل کی راہیں آسان کرنا ہے اور سبیل بن عبداللہ جہاد سے طاعت اور سل سے تواب مراد ليت بين اوربعض كزويك جهاد سعاوم علوم اورسلنا سي غير معلومهم او بين - چنانچ مديث بين ب- من عمل بما علم، علمه الله علم مالم يعلم اورمفسرعلام من حقنا تغييرى عبارت مين تقدير مضاف كي طرف اور في يتعليليه مونى كاطرف اشاره کیا ہے۔ای من اجل حقنا ﴿

مسع المسحسنيس. اسم ظاہر بجائے شمير،احسان كى شرافت ظاہر كرنے كے لئے ہے اور لام تاكيدىيہ ہے۔اور لفظ مع اسم ہے يا حرف ہے۔ پہلی صورت میں لام کا داخل ہونا واضح ہے۔ کیونکہ لام تا کیدا ساء پر داخل ہوتا ہے اور دوسری صورت میں بھی معنی استقر ارکی حيثيت سے لام كاداخل موناليح ہے۔ جيسے ان زيداً لفي المدار اور لفظ مع سكون عين كيساتھ حرف ہے اور فتح عين كيساتھ اسم وحرف دونوں ہوسکتا ہے

رابط: .... تيت قبل كفي بالله الخ اگر چدريل كاانكاركرن والول كمقابله ميس به اس مين يهي دليل بي كي طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ جن تعالیٰ نے نبوت ورسالت کی سچائی پر جود لائل قائم کئے ہیں وہ بھی ایک طرح سے خدائی شہادت ہے اور باطل کے عموم میں تمام خواہشات اور جمو لے معبود بھی داخل ہیں اور پچھلی آیات میں چونکہ کفار کی عداوت کا اور تو حید ورسالت کے ذیل میں بھی اہل حق اور حق ہےان کی عداوت کا بیان تھا۔اور و بعض اوقات ہجرت کی متقاضی ہوجاتی ہے۔اس لئے آیت یا عبادی الذین میں ہجرت کا تھم ہور ہاہے۔ پیمراس ہجرت میں عزیز واقرباء کی محبت اور خیال آئندہ فقرو فاقد اندیشہ رکاوٹ بن سکتا ہے۔ان دشواریوں برقابویانے کے لئے صبروتو کل اور اقامت دین کی تلقین کی جارہی ہے۔ آیت ولئن سالتھم میں توحید کابیان ہے اور شروع سورت مع مختلف پریشانیوں اور میں ائب کا ذکر چلا آر باہے۔اس لئے خاتمہ سورت پر آیت والبذین جاهدوا میں برواشت کرنے والوں کو بشارت عظمیٰ دی جار ہی ہے۔

ف کفتی سالله کا حاصل به به کقرآن پاک جورات دن انبین سایا جاتا ہے اس سے برو حکراور کیا نثان ہوگا۔ کیاد کیسے نیں کداس کے مائے والے سطرت مجھ حاصل کرتے جارہے ہیں۔خداکی اس سرز مین پراس کے آسان کے نے پچھان نیطور پائٹن رسانت وزیوت کا عوی کرر باہوں نا جھانٹہ و کھاسنتا ہے۔ پھرروز بروز میرے ماننے والون میں اضافہ ہور ہاہے۔ اورا ال کے ماتھ میرے واجدا یے خوارق ظاہر کے جارہے ہیں جس کی ظیر لانے سے ساری دنیا عاجز ہے۔ کیا میری صدافت پراللہ کی سيملی گواہی کافی شپ

انسان کی جا یے شاہ سے اس کے مجان مفل کے پاس اس سے بڑھ کراور کیا واسطرہ جاتا ہے کہ وہ خدا کودرمیان میں اس کے اس مدی شری میں میں میں سان ور بیاتی بری شقاوت ہے کہ جموئی سے جموئی بات کوفوراً قبول کر لے اور سی بات کوخواہ وہ عذاب و بای ای از ای ای این این این این مرات بنای جا بتی ہادرمکن ہے عذاب سے اخروی عذاب مراوہو۔جیسا کہ جواب کے الفاظ سے طام ہے۔ اور یوں بھی دیکھا جائے تو دنیامیں ہی آخرے کا عذاب شروع ہوجا تا ہے۔ پیر گفراور گناہ دوز خ تہیں تو اور کیا ہے۔جس نے انہیں مرطرف ہے تھیررکھا ہے۔ مرنے کے بعد حقیقت کھل جائے گی کہ دوز رخ کیا ہے۔ جب اعمال کے سانپ بچھوجسم کو تچٹیں کے۔اس وقت حق تعالی فر مائیں گے یاعذاب ہی بول اٹھے گا۔ کداب اینے کئے کا مزہ چکھو۔

ارض خدا تنگ نیست، پائے مرالنگ نیست: ........ تیت عبادی میں پیتلانا ہے کہ آگر مکہ کوگی تمہیں تک کر رہے ہیں تو خدا کی سرز مین تو تنگ نہیں ہوگئ کہیں اور جا کرعبارت کرو۔اور وطن چھوڑ دو۔ کیونکہ بیزندگی کوئی (کتنی) دن کی ہے۔وطن اصلی تو دوسرا ہے اس کی فکر کروایک جواب تو یہ ہوا۔جس سے مصیب زدہ مسلمانوں کی تیلی مقصود ہے۔

گھر ہار، روٹی کھڑ ہے جرت میں جائل نہ ہونے جا ہمیں ......دوسراجواب کے ل نفس النے سے دیا جارہاہے کہ جن چیز وں کا چھوڑ نا آج شاق گزر ہا ہے ان سے دوری اور بھوری ایک دن تو ہم حال ناگزیر ہی ہے تو آج ہی اپنے ارادہ اور افتیار سے کیوں نہ حاصل کر لی جائے۔وطن، خولیش وا تارب، دوست واحباب آج نہیں کل چھوٹیں گے۔ مان لوکہ اس وقت مکہ سے بھرت نہی تو ایک دن دنیا سے بھرت کرنا ضروری ہے۔ فرق ا تنا ہے کہ وہ بے افتیاری کے ساتھ ہوگی۔ گر بندگی اس کا نام ہے کہ اپنی خوشی اور افتیار سے مرغوبات و مالوفات کو چھوڑ دے جو پروردگار عالم کی بندگی میں حارج ہوں۔ جولوگ دنیا سے دخصت ہوجاتے ہیں۔وہ بالکل نیست و نابو دنہیں ہوجاتے ہیں۔وہ بالکل نیست و کہ کہ دوسر سے کی کہ دوسر سے کی کہ دوسر سے کی کہ دوسر سے کہ بہال کے ساتھ ایمان کی راہ پر جے رہیں گے۔اور وطن سے نکل کھڑ ہے ہوں گے۔ آنہیں وطن کے بدلے وطن، گھر کے بدلے گھر ملیس گے۔

رہاروزی کا معاملہ، سوجانوروں کودیکے کرا گڑئے پاس اسکلے دن کا سامان نہیں ہوتا۔ پھر کیا انہیں بےروزی چھوڑ دیا جاتا ہے۔
پھر جوخد اُجانوروں کوروزی پہنچا تا ہے وہ کیا اپنے وفادار عاشقوں کو نہ پہنچائے گا۔ رازق حقیقی تو وہی ہے۔ کتنے جانور ہیں جواپی روزی ،
کمر پرلا دینہیں پھرتے۔ پھر بھی رازق حقیقی روزاند انہیں روزی پہنچا تا ہے ہرایک کا ظاہر وباطن اس کے سامنے ہے۔ وہ سب کی سنتا اور سب کود کھتا ہے۔ پس جولوگ اس کی راہ میں نکلے ہیں وہ انہیں ضائع نہیں کریگا۔ ہاں گر اللہ کے جونیک بندے ہیں ضروری منبیں کہ سارے تکو بنی حالات ان کی اپنی مرضی کے مطابق ہی چیش آئیں۔ اس لئے وہ بے صبری کے بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ اور ہر چھوٹے بزے کام میں وہ اللہ بی پر پورا بھر وسدر کھتے ہیں۔ وہ سب کودیتا ہے۔ گر جتنا وہ چاہے نہ جتنا کہ تم چاہو۔ اور ہیر پہتا ہی کو سے کہ کس کو کتنا دینا چاہئے۔ یہ ناسوتی زندگی کی ایک جزئی اس سے وابستہ ہے۔

ایک ایک جزئی اس سے وابستہ ہے۔

دنیا کے میش میں پڑ کرآ خرت کوفراموش نہیں کرنا چاہئے۔ گرلوگوں کا حال یہ ہے کہ جب جہاز طوفان میں گھر جائے تو پیکے سے پکا ملحہ بھی اللہ کو پکار نے لگتا ہے اور طوفان سر سے ٹلا اور خشکی پر قدم رکھا۔ پھر اللہ سے منہ موڑ کر لگے جھوٹے معبودوں کی پو جاپاٹ کرنے ،اس سے برھ کر كفران نعمت اوركيا ہوگا۔ اچھاد نيا كے مزے اڑ الوے جلدى پية لگ جائے گا۔

آیت اولم برواالح میں مکدوالوں کی احسان فراموثی کاذکر ہے کہ ساراعرب فتندوفساد کی آماجگاہ بنار ہتا ہے مگراللہ کا گھران کی مکمل بناہ گاہ ہے۔ پھر بھی اللہ کے سیج احسان سے مرکز بنول کے جھوٹے احسانات کے تلے دیے رہتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بردی نا انصافی یہ ہے کہ کسی کوانٹد کا شریک شہرائے اوراس کی طرف ایس باتیں منسوب کرے جواس کے شایان شان نہیں۔ یا پیغیروں کی سچائی کو سنتے ہی جھٹلا نا شروع کردے۔ کیا ان ظالموں کومعلوم نہیں کہ ان منکروں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ہاں! بیلوگ اللہ کے لئے محنت ومشقت ا اٹھاتے ہیں ، ختیال جھلتے ہیں۔ اللہ انہیں ایک خاص توریع مطافر ماتا ہے اور اپنے رضوان وجنت کی راہیں سمجھاتا ہے۔اللہ کی حمایت ونفرت نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

لطائف سلوك: ..... تيتوم الهذه المنطق الدنسا ونيات زبداورة خرت كارغبت مين واقع باوريد كهجودنيا كو آخرت پرتر ہے دےوہ جاہل ہے۔

آیت فادا رکبواالغ میں بیدغاا گرخلوص ول سے بیں تو معلوم ہوا کیمل کی نری صورت کافی نہیں ہے۔ اور خلوص ول سے اگر دعات تومعلوم بواكه وأيعمل بلااستقامت كافي نهيس

آیت الذین جاهدو اسے معلوم ہوا کہ مجابدہ مقاح مشاہرہ ہے۔

تتمازروح المعالى .... احسب السابس الخابن عطافرمات بين كداس مين اشاره بي كدالله كا موي كرن · والے بیگمان ندگریں کہ انہیں آ زمایانہیں جائے گا۔اور انہیں طاہری اور باطنی بلاؤں میں ڈالانہیں جائے گا۔

ومس الناس من يقول مين جموت وعوائ محبت كرت والول كى حالت كى طرف اشاره سے كده ولوگول كى تكاليف سے كھيراكر محبت ہے دستبر دار ہوجاتے ہیں۔

فابتغوا عندالله الرزق, سهل فرمات بين كدرزق كوكب كى بجائة كل مين تلاش كرنا جائة - كيونك كب مين رزق كى تلاش عوام کامشغلہ ہے۔

انى مها جوالى ربى كين خودى كوچيور كرخداملتا ہے۔

وتاتون في ناديكم المنكر . حضرت جنيدٌ كاارشاد ب كدؤ كرك علاوه كي چيز يرلوگ جمع بول تووه منكر ہے۔

مثل الذين اتحذوا ابن عطاً فرمات بي كه جو تحص الله كي مواسى چيز براعمادكر عالواس مين اس كي بلاكت بـ

وتلك الا مثال نصربها مين اشاره بي كدوقائل معارف كودى لوك مجمد كيته بين جوصا حب حال اورالله كي ذات وصفات اورشیون سے باخبر ہوں۔

بل هو آیات مبینات میں اشارہ ہے کہ تھا گی قرآن کے ماس صرف عارفین اور علائے ربانیین کی ارواح پر مکشف ہوتے ہیں۔ یاعبادی الدین حضرت مل فرماتے ہیں کہ برائیوں کے اووں کوچھوڑ کرنیکیوں کے مقامات کی طرف چلا جانا جا ہے۔ م كل نفس ذائقة الموت معلوم مواكموت مكور مسمور في وراني ما نبيل جائي و كاين من دابة زادراه اورتوشدنده وفي ياندا فهاسكني وجد يجمي سفرترك ندكرنا جاسة -



سُوْرَةُ الرُّوْمِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سِتُونَ اَوْتِسُعٌ وَّحَمُسُونَ ايَةً

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْمُ ﴿ اللهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِهِ عُلِبَتِ الرُّومُ ﴿ أَ وَهُمُ اَهُ لَ كِتَابٍ عَلَيْتُهَا فَارِسٌ وَلَيْسُوا اَهُلَ كِتَابِ بَلُ يَعُبُدُونَ الْأَوْتَانَ فَنَفَرَحَ كُفَّارُ مَكَّةَ بِذَلِكَ وَقَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ نَحُنُ نَغُلِبُكُمْ كَمَاغَلَبَتُ فَارِسُ الرُّومَ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ أَيْ أَقُرَبَ أَرْضِ الرُّوم اللِّي فَارِسَ بِالْحَزِيْرَةِ اِلْتَقَىٰ فِيْهَا الْحَيْشَان وَالْبَادِي بِالْغَزُوالْفَرَسُ وَهُمْ أَى الرُّوْمُ مِنْ بَعُلِد غَلَبِهِمْ أَضِيفَ الْمَصْدَرُ إِلَى الْمَفْعُولِ آَى غَلَبَةُ فَارِسَ إِيَّاهُمُ سَيَغُلِبُونَ ﴿ ﴿ فَارِسَ فِي بِضْع سِينِيُنَ \* هُوَمَا بَيُنَ الثَّلَاتِ إِلَى التِّسُع أَوِ الْعَشُرِ فَالْتَقَى الْحَيْشَان فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْاَلْتِقَاءِ الْلَوَّلِ وَغَلَبَتِ الرُّومُ فَارِسَ لِلَّهِ الْلَامْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ كَعُدُ " أَى مِنْ قَبُلِ غَلَبَةِ الرُّومِ وَمِنْ بَعُدِهِ الُـمَاعُـنِي أَنَّ غَلَبَةً فَارِسَ أَوَّلًا وَغَلَبَةً الرُّومِ ثَانِيًا بِأَمْرِاللهِ أَيْ اِرَادَتِهِ وَيَوْمَئِلْ أَيْ يَوْمَ تَغُلِبُ الرُّومُ يَقُورُ حُ الْمُؤُمِنُونَ ﴿ مَ مِنَصُورً الله مَ إِيَّاهُمْ عَلَى فَارِسَ وَقَدُ فَرِحُوابِذَلِكَ وَعَلِمُوابِهِ يَوُمَ وُقُوعِه يَوُمَ بَدُرٍ بِنُزُولِ حِبُرَئِيُ لَ بِلَالِكَ فِيُهِ مَعَ فَرُحِهِمْ بِنَصْرِهِمْ عَلَى الْمُشْرِكِيُنَ فِيهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَالِبُ ٱلرَّحِيُهُ ۚ إِلَى وَعِدَ اللهِ مَصَدَرٌ بَدَلٌ مِنَ اللَّفُظِ بِفِعُلِهِ وَالْاَصَٰلُ وَعَدَهُمُ الله النَّصَرَ لَا يُخْلِفُ اللهُ وَعُدَهُ بِهِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ النَّاسِ آى كُفَّارُمَكَّةَ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ وَعُدَهُ تَعَالَى بِنَصْرِهِمُ يَعُلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيْوَةِ اللَّهُ نُيَا ۚ أَى مَعَايِشَهَا مِنَ التِّحَارَةِ وَالرَّزَاعَةِ وَالْبِنَاءِ وَالْغَرُسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَهُمُ عَنِ الْاحِرَةِ هُمُ غْفِلُونَ ﴿ ٤﴾ اِعْسَادَةُ هُمُ تَاكِيُدٌ أَوَلَمُ يَتَفَكُّرُوا فِي آنُفُسِهِمُ فُصَّ لِيَرْحِ عُوا عَنُ غَفُلَتِهِمُ مَا حَلَقَ اللهُ السَّمُواتِ وَالْارْضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَاجَلِ مُسَمَّى ﴿ لِنَالِكَ تَفُنِي عِنْدَ انْتِهَائِهِ وَبَعُدَهُ الْبَعْثُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ آَى كُفَّارُ مَكَةَ بِلِقَائِي رَبِّهِمُ لَكُفِرُونَ ﴿ هَ آَيُ لَا يُومِنُونَ بِالْبَعْثِ بَعُدَ الْمَوْتِ الْوَلَمُ يَسِيْرُوا فِي الْلَارُضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنُ قَبْلِهِمُ مَّ مِنَ الْاَمَمِ وَهِيَ اِهْلَاكُهُمُ بِتَكْذِيْهِمُ رُسُلَهُمُ كَانُوا آ اَسَدَّ مِنْهُمُ قُوَّةً كَعَادٍ وَتَمُودَ وَ آثَارُ وا الْاَرْضَ حَرَبُوهَا وَقَلْبُوهَا لِلرَّرُعِ بِتَكْذِيْهِمُ رُسُلَهُمُ كَانُوا آ اَسَدَّ مِنْهُمُ قُوَّةً كَعَادٍ وَتَمُودَ وَ آثَارُ وا الْاَرُضَ حَرَبُوهَا وَقَلْبُوهَا لِلرَّرُعِ بَاللَّهِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجمه : ... وه الروم على بيجس مين ٢٠ يا ٥٥ أيات مين وبسم الله الرحمن الرحيم.

السم (اس کی قطعی مراداللہ کومعلوم ہے)روی لوگ مغلوب ہو گئے (بیابل کتاب تھے جن پرفارس کےلوگ غالب آ گئے تھے جو کتابی نبیس تھے بلکہ آتش پرست تھے جس پر کفار مکہ نے خوشیاں منائیں اور مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ جس طرح فاری رومیوں پر غالب آ گئے ہم بھی تم پر غالب آ کرر میں گے ) قریب ہی کی سرز مین میں ( یعنی بیرونی خطہ بنسبت فارسیوں کے عرب ہے قریب تر تفاجوا یک جزیرہ کی صورت میں تھا۔ وہاں دونوں اشکر دل کی مذہبھیڑ ہوئی اور حملہ کی ابتداء فارسیوں کی طرف ہے ہوئی) اور وہ (رومی)اینے مغلوب ہونے کے بعد (غلب مصدر مفعول کی طرف مضاف ہے یعنی فارسیوں کے رومیوں پر نالب کے بعد ) عقریب (فارسیوں پر )غالب آجا کیں گے چند سال میں (تین سال سے لے رُنویا دس سال کے عرصد میں۔ چنامچے ساتویں سال پھر آویزش ہوئی اور رومی فارسیوں پر غالب آگئے) الله ی کے لئے پیلے بھی اختیار تھا اور بعد میں بھی اس کا اختیار ہے ( میغنی رومیوں کے غلبہ سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ حاصل یہ ہے کہ پہلے تملہ میں فارسیوں کی کامیا بی اور دوسر سے جملہ میں رومیوں کی کامیا بی اللّٰہ بی کے حکم اوراراو و سے ہوئی ہے ) اوراس روز ( جب رومی کا میاب دول کے اسلمان خوش ہول گے اللہ کی امداد پر (جورومیول کی فارسیول کے مقابلہ میں ہوئی ہے۔ چنانچ غزوہ بدر کے موقع پر جب ملما و کوشر کین مکہ کے مقابلہ میں فتح ہوئی تو جرائیل رومیوں کے غلبہ کی خبر لائے تو مسلمانوں کو بڑی شاو مانی ہوئی ) اللہ جسے چ ب ما ب كرديتا كودزيروست (غالب ) كر مسلمانول بر) برا مبربان ب بدالله كاوعده برايد مصدر لفظي طور بربجائي فعل ت براضل جبابت وعدهم الله المصوحي )الله اليوعده ك خلاف نبين كيا كرنا البية اكثر ( كفار مكدمين سے )نبين جانتے ( الله ك وعد ديد دَلو) پياوگ صرف د نيادي زندگي ك فاهركو جانبته مين (پيال كي معاشيات ، تجارت ، زراعت ، غمارت ، ماغماني وغير وكو ) اورآ فرت ے باوگ بنبر بین (افظ بم کا ترارات اید کے لئے ہے) کیا انہوں نے الینے واوں میں غورنہیں کیا (تا کہ غفلت سے باز . ت ) كدا ملائے آسانوں كواورز مين كو جو كھي ہى ان ك درمايان ك كى حكمت ہى سے اور ايك مقرره ميعاد تك كے لئے پيدا كيا ہے (ا کن کے مدت پوری ہونے پر دنیافتم ہوجائے کی اس کے بعد قیامت ہے )اور کنٹر نے ہے ( مکد کے باشندے )اللہ کی ملا قات کے منکر نیں مے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کوئیں مانتے ) کیا پیاوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں۔ جس میں دیکھتے بھالتے کے جولوگ ان ے پہلے اور فرار ۔ ایان کا کیاانجام جوا ؟ (مچیلی قوموں کوان کے پیغیروں کے جیٹلانے کی وجہ سے تباہ کردیا کیا)ووان سے طاقت بيل براسمے بوے نتے (جیسے قوم عادو شود) انہوں نے زمین کو بویا جوتا ( کاشت کی اورزمین کوزراعت اور باغبانی کے لئے گابا) اوراسے آباد کیا تقاس ہے زیادہ جتناانبوں نے (گفار مکہ نے )آباد کر رکھا ہے اوران کے ہاں بھی ان کے پیٹیبر مجزے (محلی نشانیاں) لے کر۔

آئے تھے۔ سواللہ ابیانہیں کہان برظلم کرتا (بِقصورانہیں ہلاک کردیتا) لیکن وہ تو خود ہی اپنی جانوں برظلم کرتے رہے (اپنے پیغبروں کو جملاكر) پران لوگوں كا انجام جنبول نے براكيا تقابرانى موا (لفظ سوءا۔ اسوء كامؤنث ہے بمعنى افتح اور عساقية كومرفوع پڑھنے كى صورت میں اسوء ۔ کان کی خبر ہوگا اور عاقبة منصوب پر سے کی صورت میں کان کااہم ہوگا اس سے مرادجہم اوراس کی برائی ہوائی )اس وجدے ہے کمانہوں نے اللہ کی آیات (قرآن) کو جمالا یا اور ان کا نداق اڑاتے رہے۔

تقيق وتركيب ....سسورة الروم. بيمبتداء باورستون خراول اور مكية خراان ب-

بالجزيرة. جزيرة عرب مراذبيس بلكد جلداور فرات كورميان أيك تا يومراد بـ اى ارض الروم الكائنة بالجزيرة. البادي بالغزو يعنى مله مين بهل فارسيول نے كاكى -

من بعد غلبهم اى من بعد معلوبيتهم. اورفاعل مقدر كي طرف مفسر علامٌ فعلبة فارس اياهم ساشاره كرويا م-من الإلتقاء الاول. اگرروميون اورفارسيون كورميان يبلي جنگ جرت سے پانچ سال يبلے مانى جائے تو دوسرى جنگ غزوہ بدر کے موقعہ پر ہوئی ہے اور پہلی جنگ جرت ہے ایک سال پہلے ہوئی ہوگی۔ تو دوسری جنگ سلح عدیبیہ کے موقع پر ہوئی ہوگی اور دوسری جنگ میں ڈیرمھ ہزارفوج سے رومیوں نے حملہ کرے فارسیوں پر کامیا بی عاصل کی ہے۔

من قبل ای من قبل کل شی و من بعد کل شی او حین غلبو او حین یغلبون بهرمال کی اختیار الدّروب

تلک الا یام ندا و لها بین الناس اورالمعنی سے مفسرعلام ایک شبکاجواب دے رہے ہیں۔اشکال بیے کے غلبت الروم کی بعد سیغلبون کہنے سے خور مجھ میں آ گیا کہ فارسیوں کی مغلوبیت ان کے غلبہ کے بعد ہوگی ۔ پھر من بعد ای من بعد غلبة الروم کہنے سے کیا فاکدہ ہے؟ .... جواب یہ ہے کہ اس میں خالص اللہ کی قدرت کے کرشمہ کو بیان کرنا ہے کہ رومیوں کا غلبان کی اپنی شوکت کے سبب نہیں ہوا۔ وہ تو ضعیف ہی تھے گرانلہ نے پہلی کمزوری کے وقت شکست دی اور بعد میں کمزوری کے باوجودا نہی کو فتح عنایت فرما، وی حضرت ابن عمر ، ابوسعید خدری اور صن نے غلبت الروم اور سیغلبون پر ساہے۔ اب مغی بیہ وں کے کروی اگر جدوسری جنگ میں فارسیوں کے مقابلہ میں غالب آ گئے ۔ گرعفقریب چندسالی میں مسلمانوں کے مقابلہ میں پھرٹنگست کھائیں گے اور مسلمان غالب ہوجائیں گے۔ چنانچینز وہ مونہ کےموقع پر ۸ھ میں مسلمان رومیوں کے مقابلہ میں فاتح ہے۔ اور ان دونول قراءتوں میں تطبیق بھی موسكتى سے كديدة يت دومرتبدتازل موكى مور مكديس تو عُلبت ضمد كساته اورغزوه بدر كموقعد يرغَلبت كلفظ سهد

وعد الله لیخی تفظی طور سے بیمصدر بحائے فعل کے ہے۔ جیسے کہاجائے۔علی الف عرفا ای اعترفت لہ بھا. اعترافاً.

لا يعلمون. ريمنولدلازم كے بھى بوسكاميكه مفعول كى حاجت نه بور نيزمفعول عام بھى تعلىمتعدى بونے كى صورت ميں مانا جاسكتا ہے اى لا يعلمون شيئام سرعلائ كاعبارت وعده تعالى بنصر هم بھى اى قبيل سے باور مفعول محذوف كى ينقدر استدراک کے مناسب ہے۔

هم غفلون ، يكرارمفيدتا كيدنشني بي كه بياوك معدن غفلت بين مقصودتا كيدفظي عيم ازياتخصيص كووفع كرنا باورييمي موسكتا ب كدوسراجم مبتداءاور غفلون خر پهرجمله يهلي هم ك خربور

ماحلق الله مانافيه اوراس جمله مين دوتوجيهين موعتى بين ايك بدكه جمله متانفه مويهلي جمله سے بتعلق دوسرے بدكه یت ف کو سے متعلق ہواور حذف جار کے ساتھ کل نصب میں : داور ما کواستفہامیہ معنی فی ماننا ضعیف ہے۔ تاہم دونوں مذکورہ وجوہ اس میں بھی جاری ہوستی ہیں اور ہالحق سبب ہے یا حال جمعی امرواقعی۔

اثاروا. اثارہ کے معنی پلٹنے اور تغیر کرنے کے ہیں۔

ف ما کان الله لیظلهم. لیخی الله هفته تو ظالم ہے ہی نہیں۔ صورة بھی ظالم نہیں ہے۔ بالفرض اگر دہ بلاقصور مزاجعی دے دے کیونکہ وہ ما لک مختار ہے۔ جو پچھا پنے اوپر پابندی اللہ نے عائد کررکھی ہے وہ از راہ فضل وکرم ہے۔

السوائی. بیاسو، کان کاسم ہوگا۔ اور فعل مذکر لایا گیا ہے۔ کیونکہ السوای مؤنث ہے۔ نافع ، ابن کیٹر ، ابوعر نے عاقبہ کوم فوع پڑھا ہے اس وقت کان کاسم ہوگا۔ اور فعل مذکر لایا گیا ہے۔ کیونکہ السوای مؤنث مجازی ہے۔ کان کا خبر میں دوصور تیں ہول گی۔ ایک بیک بیک السوای خبر ہوای الفعلة السوء کی۔ دوسرے بیکہ ان کذبوا خبر ہوای آخر امر هم التکذیب لیکن پہلی صورت میں پھران کو کذبوا میں دوصور تیں ہوجا کیں گی۔ ایک بیک کہ السوی سے بدل ہواور مسوی اس صورت میں اساؤ االفعلة اور عاقبة منصوب ہے باقی قراء کے صورت میں اساء کا مصدر ہوگا اور مصدر محذوف کی صفت بھی بن سکتا ہے ای اساؤ االفعلة اور عاقبة منصوب ہے باقی قراء کے نزدیک کان کی خبر ہون کی وجہ سے پھراسم میں دوصور تیں ہوں گی۔ ایک السوی ای سے ان معلقہ السوی عاقبة المسینین وان کذبوا۔ دوسرے بیکہ ان گذبوا اسم ہواور السوی میں سابقہ دونوں صورتیں ہوں۔

اساء تھے ان کذبوا ای حصلت لھے الا ساء ہ بسبب تکذیبھے الایات مفسرعلام نے اشارہ کیا ہے کہ تقدیر با محذوف کی خبر ہاور بعض کے نزد یک علت یا عطف بیان یاسوء کابدل بھی ہوسکتا ہے۔

رلط: ..... سورهٔ روم میں متعدد مضامین بیان کئے گئے ہیں۔

ا پچپلی سورت کے آخر میں کفار سے مسلمانوں کو جو تکالیف پیش آئیں اس مجاہدہ کی فضیلت بیان ہوئی تھی۔ یہاں پہلے مسلمانوں کی خوثی کے لئے رومیوں کی فتح کی پیشگوئی کی جارہی ہے جس میں رنج کا از الدبھی ہے اور ساتھ ہی مسلمانوں کی فتح کی بشارت بھی ہے اور یہ پیشگوئی ایک نشان عظیم ہے آنخضرت کھی کی رسالت کا۔

۲ \_ كافرول كاعتاداورضداور كفرو كذيب برد انت ديف اوراس كومؤ ثر بنانے كے لئے بچھلے مكذبين كى بدانجامى \_

سرقیامت اوراس کے احوال واہوال کا تذکرہ جس مضمون ثانی کی تقویت ہورہی ہے۔

سم توحیداوراس کے دلاکل \_

۵۔ حقوق توحید ہے متعلق بعض ضروری اعمال فرعیہ کا ذکر ہے۔ پھر آخر میں ان بلیغ مضامین سے کفار کے متاثر نہ ہونے پر آنحضرت ﷺ کی تعلیٰ کی جارہی ہے۔

شان بزول: المستحد الم کاز مانہ زول ہجرت سے پہلے آ سے اللہ علی مالا ہے اللہ جے۔ "روم" سے مراد" قدیم" روم امپاڑکا وہ مشرقی حصہ ہے جو ۳۹۵ء کواس سے کٹ کرخودا کی مستقل سلطنت بن گیا تھا۔ مسیحیوں کے قبضہ میں سیسلطنت میں اس کے بعد ترکوں کے قبضہ میں آگئے۔ جس کا دارالسلطنت استبول یا قسطنطیہ تھا اور اس کا قدیم نام" جدیدرومہ" بھی ہے۔ ایشائے کو چک کے علاقے سب اس میں شافل تھے۔ الاء میں سیحی رومیوں کواریانی مجوسیوں کے مقابلہ میں سخت ہزیت اٹھائی پڑی تھی۔ آ یت میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ ایرانی مجوسیوں کا فد ہب چونکہ شرکین عرب سے ملتا جاتا تھا اور دونوں رسالت کے قائل نہ سے۔ اس کے قدر قابل مکہ اپ ہم فد ہب لوگوں کی فتح کواپی فتح سمجھ کر برے خوش ہوئے اور چر ہے کرنے لگے کہ جس طرح ایرانی دیو تھے۔ اس کے قدر قابل مکہ اپ ہم فد ہب لوگوں کی فتح کواپی فتح سمجھ کر برے خوش ہوئے اور چر ہے کرنے لگے کہ جس طرح ایرانی دیو تاوں کے مقابلہ میں کامیاب ہوں گے۔ مسلمانوں کے مقابلہ میں کامیاب ہوں گور کے مسلمانوں کے مقابلہ میں کامیاب ہوں گ

ہمدردی قدر تاروی عیسائیوں کے ساتھ اور مشرکین کی ہمدردی ایرانیوں کے ہماتھ تھی کیکن قرآن کریم نے دعویٰ کے ساتھ یہ پیشگوئی کردی كدكا فراس نتيجه جنگ يرخوش ند بوب نوسال كى قليل مدت كاندراندريانسي بلغ والا بنے - آئ جوفائ انظر آرہے ہيں وہ فتوح موكرر ہيں ، گے۔ یہ پیشگوئی اگر چہاس وقت کی جنگی صورت حال کے بالکل منافی تھی۔ کیونگہ ادھرتو فرمانروائے روم کا عبد حکومت بہتر پیری اور بدا قبالی کا شکارتھا۔افسران فوج نااہل،خزانہ خالی، بہادراور تجربہ کارفوج کا قحط۔اورادھر شاہنشاہ ایران خسر و دوم کی اقبال مندی عروج پرتھی۔اور ملکی،سیائی،اقتصادی،معاشرتی حالت اوج پڑھی۔غرض ظاہری اسباب وحالات تمام رومیوں کےخلاف تصاور بڑے بڑے جنلی مبصروں کی پیشگوئیاں اور قیاس آ رائیاں رومیوں کےخلاف ہی تھیں۔ مگر ایسے میں قر آن نے ڈینکے کی چوٹ پرنقشہ جنگ پلٹنے کا اعلان کر کے تہلکہ مچادیا اور خالفین کی صفوں میں تھلبلی مجادی۔ چنانچہ شکست کے ساتویں سال<mark>۱۳۲</mark> ءمیں یکا تیک حالات نے بلٹا کھایا۔ ہرقل سنجلا اور بجائے مدافعانہ کسی کارروائی کے اب ایران میں جارحانہ کارروائی شروع کردی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایران کی قسمت بلیٹ گئی ۱۲۲۰ء میں اس کی قوت بالكل ٹوٹ كرره گئى۔ يہاں تك كمارانيوں كے مقدل ترين آتش كدے برباد ہونے لگے اورخود شہنشاه كو بھا گنا پڑا۔

﴿ تَشْرَ كَ ﴾ : الله مقطعات قرآني كسلسله مين يهال امام رازي في ايك الجيمي بات للهي ب كه عام طور سے مقطعات قر آنیہ کے فوراُبعد قر آن یا کتاب یا تنزیل کا ذکر آیا ہے۔لیکن تین مقام اس ہے مشتقٰ ہیں۔

نكتة نا دره: .....منجمله ان كايكموقعه يهداس مين عكته يدب كقرآن كتاب يا تزيل كالفاظ اللى شان اعجاز ظاهر كرنے كے لئے لائے گئے ہيں۔ مريهاں چونكه خود پيشگوئى كاحرف بحرف بورا ہونا ايك عظيم الثان اعجاز ہے۔ اس لئے ان الفاظ كے لانے کی جنداں حاجت ہیں رہی۔

ادنسی الارض محمران افراعات وبصری "كورميان كاخطه بهجوشام كى سرحد برجباز سدماتا موا مكه يحقريب برتاب يافلسطين مراد ہے جورومیوں کے ملک سے قریب تھا۔ یا' جزیرہ ابن عمر' مراد ہے جواریان سے قریب تر تھا ابن حجرٌ پہلے قول کی صحیح کرر ہے ہیں۔

جانبین سے شرط لگانا قمار ہے:.....حدیث میں مضع کالفظ تین سے نوتک بولا گیا ہے۔ چنانچاس پشگوئی کے سلسلہ میں ابی بن خلف نے حضرت ابو بکرؓ ہے شرط کرنی جا ہی۔اس و**قت چونکہ ایسی شرط لگ**انا جائز تھا۔اس لیئے صدیق اکبرؓ نے جوش یقین میں اپنی رائے ہے دیں اونٹوں کی شرط تین سالہ مدت کے لئے کر لی۔ مگر آنمخضرت ﷺ کو جب معلوم ہوا تو فر مایاتم نے تین سال کی کم مدت کیوں رکھی۔زائد مدت مدت نوسال کیوں نہ رکھی۔ بالآ خرمدت بھی بڑھائی گئی اور مقدارانعا مبھی سواونٹ ہوئے ۔ادھر ہولل شاہ روم نے نذراورمنت مانی کداگراللہ نے مجھے ایران پر فتح دے دی توجمص سے پیدل چل کرایلیا۔ بیت المقدی حاضری دول گا۔امام طحاوی اورامام ترندی نے انبه کان قبل تحریم القدار کالفاظ فرمائے ہیں۔اس لئے اس واقعہ سے دارالحرب میں عقو دفاسدہ کے جوازیرانشدلال کرنا چیج نہیں ہے۔

رومیوں اور ایرانیوں کی جنگ کا انجام: ..... واقعہ یہ ہے کہ اس زمانہ کی دو بھاری عظیمیں ایران وروم زمانہ دراز ہے آپس میں گراتی چلی آربی تھیں 101ء سے 11 وتک ان کی حریفان نبرد آزمائیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ادھر 20 وکو آنخضرت کے گ ولا دت ہوئی اور • • ۲ء میں جالیس سِال بعد آ ہے ﷺ نے نبوت کا اعلان فر مایا۔ روم و فارس کی جنگی اطلاعات مکہ میں آئی رہتی تھیں۔ اسی دوران اسلامی تح کیا نے ان جنگی خبروں میں اہل مکہ کے لئے ایک خاص دلچیسی پیدا کر دی۔مشرکین ایرانی مجوسیوں کو مذہباً اپنے قریب سمجھ کران کی فتح ہے شاد مان ومسرور ہوئے اوراس ہے مسلمانوں کے مقابلہ میں اپنے غلبہ کی فال لینے لگے اورخوش آ<sup>س</sup>ندخوا ب د کیھنے لگے۔ جس سے مسلمانوں کوایک گونہ طبعی صدمہ ہوا کہ وہ مذہباً بہ نسبت مشرکیوں کے ان سے قریب تھے اور یوں بھی انہیں مشرکیوں کے ہدف کانشانہ بنا پڑے گا۔ آخرولادت نبوی کے پینٹالیس سال بعداور ہجرت سے پانچ سال پہلے ١١٥ ملالاء میں خسرو پرویز نے روم کوایک بتاہ کن اور فیصلہ کن شکست دے دی۔ایشائے کو چک کے تمام ممالک رومیوں کے ہاتھ سے فکل گئے اور شاہ روم کو تسطنطنیہ میں ہاہ گزین ہونے پر مجبور کردیا۔ بوے بوے یاوری مارے اور پکڑے گئے۔عیسائیوں کی سب سے مقدس صلیب بھی ایرانی فاتحین بیت المقدس ہے لے اڑے اور رومیوں کا اقتدار بالکلیہ فنا ہو گیا آور پھران کے ابھرنے کے لئے امید کی بظاہر کوئی کرن بھی باقی نہ رہی۔

بدر کی کامیانی اور رومیوں کی فتح ہے مسلمانوں کی دوہری خوشی: ...... گرخدا کی قدرت کر آنی پیٹکوئی کے مطابق نوسال کے اندر اندر عین بدر کے دن ایک طرف مسلمان مشرکین کے مقابلہ میں نمایاں کامیابی حاصل کررہے تھے اور خوشیاں منارے تھے۔ دوسری طرف اس خوثی نے ان کی مسرت میں اسافہ کردیا اور آنخضرت عظی اور قرآن کی جرت ناک صداقت کاظہور موگیا۔ بہت سے لوگوں نے بیدد کھے کر اسلام قبول کرلیا۔ حضرت ابوبکر نے شرط کے مطابق سواونٹ وصول کر لئے اور آن مخضرت عظامے فرمان بےمطابق صدقة كروالے ليكن اى كے ساتھاس واقعدين ايك اور بشارت كى طرف بھى اشاره ہے كہ كوآج روميوں كوايراني فوج پرفتے ہورہی ہے اور سلمانوں کومشر کین پرلیکن وہ وقت دور نہیں کہان رومیوں کو پھر شکست سے دو چار ہونا پڑے گا اور مسلمان ان کے مقابلہ میں فات بنیں گے۔ تر تیب کیا خوب کہ پہلے مذہ با دور کے دشمنوں سے فراغت حاصل ہوگی۔ پھر پنم ہم مذہب لوگوں سے نبٹا جائے گا۔ چنانچے دور فاروتی میں مسلمانوں نے رومیوں پر فوج کشی کر کے سارا شام وفلسطین قبضہ میں لے لیا کو کی اس انقلاب کو دیکھیے که پہلے ایرانی فیران پرروی فیران پرمسلمان درجہ بدرجہ غالب آتے چلے گئے۔

مادى كامياني معيار حق نهيس : .... اورفاتح مفتوح اورمفتوح فاتح بنادية كيتواس للله الامركاعين اليقين اورحق الیقین ہوجائے گا۔ گرمحض اتن سی بات سے کئ قوم کے مقبول یا مردود ہونے کا فیصلنہیں ہوسکتا۔ سیبھی تکوین مصالح اور حکمت مشیت ك تقاضد عيم موتا ب- تلك الا يام نداولها بين الناس. ليكن حقيق نفرت وقبوليت كامدارا يمان اور عمل صالح يرب عزيز اوررجیم دونوں شانیں مقام کے نہایت مناسب ہیں۔ یعنی وہ جسے جا ہے مغلوب کردے کوئی روک ٹوک نہیں کرسکتا اورجس کو جا ہے از راہ مہر بانی غالب کردے۔ کس کی مجال ہے کہ چوں کرے۔ اکثر لوگ انسان کے غالب مغلوب کرنے کی صلحتین نہیں جانے۔ وہ اپنی سرسری اور ظاہر بین نظر سے یہی سمجھتے ہیں کہ غالب مقبول الہی ہوتا ہے اور مغلوب مردود ۔ آخرت تو دور کی بات ہے۔ اتنی دور کیوں جایا جائے۔قریب دنیا ہی میں دکھے لیجئے کہ ایک قوم شروع میں عروج حاصل کرتی ہے مگر آخر میں ذلت و کلبت کا شکار ہوجاتی ہے۔پس کیا اس کومقبول اور مردود کهه کرتصاد کوجمع کیا جائے گا؟ اس ظاہری اور عارضی غلبہ کا اعتبار نہیں حقیقی اور پائدارغلبہ پرنظر دبنی چاہے۔

ونیا ہی سب کچھ دولت مہیں ہے: .... یعلمون ظاهراً. بیلوگ دنیوی زندگی اوراس کی ظاہری سطح ہی کوسب کچھ بھتے ہیں۔ان کی ساری عقلیں ساری کوششیں بھی اس مادی کا سنات اوراس کے آئین وقوا نین تک محدود ہیں۔ یہاں کا کھانا پینا، پہننا اوڑ ھنا، بونا جوتنا، کوٹنا پیسنا، بیسہ کمانا، مزے اڑانابس یہی ان کے علم و تحقیق کی انتہائی پرواز ہے۔اس کی خبر بی نہیں کہ اس زندگی کی تہد میں ایک دوسری زندگی کاراز چھیا ہوا ہے۔اس مادی زندگی ہے آ گے اپنے ذہن کو لے جاتے ہی نہیں۔ حالانکددائی زندگی وہی ہے جہاں پہنچ کراس د نیوی زندگی کے بھلے برے نتائج سامنے آئیں گے۔ ضروری نہیں کہ جو یہاں خوشحال رہاوہ وہاں بھی خوش حال رہے۔

ونیا کی بناوف ہی دلیل آخرت ہے:.....اولم یتھ کروا. میں دعوت فکردی جاری ہے کہ دیکھواس کا نئات کا تنا زبردست نظام اللد نے بیار نہیں پیدا کیا جواس سے مقعود ہے وہ آخرت میں جا کرنظر آجائے گا۔ اس کے تغیرات اور حالات میں

غور کرنے سے پہ لگتا ہے کہ اس کی حداور انتہا ضرور ہے۔ بیسلسلہ ہمیشہ چاتا رہتا تو ایک بات تھی۔ گرید عالم ایک مقررہ وعدہ پر فنا ہوجائے گا۔ پھر دوسراعالم نتجہ کے طور پر قائم کیا جائے گا۔ کا نئات کی بناوٹ خوداس کی مقتضی ہے کہ اس کے سلسلہ کی ہر کڑی اختقام کو پنچے اور انجام کے طور کے لئے ایک دن ہوانسان خودا پی خلقت میں ہی اگر خور کرتا رہے تو وہ اسے نتیجہ تک پنچا دینے کے لئے کافی ہے۔ گر وہ سمجھتا ہے کہ بھی خدا کے سامنے جانا ہی نہیں جو حساب و کتاب دینا پڑے۔

اولم بسیروا میں بہتلانا ہے کہ دنیا میں بڑی بڑی طاقتور قویس جنہوں نے اپنے دماغ ، عقل ، ہاتھ ، پاؤں کے ذور سے طرح کی ایجادات کر کے دنیا کوچار چاندلگائے۔ مکہ کے باشندوں سے زیادہ تدن کوتر تی دی۔ کمٹ عرب پائیں۔ مگر آج وہ کہاں ہیں؟ ان کانام ونشان بھی کہیں ہے؟ انہوں نے اللہ کے پیغیروں ، ان کے کھلے کھانشانات ادرصاف صاف احکام کا مقابلہ کیا۔ تو کس طرح برباد موئے۔ ان کے ویران کھنڈرات آج بھی ملک میں چل پھر کرد کھے سکتے ہو۔ کیاان بفکروں کے لئے ان داستانوں میں کوئی عمرت ہیں؟ یہوگے دوا ہے یا وی پر کلہاڑی مارد ہے ہیں اور دہ کام کررہے ہیں جس کا متیجہ بربادی کے سوا کچھنیں۔ بیتوا پی جان پرخود ہی طم کرنا ہوا۔ ورنداللہ کے عدل وانصاف کا حال تو یہ ہے کہ رسول بھیے بغیراور پوری طرح ہوشیار کئے بغیر کی کی گڑتا بھی نہیں۔

ٹم کان ۔ لیعنی بیتو دنیاوی نتیجہ تھا۔اب آخرت میں جواس جھٹلانے اور تھٹے کرنے کی سر ابھٹنٹی ہوگی وہ الگ رہی۔غرض کہ تو موں کے احوال سے سبق لینا جائے ۔سزا کے معاملے میں بھی اور فنا ہونے میں بھی ،ایک قوم کو جوسزا ملی سب کو وہی ال سکتی ہے۔ایک قوم فنا ہوئی تو سب قو میں بھی فنا ہو کتی ہیں۔

لطا کف سلوک: ..... یعلمون ظاهرا. میں ان اوگوں کی برائی ہے۔جود نیاوی لذات اور مادی حسی چک دمک تک بی نظر محدودر کھتے ہیں اور آخرت جو مقصود اصلی ہے اس سے غافل رہتے ہیں ایسے اوگوں کو بقول صاحب روح المعانی مجوہین کہا جاتا ہے۔ ہرایک چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے۔ جس کا ادراک ظاہری جواس کے ذریعہ ہوجاتا ہے اور دوسرا باطن ہوتا ہے۔ جو بذریعہ عقل ادراک کیا جاتا ہے اور ادراک کا ایک طریقہ عقل سے بھی بالا ہوتا ہے۔ یعنی ممل تہذیب نفس کے ساتھ مبدا و فیاض کے فیصان سے انکشاف ہوجائے۔ یہا یک ایک صورت حال ہوتی ہے جسے نہ تو استنباط عقلی کہتا جا سکتا ہے اور نہ مال عقلی ۔ جیسا کہ بعض حضرات کو وہم ہوگیا ہے۔ بلکہ عقل اس کو سلیم کر ایس سے محر براہ راست عقل ادراک نبیں کر سے ایمنی اس باطنی ادراک میں ظاہری ادراک واسط نہیں ہوتا بلکہ فیضان الٰہی ہوتا ہے اور سیسب لیتی ہے مگر براہ راست عقل ادراک خیر مراز نہیں ہے۔ کیونکہ باطنی ادراک میں ظاہری ادراک واسط نہیں ہوتا بلکہ فیضان الٰہی ہوتا ہے اور سیسب

اول میں بسیروا سے بعض مشارکی کے اس طریقد کی راہ لگتی ہے کہ وہ مصالح دینیہ کے پیش نظر سروسیاحت کرتے رہتے ہیں۔ البتہ محض حظ نس کے لئے سروسیاحت کی کوئی قیت نہیں ہے۔

الله يَبْدَوُ الْخَلْقَ آَى يُنَشِئَ حَلَقَ النَّاسِ ثُمَّ يُعِيدُهُ آَى حَلَقَهُم بَعُدَ مَوْتِهِم ثُمَّ إِلَيْهِ تُوجَعُونَ (١) بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ وَيَوُمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبُلِسُ الْمُجرِمُونَ (١) يَسُكُتُ الْمُشْرِكُونَ لِانْقِطَاعِ حُجَّتِهِم وَلَمُ يَكُنُ أَى لاَيَكُونَ لَّهُمْ مِنْ شُوكَا يُهِم مِمَّنَ آشَرَكُوهُم بِاللهِ وَهُمُ الاَصْنَامُ لِيَشْفَعُوالَهُم شُفَعُوا وَكَانُوا آَى يَكُونُونَ بِشُرَكَا يُهِم مِمَّنَ آشَرَكُوهُم بِاللهِ وَهُمُ الاَصْنَامُ لِيَشْفَعُوالَهُم شُفَعُوا وَكَانُوا آَى يَكُونُونَ بِشُرَكَا يُهِم مُ مَنْ شَرَكَا يُهِم مِمَّنَ آشَرَا فَي مُنْ اللهِ وَهُمُ السَّاعَةُ يَوُمَ يَالَهُم شُفَعُوالَهُم كُورَ اللهُ وَهُمُ السَّاعَةُ يَوُمَ اللهُ مَنْ اللهُ وَهُمُ اللهُ وَهُمُ السَّاعَةُ يَوْمَ فَا اللهِ يَعْرَفُوا وَكَانُوا الْمُولِ السَّلِحِينَ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ جَنَّةٍ يُحْبَرُونَ (١٠) يُسِرُونَ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَهُمُ السَّاعَةُ يَوْمَ اللهُ مُولِ الْمُولِ السَّلِمُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ وَهُمُ السَّاعَةُ يَوْمَ اللهُ الل

الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٦﴾ فَسُبُحْنَ اللهِ أَى سَبَّحُوااللهُ بِمَعْنِي صَلُّوا حِيْنَ تُمُسُونَ أَى تَدُخُلُونَ فِي المَسَاءِ وَفِيهِ صَلَاتَان المَغُرِبُ وَالْعِشَاءُ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١) تَدُخُلُونَ فِي الصَّبَاح وَفِيهِ صَلْوةُ الصُّبُح وَلَهُ الْحَمَدُ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرُضِ اِعْتِرَاصٌ وَمَعْنَاهُ يَحْمَدُهُ آهُلُهُمَا وَعَشِيًّا عَطُفٌ عَلَى حِين وَفِيُهِ صَّلُوةُ الْعَصُرِ وَّحِينَ تُظُهِرُونَ ﴿ ١٨ تَدْخُلُونَ فِي الظَّهِيرَةِ وَفِيْهِ صَلْوةُ الظَّهُرِ يُخُرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيّتِ كَ الْإِنْسَانِ مِنَ التَّطُفَةِ وَالطَّائِرَ مِنَ الْبَيْضَةِ وَيُخْوِجُ الْمِيّتَ النَّطُفَةَ وَالْبَيْضَةَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْي الْلارْضَ ﴿ بِالنَّبَاتِ بَعُدَ مَوْتِهَا ﴿ أَى يُبُسِهَا وَكَذَلِكَ الْإِنْوَاجِ تُخُرَجُونَ (٩) مِنَ الْقُبُورِ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَلِلْمَفْعُولِ وَمِنُ اللِّتِهَ تَعَالِي الدَّالَّةِ عَلَى قُدُرَتِهِ تَعَالَى أَنْ خُلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابِ أَى اَصُلُكُمُ ادَمَ ثُمَّ إِذَآ اَنْتُم بَشَرّ مِنُ دَمٍ وَّلَحُمٍ تُنْتَشِرُونَ ﴿ ﴾ فِي الْاَرْضِ وَمِنُ اللِّهَ آنُ خَلَقَ لَكُمْ مِّنُ ٱنْفُسِكُمُ اَزُوَاجًا فَحُلِقَتُ حَوَّاهُ مِنْ ضِلْع ادْمَ وَسَائِرُ النِّسَاءِ مِنْ نُطَفِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ لِّتَسُكُنُوٓ اللَّهَا وَتَالِفُوهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ حَمِيْعًا مُّودَّةً وَّرَحُمَةً أِنَّ فِي ذَلِكَ الْمَذَّكُورِ لَأَيْتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ لَعَالَى وَمِنَ النبه خَلُقُ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ وَانْحِيلَافُ السِّنتِكُمُ آى لُغَاتِكُمْ مِنْ عَرَبِيَّةٍ وَعَمَرهِمَا وَٱلْوَانِكُمُ عَمِنُ بَيَاضٍ وَسَوَادٍ وَغَيُرِهِمَا وَإَنْتُمُ أَوْلَادُرُجُلِ وَاحِدٍ وَامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايْتٍ دَلَالَاتٍ عَلَى قُدُرَتِهِ تَعَالَى لِلْعَلِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ بِفَتُح اللَّامِ وَكَسُرِهَا أَى ذَوِى الْعُقُولِ وَأُولِي الْعِلْمِ وَمِنَ الْيَتِهِ مَنَامُكُمُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِارَادَتِهِ تَعَالَى رَاحَةً لَكُمُ وَابْتِغَا وُكُمُ بِالنَّهَارِ مِنْ فَضُلِهِ ﴿ أَيُ تَصَرُّفُكُمُ فِي طَلَب الْمَعِيشَةِ بِإِرَادَتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايْتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (٣) سِمَاعَ تَدَبُّرٍ وَإِعْتَبارٍ وَمِنُ ايْتِهُ يُرِيُكُمُ أَى إِرَاءَ تَكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا لِلْمُسَافِرِ مِنَ الصَّوَاعِقِ وَّطَمَعًا لِلْمُقِيمِ فِي الْمَطَرِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحَى بِهِ الْأَرْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا ﴿ أَى يَبُسِهَا بِأَنْ تُنْبِتَ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْمَذُكُورِ كَايَتٍ لِّقَوْم يَّعُقِلُونَ ﴿٣٣﴾ يَتَدَبَّرُونَ وَمِسْ ايلِيَّهَ اَنْ تَقُومُ السَّمَآءُ وَالْآرُصُ بِاَمُرِه \* بِـاِرَادَتَه مِنْ غَيْرِعَمَدٍ ثُمَّ ا إِذَا دَعَاكُمُ دَعُوةً قَوْمُ الْارْضِ الْكَرُضِ إِنَا يَنفُخَ إِسُرَافِيُلُ فِي الصُّورِ لِلْبَعَثِ مِنَ الْقُبُورِ إِذَآ اَنْتُمُ تَخُرُجُونَ ﴿ ٢٠ مِنُهَا آخِيَاءً فَخُرُوجُكُمُ مِنُهَا بِدَعُوةٍ مِنُ ايَاتِهِ تَعَالَى وَلَهُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ مِلْكَا وَخُلُقًا وَعَبِيُدًا كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ (٢٦) مُطِينُعُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبُدَوُّا الْخَلْقَ لِلنَّاسِ ثُمَّ يُعِيدُهُ بَعُدَ هِلَاكِهِمُ **وَهُوَ اَهُوَنُ عَلَيُهِ** مِنَ الْبَدُإِ بِالنَّظُرِ اللي مَاعِنُدَ الْمُحَاطِبِيْنَ مِنُ اِثَادَةَ الشَّيْءِ اَسُهَلُ مِنُ اِبْتِدَاثِهِ وَإِلَّافَهُمَا عِنْدَهُ تَعَالَى سَوَاءٌ فِي السَّهُولَةِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاعْلَى فِي السَّمَاوِتِ وَالْارْضِ آيِ الصِّفَةُ الْعُلْيَا

وَهِيَ أَنَّهُ لَا اِللَّهُ اللَّهُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ فِي مُلُكِهِ الْحَكِيمُ ( ١٠٠ فِي حَلْقِهِ

ترجمهه: .....الله ،ی طلق کوئیلی بارپیدا کرتا ہے (لینی لوگوں کی پیدائش کی ابتداءوی کرتاہے ) پھر وہی اسے دوبارہ بھی پیدا کر وے گا (یعن اوگوں کے مرنے کے بعد انہیں جلائے گا) پھرای کے پاس تم لائے جاؤ کے (بیتا اور یا کے ساتھ دونوں طرح ہے) اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز مجرم ہے آس ہو کررہ جائیں گے لان کے پاس دلیل نہونے کی وجہ سے چپ رہ جائیں گی)اور نہیں ہوگاان کے مرائے ہوئے شریکوں میں سے (جنہیں ان لوگوں نے خدا کاساجھی ممرایا تعالیمی بہت تاکہ وہ ان کے سفارشی مول) کوئی ان کاسفارشی اور موجائیل کے میلوگ این شرکاء سے معر ( لعنی ان سے الگ تھلگ ) اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز (بیتا کیدے) سب لوگ جدا جدا موجا کیں مے ( یعنی مومن اور کافر ) چنا نچہ جولوگ ایمان لائے تصاور انہوں نے اجھے کام کے تعے دوتو باغ (جنت) میں مگن (مسرور) ہول مے اور جن لوگول نے کفر کیا تھا اور ہماری (قرآنی) آیات کو اور آخرت کے پیش آنے (بعث وغيره) كوجمطلايا تفاسوايي لوگ عذاب ميں گرفتار موں عے۔ پس تم الله كي تنبيح كياكرو (الله كي تنبيح پڑھتے رہويعن نماز پڑھاكرو) شام کے وقت (لینی جبتم شام کرو۔ اس میں مغرب اور عشاء کی نمازیں آ گئیں) اور مبح کے وقت (صبح ہونے پر اس میں نماز فجر آ مین) اورعام آسانوں اور زمین میں اس کی حمد ہوتی ہے (بیر جملہ معتر ضہ ہے لینی آسان و زمین میں رہنے والے اس کی حمر کرتے ہیں اورزوال کے بعد (اس کاعطف لفظ حیسن پر ہاس میں نمازعمرا میں) اورظہر کے وقت بھی (ظہر میں جب آؤ اس میں نمازظہر آئی)اوروہ جاندارکو بے جان سے باہر نکالتا ہے (جیسے انسان نطفہ سے اور پرندانٹرے سے )اور بے جان (نطفہ اور انٹرے) کو جاندار سے باہرلاتا ہے اور زندہ کرتا ہے زمین کو (سپر یوں سے )اس کے مردہ (خنگ ) ہونے کے بعد،اس (ٹکالنے ) کی طرح تم بھی باہر لاے جاوے (قبروں سے تصویحون معروف اور مجول دونوں طرح ہے) اوراسی کی نثانیوں میں سے (جواللہ کی قدرت بررہمائی كرنے والى بين) يد ب كتمبير منى سے پيداكيا (يعنى تمبارے باب آدم كو) پرتھوڑے ہى روز بعدتم (خون كوشت سے) آدى بن كر (زمين ميس) بھيل كي اوراسي كى نشانيوں ميں سے يہ ہے كماس في تمہارے لئے تمہارى ہى ہم جنس بيوياں بنائيس (چنانچيواكو آ دم کی کیلی سے اور باتی عورتوں کومردوں اورعورتوں کے نطفوں سے پیدا کیا تا کہتم کوان کے پاس سکون حاصل موران سے الفت مو) اورتم میال بیوی میں (باہمی) محبت اور جدر دی پیدا کی۔اس (بیان کردہ بات) میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو (الله کی منتعت میں ) فکرے کام لیتے رہتے ہیں اوراس کی نشانیوں میں ہے آسانوں اورزمین کا بنانا ہے اور الگ الگ ہونا ہے تمباری زبانوں کا (عربی، جمی وغیره زبانین) اور رفکتو س کا (سفید، سیاه وغیره حالانکهتم سب أیک جوژه کی پیداوار مو )اس میں نشانیاں (الله کی قدرت کی دلیلی) ہیں دانشوروں کے لئے (پیلفظ لام کے فتح اور کسرہ کے ساتھ ہے مین عقلند اور اہل علم کے لئے )اور اس کی نشانیوں میں سے تہارا سونالیٹنا ہےرات اورون میں (اللہ کے ارادہ سے مہیں آرام پنجانے کے لئے )اور (ون میں ) تہارا اللہ کی روزی کو تاش کرتا ہے (الله سے حکم سے طلب معاش کے لئے تمہارے وسائل اختیار کرنا ہے) اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ جو سنتے ہیں (غورادرعبرت کاسننا)اوراس کی نشانیوں میں سے رہے کہ دہتم کودکھلاتا ہے بجل جس سے (مسافروں کوکڑک سے ) ڈر بھی معلوم موتا ہادر (مقیم لوگوں کو بارش کی ) امید بھی نظر آتی ہاوروہی آسان سے پانی برساتا ہادراس سے زمین کواس مے مردہ موجانے ك بعد زنده كرتا ب(لين سوكه جان ك بعداس من پيداواركرتا ب) اس من ان لوگوں كے لئے نشانياں ميں جوعقل ركھتے ہيں (تدبیر کرتے ہیں) اور ای کی نشانیوں میں ہے ہے کہ آسان اور زمین اس کے علم سے قائم ہیں (بلاستون محض اس کے ارادہ پر) پھر جب وہ جہیں پکار کرز مین سے بلائے گا (اس طرح کد اسرافیل قبروں سے اٹھنے کے لئے صور پھوٹلیں کے ) تو تم یکبارگی تکل پرو کے (زین سے زندہ موکر سواللہ کے حکم سے تیماراز بین سے نگل پر نااللہ کی نشاخوں میں سے ہے )اورای کے ملک ہیں جو کھا آسانوں اورد من میں ہیں (مملوک اور مخلوق اور بندے ہیں) سباس کے تابع (مطیع) ہیں اور وہ وہی ہے جواول بار مخلوق (لوكوں) كو پيدا

كرتا ہے پھروى دوبار پيداكرے گا (مرنے كے بعد)اور بيتواس كے لئے بہت آسان ہے (بنسبت ابتدائى پيدائش كے \_ مخاطبين کے اس نقط نظر کی رو سے کہ کسی چیز کا دہرانا بہ نسبت کہلی و فعہ کے شہل ہوا کرتا ہے ور نہ خدا کے لئے تو ابتداءاوراعادہ دونوں سہولت میں کیساں ہیں) اور آسانوں اور زمین میں اس کی شان اعلیٰ ہے (بلند صفت ہے۔ لیعنی یہ کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور وہ (اپنی سلطنت میں )زبردست اور (پیدا کرنے میں ) حکمت والا ہے۔

عنی وتر کیب: ...... یبده المحلق مضارع قیامت تک فعل خلق کے تجدد کے لئے لایا گیا ہے۔

يبلس. چنانچد بولتے بين ناظر تعفابلس. يعنى مين في اس مناظره كيارتو نااميداورلا جواب موكيا۔

المن یکن مفسرعلام نے اشارہ کیا ہے کہ بیمعنا ماضی ہے۔ گرمرادمضارع ہے اور ماضی ہے تعبیر کرنا تحقق وقوع کے لئے ہے اور یہی کتہ بعدے جملہ یکو نون کی بجائے کانوا سے تعبیر کرتے ہیں اور چونکہ ماضی منفی بلم کومضارع کے معنی میں لیا ہے اس لئے مضارع پر بجائے لم کے لا کے ساتھ فی کی گئی ہے۔

يسوم تسقوم لفظ يوم دوباره تعديل كے لئے اورسہ بارہ تاكيد لفظى كے لئے لايا گيا ہے يابدل بے تعديل كے لئے ہے اور يومندر تنوين جمله كيوض مين لائي گئد اي يوم اذ تقوم الساعة.

. روضه یحبرون. روضه باغ کو کهتے ہیں۔جس میں سرسزی وشادا بی ہوتی ہے اور یہ حبون بسمعنی یکرمون و ینعمون بما تشبه الا نفس والا عين. قامول من عروالحبرة بالفتح السرور بي حبور. والحبرة والحبرة محركة واحبره. روايت مين آتا بكدائل جن كوجب ماع كاشوق موكاتوايك مواجلي اسد درخون كى شاخيس الريس كى اورجاندى کی گھنٹیوں سے زمزمہ سجی ہوگی۔

فسسحان الله. يبدء الحلق مين خلوق چونكمام ب-خواهنتى خواه جہنى اس لئے اس ميں اشاره ب كتبيج وتميدايك ك لئے جنت میں پہنچنے کا اور دوسرے کے لئے جہنم سے نجات کا وسلہ ہوگی اور ان پانچے اوقات میں چونکہ نعماءالہید کا خاص طور سے مندوں پر ورود ہوتا ہے۔اس لئے ان میں پنجگان نمازیں مشروع ہو کیں مفسرعلام نے فسب حوا سے اشارہ کیا ہے سب حان کے مفعول مطلق اوراس نے عامل ناصب کے واجب الحذف ہونے كى طرف اور بمعنى صوا سے اشاره كياہے جملہ خريد كے معنى انشا ہونے كى طرف حاكم نے تخریج كى ہے كہنا فع بن ازر ق نے حضرت ابن عباس سے دریافت کیا کہ وجگان نمازوں کاذکر قرآن میں ہے؟ انہوں نے استشہاد میں یہی آیت تلاوت فرمائی۔

وله الحمد جملم معترضه باورفي السموات حال محمد \_\_

عشیا. مفسرعلام واس کاعطف حین پر کررہے ہیں اور بعض کے نزدیک اس کاعطف فسی السیموات پر ہے تواس صورت میں حمد کا عطف ماقبل پر ہوگا۔البتداس پر بیاعتراض ہوگا کہ عشیة ظرف زمان ہے اور فسی السموات ظرف مكان اوران میں سے ایک کا دوسرے پرعطف نہیں ہوا کرتا۔اس لئے بہتر یہ ہوگا کذاس کا عطف مقدر پرکیاجائے ای لده الحمد فیها دائماً وعشیاً رہی یہ بات کہ عشاء کا ظہر سے پہلے کیوں ذکر کیا گیا جب کہ اور اوقات کی ترتیب واقعی ہے تو کہا جائے گا کہ یا تورعایت فاصلہ کی وجہ سے ایسا کیااوریا پھرکہا جائے کہ چونکہ عصر،ظہر کی نبیت ایبا ہے جیسے مساء بنبیت صبح ۔ پس جیسے ترتیب وجودی کے لجاظ سے مساء کو صبح پر مقدم كيا كيا ايسى بى اس نكت نسبت كى وجه سے عشاء كوظهر پر مقدم كيا كيا ہے۔ البتہ لفظ عشياً ميں اسلوب كى تبديلى اس لئے ہے كه اس سے كوكى تعل نبيس آتاجس سے دحول فى العشى كے معن سجھ ميس آجائيں برخلاف مساء صباح جمہيره كـ

وفيه صلوة الظهو تخميرفيه كامرجعظهيره بمعنى چين ب\_

ثم اذا انتم بشو. لفظ تم كى مهلت اورز تيب حظيق كمراص اورادوارى طرف اشاره بـ تستشرون. حال باذا مفاجاتيه اكثريه فا تعقيبه ع بعداً ياكرتا ب كين يهال ثم ع بعدانبي خليقي ادواري طرف

اشارہ کرنے کے لئے لایا گیا ہے یعنی مرحلہ واراس ترتیب سے گزرتے ہی ایک دم بشریت اور آ فارزندگی مرتب موجاتے ہیں۔ گویا تراخی رتی اور مفاجا چھیق ہے یا دونوں حقیقی ہوں مگر انقال دفعی ہونر ماند دراز کے بعد

من صلع ادم. من بعيضيه باورانس حقيق معنى مين باورمن ابتدائيه وتو پر انفس مجاز موكا بمعنى جنس بيد لقد جاء كم

رسول من انفسكم.

تسكنوا. يه انفسكم كساتهم قيركرني كى رعايت بي كونك مجالست بى اصل موانست ب بینکم اس میں تغلیب ہے

مودة. بقول ابن عباس اس ميں جماع اور اولا دى عبت بھى داخل ہے۔ يامياں بيوى كا آپس كاميل ملاپ مراد ہے۔

يسفكرون يعنى حظفس مقصودنه مونا جائي بلدان دلاكل ربوبيت اورنشانات قدرت مين تامل كرنا جائي جس معرفت حَقّ حاصل ہو۔ اس لئے بعض عرفاء کامقولہ ہے۔ لذت الجماع ربما کافت من ابواب الوصول الى الله .

احسلاف. زبان اوررنگت كاختلاف اگرچة يات نفيد هيقيد سس عيدن كاذكريها وكاع آيات آفاقيمي سيسي ہے جن کا ذکریہاں ہورہاہے۔ کیکن پہلی مسلک کی بجائے دوسری مسلک میں لانے میں اشارہ کرتا ہے۔ان آیات کے مستقل ہونے کی طرف اور بیوجم ندموکہ نیم متمات مخلیق میں سے ہے۔

للعالمين. مفسرعلامٌ نے عالم بکسرلام کے معی دوی العقول واولی العلم سے کئے ہیں۔

منامكم. اس تقديم مين تاخير بوكل قدر عبارت اس طرح ب منامكم بالليل و ابتعانكم من فضله بالنهار ب النهار ے جارحذف کردیااللیل پرداخل ہونے کی وجہ سے اور حرف عطف کوقائم مقام جارے کرلیا گیا ہے۔ لیکن بہتریہ ہے کہ بیٹ کلف اختیار نہ کیا جائے۔ بلکه عبارت بدستورر ہے دی جائے۔ کیونکہ رات کے سونے کی طرح دن میں بھی قیلولہ ہوتا ہے جوعرب کو بہت مرغوب ہے۔ يريكم. مفسرعلامٌ في اشاره كيا ب كمعل معنى مدتى مصدرى مين استعال مور باب بيت تسسمع بالمعيدى خير من ان

تراہ میں ہے

حوفا وطمعاء اس كمنصوب مونى كين صورتين بين ايك بدكفعل مذكور كالزم على كامفعول له، مانا جائ يعنى دؤيتهم جوارء تكم كالازم باى تجعلكم رائين للحوف والطمع ووسرى صورت بيب كفعل مذكوراراءة كى وجه بتقدير مضاف نصب ہوای ارء قاحوف و طمع تیسری صورت بیہ ہے کہ اراء قالوا خات اور اطماع کی تاویل میں کر کے اس کامفعول مطلق بنایا جائے۔ اى يخافون خوفا ويطمعون طمعا.

اذا انتم. بداذا مقاجاتيه بجوفا جزائيك قائم مقام بـ

قسانسون محكوین اطاعت مراد ہے كماللدزنده كري توزنده، باركري تو بيمار، بھوكار كھتو بھوكار ہے۔ يااطاعت سے شرعى فرمانبرداری مراد ہے۔

وهو الذي يبدء ممفسرعلام في اس كومصدر قرارديا بـ للناس كومعلق كركاس صورت مين شم يعيده كي خميراى كي طرف صنعت استخدام کے طور پر راجع ہوگی اور ''ھو اھون'' کی خمیراعادہ کی طرف راجع ہے جوید عیدہ سے مفہوم ہور ہا ہے اور خمیر کا ندکور ہونا جمعنی رد ہونے کی وجہ سے سے یا خیر کی رعایت سے ہے۔

اهون علیه. اگراهون کواسم تفضیل ماناجائے تب اومفسرعلام کی تقریر رفع اشکال کے لئے کافی ہے دوسری صورت بدہے کہ اس كقضيل ندمانا جائے۔ بلكديه صفت بمعنى حين ہے۔ تيسرى صورت بيہ كم عليه كي خميراللدى طرف راجع ندكى جائے بلك خلق كى طرف راجع ہو۔ گویا پہلی توجیہ کے قریب میتیسری توجیہ رہے گی اور ابتداء به نبیت اعادہ اس کئے مشکل ہے کہ ابتداء میں تدریجی مراحل طے کرنے پڑتے ہیں برحلاف ارادہ کے اس میں تدریجی کی بجائے دفعی اثر ہوتا ہے۔

له الممشل الا على بقول زجائ اس كاتعلق اهون عليه كساته باوربعض في الله جمله ضربتهم كساته كها به تشرى صورت بيب كمثل بمنى وصف اور فسى المسهموات دونو ل لفظ اعلى سي متعلق بول يعنى الله ان دونول جبتول ميس اعلى به يسمورت بيب كم محذوف كم متعلق كرت بوئ لفظ اعلى بسي يامثل ياضمير اعلى سي حال كها جائد مشل الاعلى كي تفسير قادة من المار منافعة وحدانية به اور بقول ابن عباس اس كم مثله دشنى مراد برمثل شريك في الوصف كو كهتم بين ادر مثل شريك في الوصف كو كهتم بين ادر مثل شريك في الوصف كو كهتم بين ادر مثل شريك في الوصف كو كهتم بين و

ربط نسسه قلبروم کی پیشگوئی جودلیل نبوت تھی اس کے بعد لا یعلمون فرمایا تھا۔جس سے کفارکا جہل نبوت معلوم ہوا۔اس کے بعد آیت بعلمون ظاهوا ہے جہل آخرت کا بیان ہوائع زجر جوجہل نبوت کی فرع ہے۔اس کے بعد آیت اللہ بیدہ سے آخرت کا واقع ہونا اورانکارو تکذیب اور ایمان و تقدیق کے مآل کا ذکر ہے۔ ایمان عمل صالح کی فضیلت یعنی جنت کے ذیل میں تبعیج و تجمید کا ذکر آیت فسیسے من اللہ میں ہے۔ جس میں سب سے بڑی عبادت نماز کا تذکرہ ہے اوراس کے خواص کا بیان ہے اور کفار چونکہ قیامت کے امکان ہی کوئی میں اللہ میں ہے۔ جس میں سب سے بڑی عبادت نماز کا تذکرہ ہے اوراس کے خواص کا بیان ہے اور کفار چونکہ قیامت کا مکان ہی کوئی میں اسکے آیت ہے۔ جس میں سب سے بڑی کا ممکن ہونے کی کوئی دلیل آج تک بھی کوئی نہیں لا سکا اور نہ عقل کوئی دلیل ہے۔ مام محسل میہ ہونا۔ سوقد رت کے اور بہت سے کام ایسے ہیں جن سے زیادہ قیامت مستجد نہیں ہے۔ پس وجود قبول کرنے میں میامت وردوس ک سب چیزیں برابر ہیں۔ادھر اللہ کی قدرت بھی ذات ہے۔ جس کا تعلق تمام مقد ورات سے برابر ہے کوئی امتیاز نہیں ہے۔ پس وجود قبول کرنے میں تیامت اور دوس ک سب چیزیں برابر ہیں۔ادھر اللہ کی قدرت بھی ذات ہے۔ جس کا تعلق تمام مقد ورات سے برابر ہے کوئی امتیاز نہیں ہے۔ پس جب قیامت عقل ممکن ہے اور مستجد بھی نہیں ہے اور کی خبروں ور بی خبر نے اس کا واقع ہونا بیان کردیا تو اس کا مانیا ضرور کی مظہرا۔

﴿ تشریح ﴾ : .... الله یسده میں یہ تلانا ہے کہ خلق کی ایجاد اور آخرت کے حساب کتاب کے لئے دوبارہ زندہ کر کے بارگاہ خداوندی میں پیشی ۔ان سب کا تعلق صرف اللہ کی ذات ہے ہے۔

ہشر کاء ھم کافرین کینی جنہیں دنیا میں شرکاء بھتے رہے جب وقت پڑنے پروہ کام نہ آئیں گے تو شرک کرنے والے بول آئیس کے بخداہم مشرک نہ تھے۔

ا جھے ہر کو گول کا امتیاز : ....... یعفو قون ایکے ہر کے اوگ جھان دیے جائیں گے اور دونوں کا ٹھکا نہ بھی الگ الگ کردیا جائے گا۔ نیک لوگ ہر طرح کے انعام واکرام ، راحت وآ رام ہے ہمکنارہوں گے اور بر بے لوگ مصائب اور شدا کد ہے دوچار رہیں گے۔ امام رازی نے کھا ہے کہ اہل جنت کے بیان میں محبوون کی بجائے بعجبوون فرمایا۔ جس میں نعموں کے تجدد کی طرف اشارہ ہے۔ دوسر انکتہ بیہ ہے کہ ایمان کے ساتھ مل صالح کا ذکر ہے۔ جس میں دوبا تیں معلوم ہوئیں۔ ایک بیہ کوئی ممل بغیرایمان معتبر نمیس ہے۔ دوسر سے ایمان بھی وائی ہے دوام جہنم کا استحقاق اور جنت بھی وائی۔ کیکن نیک اعمال باعث مراتب اور سونے پر سہا کہ برخلاف کفر کے وہ دوامی ہونے کی وجہ سے دوام جہنم کا استحقاق رکھتا ہے۔ تا ہم اس میں برمملی شرطنہیں ہے۔ کفر پر بھی ابدی عذاب کا استحقاق ہے بدا عمالیاں 'وکر سے نیم ہونے گی دوام عذاب اس سے مرعلیا وائی سنت نصوص کی بنیاد اب رہ جاتی ہوائے گی دوام عذاب اس کے لئے نہیں ہور ماتے ہیں کہ اولا بدا عمالیوں کی اسے سزا ہوگی اور پھراصل ایمان کی وجہ سے نجات ہو جائے گی دوام عذاب اس کے لئے نہیں ہے۔ پر فرماتے ہیں کہ اولا بدا عمالیوں کی اسے سزا ہوگی اور پھراصل ایمان کی وجہ سے نجات ہوجائے گی دوام عذاب اس کے لئے نہیں ہوں۔ اس کے رفز ماتے ہیں کہ اولا بدا عمالیوں کی اسے سزا ہوگی اور پھراصل ایمان کی وجہ سے نجات ہوجائے گی دوام عذاب اس کے لئے نہیں ہو

بخگانہ نماز ہر سم کے اذکار کی جامع ہے: .....فسب فن الله یعن الله کیا دول ، زبان ، جوارج سب ہے کرو نماز میں چونکہ بیتنون یادیں جو کردی گئی ہیں۔ اس لئے اس کی ادائیگی ہر سم کے اذکار کی ادائیگی بھی جائے گی نماز کے بچگانہ اوقات میں چونکہ بیتنون یاد میں جو کہ بیاں اس لئے اس کی ادائیگی ہر سم کے اذکار کی ادائیگی بھی جائے گی ۔ نماز کے بچگانہ اوقات میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان اوقات میں جو کہ ہوں ہوں تو میں عظیم کرہ جس سے سراد عالم بلا واسطہ اور بالواسط مستنیر وستنفید ہوتا رہتا ہے اور جس کی عظیم تا فیرات سے مجود ہوکر ہوئی ہوئی قو میں اس کوسب سے براد ہوتا ہا نے لیس اور اس کے عام کی عام زی اور بیا واسطہ اور بالواسط کی عام کی اور اس کے عام کی اور اس کی تعلی عام کی کا وقات میں خدائے اکبری عباد ہے کہ اس کی تعلی عام کی اور اس کے عام کہ اور اس کی تعلی عام کی کا دقات میں خدائے اکبری عباد ہے کہ یہ اس کے موحد میں کو تھم ہوا کہ ان پانچ اوقات میں خدائے اکبری عباد ہے کر ہیں۔ اس کے موحد میں کو تھم ہوا کہ ان پانچ اوقات میں خدائے اکبری عباد ہے کر ہیں۔ اس کے موحد میں کو تھم ہوا کہ ان پانچ اوقات میں خدائے اکبری عباد ہے کر ہیں۔ اس کے موحد میں کو تھم ہوا کہ ان پانچ اوقات میں خدائے اکبری عباد ہے کر ہیں۔ اس کے موحد میں کو تھم ہوا کہ ان پانچ اوقات میں خدائے اکبری عباد ہے کر ہیں۔ اس کے موحد میں کو تھم ہوا کہ ان پانچ اوقات میں خدائے اکبری عباد ہے کر ہیں۔ اس کے موحد میں کو تھم ہوا کہ ان پانچ اوقات میں خدائے اکبری عباد ہے کہ ہوا کہ ان پانچ اوقات میں خدائے ان کا کو تھم ہوا کہ ہوا کہ ان پانچ اور کی موحد میں کو تھر کا کہ مواد کے اور کا کو تھر کی کو کو کھر کی کو کہ کو کہ کو تھر کو کھر کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کھر کی کو کہ کو کھر کو کو کھر کو کھر کو کھر کی کو کھر کو کو کھر کے کہ کو کھر کو کھر کو کو کھر کے کہ کو کھر کو کھر کو کو کو کھر کو کو کھر کو ک

٢ ـ اوردو پېر د طلغ پر جب اس كرون كازوال بون ككـ

۳۔اور پھر جب اس کی چیک دمک اور تیزی ماندیز جائے۔

سم اورغروب کے بعد بی جب اس کے بجاری اس کی نورانی شعاعوں سے محروم ہوجا کیں۔

۵۔اور پھراس کے بعد جب شفق اور سورج کے آثارتک غائب ہوجائیں۔ بندگان خداایی نیاز مندیوں کا اظہار کریں۔

آیت لیه المحمد میں پیتلانا ہے کہ جس ذات کی خوبی ساری کا ئنات زبان حال وقال سے بیان کررہی ہے۔وہی تنج وتنزیہہ کے لائق ہے کوئی مجبور و عاجز مخلوق خواہ و وکتنی ہی بڑی دکھائی دیتی ہو پیاستحقاق نہیں رکھتی۔

آ يت يخوج المحى النح من الله كي شيون عظيم اورصنعات كالمدكابيان باوراس ذيل من مسلد بعث يرجهي روشن وال كن بـ

زندگی اورموت کا چکر: ..... آیت و مس آیات میں بیطام کرنا ہے کہ زندگی اورموت حقیقی ہویا مجازی حسی ہویا معنوی اسب کی باگ ای کے ہاتھ میں ہے۔ انسان سے نطفہ کو اور نطفہ سے انسان کو، جانور سے انڈا، انڈ سے جانور، موکن سے کافر، کا فرسے موکن وہی پیدا کر کے اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے مٹی سے آدم کا پتلا بنایا اور اس ایک جان سے عالم میں کیا کچھ باغ و بہار آئی۔ اس طرح کہ اولا اس سے اس کا جوڑ انکالا تا کہ جہائی کی وحشت دور ہوکر با ہمی الفت اور خاص منم کا پیار پیدا ہو۔ جس سے انسانی نسل بھیلے۔ چنانچہ و پھیلی اورخوب ہی بھیلی۔ اولا دمخلف جگہ چلی گئے۔

پھائت بھائت کی بولیاں : اسسس کی بولیاں الگ الگ ہوئیں۔ جی کہ ایک ملک کی زبان دوسر ہے ملک کے لئے تو اجنی ہوئی ہی اب وانجہ کا اختلاف اتنا بوھا کہ اب کوئی دوآ دی ایسے نہیں ملیں گے۔ جن کا تلفظ ، طرز گفتگو، اب وانجہ بالکل بکساں ہو۔ اس طرح رفکوں کا اختلاف اتنا بوھا کہ کوئی دوآ دی ایسے نہیں جو ہم رنگ دہم روب ہوں۔ دونوں کی شکل وصورت بالکل ایک ہو۔ ابتدائے عالم سے آج تک برابر نئ صورتیں اور بولئے کے نئے نئے طور طریق نظے چلے آرہے ہیں۔ اس خزانہ میں مہمی ٹوٹائیس آیا۔ پھر جانوروں کی بولیاں اس طرح الگ الگ جنسی ، نوعی منعتی اختلافات تو خیر ظاہر و باطن ہی ہیں۔ ممکن ہے یہاں بھی فردی اختلافات زبان اور دگت کے انسان ہی کی طرح ہوں۔

غرض بیک آیت کویا اسلام کے جلسی اور خاتلی نظام زندگی میں سنگ بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں تین باتیں بطور اصل کے بیان ہوئی ہیں۔

ا من انفسيكم تهاري يويان تهاري بي جم من مخلوق بين تهاري بي جيسي خوابشات، جذبات واحسامات ركفتي بين ب جان

کلوق نہیں ہیں۔

۲-تسكنوا الميها. ان كى غايت آفرينش يهى بكروه تمهارے لئے سرمايدواحت وسكين اور باعث سكون خاطر مول تمهارادل ان كي بيلے ـ اسك بيلے ـ

س-بینکم مودة و رحمة میال یوی کے تعلقات کی بنیاد باہمی الفت واخلاق اور ہمدردی پر ہونی چاہئے۔اسلام میں عورت کی حثیت کنیز کی نہیں ۔ جسیا کہ بعض ندا ہب میں ہے۔ بلکہ رفقیہ حیات، جیون ساتھی ، انیس وصاحب کی ہے۔ ماہرین اجتماعیات انہی انمول اور کلیات سے چاہیں تو ایک پورا فلسفہ تیار کر سکتے ہیں۔

عا کلی زندگی کا نظام: .....ومن ایسات منا مکم انسان کی دوحالتیں ہیں جوبدلتی رہتی ہیں۔ سویا تو بے خبر کی طرح اور روزی کی تلاش میں لگا تو ایسا کہ اس سے زیادہ ہوشیار کوئی نہیں۔اصل زات ہے سونے کو اور دن تلاش روزی کے لئے ہے۔ پھر دونوں کام دونوں وقت ہوتے رہتے ہیں۔

یسمعون میں نکتالیہ ہے کہا پے سونے کا حال نظر نہیں آیا۔ مگر لوگوں کی زبانی سنتے رہتے ہیں۔ یا بیمراد ہے کہ صحیحیں محض سنتے ہی نہیں بلکہ من کر محفوظ بھی رکھتے ہیں۔

طوفانِ با دو بارال: سیست بریکم البرق بحلی کی چک دیکورلوگ ڈرجاتے ہیں کہیں کسی پرگر نہ پڑے۔ یابارش زیادہ نہ ہوجائے جس سے آبادیاں بربادہ وجائیں۔ اور بارش سے امیدیں بھی باندھتے ہیں۔ کاشت کاروں کے چرے کھل جاتے ہیں۔ غلہ پھلاری کی ریل پیل ہوتی ہے۔ مسافر بھی بھی اندھیرے میں اس کی چک کوغنیمت سمحتا ہے اور بھی خوف کے مارے کا نب جاتا ہے۔ غرض کہ موسم اور مناسب وقت اور مناسب مقداد میں بارشیں جہاں زمین سے سونااگلتی ہیں اور ماحول کو جنت بداماں کردیتی ہیں۔ وہیں طوفانی بارشیں کھیتوں ، باغات کی بتاہی ، آبادیوں کی بربادی کا پیش خیمہ بھی ہوتی ہیں۔ زمانہ حال کی ساری برقی ترقیات اور برقی آلات کی مددسے جہاں انسان طرح طرح کی امیدیں قائم کرسکتا ہے۔ وہیں ان سے ہلاکت آفر بنی کا خطرہ بھی لگارہتا ہے۔ غرض کہ خوفا و طمعاً کا پورا پورا موال سے آخر تک ہے۔ ماہرین بارش کے لئے اس میں اشارات ہیں۔

ھی الارض ۔ چونکہ بعث کا ذکر ہے اور زمین کی سالانہ پیداوار اور اس کا ایک خاص نمونہ ہے۔ اس لئے بیجملہ دوبارہ لایا گیا ہے۔ بعقلون یعنی دانشمند سمجھ لیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اللہ کوکیا مشکل ہے۔ الفاظ یتفکرون ، للعالمین ، یسمعون ، یعقلون میں فواصل کا اختلاف تفنن عبارت کے لئے ہے جو وجوہ بلاغت میں سے ہے۔

ان تفوم السماء . لیعن کا نئات کی پیدائش کے لئے نظام عالم کا قیام بھی اللہ ہی کے تھم سے وابسۃ ہے۔ مجال نہیں کہ کوئی اپنے مرکز ثقل سے ہٹ جائے ، یا ایک دوسر سے برگر کریا سبقت لے جاکر نظام کا نئات کو درجم برجم کرد ہے۔

سلسلہ اسباب کی تان کہاں ٹوٹتی ہے: ...... پھر جب دنیا کی میعاد پوری ہوجائے گی۔اللہ کی ایک پکار پرتم سب قبروں سے میدان حشر کی طرف نکلے چلے آؤگے۔ مادی علوم،اسباب کا جال جتنا بھی پھیلاتے جائیں آخر کہیں تو ان کا سلسلہ ختم ہوگا اوراسی آخری سبب کا نام امرالہٰی ہے۔ پھرخود ہر فربی اور ظاہری سبب بھی بغیر تھم الہٰی کے سرتا سر پیر مؤثر ہے۔ کا کنات میں کسی کی مجال نہیں کہ ایک ذرہ بھی بلامثیت حرکت کر سکے۔

تخوجون. يكرارتاكيدكے لئے ہـ

یبدء المنحلق. میں قدرت الہی کے سامنے قابتداءاوراعادہ سب برابر ہیں۔ کیکن تمہار مے موسات کے لحاظ سے ایجاد سے زیادہ آسان کسی چیز کا وہرانا اور دوبارہ بنانا ہے۔ پھرید کیا تماشہ ہے کہ اول پیدائش پراسے قادر مانے ہواور دومری بار پیدا کرنے کو نامکن یا مستبعد مجھو حالا تکہ اس کی شان نرالی اور اس کی اعلیٰ سے اعلیٰ صفات ہیں آسان وزمین میں کوئی چیز حسن وخو بی میں اس سے لگانہیں کھا سکتی۔

الله کاعلوا ضافی نہیں بلکہ طلق ہے۔وہ اعلیٰ اس وقت ہے۔جب کہ علو کے مقابل دُنو کا وجود بھی نہیں تھا۔ای لئے اللہ کو دنی صفات سے ذکر کرنا جا کر نہیں ہے۔جیسے عالم ، عاقل ، شجاع کہنا اور اللہ یب دی المخلق جو پہلے آیا ہے وہ بطورد وی کے ہے اور یہاں جو آیا ہے وہ مطلوب پر تفریع کے لئے ہے۔

لطا كف سلوك .....فسبخن الله مؤن اوركافرك ذكرك بعد فسبخن الله كاترتب بتلار باب كالله جس طرح صفات جماليد كي وجه سي وه ثناء كاستحق ب-

ومن ایاته ان حلق لکم سے معلوم ہوا کہ ہو ہوں کی طرف میلان حق تعالی کے دسانات میں سے ہے۔ لہذا منافی کمال نہیں۔ جیسا کہ زاہدان خٹک بچھتے ہیں۔ بلکہ عارفین اس میں شیون قدرت کا مشاہدہ کر کے عرفان حاصل کرتے ہیں مین آیات مینام کم سے معلوم ہوا کہ سونا اور اسی طرح دوسرے معاشی اسباب دوسائل اختیار کرنا منافی کمال نہیں ہے۔ البتدان میں انہاک بلاشہ ممنوع ہے۔ حوف و طعم سے معلوم ہوا کہ طبی خوف وظمع کمال کے منافی نہیں ہے۔

له المثل الا على مثل بمعنى مثال ب- اس آيت مس مطلقاً اثبات باوردوسرى آيت مثل نوره كمشكواة النع من الراد جزئياً بالكتاب المياد جزئياً بالكتاب الميان المين مثال بيش كرنابشرطيكه فلاف شان نه موجائز باور مثل كااستعال جائز نبيل ب-

صَرَبَ حَعَلَ لَكُمُ أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ مَّضَالًا كَائِنًا مِن الْفُسِكُمُ وَهُو هَلُ لَكُمُ مِنَ مَّالِيُكِكُمُ مِن الْكُمُ وَهُو هَلُ لَكُمُ مِن الْاَمُوالِ وَغَيْرِهَا فَالْتُمُ وَهُمُ فِيهُ سَوَاتُكُم مِنَ الْاَمُوالِ وَغَيْرِهَا فَالْتُمُ وَهُمُ فِيهُ سَوَاتُكُم مِنَ الْاَمُوالِ وَغَيْرِهَا فَالْتُمُ وَهُمُ فِيهُ سَوَاتُكُم مِنَ الْاَمُوالِ وَغَيْرِهَا فَاللَّهُمُ كَخِيفَتِكُمُ الْفُلُسكُمُ ثَى اَمُضَالُكُم مِنَ الْاَحْرَادِ وَالْاسْفَهُامُ بِمَعْنَى النَّفِى الْمَعْنَى لَيْسَ مَمَالِيلُكِ اللهِ شُرَكَاءً لَكُمُ اللَّى الْحِرِهِ عِنْدَكُمُ فَكَيْفَ تَحْعَلُونَ اللَّهُ مَمَالِيلُكِ اللهِ شُرَكَاءً لَكُمُ اللَّى الحِرِهِ عِنْدَكُمُ فَكَيْفَ تَحْعَلُونَ اللهِ عَلَى اللهِ شَرَكَاءً لَهُ كَذَلِكُ اللهِ شُرَكَاءً لَهُ كَذَلِكُ اللهِ مُعْرَكِ اللهِ مُولِ اللهِ مُولِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ مُنَا اللهُ عَلَى اللهِ مُنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ مُن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا عَلَى اللهُ 
وَنَهٰى عَنُهُ حَالٌ مِنُ فَاعِلِ آقِمُ وَمَا أُرِيُدَ بِهِ آى آقِيُمُوا وَاتَّقُولُهُ خَافُوهُ وَاقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَكَاتَكُونُوا مِنَ الْمُشُرِكِيْنَ ﴿٣) مِنَ الَّذِيْنَ بَدَلَّ بِإِعَادَةِ الْحَارِ فَرَّقُوا دِيْنَهُمْ بِإِخْتِلَافِهِمْ فِيمَا يَعُبُدُونَهُ وَكَانُوا شِيعًا ﴿ فَرِقًا فِي ذَلِكَ كُلَّ حِزُبٍ مِنْهُمُ بِمَالَدَيْهِمُ عِنْدَهُمُ فَرِحُونَ (٣٠) مَسْرُورُونَ وَفِي قِرَاءَ وإِفَارَقُوا آي تَرَكُوُ ادِيْنَهُمُ الَّذِي أُمِرُو ابِهِ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ آيُ كُفَّارُ مَكَّةً ضُرٌّ شِدَّةٌ دَعَوُ ارَبَّهُمْ مُنييبينَ رَاحِعِينَ اِلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ ثُمَّ إِذَآ إِذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحُمَّةً بِالْمَطْرِ إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ ﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَآ اتَيْنَهُمُ \* أُرِيْدَ بِهِ التَّهُدِيْدُ فَتَسَمَتَّعُو الْفَسَوُفَ تَعُلَمُونَ ﴿٣٣﴾ عَاقِبَةَ تَمَتُّعِكُمُ فِيُهِ الْتِفَاتُ عَنِ الْغَيْبَةِ أَمُ بِمَعْنَى هَمُزَةِ الْإِنْكَارِ ٱلْوَلْنَا عَلَيْهِمُ سُلُطْنًا حُجَّةً وَكِتَابًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ تَكَلَّمَ دَلَالَةً بِمَا كَانُوا بِهِ يُشُرِكُونَ ﴿٣٥﴾ أَىٰ يَامُرُهُمُ بِالْإِشْرَاكِ لَا وَإِذَآ أَذَ قُنَا النَّاسَ كُفَّاوَمَكَّةَ وَغَيْرَهُمُ رَحْمَةً نِعُمَةً فَرحُوا بِهَا ط فَرَحَ بَطَرَ وَإِنْ تُصِبُّهُمُ سَيِّئَةٌ شِدَّةٌ كُمِمَا قَدَّمَتُ آيُدِيهِمُ إِذَاهُمُ يَقْنَطُونَ (٣٠) يَئِسُونَ مِنَ الرَّحُمَةِ وَمِنُ شَان المُ وَمِنِ آنُ يَّشُكُرَ عِنْدَ النِّعُمَةِ وَيَرُخُورَ بَنَ عِنْدَ الشِّدَّةِ أَوَلَمْ يَرُوا يَعُلَمُوا أَنَّ الله يَبُسُطُ الرِّزْق يُوسِّعُهُ لِمَنُ يَّشَاآءُ اِمْتِحَانًا وَيَقُدِرُ يُضِيقُهُ لِمَنُ يَّشَآءُ اِبْتِلَاءً اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايْتٍ لِقَوْمٍ يُؤُمِنُونَ (٣٤) بِهَا فَاتِ ذَا الْقُرُبِي الْقِرَابَةِ حَقَّهُ مِنَ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيلِ ﴿ الْمُسَافِرِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَأُمَّةُ النَّبِيِّ صَٰلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبُعٌ لَهُ فِي ذَلِكَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِللَّذِيْنَ يُرِيُدُونَ وَجُهَ اللهِ ۚ اَى ثَوَابَهُ بِمَا يَعُمَلُونَ وَأُولَنِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ ٢٨﴾ ٱلْفَائِزُونَ وَمَآ اتَّيْتُمُ مِّنُ رِّبًا بِأَن يُعُطِيَ شَيئًا هِبَةً أَوُ هَدُيَّةً لِيَطُلُبَ آكُثَرَ مِنُهُ فَسَمَّى بِإِسْمِ الْمَطُلُوبِ مِنَ الزِّيَادَةِ فِي الْمَعَامَلَةِ لِ**يَرُبُواْ فِي آمُوالِ النَّاسِ** ٱلْمُعُطِيُنَ آئ يَزِيدُ فَلَايَرُ بُوا يَزُكُوا عِنْدَ اللهِ ۚ آَيُ لَا تَوَابَ فِيهِ لِلْمُطِيعِينَ وَمَآ اتَيْتُمُ مِّنُ زَكُوةٍ صَدَقَةٍ تُويُدُونَ بِهَا وَجُهَ اللهِ فَأُولَيْكُ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾ تَوابَهُمْ بِمَا اَرَادُوهُ فِيهِ اِلْتِفَاتُ عَنِ الْحِطَابِ اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُمَّ يُحْيِينُكُمْ هَلَ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مِمَّنَ آشُرَكُتُم بِاللَّهِ مَّنَ يَفُعَلُ مِن اللهُ ذَلِكُمُ مِّنُ شَيْءٍ ﴿ لَا سُبُحْنَهُ وَتَعْلَى عَمَّا يُشُرِكُونَ ( مَ )

ترجمہ: .... الله بيان فرماتا ہے (اے مشركين) تمہارے لئے ايك عجيب مضمون جوتمہارے بى حالات ميں سے ہے (اور وہ یہ ہے) کیا تمہارے غلاموں میں (جوتمہارے مملوک ہوں) کوئی شخص تمہارا شریک ہے (اس مال وغیرہ میں جوہم نے تم کودیا ہے کہ تم اوروه آپس میں برابر ہوں جن کاتم ایسا ہی خیال کرو۔جیسا کہتم اپنے آپس والوں کا خیال رکھتے ہو؟ ( یعنی جوتم جیسے آزاد ہوں۔اس میں استفہام بھنی نفی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ تمہارا کوئی غلام بھی تمہارے برابر کا تمہارے نزدیک شریک نہیں سمجھا جاتا۔ پھراللہ کے پچھ بندول کوتم اس کا شریک کیے گردائے ہو) ہم اس طرح صاف صاف دلائل بیان کیا کرتے ہیں (جیسے یہاں کھول کربیان کردیا ہے) سمجھداروں (تدبیر کرنے والوں) کے لئے۔ بلکہ (شرک کرنے والے) ان ظالموں نے اتباع کررکھاہے بلا دلیل ایخ خیالات کا، سوجن کوالند محراه کرے اس کوکون راه پر لاسکتا ہے ( یعنی کوئی اس کا را ہنمائتیں ہوسکتا ) اور ان کا کوئی جمایتی نہ ہوگا (عذاب البی کورو کئے والا) سو(اے محمد) تم اپنارخ اس دین کی طرف کیسور کھو(دین کی طرف متوجہ موکر یعنی اپنادین آپ اور آپ کے پیرو کاراللہ کے لئے خالص رکھنے )اللہ کی دی ہوئی قابلیت کا اتباع کرو (جواس کی پیدا کردہ ہے) جس پراس نے انسان کو پیدا کیا ہے (اوراس کا دین ہے۔ یعنی تم اے لازم پکرو) اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں (یعنی اس کے دین میں تم اسے شرک کر سے تبدیل مت کرو) یمی ہے سیدھاوین (راہ متقیم اللہ کی توحید ہے) لیکن اکثر لوگ ( کفار مکہ ) نہیں جانتے (اللہ کی توحید) تم اس کی طرف رجوع ہو (جس چز کااس نے علم دیااورجس بات سے منع کیا۔ منیبین حال ہے اقع کے فاعل سے اور جو اقع کی مرادیس داخل ہوں۔ یعنی تم سب متوجہ ہوجا و) اور اس سے ڈرواور تمار کی پابندی رکھواور شرک کرنے والوں میں مت رہو یعنی ان لوگوں میں (یہ بدل حرف جار كولونات ہوئے) جنہوں نے اپنے دین کو کلزے کرلیا (طریقہ عباوت یا معبود میں اختلاف کی وجہ سے ) اور بہت سے گروہ ہو گئے (دین مل فرقے بن گئے) ہر گروہ (ان میں ہے) اس طریقہ پر (جوان کا بنایا ہوا ہے) نازاں ہے (خوش ہے اور ایک قراءت میں لفظ فسناد قسوا ہے لین انہوں نے اپناس دین کو چھوڑ دیا جس کا انہیں تھم دیا گیا تھا) اور جب ( کفار مکمیں سے ) لوگوں کوئی تکلیف (مصیبت) پیج جاتی ہے توای پروردگارکو یکارنے لکتے ہیں ای کی طرف رجوع ہوکر (دوسری طرف نہیں) پر اللہ تعالیٰ جب اپی عنایت (بارش) کا بچهمزه چکھادیتے ہیں تو پھران میں سے بعض اوگ اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگیے جاتے ہیں کہ ہم نے انہیں جو پچھودے رکھا ہے اس سے ناشکری کریں (اس کا مقصد دھمگی ہے) سو پچھاور حظ حاصل کرلو پھر جلد ہی منہیں پیدچل جائے گا (ایٹے مزے اڑانے کا انجام، اس میں غائب کے صیغہ ہے النفات ہے) کیا (ہمرہ انکار کے معنی میں ہے) ہم نے ان برکوئی سند اتاری ہے (جمت اور کتاب) کہ وہ کہرئی ہو (زبان حال سے) جو یاوگ شرکید کام کررہے ہیں (یعنی ان کوشرک کرنے کا حکم ویق ہو؟ ايبانہيں ہے) اور جب ہم ( كفار مكه وغيره كو) يجھ عنايت (نعمت ) كامزه چكھادية بين تو وه اس يخوش موجاتے بين (متى ے اتراتے ہیں) اوراگران پرکوئی مصیب آپرتی ہے ان کے اعمال کے بدلہ میں جو پہلے کر چکے ہیں تو بس وہ لوگ نا امید ہوجاتے ہیں (رصت سے مایوس، حالانکدمو فن کی شان توریہ ہے کہ قعت پرشکر گزار ہواورمصیبت میں اللہ سے امید باند ھے رہے ؟ کیاان کی نظر اس پرنہیں (جانتے نہیں) کہ اللہ ہی کھول کر روزی دیتا ہے جے چاہتا ہے (آ زمائش کے طور پر) اور تنگ کر دیتا ہے (جے جا ہے آ ز مائش کے لئے گھٹادیتاہے) بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان داروں کے لئے ۔ سوقر ابت داروں کواس کاحق دیا کرو( محلائی اور نیکسلوک کرے )اورمسکین اورمسافر کوبھی (راہ گیرکو خیرات میں سے آنخضرت اللے کی است بھی اس علم میں آپ کے تابع ہے) بیان لوگوں کے حق میں بہتر ہے جواللہ کی خوشنودی کے طلبگار میں (اپنے اعمال کے ثواب کے ) اورایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں ( کامیاب ) اور جو چیزتم اس غرض سے دو کے کدوہ زیادہ ہوجائے (اس طرح سے کہ کوئی ہدیا بدیہ کے طور پر کسی کواس لئے دے كداس سے زیادہ حاصل ہوجائے۔اس لئے معاملہ میں زیادتی كومطلوب كانام دیا گیاہے) لوگوں كے مال میں شامل ہوكر (جومال ویے والے میں یعنی مال بر صاحاے) سو بیاللہ کے نزویک بر صنانہیں ہے ( یعنی اس میں دینے والوں کوتو ابنہیں ملے گا) اور جوتم صدقہ دو کے اور جس سے اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے۔ سوایے لوگ اللہ کے پاس برهاتے رہیں گے (اس میں خطاب سے النفات ہے) اللہ بی وہ ہے جس نے تہمیں پیدا کیا۔ پھرتہمیں روزی دی۔ پھرتہمیں موت دیتا ہے۔ پھرتہمیں جلائے گا۔ کیا تمہارے شركاء ميں بھى كوئى ايسا ب (جنہيں تم نے اللہ كاشريك تفرر اركھا ہے) جوان كاموں ميں سے پھے بھى كرسكے؟ (كوئى نبيس ہے) وہ ان ك شرك سے باك اور برتر ہے۔

نقيق وتركيبه من انفسكم اى كاننا. ال يس من ابتدائيه عدوسرامن مبعيضيه عاور من شركاء ميل من

زائد ہےاور انتم فیہ سو اءجواب استفہام ہے جو تضمن معی نفی کو ہے۔

هل لکم. بیمبتداء ہے اور لکم خبر ہے فما ملکت ایمانکم متعلق ہے محذوف کے شوکاء سے حال ہے کوئکہ اصل میں بید نعت ہے کرہ کی جومقدم کردی گئی ہے اور اس جار میں عامل خبر ہے جومبتداء کے بعد مقدر ہے۔ فیسما رزقنا کم کائنو ن من ماملکت کے ما سے مرادنوع مملوک ہے۔ پوری عبارت کی تقریراس طرح ہے۔ هل شرکاء فیسما رزقنا کم کائنو ن من النوع الذی ملکت ایمانکم مستقرون لکم اور بعض نے مماملکت کو خبر اور لکم کا متعلق وہی کہا ہے جو خبر کا متعلق ہے۔ اور فیات مالکت کو خبر اور لکم کا متعلق وہی کہا ہے جو خبر کا متعلق ہے۔ اور فیات مالخ جواب استفہام ہے بمعنی فی اور فیمتعلق ہے سواء کے اور تدحا فو نهم خبر ثانی ہے انتم کی۔ ای فیانتم مستوون معهم فیر مالک ہو اور قب بعضکم بعضا ، اور مراد تینوں باتوں کی فی کرنا ہے۔ شرکت برابری غلاموں کی اور ان سے فیمار کرنا مقصود ہو۔ جبیا کہ ما تاتینا فتحد ثنا میں نجملہ دونوں تو جبہوں کے ایک توجیہ ماتا تینا محد ثانا بل تاتینا و لا تحد ثنا ہے بلکہ سب کی فی مقصود ہے۔

كخيفتكم. اى حيفة مثل حيفتكم مصدر مضاف الى الفاعل \_\_\_

كذ لك. اى مثل هذا التفصيل.

بل اتبع الذین بیراقبل سے اعراب ہے۔ یعنی ان کے پاس شرکت کی کوئی دلیل وجت نہیں ہے صرف خواہشات کی بیروی ہے۔ اقسم لفظا افراد ہے معنی جمع ہے۔ شایداس میں ہرا یک کے لئے بالاستقلال مامور بالتو حید ہونے کا اہتمام مقصود ہے یعنی ظاہراً باطنا صرف ہمت سیجئے۔ مقصد آنخضرت ﷺ کی تسلی ہے۔

حنیفا. مفسرعلامؓ نے اشارہ کیا کہ میٹمیراقع سے حال ہے اور بیک فعیل جمعنی فاعل ہے اور جمعنی مفعول ہوکردین سے بھی حال بن سکتا ہے۔ حنف کے معنی گراہی سے استقامت کی طرف میلان ہے اس کی ضد جنف ہے ای احملص کہدکرمفسرؓ نے بطور کنامیہ معنی مرادی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیونکہ اخلاص دین کے لئے توجہ لازم ہے۔

فطرة الله . حديث مل حديث مل مولود يولد على الفطرة وانما ابواه يهود انه وينصرا نه ويمجسانه مراوعهد الست عجوبرانان كي قطرت من وديعت بـ

التی فیطر . بیوصف وجودا متثال تھم کی تاکید کے لئے ہے السز مبوھا سے مفسرؒ اشارہ کررہے ہیں منصوب بطورا فراد ہونے کی طرف اور علیکم محذوف ہوگا گرعوض معوض کا حذف ہونا جائز ہو۔

لا تبدیل. مفسرؒ نے اشارہ کیا کہ نفی بمعنی نہی ہے اور مجاہدؒ اور ابر اہیمؒ سے ماینبعی کی تاویل بھی منقول ہے۔ کیکن اگر فطرۃ کے معنی طبیعت سلیم اور جبلت منتقیم لئے جائیں تو پھر جملہ خبر یہ بحالہ رہے گا تاویل کی حاجت نہیں۔ کیونکہ خلقی طبیعت اور فطرت نا قابل تبدیل ہوتی ہے۔' جبل گردد جبلت نہ گردد' بہلی تاویل پر گویالزوم فطرت اور وجوب انتثال کی علت ہے اس میں بجائے ضمیراسم ظاہر ہے۔ کہنی توجیہ کا حاصل یہ نکلے گا کہ شرعاً عقلاً تبدیل فطرت کی اجازت نہیں ہے۔ واقعہ کی نفی نہیں بلکہ نہی اور ممانعت کرنی ہے اور بصورت خبر مبالغہ کی وجہ سے بیان فرمایا گیا ہے۔

لا يعلمون مفسر بن اس كمفعول محذوف كواستدراك كقرينه عن تكال بــ

م منيين فاعل اقم عال باوراقم كاخطاب بلاواسط تخضرت في كواور بالواسط آپ كى امت كوب جيمفسر نے ياريد سي تعبير كيا ہے حال و والحال كورميان جمله معترضه ب

ای اقیموا. ہے مفسر فی اقع کے فاعل معنوی کی طرف اشارہ کیا جوذالحال ہے۔ بعنی امت اورامام امت اور نیر کہ واتقوہ کامید معطوف عليه ناكر چه بظاهراقم معطوف عليه --

> من الذين. بيمن المشركين عيدل بإعادة الجاراور بيلي جارمجرور يم بدل موسكتا بـ تو کوا. مرادعدم اختیار اور اعراض کرنا ہے۔

اذا مس الناس. يشرط ب دعوار بهم جزاء باورالناس لفظاعام ب- مرشان زول كى وجه عاص كرويا بـ ضو. لفظ ضو و رحمت مين تكير تقليل مبالغد كے لئے ہے۔

ليكفروا. لام امر بون كى طرف مفتر في اشاره كيا هيد فته متعوا اس كا قرينه بي جوجمعنى ليسمعوا باوربعض في لام

سلطانا. ابن عباس جست مراد ليت بين اورقادة كماب مراد ليت بين -

يتكلم. جيدوسرى آيت بيل إ حدا كتابنا ينطق مرادشهادت بإطوراستعاره مدحديا كنابيك

فوحوا. اظهار شكرك لئے اور منعم پرنظر كرتے ہوئے فرحت مطلوب وستحن ب\_ جيسے قل بفضل الله النع مرنف في فرحت اوراتراناممنوع ہے۔

فات ذا القوبي. مستحقین کے بقیداصاف کا ذکر نہ کرنا قرینہ ہے کہ زکو ہمراز ہیں۔ بلک صدقات وخیرات مراد ہے۔ اس لئے المام اعظم نے اس آیت سے نفقہ محارم کو واجب کہا ہے اور امام شافعی اموال وفروع کے علاوہ تمام اقرباء کو چھازاد بھائی پر قیاس کرتے ہیں۔اس لئے کہان میں ولا دت کانعلق نہیں ہوتا۔

من دبا. رباء هیقی سود بھی مراد ہوسکتا ہے جو حرام ہاور بائے طلال بھی مجاز آمراد ہوسکتا ہے۔ یعن وہدیاور بہجس میں خلوص نہ ہوصرف ریا کاری ہو یابعینہ اس کی واپسی کی امید پر دیا جائے۔جیسا کہ آج کل شادیوں میں نیونہ دینے کا رواج اور دستور ہے۔اس سےاس کا ناپندہونامعلوم ہوگیا اور آ مخضرت کوتو خصوصیت سے لا تسمنن تستکشو فرما کرمع اور حرام کردیا۔اگروایسی کی شرط پر بہد یابدید کیا جائے تو واپس کردینا ضروری ہے در نداس کی قیمت بشرطیکہ مثلی ہوا دا کرنی جا ہے۔

ذكوة. صدقه كوزكوة اس لئے كهدديا كاس سے مال،بدن، اخلاق كى ظمير موجاتى ہے۔

المضعفون. الحسنة بعشر امثالها كي وجرت تضعيف مولى اورالقات مي العيم موجائ كي وجرس من آكيا ب-اى من فعل هذا فسبيله سبيل المخاطبين.

مجھلی آیات میں بعث کا بیان تھا اور استدلال میں حق تعالی کے افعال اور صفات کمال کو بیان کیا گیا تھا۔ آیت صرب لكم مثلاً سے توحيد كابيان ب\_نيز عام طور سے توحيد وبعث كامضمون قرآن ميں متلاص رہتا ہے۔ پھر صفات الهيداور توحید یول بھی متناسب ہیں۔اس لئے دوجہ سے ربط ہوگیا۔ پورے رکوع میں مضمون پھیلا ہوا ہے۔البتہ دلائل توحید کے ذیل میں رزاقیت کی مناسبت سے ضمنا انفاق مالی کی بعض فروع اوران کی اغراض کا ذکر آگیا ہے۔

﴿ تَشْرَتُكُ ﴾ ..... شرك كى قباحت بيان كرنے كے لئے آيت صوب لكم ميں الله تعالى نے انسانی احوال كوسا منے ركھ كر ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ کوئی اپنے نوکر،غلام، ملازم کواپنے مال وجا ئداد میں برابر کا شریک کرنا گوارانہیں کرسکتا۔ جیسے اپنے بھائی بند شریک ہوتے ہیں کہ ہروقت ان سے یہ کھٹکالگار ہتا ہے کہ مشترک چیز استعال کرنے پر برہم ہوجا کیں یا کم از کم سوال کر بیٹھیں کہ ہماری اجازت اورمرضی کے بغیر فلال کام کیوں کیا۔ یا زمین ، جا کداد ، مال ومتاع تقسیم کرانے لگیں۔ حالا تک انسان نہ بورا مالک ہے اور نہ نوکر ملازم مملوک ہیں ۔ مگرانسان انسان ہونے میں برابر ، کوئی اونچے نیج نہیں ہے اور اللہ نصرف پیر کہ مالک اور مالک بھی کامل بلکہ وہ خالق اور رب بھی مے کیس جب ایک جموٹے مالک کا بیمال ہے کہ اس سے مالک کواینے غلام کی کیا پرواہ ہوسکتی ہے۔ جس کوتم حماقت سے اس کا ساجھی گنتے ہو۔ایک غلام تو آ قاکی ملک میں شریک نہ ہو سکے۔حالانکہ دونوں خدا کی مخلوق ہیں اوراس کی دی ہوئی روزی کھاتے ہیں۔ گرایک مخلوق بلک مخلوق درمخلوق ، خالق کی خدائی میں شریک ہوجائے۔ ایسی اجہل بات کوئی عقلندس سکتا ہے؟ ایک طرف غلام آقا، دونون انسانون میں اضافی فرق ہے حقیقی تہیں۔ پھر جونعتیں آتا کی ہیں وہ ذاتی نہیں۔ بلکہ عطید اللی ہیں۔ دوسری طرف خدامیں کمال ذاتی ہے۔ کوئی چیزاس مےم اثل نہیں۔ وہ مالک علی الاطلاق ہاور معبودان باطل ممبوک بلکے محلوق بلکے محلوق کی مصنوع مرب انساف لوگ ایسی واضح اورصاف بات کو کیاسمجھیں اور وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ انہیں تو ہوا پرتی اور اوہام وخیالات کے تانے بانے سے ہی فرصت نہیں اور جھے اللہ نے ہی اس کی بے انصافی اور ہوا پرتی کی بدولت راہ حق پر چلنے اور سمجھنے کی تو فیق نددی۔اب کون طاقت ہے جو اسے سمجھا کرراہ حق پر لئے آئے۔اس لئے آپ ان کی طرف ملتفت نہ ہوجائے۔ ہمدتن اللہ کی طرف متوجہ ہوجائے اور دین فطرے پر جےرہے ۔ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ مرحض میں اللہ نے خلقة بیاستعداداور صلاحیت رکھی ہے کہ اگر حق کون کر سمجھنا جا ہے تو وہ سمجھ میں آجاتا ہے اوراس کی پیروی کا مطلب یہ ہے کہ اس استعداد اور قابلیت سے کام لے اوراس محمقتصیٰ یعنی اوراک حق معمل پیرا ہو۔اسلام جوایک دین فطرت ہے یعنی انسانی فطرت سلیمہ کے عین مطابق ہے اور فطرت انسانی میں تبدیلی ممکن نہیں۔ پس اس میں بیہ اشارہ بھی نکلتا ہے کہ اس دین میں سمی تم کی تبدیلی و ترمیم کی خواہش کرنا سرتا سربے عقلی اور تا دانی ہے۔ بید مین قدیم خلقی اور از لی ہے۔ اس كے قبول كى صلاحيت بشريس ركھ دى گئى ہے۔ يہ بدل نہيں سكتا۔

حدیث قدی میں ہے کہ اللہ نے اپندوں کو''خفا'' پیدا کیا۔ پھرشیاطین نے انہیں سید ھےراستے سے اغواکر کے بھٹکا ویا۔
بہر حال دین تن ، دین حنیف ، دین قیم وہ ہے کہ اگر انسان کو اس فطرت کی طرف مخلی بالطبع چھوڑ دیا جائے تو اپنی طبیعت سے اس کی طرف جھکے۔ تمام انسانوں کی فطرت ، ساخت ، تراش و خراش ابلہ نے ایس ہی بنائی ہے جس میں کوئی تفاوت اور تبدیلی نہیں۔
گردو پیش اور ماحول اگر اثر انداز نہ ہواور خراب اثر ات سے انسان متاثر نہ ہواور اصلی طبیعت پر چھوڑ دیا جائے تو یقینا دین تن اختیار کرے گا۔ فرعون اور ابوجہل میں اگر صلاحیت نہ ہوتی تو ایمان کا مکلف کیون بنایا جاتا ۔ آخرت این نہی تھر، درخت جانوروں کی طرح شرائع سے غیر مکلف کیوں نہ رکھا گیا۔ فطرت انسانی کی اس کیسانیت کا اثر ہے کہ دین کے اصول مہمہ کسی نہیں رنگ میں تقریبا سب کے لئے انسان تسلیم کرتے ہیں۔ گویا ان پڑھیک ٹھیک نہیں رہتے اور حضرت خصر علیہ السلام نے جس بچہ کوئل کیا تھا اور حدیث میں اس کے لئے طبع کا فرآ کے الفاظ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ بین کہاں میں قبول تن کی صلاحیت اور استعداد نہیں تھی۔ بلکہ مطلب یہ کہاس کی قصمت میں یہ تھا کہ وہ آ کے الفاظ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ بی مفہوم ہے بیدائش کی فرہونے کا۔

لا تبدیل لے خلق اللّه اصل بیدائش کے اعتبار سے کوئی فرق اور تغیر نیس برانسان کی فطرت قبول حق کے لئے مستعد بنائی ہے۔ یا بید مطلب ہے کہ اللّه نے جس فطرت میں بیدا کیا تم اپنے اختیار سے بدل کر خراب نہ کرو۔ ہم نے تم میں جے ڈال دیا ہے اسے بوقر جمی یا بہتری سے ضائع مت کرو علاء نے ڈاڑھی منڈ آنا ، کٹانا ، شملہ کرنا ، نامشر دع خضاب کرنا ، مردوں کو ووق اس کی بیئت اور عورتوں کی بیئت اور عورتوں کی بیئت اور عورتوں کی بیئت اور عورتوں کی بیئت بنانا ، ناک کان چھیدنا ، کریم یاؤڈر لگانا ، بھیوت ملنا وغیرہ سب اس میں داخل کئے ہیں۔ البتہ شریعت نے

جس تغیری اجازت دی ہے جیے زیرناف، زیر بغل بال صاف کرنا، مو تجیس کم کرنا، ختند کرنا، عقیقه کرنا، عورتوں کوزیب وزینت وغیرہ وہ اس سے مشکل بین عظم شارع کی وجہ سے ایک دوسری آیت لا تبدیل لکمات الله کامنہوم بھی یہی ہے۔ کلمات الله سے مراد کلمات الله علمات تشریعی اورا دکام شرعی ہوں۔ تو اصول وکلیات مراد ہوں کے جواثوث بیں لہذا ہے آیت شخ احکام کے خلاف نہیں ہے۔

منیین الیه النع. اصل دین تھا ہے رہواور دین فطرت کے اصول مضوط پکڑے رہو۔ مثلاً بخدا کا ڈر ، نماز کی اقامت ہرتم کے اونی تک شرک سے کمل بیزاری ، اور مثر کین کی طرح دین و فد ہب میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جنہوں نے گروہ بندی اور پارٹی بازی کر کے مختلف فرقے بنا گئے۔ ہرایک کا عقیدہ آلگ ، فد ہب و مشرب جدا۔ جس کی نے عذر کاری یا ہواپ سے سے کوئی عقیدہ قائم کر دیایا کوئی طریقہ ایجا دکرلیا ایک جماعت اس کے چیچے ہوگئی۔ بہت سے فرقے ہوگئے۔ پھر ہر فرقہ اپنا تھم ہرائے ہوئے اصول وعقائد پرخواہ کتنے ، عمل کیوں نہ ہوں ایسا فریفتہ اور مفقون ہے کہ اپنی غلطی کا امکان بھی اس کے قصور میں نہیں آتا۔ البتہ اہل می کو حقاف طبقے اس میں داخل نہیں ہیں۔ بین کہ مفہوم عام لیا جائے کہ بچی خوثی ہویا جبو ٹی اور طالب منتاء خداوندی ہیں۔ ہاں فرحت کا مفہوم عام لیا جائے کہ بچی خوثی ہویا جبو ٹی تو پھر اہل حق بھی کل حزب میں داخل ہوجا کیں گے۔

وافا مس الناس صور میں خوف اور تختی کے وقت بڑے ہے بڑا اس مصیبت میں گھر کر خدائے واحد کو پکار نے لگتا ہے۔
اس وقت جھوٹے سہارے سب ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ وہی سچا مالک یا درہ جاتا ہے۔ گرافسوں کہ انسان ویر تک اس حالمت پر قائم
خبیں رہتا۔ جہاں خدا کی مہر بانی سے مصیبت دور ہوئی۔ پھراس کو چھوڑ کر جھوٹے دیوتا وں کے بھی گائے ہے۔ گویا سب پھھانہیں کا
دیا ہوا ہے خدا نے پچھٹیں دیا۔ اچھا چندروز مزے اڑا لو آ کے چل کر معلوم ہوجائے گا۔ کہ اس کفرونا شکری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اگر
آ دمیت ہوتی تو سجھتا کہ اس کاخمیر جس خدا کو تی اور مصیبت کے وقت یکار رہا تھا وہی اس لاکت ہے کہ ہمہ وقت یا در کھا جائے۔

امسر انسوندا. یعنی دلاک تو براروں ہیں ۔ بحرشرک پرکوئی ایک دلیل بھی آئ تک قائم کر نے دکھلائی ہے عقل سلیم اور فطرت انسانی شرک کوصاف طور پردد کرتی ہے۔ تو کیاس کے خلاف وہ کوئی جمت اور سندر کھتے ہیں؟ اگر نہیں معبود بننے کا استحقاق کہاں سے ہوا؟ وافدا افقنا الناس ۔ یعنی لوگوں کی حالت عجب ہے کہ اللہ کی مہر پانی سے جب عیش میں ہوتے ہیں تو پھو لے نہیں ساتے ۔ ایسے اتر انے لگتے ہیں اور آپ ہوجاتے ہیں کہ من حقیق کو بھی یا دنہیں رکھتے ۔ اور کسی وقت شامت اعمال کی وجہ سے مصیبت کا کوئی کوڑا پڑا تو ایک دم ساری ہیکڑی بھول گئے اور آس تو ڈکر بیٹھر ہے۔ گویا اب کوئی نہیں جومصیبت کو دور کرنے پر قادر ہو ۔ تیکن مومن کا حال اس کے برعس ہوتا ہے۔ وہ عیش و آرام میں منعم حقیق کو یا در گھتا ہے۔ اس کے فعل ورجت پرخوش ہو کر زبان و دل سے شکر گڑا ار ہوتا حال اس کے برعس ہوتا ہے۔ وہ عیش و آرام میں منعم حقیق کو یا در گھتا ہے۔ اس کے فعل ورجت پرخوش ہو کر زبان و دل ہے شکر گڑا ار ہوتا ہے۔ اور مصیبت میں چنس جانے صبر و تحل کے ساتھ اللہ سے بدد ما تکتا ہے اور امید وار رہتا ہے کہ تنتی ہی مصیبت ہواور ظاہر اسباب کتنے ہی خالف ہوں اس کے فضل ہے سب با دل جھٹ جائیں گئے۔

پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ لوگ بخی کے وقت الص خدا کو پکار نے لگتے ہیں اور یہاں فرمایا کہ برائی پینی ہے تو آس تو ڈکر بیٹے رہتے ہیں۔ بظاہر دونوں میں اختلاف معلوم ہوتا ہے۔ مگر کہا جائے گا کہ خدا کو پکارنا مصیبت کی پہلی منزل میں ہوتا ہے۔ پھر جب مصیبت سخت ہوجاتی ہے تو گھرا کر مایوں ہوجاتا ہے۔ یا بعض لوگوں کی وہ حالت ہوتی ہے ادر بعض کی حالت بیہوجاتی ہے۔

اس طرح فرحت فرحت فرحت میں بھی فرق ہوتا ہے دموس کی فرحت محودومطلوب ہے۔ قبل بفضل الله وبسر حمت فیدالات فلیفر عوا میں اس کی طلب ہے اور لا تفرح ان الله لا یحب الفرحین میں نافر مانوں کی انزاہث ہے۔ جس سے منع کیا گیا ہے۔

او لم یروان الله میں مونین کی حالت کابیان ہے۔ وہ بچھتے ہیں کہ دنیا کی بخی ، نری ، روزی کابر حانا گھٹانا، سب اسی رب قدیر کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا جو حال آئے بندہ کو صبر وشکر سے راضی برضار بہنا چاہئے۔ نعمت کے وقت شکر گزار رہے اور ڈرتا رہے کہ کہیں چھن نہ جائے اور بخی کے وقت شکر گزار رہے اور ڈرتا رہے کہ کہیں چھن نہ جائے اور بخی کے وقت صبر کرے اور امید رکھے کہ اللہ اپنی رحمت سے ختیوں کو دور فہر ما دے گا۔ پس جولوگ اللہ کی خوشنودی چاہئے ہیں اور اس کے دیدار کے آرز ومند ہیں۔ انہیں چاہئے۔ کہ اس کے دیئے ہوئے میں سے خرچ کریں۔ غریب بختاج، رشتہ داروں، قرابت داروں کی خبر کیس، درجہ بدرجہ خاندان والوں کے حقوق اواکریں، مسافروں کی خبر گیری کریں۔ ایسے لوگوں کو دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب ہوگے۔ فقہائے حفیہ نے حاجت مند قریبی عزیزوں کا نفقہ اسی آیت سے مستد کھلا کیا ہے۔ اسلامی نظام معاشیات کے بہت سے اصول وضوابط اسی روشنی میں مرتب ہیں۔

ما النيت من ربا. سودبياج سے گوبظاہر مال بڑھتا و کھائی دیتا ہے۔ گرحقیقت میں وہ گھٹ رہا ہے جیسے بیاری سے کسی آ دی کا بدن پھول جائے اور وہ ورم ظاہر نظر میں طاقت د کھائی دینے گئے۔ گر دراصل وہ پیام موت ہے۔ اسی لئے اسلام نے سوداور مہا جن نظام کومعاشیات اورا قصادی ڈھانچہ کے لئے ناسوراور سرطان قرار دیا اور تخق سے پورے رفتے بند کر ڈالے جی کہ محققین نے نیوند کی رسم کو اسی میں داخل کر کے ممنوع قرار دیا ہے۔ برادری کی تقریبات میں ہدایا اور تحقوں کالینادینا اس نیت سے کہ وہ رقم بعینہ یا اس سے زائد ہوکر واپس آئے گی۔ چنانچہ نہ آنے کی صورت میں حکایت شکایت ہوتی ہے۔ بلکہ بعض برادر یوں کے کھاتوں میں اس کا اندراج مجمی ہوتا ہے۔ غرض کہ رہم تھی ایک لعنت ہے۔

ابن عباس منقول مهر العطية التي تعطى للاقارب للزيادة في امو الهم اورابن عباس مجاهد وغيره اكابرس بالفاظ محم منقول بير هو الرجل رب الشئ يريد ان يناب افصل منه فذالك الذي لا يربوا عند الله و لا يرجوا صاحبه فيه و لاا ثم عليه (حصاص) قال عكرمة الربا رجوا ان ربا حلال ورباحرام فامرا لربوا الحلال فهو الذي يهدى يلتمس ماهوا فضل منه (قرطبي) بال كوئي والسي كي نيت سندو ب بلكه يك طرفه سلوك كرده اس مين واظل نيوت الما تصوصيت سي فيمرعلي السلام ك لئ تولا تسمن تستكشو فرما ديا كيا مهري كوامت كن مين اس رباء طال (نيوته) كي اباحت مي مرافعت بي بي مرافعت بي بي مرافعت بي بي مرافعت بي بي الما حد الله الما حد الما الما حد الله الما حد الما الما حد الله الما حد الله الما حد الله الما و الما الله و الما الله و الما الله الما الله و ال

آیت ما اتیتم من زکوف اگر کی ہے تب توز کو وجمعن مطلق صدقہ ہے ورندرنی ہونے کی صورت میں زکو و متعارف ہوگ۔

لطا تف سلوك: .... بل اتبع الذين ظلموات خواشات نفساني كى پيروى كاندموم موناواضح بــ

لا تبدلیل لعلق الله سے معلوم ہوتا ہے کہ فطریات میں تبدیل نہیں ہوسکتی تمام شریعت اور طریقت کی ریاضتوں کا حاصل تبدیلی نہیں۔ بلکہ امالہ کر کے تعدیل مقصود ہوتی ہے اور یفن کا بہت برا استلما اور نکتہ ہے۔

واذا مس الناس صور میں اشارہ ہے کہ انسانی طبیعت ہدایت و گمراہی سے مرکب ہوتی ہے مصیبت کے وقت ہدایت کاظہور اور مصیبت کے بعد گمراہی کاظہور ہوتا ہے۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِ آي الْقِفَارُ بِقَحُطِ الْمُطُرِ وَقِلَّةِ النَّبَاتِ وَالْبَحْرِ آي الْبِلَادِ الَّتِي عَلَى الْاَنْهَارِ بِقَلَّةِ مَاثِهَا بِمَا كَسَبَتُ أَيُدِى النَّاسِ مِنَ الْمَعَاصِي لِيُذِيْقَهُمْ بِالنُّونَ وَالْيَاءِ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا أَي عُقُرْبَتُهُ لَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ (٣) يَتُوبُونَ قُلُ لِكُفَّارِ مَكَّةَ سِيُرُوا فِي الْآرُضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ مْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِين (٣) فَأُهْلِكُوا بِإِشْرَاكِهِمْ وَمَسَاكِنِهِمْ وَمَنَازِلِهِمْ حَاوِيَةً فَاقِمْ وَجُهَكَ لِللَّايُنِ الْقَيْمِ دِيْنِ الْإِشَلَامِ مِنْ قَبُلِ أَنْ يَأْتِنَى يَوُمُّ لَامَرَدُّلَهُ مِنَ اللهِ هُوَ يَوْمُ الْقِينَةِ يَوْمَثِلْ يَّصُّدُّعُونَ (٣٣) فِيهِ إِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْاصلِ فِي الصَّادِ يَتَفَرَّقُونَ بَعْدَ الْحِسَابِ اِلَى الْحَنَّةِ وَالنَّارِ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَبَالُ كُفُرِهِ هُوَالنَّارُ وَمِّنٌ عَمِلَ صَالِحًا فَلِا نُفُسِهِمُ يَمُهَدُونَ (٣) يُوطِئُونَ مِنْ مَنَازِلِهِمُ فِي الْحَنَّةِ لِيَجْزَى مُتَّعَلِّقُ بَيَصَّدُّعُونَ الَّـذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ مِنُ فَضُلِهِ \* يُثِيُنُهُمُ إِنَّهُ لَايُحِبُ الْكَفِرِيْنَ (١٦) أَى يُعَاقِبُهُمْ وَمِنُ الْمِيَّةِ تَعَالَى أَنْ يُرُسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرُ تِ بِمَعْنَى لِتُبَشِّرَكُمُ بِالْمَطَرِ وَّلِيُذِيْقَكُمُ بِهَا مِّنُ رَّحُمَتِهِ الْمَطْرِ وَالْخَصْبِ وَلِتَجُرِى الْفُلُكُ السُّقُنُ بَهَا مِأْمُومُ بِإِرَادَتِهِ وَلِتَبُتَغُوا تَطُلُبُوا مِنْ فَضَلِهِ الرِّزُقَ بِالتِّحَارَةِ فِي الْبَحْرِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ (٣٧) هذهِ النِّعَمُ يَا آهُلَ مَكَّةَ فَتُوجِدُونَهُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبُلِكَ رُسُلًا إلى قَوْمِهِمُ فَجَآءُ وهُمُ بِالْبَيِّنْتِ بِالْحُجَج الْوَاضِحَاتِ عَلَى صِدُقِهِمْ فِي رِسَالَتِهِمُ إِلَيْهِمُ فَكَذَّبُوهُمْ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ اجْرَمُوا أَهُلَكُنَا الَّذِينَ كَذَّبُوهُمْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصُو الْمُؤُمِنِينَ (2) عَلَى الْكَافِرِينَ بِإِهُلاكِهِمُ وَإِنْحَاءِ الْمُؤُمِنِينَ اللهُ الَّذِي يُرُسِلُ الرّيخ فَتُثِيْرُسَحَابًا تُزْعِحُهُ فَيَبُسُطُهُ فِي السَّمَا ۚ عَيْفَ يَشَاءُ مِنْ قِلَّةٍ وَكَثَرَةٍ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا بِفَتُح السِّينِ وَسُكُونِهَا قِطَعًا مُتَفَرِّقَةٍ فَتَرَى الْوَدُقَ الْمَطُرَ يَخُورُجُ مِنْ خِلْلِه عَلَى وَسُطِهِ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ بِالْوَدُقِ مَنُ يُشَاءُ مِنْ عِبَادِم إِذَا هُمُ يَسْتَبْشِرُونَ (٨) يَفُرَحُونَ بِالْمَطْرِ وَإِنْ وَقَدُ كَانُوا مِنْ قَيْلِ أَنْ يُنزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبُلِهِ تَاكِيدٌ لَمُبُلِسِينَ ﴿ إِن اللَّهِ مِن اِنْزَالِهِ فَانْظُرُ إِلَى اثْرِ وَفِي قِرَاءَةِ اثَارِ رَحْمَتِ اللهِ اَى نِعْمَتَهُ بِالْمَطْرِ كَيْفَ يُحِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴿ آَىٰ يَبْسِهَابِاَنَ تُنْبِتَ إِنَّ ذَٰلِكَ الْمُحْيَى الْأَرْضَ لَمُحِي الْمَوْتِي عَ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (٥٠) وَلَئِنُ لاَمُ تَسَمِ ٱرْسَلْنَا رِيْحًا مَضَرَّةٌ عَلَى نَبَاتٍ فَرَاوُهُ مُصْفَرًا إِلْظَلُوا صَارُوا حَوَابُ الْقَسَمِ مِنْ بَعُدِهِ أَيْ بَعُدَ اصْفِرَارِهِ يَكُفُرُونَ (١٥) يَجُحَدُونَ النِّعْمَةَ بِالْمَطُرِ فَالَّاكُ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا بِتَحْقِبُقِ الْهَمُزَتَينِ وَتَسْهِيل النِّانِيَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْيَاءِ وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ (٥٠) وَمَا آنْتَ بِهلِ الْعُمِّي عَنُ صَلَلتِهِمْ انْ مَا تُسْمِعُ

عَلَى سِمَاعُ اَفْهَامٍ وَقَبُولٍ إِلَّا مَنْ يُؤُمِنُ بِاللِّينَا الْقُرَانِ فَهُمُ مُسْلِمُونَ (مُهُ مُحُلِصُونَ بِتَوْخِيُدِ اللَّهِ

ترجمہ: .... بلائیں کھیل پڑی ہیں خشکی میں (یعنی جنگلات میں بارش کے قط اور پیدادارنہ ہونے سے )اور تری میں (یعنی ساحلی علاقوں میں یانی کی کمی کی وجہ ہے) لوگوں کے اعمال کے سبب ( یعنی گناہوں کے ) تا کہ اللہ ان کے بعض اعمال کا مزہ (بدلہ ) چکھائے (نون اور یا کے ساتھ دونوں طرح ہے) تا کہ وہ لوگ باز آ جائیں (توبہ کرلیں) آپ فرماد ہجئے (کفار مکہ ہے) کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو جولوگ پہلے ہوگز رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوا۔ان میں اکثر مشرک ہی تھے۔(چنانچہ وہ شرک کی پاداش میں تباہ ہو گئے ۔ان کے گھر، محلات کھنڈرات بے پڑے ہیں) سوآپ اپنارخ دین قیم (اسلام) کی طرف رکھے قبل اس کے کہ ایبا دن آ جائے جس کے لئے پھراللہ کی طرف سے ہنائہیں ہوگا ( یعنی قیامت کا دن )اس دن سب لوگ جدا جدا ہوجا کیں گے (مصدعون کی اصل تا کاصاد میں ادغام ہوگیا ہے۔ حساب کتاب کے بعد جنت وجہنم میں الگ الگ بٹ جائیں گے ) جو محض کفر کررہاہے اس پرتو اس کا کفر پڑے گا ( کفر کا وبال جہنم ) اور جونیک عمل کر رہاہے سویدلوگ اپنے لئے سامان کر رہے ہیں (جنت میں اپنے لئے محل تیار کر رہے ہیں) منشاء یہ ہے کہ اللہ جزاء دے (پیتعلق ہے مصدعون کے )ان لوگوں کو جوایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کے اپنے فضل ہے(انہیں تواب عطافر مائے گا) واقعی اللہ تعالیٰ کافروں کو پہند نہیں کرتا (یعنی نہیں سزادے گا)اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بیہ ہے کدوہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خوشخبری دیتے ہیں ( یعنی وہ ہوائیں بارش کا پیغام لاتی ہیں ) اور تا کہتم کوان ہواؤں کے سبب اپنی رحت (بارش اورسرسزی) کا مزہ چھکائے اور تا کہ کشتیاں (جہاز ہواؤں کے سبب) چلیس اللہ کے حکم (ارادہ) سے اور تا کہتم علاش کرو( ڈھونڈ و)اس کی روزی (سمندری تجارت کے ذریعہ معاش)اور تا کہتم شکر کرو(اے مکہ والو!ان معتوںِ کالہذا تو حید بجالاؤ)اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پینجبر،ان کی قوموں کے پاس بھیجاور دہ ان کے پاس دلائل لے کرآئے ( کھلی جمیں اپنی رسالت کی سچائی پر الیکن انہوں نے ان کو جھٹلا دیا ) سوہم نے ان لوگوں سے انقام لیا جو جرائم نے مرتکب ہوئے تھے (ہم نے رسولوں کے جھٹلانے والول كو برباد كرديا) اورايمان دارول كوغالب كروينا جمارے ذمہ تھا (كافرول كے مقابلہ ميں \_ كفاركو بلاك كر كے اورمسلمانوں كو تجارت دے کر )اللہ ہی وہ ہے کہ ہوائیں بھیجا ہے۔ پھروہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں (ہنکاتی ہیں) پھراللہ تعالی جس طرح جا بتا ہے آسان میں پھیلاتا ہے (کم یازیادہ) اور اس کے مکڑ سے مکڑ ہے کر دیتا ہے (کسفا سین کے فتہ اور سکون کے ساتھ متفرق مکڑ ہے) پھرتم بارش (مینه) کود کھتے ہو کہ اس کے اندر (ﷺ) سے نگل ہے۔ پھروہ اپنے بندوں میں سے جس کوچا ہتا ہے (بارش) پہنچا دیتا ہے۔ توبس وہ 🔻 خوشیال منانے لگتے ہیں (بارش کی وجہ سے خوش ہوجاتے ہیں )اور واقعہ یہ ہے(ان جمعنی قدد) کہ وہ لوگ قبل اس کے کدان کے خوش مونے سے پہلے (لفظمن قبلم تاکید ہے) ناامید تھ (بارش سے مایوں) سود یکھواٹر (ایک قراءت میں آثار ہے) رحت اللی کا (لیمنی بارش کی نعمت) کہ اللہ کس طرح زندہ کرتا ہے مردہ زمین کوہونے کے بعد (لیمنی خٹک ہونے کے بعد قابل پیداوار کر دیتا ہے) میجه شک نہیں کہ وہی ہے (زمین کوزندگی بخشنے والا) مردول کوجلانے والا اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور یقینا اگر ہم (لام قسم ہے)ان پراور ہوا چلا دیں ( تھیتوں کونقصان پہنچانے والی ) پھر بیلوگ تھین کوزر دہوادیکھیں تو ہوجائیں (ظلمیو اسمعنی صاروا ہے۔ یہ جواب فتم ہے) اس کے بعد (زردہونے کے بعد) لوگ ناشکری کرنے والے (بارش کی نعمت کا اِنکار کرنے گیں) سوآپ مردوں کو منہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو آ واز سنا سکتے ہیں جب کہ (تحقیق ہمز تین کے ساتھ اور دوسری ہمزہ کی تسہیل کرتے ہوئے ہمزہ اور یا کے درمیان) بیلوگ پینے پھر کرچل دیں اور آپ اندھوں کوان کی بےراہ روی سے راہ پرنہیں لاسکتے ہیں آپ ساسکتے ہیں (ان جمعن مسا ہے۔ سمجھ کرادر قبول کر کے سننا) انہی لوگوں کے جو ہماری آیتوں (قرآن) کا یقین رکھتے ہیں (تو حید میں مخلص ہیں)

تخفیق وتر کیب: ....القفاد . بسرالقاف جمع قفر کی ہے۔ابیا جنگل جس میں گھاس یانی کچھ نہ ہواور بفتح القاف بغیر سالن

۔وئی کو کہتے ہیں۔

البحو. مرادساطی علاقد۔ برسے قرب کی وجہ سے اس کو بھی بحرکہ دیا ہے۔ اور عکر مدھ سے منقول ہے۔ کہ عرب شہروں کو بھی بحر کہتے ہیں ان کی وسعت کی وجہ سے اور جس طرح بارش نہ آبونے سے خشکی میں قبط سالی کا نقصان ہے اس طرح سمندروں میں بھی قصان ہوتا ہے۔ سپیاں خشک رہتی ہیں۔ موتی نہیں بنتے۔ مجھلیاں وغیرہ کم ہوجاتی ہیں۔ اور بقول ابن عباس عکر مدہ بجاہد خشکی کا فساد فا بیل کا باتیل کو آب کرنا اور سمندر کا فساد واقعہ خضر میں ظالم بادشاہ کا کشتیوں کو غصب کرنا ہے۔ ممکن ہے یہ بطور مثیل فرمایا ہو۔ ورنہ وجہ خصیص کرخیس ہے۔

ليذيقهم. ابن كثير تون كساتهاور باقى قراءً ياء كساته برصت بين-

بعض الذى. مفسرعلامٌ نعقوبة تكال كرتقريمضاف كي طرف اشاره كيا بداى عقوبة بعض الذى سبب مونى كي جيساطلاق كيا كيا ب

اقم. امام مونے کی وجہ سے خطاب آنخضرت اللہ کو ہے۔ گرمرادسب ہیں۔

يتصدعون. برتن كاليهث جانا حكر يهال مطلقاً تفريق كم عن بير ـ

ف لا نے مسلم ہے۔ کینی ان کے اعمال کی وجہ سے آئہیں جنت عطا ہوگ ۔ گرخو دان کی طرف اضافت کردی گئی ہے۔ اور دونوں جگہ لمرف اس لئے مقدم کیا گیا۔ کہ ایمان وکفر کے نقصان کا اصل تعلق مومن وکا فر کے ساتھ معلوم ہوجائے۔

لیجزی. لام عاقبت کا ہے یا تعلیلیداس کا تعلق اگریں صعدون سے بقول مفسر اگر کیا جائے تو صرف موس کی جزاء پراکتفاء کرنے میں ریکتہ ہوگا کہ وہ مقصود بالذات ہے۔ لیکن اگریمهدون کے متعلق کیا جائے تو پھراس توجید کی حاجت نہیں رہے گ۔ السریاح. جنوبی شالی ہوا کو کہتے ہیں اور صبار حمت کی ہوا پچھوا ہوا د بورعذاب کی ہوا پروا ہوا۔ ریاح اور ری کے فرق پر میر حدیث ہے۔ اللہ ج اجعلها ریاحا و لا تجعلها ریحا.

ولقدار سلنا. آنخضرت المنكى كبلى مقصود بـ

و کان حقا. بعض حفرات حقاً برعطف کرتے ہیں اور بعد میں کان کا اسم مضم مان کراور حقا کو اس کی خبر مان کر علی دہ جملہ کر لیے ہیں ای و کان حقا، اور بعد میں اور بعد میں اور کان کا اسم ضمیر شان اور علینا خبر مقدم اور لیتے ہیں ای و کان کا اسم ضمیر شان اور علینا خبر مقدم اور صور مبتداء مؤخراور پھر جملہ کو کان کی خبر کہتے ہیں اور بعض حقا کو مصدریت کی وجہ سے منصوب مانے ہوئے اور علینا خبر مقدم اور حقا میں کی مبتداء مؤخر کہتے ہیں لیکن اچھا یہ ہے کہ نصو کان کا اسم اور حقا حبو اور علیها یا حقا سے متعلق ہویا محذوف سے متعلق ہوگہ کو کو کر خبر کی صفت ہو۔

نوعجه. متحرك اور برا ميختد كرنا - اين جكدس منادينا-

كسفا. كسف بمعن قطع جمع كسف وكسف.

ان کانوا. بقول بغوی ان بمعنی قد ہے۔ لیکن دوسرے مفسرین ان مخففہ مانتے ہیں۔ اسم خمیر شان محذوف ہے ای واق الشان کانوا. چنانچہ لمبلسین کالام اس کی تائید کرتا ہے۔

من قبله. اس تا کیدیس اشاره ہے کہ انتہائی ایوی کے بعد انہیں کامیا بی بوئی۔

فانظر اس من فاسرعة يردلالت كرري ب-

کیف یحیی. حذف جارگرتے ہوئے کل نصب میں ہاں فانظرا کی احیانه البدیع للارض بعد موتھا. اور بعض نے کیف کوحال کی وجہ سے منصوب مانا ہے۔

السطال والمجوزك يبال شرط اورتم دونول بي اورشرط مؤخر ب-اس لئة اس كاجواب حذف كرديا مياجواب م كدلات

کرنے کی وجہے ای وب اللہ لیشن ارسیا نا ریحا حارۃ او ہاردۃ خصرت مز رعهم بالصفرۃ فراوھ مصفر الظلوا مر بعدہ یکفرون

فانك. بيعلت ب البل كم مفهوم كى اى لا تحزن لعدم تذكيرك فانك لا تسمع الموتى. ابن مامُ اور بهر سے مشائع اس آيت سے استدلال كرتے ہوئے ساع موتى كے مئر بيں۔اس لئے تلقين ميت ك بھى يد حفرات قاكن نبيں۔ نيز ا كوكى فخص حلف كرے " لا اكلم فلانا" اوراس كرم نے كے بعد بات چيت كرے تو حانث نبيں ہوگا۔البتہ واقع، "قليب بدر"۔ ان حفرات يراعتراض ہوسكتا ہے كہ تخضرت بيل نے " ما انتم باسمع منهم " فرمايا جس سے ساع موتى ثابت ہے۔

اس کے دودو جواب ہوسئے ہیں۔ایک یہ کہ حضرت عائش اس کی منکر ہیں۔دوسرے یہ کمکن ہے کہ اس مخضرت وہا اس کے دصاصح اور مجزات میں ہے ہو یا بطور تمثیل ارشاد فرمایا ہوجیا کہ حضرت علی ہے منقول ہے۔ نیز ان حضرات پر مسلم کی روایت ہے بھی اعتراض ہوسکتا ہے۔ ان السمیت یسمع قوع نعالهم اذا انصر فوا گر ممکن ہے قبر میں تگیرین کے سوال وجواب کی ابتدائی حالت پر بیردوایہ محمول ہوادر بعد میں مردی کی یہ کیفیت نہ رہتی ہو۔اس طرح آیت اور روایت دونوں میں طبق ہو ہے۔ قاملین ساع موتی اس آیت مجمول کرتے ہیں اور یہ کہ موتی اور من فی القبود سے مرادم دے نہیں ہیں بلکہ کفار ہیں۔ نفع سے محردی کی وجہ سے آئیں موتی ہی اس آیت کیا ہے اور یاحقیق متی اگر لئے جا ئیں تو ممکن ہے کہ ماع خاص کی نفی مقصود ہو ۔ یعنی ایسا سننا جس پر اثر ات مرتب ہوں یعنی اجابت اس کی ایسا سننا مردوں میں نہیں ہوتا۔ مظلق ساع کی نفی مراذ نہیں ہے۔ اس پر پھوکلام پہلے سورہ تمل کے آخر میں بھی گزر چکا ہے۔ لیط : سب سے برااور بڑا گنا ہے۔ دنیاوی و بال اور آخرت کی شامت اعمال بیان کی جارت ہے اور اس کے مقابلہ میں تو حیداور نیکیوں کا آپ سب سے برااور بڑا گنا ہے۔ دنیاوی و بال اور آخرت کی شامت اعمال بیان کی جارت ہے اور اس کے مقابلہ میں تو حیداور نیکیوں کا آپ

آیت و مسن ایاته ان یوسنل سے کھے تھوڑے سے اختلاف سے وہی مضمون ہے جو پہلے بھی گزر چکا ہے۔ گر پہلے دلائل توحید حثیت سے بیان ہوا تھا اور یہاں انعامات خداوندی شرہ اعمال ہونے کے لحاظ سے فدکور ہے۔ حاصل مجموعہ کا یہ ہے کہ یہ تصرفات کو دلائل ہونے کے اعتبار سے بھی توحید کا ثبوت فراہم کررہے ہیں اور انعامات الہیہ ہونے کی روسے بھی مقتضی توحید ہیں کہ توحید باعد شکر ہوتی ہے اور شرک اعلی درجہ کی ناشکری ہے اور چونکہ شرکین اس کے باوجود اپنے طور طریق پرمصر ہیں جس سے آپ کو بے حدر اولمال تھا۔ اس لئے آیت و لقد ارسلنا اور آیت انگ لا تسمع الموتی میں آپ کو لئی مقصود ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ آیا۔ اللی میں ان کا تد برنہ کرنا تو اس لئے ہے کہ یہ مردوں بہروں اور اندھوں کے مشابہ ہیں۔ اس لئے ان سے امید نہر کی جائے ، اور چونکہ حسوب لئے مفا عشریب ان سے انتقام لیا جائے گا اس لئے ان کی ناشکری اور خالفت حق کی طرف بھی النفات نہ سے بھی اور چونکہ حسوب لئے م مفا سے شروع میں توحید پر استدلال کیا گیا تھا اس لئے عدم تد بر کے مضمون پر کہ استدلال سے متعلق ہے کیا م اختام مناسب ہوا، کو یا مبد اور منتجا ایک ہوگیا جوابلغ ہے۔ اس لئے انگ لا تسمع اخیر میں مقدم مضمون کی سلی مؤخر اور مؤخر مضمون کی سلی مقدم ہوگئی۔ یاریاح کے درمیان بطور جملہ معرضہ ہوگئی۔

﴿ تَشْرَ یَكِ ﴾ ...... بندوں کی بذکار یوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں خرابی پھیلنا گو ہمیشہ ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا۔ لیکن جم خوفنا کے عموم کے ساتھ بعثت محمدی سے پہلے بیتار یک گھٹامشر ق ومغرب اور بحر وہر پر چھا گئی تھی۔ دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی شاید اس عموم فتنہ وفساد کو پیش نظر رکھ کر قادہ نے آیت کامحمل زمانہ جا لمیت کو قرار دیا ہے۔ سان کی بداعمالیال ساری و نیا کی مصیبت کا ور بعد بیل: ..... بیسب الله تعالی نے اس لئے چاہا کہ بندوں کی اعمالیوں کا تھوڑا سامرہ و نیا بین بھی چکھا ویا جائے۔ پوری سراتو آخرت میں طے گی مکن ہے چھلوگ ڈرکرراہ رائست پر آجا کیں۔ اور یہ ام عالم قائم بی طاعت الی سے ہوارا سام کی راست روی ہے جروی کا نتیجہ یہ ہے کہ اظافی عمارت کے ستون گرجا کیں۔ اور یہ حدیث میں آیا ہے کہ آخرز باند میں عیدی علیہ السلام کی عہد حکومت میں زمین عدل وانساف سے بھرجائے گی ۔ اس کا راز بھی بھی ہے ۔ اس وقت شریعت اسلام کا سکہ چل رہ ہوگا۔ اسلام آنے ہے پہلے دنیا میں بڑی تہذیبیں دوبی تھیں۔ ایک روی سیحی ، دوسرے ایر ان یہ ۔ یہ دونوں اخلاقی انحطاط کی آخری پہنیوں تک پہنے چی تھیں۔ یہاں تک کر قرآن نے آکراعلان کیا کہ برمرض کا مداوا میر بے می فافانہ میں ہے۔ عن ابن عب اس و کان ظہر الفساد ہو او قت بعثة رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم و کان ظلم عم الارض فاظہر اللہ به اللدین. غرض کہ الفساد البروالحریش عوم ہے زمانا بھی اور مکانا بھی۔

نکوینی مصائب اصلاح خلق کا ذر بعد ہیں: ...... اکثروں پرتویہ شامت کفروشرک کی وجہ آئی اور بعض پردوسرے اناہوں کی وجہ ہے آئی ہوگا۔ اوران حوادث تکوین کارازیبی ہے کہ یہ بلائیں اس لئے آتی ہیں کہ انسان ان کی وجہ ہے اپی طرف جہ کرنا سکھے۔ ان بلاؤں کا مقصود بھی اصلاح خلق ہی ہے۔ علامہ آلوی نے سے لکھا ہے کہ شرمقصود بالذات نہیں ہوتا۔ اس کی حیثیت نترکی ہے جو محض آلہ ہوتا ہے حصول صحت و شغا کا جو مقصود اصلی ہے دین تیم پر رہنا ہی سب خرابیوں کا علاج ہے اور بیدنیا میں رہ کراس نترکی ہے جو محض آلہ ہوتا ہے حصول صحت و شغا کا جو مقصود اصلی ہے دین تیم پر رہنا ہی سب خرابیوں کا علاج ہے اور بیدنیا میں رہ کراس نترکی ہے تی گئے ہی ہوسکتا ہے کہ جس کا آنا الل ہے نہ کوئی طلاقت اسے پھیر سکتی ہے نہ خود اللہ میاں ملتوی کریں مے اور جو کفر کر ہے ہیں اس کا وبال خودای کو جھاتنا پڑے گا اور جو نیک کام کر رہا ہے وہ اپنے ہی لئے جنت کی تیاری کر رہا ہے۔

امام رازی نے اس میں بیکتہ پیدا کیا ہے کہت تعالی کی رحت چونکہ فضب سے وسیع تر ہے۔ اس لئے بدی کابدلہ تو بدکاری تک محدود اصار گرنیکی کادائرہ وسیع کرکے فیلا نفسهم بمهدون فرہایا۔ جس میں عزیز واقرباء بھی آجا کیں گی۔ نیز فرمایا کہ 'من کفو' کے مقابلہ میں ن آمن کی بجائے من عمل فرمایا تا کیمل صالح کی ترغیب ہوجائے۔ اور ایمان کی بخیل ہوسکے اور من کھو کی علت میں فعلیه کھوہ اور ن عمل صالحاً علت کی بجائے من فصله فرما کراشارہ کردیا کہ مزاتو بلاعلت نہیں ہوتی مگر رحت بلاعلے محض فضل سے ہوتی ہے۔

مر پول کی جہاز رائی : اسسان بیر سل الویاح. قرآن کے پہلے خاطب اہل عرب تصاور عرب میں برساتی ہواؤں کی خطور کے درائی جہاز رائی اللہ ستفل نعت ہے لیکن عام طور سے دوسرے زراعتی ملکوں کے لئے بھی مون سون کسان کے لئے کیا عظیم بشارت ہیں۔ اول شنڈی ہوائیں باران رحمت کی خوشخری لاتی ہیں۔ پھر خدا کی رحمت سے بینہ برستا ہے اور زمین سونا اگلتی ہے۔ بارش کے ملاوہ انہی ہواؤں کا ایک کام یہ بھی ہے۔ کہوہ بحری سفر کومکن بنادے۔ باد بانی برجہاز اور کشتیاں تو خیر ہواسے چلتی ہی ہیں۔ دخانی جہاز ور سٹیمر میں بھی ہواؤں کی مدوشامل رہتی ہے۔ آج دنیا کی متمول ترین قوموں کا راز بھی تجارت ہے جے عربوں نے قرآنی اشارات سے بہت ہملے مجھلیا تھا۔ دعر بول کی جہاز رائی "مشہور ہے۔

پہلے فتھی وتری میں فساد چھلنے کا ذکر تھا۔ یہاں بٹارت ونعت کا تذکرہ ہوا۔ شایداس میں یہ بھی اشارہ ہو کہ آندھی اور غبار پھلنے کے بعد امیدر کھو کہ باران رحمت آیا ہی چاہتی ہے۔ شنڈی ہوائیں چل پڑی ہیں۔ جورحت وفضل کی خوشخری سارہی ہیں۔ کافروں کو چاہئے کہ گفران نعمت اور شرارت سے باز آ جا کیں اور خدا کی مہر بانیاں دیکھ کرشکر گزار بندے بنیں۔ یہی اس کتاب مین کا متیاز ہے کہ قدم قدم پرساری مادی نعمتوں اور ترقیوں کے بعدانسان کو حدود عبد بت کے اندر رہنے کا درس دیتی رہتی ہیں۔ انتقام خداوندی: .....فانتقمنا. بعض کم فہمول کوانقام کے لفظ پرشبہ وگیا کہ بیشان الی سے بعید ہے؟ لیکن بنیاداس شبک تمام تردد کیند پروری اورانقام' کے درمیان فرق ندکرنا ہے۔ انقام کے معنی مجرمول کو کیفرکردارتک پہنچانے کے ہیں جوقیام عدل کا ایک لازمہ ہے درند پھرنظام عدل ہی کوسرے سے خیر باد کہد دیا جائے اور کیند پروری محض ذاتی پرخاش کا نام ہے جو بلاسب ہو۔

نیز اصل آیت میں مومنوں اور کا فروں کی عام آویزش کا بیان نہیں اور نہ ہر حال میں مونین کی نفرت کا کوئی عام وعدہ ہے۔ بلکہ کہنا ہیہ ہے کہ جب پیغیبروں کی تکذیب اور براہ راست مقابلہ کیا جائے اس وفت آخری تکست منکروں کی ہوتی ہے۔ آگے پھر ہوا کا ذکر ہے کہ جس طرح باران رحمت سے پہلے ہوا کیں چلتی ہیں۔ اسی طرح دین کے غلبہ کی نشانیاں روثن ہوتی جاتی ہیں۔

الله اللذی یوسل کینی پہلے لوگ ناامید ہور ہے تھے۔ حتیٰ کہ ہارش آنے سے ذرا پہلے تک بھی امید نہ تھی کہ مینہ برس کرایک دم رت بدل جائے گی۔ مگر انسان کا حال بھی عجیب ہے ذرا دیر میں ناامید ہو کر مند لئکا لیتا ہے پھر ذرا دیر میں خوثی سے اچھل کود کرنے لگتا مے اور کھل جاتا ہے۔ کاشت کاروں کی نفیات سے جو واقف ہوں گے وہ قرآنی فقروں کی دل کھول کر داد دیں گے۔

انسان کی خود خرصی اور قدرت کی نیزنگی: .... ف انسط الی اف اور کی پیشیم برطرف خاک اڑرہی تھی اور زمین خشک بے رونق مردہ پڑی تھی۔ ناگہاں اللہ کی رحمت سے زندہ ہو کر لہلہانے لگی۔ بارش نے اس کی پوشیدہ قو قوں کو کتنی جلدی ابھا زدیا۔ بہی حال روحانی بارش کا سمجھو۔ اس سے مردہ دلوں میں جان پڑے گی اور آئیس روحانی زندگی عطا کرے گا اور قیامت کے دن مردہ لاشوں میں دوبارہ جان ڈال وے گا۔ اس کی قدرت کے آگے پھی شکل نہیں۔ بارش نہ ہونے سے پہلے انسان نا امید ہوتا ہے۔ بارش آئی زمین جی آئی زمین جی آئی دمین جی اضی منانے لگے۔ اس کے بعدا گرہم ایک ہوا چلا دیں جس سے کھیتیاں خشک ہوکر زرد پڑ جا کیں تو یہ لوگ آیک دم پھر بدل جا کیں اور اللہ کے احسانات ایک ایک کر کے بھلا دیں۔ انسان تو اپنی غرض کا بندہ ہو کہ دین کی کھیتی سرسبز ہوکر پھر مخالف قدرت رنگا رنگ ہے۔ معلوم نہیں نعمت کر چھین لے اور شاید اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو کہ دین کی کھیتی سرسبز ہوکر پھر مخالف مواول سے مرجھا کر زرد پڑ جائے گی اس وقت مایوس ہوکر ہمت ہارٹی نہیں جا ہے۔

مردے سنتے ہیں کہ ہیں: سسف انگ لا تسمع الموتی اس موقعہ پرمفسرین نے ساع موتی کی بحث چھیڑدی ہے۔ یوں تو صحابہ کے زمانہ سے اس مسلہ میں اختلاف چلا آرہا ہے اور دلائل دونوں جانب ہیں۔ یہاں تو صرف اتی بات سجھ لینی چاہئے۔ کہ ارشادر بانی ہے کہ تم بینیس کر سکتے کہ کچھ بولواورا پی آ واز مردے کوسنا دو۔ کیونکہ اس طرح مردوں کوسنا نااسباب عادیہ کی رو سے انسان کا کا منہیں۔ البتہ اللہ تعالی اپنی قدرت سے تمہاری کوئی بات مردے کوسنوادے تو ممکن ہے۔ کسی مسلمان کواس سے انکارنہیں موسکتا۔ پس جن نصوص سے مردوں کا سنن خابت ہے وہ غیر معمولی ہے۔ جمیس اسی حد تک تسلیم کرنا چاہئے۔ خواہ مخواہ سننے کے دائر کے و سیع نہیں کرسکتے کہ وہ ہر بات کو ہروت ہر جگہ کن سکتے ہیں۔

غرض کہ آیت میں سنانے کی نفی کی گئی ہے اس سے سننے کی نفی لازم نہیں آتی۔ تاہم بزرگوں کی قبور کی نسبت جو جاہلوں میں بد عقید گیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ان کودیکھتے ہوئے سکوت اور تو قف بہتر ہے۔

لطا كف سلوك : .... ظهر الفساد. مين اشاره بكة كوين شروروآ فات مقصود بالذات نبين موت\_ بلكه مواد فاسد كالخ ك كنشر كي حيثيت ركعته بين مقصود اصلى صحت روحاني ب- فانظر الى آثار اس مين تعالى كافعال كي فيل كمشابره كالهم بـ

فسانگ لا تسسمع . تینوں جملوں سے بیدواضح ہور ہا ہے کہ گراہی اور ہدایت نہ کی بنی کے قبضہ میں ہے اور شکسی ولی کے بس میں ہے۔ پس پچھلوگوں کا بیگمان کہاں تک درست ہے کہ کسی کو کامل بنادینا مشارکنے کے اختیار میں ہے۔

ان تسسم الا. اس آیت میں بیکها گیا کہ آپ صرف مومن کوسنا سکتے ہیں۔جس سےمعلوم ہوا کہ سننے کی شرط ایمان ہے۔ حالا تکدمعاملہ برعکس ہے کہ سنتا ایمان لانے کی شرط ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ایمان سے مراد استعداد کا درجہ اور بالقوق مرتبہ مراد ہے جس سے قعل کا استعداد پر موقوف ہونا ثابت ہوا۔

اَللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنَ ضُعُفٍ مَاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنَ ۖ بَعْدِ ضُعْفٍ اخْرَ وَهُوَ ضُعْفُ الطُّفُولِيَّةِ قُوَّةً ﴿ أَيُ قُوَّةَ الشَّبَابِ ثُمَّ جَعَلَ مِنُ ۚ بَعُدِ قُوَّةٍ ضُعُفًا وَّشَيْبَةٌ ۚ ضُعُفُ الْكِبَرِ وَشَيْبُ الْهَرَمِ وَالضُّعُفُ فِي الثَّلَائَةِ بِضَمِّ اَوَّلَه وَفَتُحِه يَخُلُقُ مَايَشَاءٌ مِنَ الضَّعْفِ وَالْقُوَّةِ وَالشَّبَابِ وَالشَّيْبَةِ وَهُوَ الْعَلِيمُ بِتَدْبِيرِ خَلْقِه الْقَدِيْرُ (٥٢) عَلَى مَايَشَاءُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقُسِمُ يَحْلِفُ الْمُجُرِمُونَ ﴿ ٱلْكَافِرُونَ مَالَبِثُوا فِي الْقُبُورِ غَيْرَ سَاعَةٍ قَالَ تَعَالَى كَلْالِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ (٥٥) يُصْرَفُونَ عَنِ الْحَقِّ الْبَعْثِ كَمَاصُرِفُوا عَنِ الْحَقِّ الصِّدُقِ فِي مُدَّةِ اللَّبِ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيْمَانَ مِنَ الْمَلَا يُكَةِ وَغَيْرِهِمُ لَقَدُ لَبِثْتُمُ فِي كِتَابِ اللهِ فِيمَا كَتَبَهُ فِي سَابِقِ عِلْمِهِ إلى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهِلَا يَوْمُ الْبَعْثِ الَّذِي اَنْكُرْتُمُوهُ وَلَكِنْكُمُ كُنْتُمُ لَاتَعُلَمُونَ ﴿٥٦﴾ وُقُوعَهُ فَيَوْمَئِذٍ لَايَنْفَعُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مَعُذِرَتُهُمُ فِي إِنْكَارِهِمُ لَهُ وَ لَاهُمُ يُسْتَعُتَبُونَ (٥٥) لَايُطلَبُ مِنْهُمُ الْعُتَبَى آيِ الرُّجُوعُ اللهِ مَايَرُضَى الله وَلَـ قَدُ ضَرَبُنَا حَعَلْنَا لِلنَّسَاسِ فِي هَذَا الْقُرَّانِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ " تَنْبِيُهَا لَهُمُ وَلَئِنُ لَامُ قَسَمٍ جِئْتُهُمُ يَامُ حَمَّدُ بِايَةٍ مِثُلَ الْعَصَاوَ الْيَدِ لِمُوسَى لَيْقُولَنَّ حُذِفَ مِنْهُ نُونُ الرَّفُع لِتَوَالِى النُّونَاتِ وَالْوَاوُضَمِيرُ الْحَمُع لِإِلْتِقَاءِ السَّاكِنيُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ امِنْهُمُ إِنْ مَا أَنْتُمُ آى مُحَمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ إِلَّامُبُطِلُونَ (٥٨) أَصْحَابُ اَبَاطِيُلَ كَذَٰلِكَ يَكُبُعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ ٥٥﴾ التَّـوُحِيُدَ كَمَاطَبَعَ عَلَى قُلُوبِ هؤلاءِ فَاصْبِرُ إنَّ وَعُدَ اللهِ بِنَصُرِكَ عَلَيْهِمُ حَقٌّ وَّ لَا يَسْتَخِفَّنَّكُ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿ ٢٠ بِالْبَعْثِ أَى لَايَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْحِفَّةِ عَ وَالطُّيُشِ بِتَرُكِ الصَّبُرِ أَيُ لِلا تَتُرُكَّنَّهُ

ترجمہ: اللّذہ ہے جس نے تم کونا توانی کی خالت میں بنایا (حقیر پانی ہے) پھرنا توانی (بیپن کی کروری) کے بعد (جوانی کی قوت) توانائی عطاکی۔ پھرتوانائی کے بعد ضعف اور بڑھا پا دیا (بڑھا پا کی کمزوری اور انتہائی کمزوری اور لفظ ضعف تینوں جگہ ضمہ اول اور فقہ اول کے ساتھ ہے) وہ جو چاہتا ہے بیدا کرتا ہے (کمزوری اور توت، جوانی اور بڑھا پا) اور وہ (اپی مخلوق کی تدبیر) جانے والا (جو چاہے اس پر) قدرت رکھنے والا ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگ قتم کھا بیٹھیں کے (حلف اٹھالیس کے) مجم (کافر) کہ وہ

(قبرول میں) ایک گھڑی سے زیادہ رہے ہی نہیں (اللہ فرمائے گا) ای طرح بیلاگرائے چلاکرتے تھ (قیامت کے تق ہونے سے ایسے ہی پھر گئے جیسے ضہر نے کی مدت سے بچائی سے منہ موٹر رہے ہیں۔) اور جن لوگوں کو علم اور ایما عطا ہوا ہے (فرشتے وغیرہ) وہ کہیں گئے کہ تم نوشتا اللی کے مطابق (جوابی نے علم از لی کے موافق لکھا ہے) قیامت کے دن تک رہے ہو۔ سوقیامت کا دن یہی ہے (جس کا تم انکار کیا کرتے تھے) لیکن تم یقین نہ کرتے تھ (اس کے ہونے کا) غرض اس روز نفع نہ دے گا (تا اور یا کے ساتھ ہے) فالموں کو ان کا عذر کرنا (قیامت کے الکار کے سلم میں) اور نہ ان سے خوا کی خطی کا تدارک چاہا جائے گا (خدا کی نا راضی دور کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ یعنی خدا کی خوشنودی کی طرف رجوع کرنے کے لئے ) اور ہم نے بیان کے (بنایے) لوگوں کے لئے اس قرآن نمیں ہر طرح کے عمدہ مضامین (ان کی تنمیہ کے ) اور اگر (لام قسمیہ ہے) آپ (اے محمد بھی ان کی نوان کے لئے اس قرآن اللہ کی وجہ سے میں اور یہ بیسے بین نون جمع ہوجانے کی وجہ سے اور واؤ ضمیر جمع بھی وان کے دول پر جملے اور اور نمیں کا فریش کرتے (تو حید بیجیے ان کے دلوں پر مہر ساھیوں میں طل پر فلاکا رلوگ ) ہوا کی طرح اللہ میں کہ وہ ان کی دول پر جو یقین نہیں کرتے (تو حید بیجیے ان کے دلوں پر مہر سے جا ہو اور بی یقین لوگ آپ کی میں میں جنال کر کے بے قابو ہونے پر آ مادہ نہ کرنے کیا علی میں میں میں جنال کر کے بے قابو ہونے پر آ مادہ نہ کرنے کی میں میں جنال کر کے بے قابو ہونے پر آ مادہ نہ کرنے یا کمیں بیکن میں میں جنال کر کے بے قابو ہونے پر آ مادہ نہ کرنے یا کمیں بیکن ورثر ہے۔

تحقیق وتر کیب: سسس حلقکم من ضعف ای ابتداء کم ضعفاء و جعل الضعف اساس امر کم. دوسری آیت میں خطق الانسان صعیفاً فرمایا گیا ہے اورضعف کہتے ہیں استعارہ کلیے ہے کہ ضعف کو بنیا داور مادہ سے تثبید دی گئی۔اور لفظمن استعارہ کلیے ہے کہ ضعف کو بنیا داور مادہ سے تثبید دی گئی۔اور لفظمن استعارہ کلیلیہ کے طور پر داخل کیا گیا ہے مبتداء خرسے ل کر جمل خریہ ہے۔

المن بعد صعف مفرعلامٌ نصفت ال لئے كہا ہے كہ كره جب دوباره لا باتا ہے تواس سے پہلے كے خلاف مراد ہوتا ہے۔
اگر چدا كا قاعده اكثريكا تقاضايہ ہے كہ دونوں توتوں ہم راد بھى الگ الگ ہو۔ گر چونكه ان كا تخاد كا قرينہ ہم اللہ لئے تغاريبيں كيا۔
صعف و شيبة فل فظشيہ يا توضعف كا بيان ہادر يا دونوں لفظوں سے اندرونى اور ظاہر قوتوں كا تغير مراد ہادريا لفظ ضعف سے ابتدائى درجہ اور شيبہ سے انتہائى درجہ مراد ہوگا۔ شيبہ كہتے ہيں سياه بالوں كا سفيد ہوجانا جوعم ما تيناليس سال كى عمر ميں شروع ہوتا ہوا ہوا ہوا ہدائى من كہولة ہادر بچاس كے بعد سے تربیخ سال تك زمانہ نقصان ہادر بيابتدائے سے شخوختہ ہے جس ميں جسمانى اور عقلى البت ہوت ہوتا ہے۔ جس ميں البت ہوت ہوتا ہے۔ جس ميں البت ہوت ہوتا ہے۔ جس ميں انسان ہم طرح دوسرے كا حات ہوتا ہے۔ جس ميں البور ميان ميں البور ميان البور ميان البور ميان البور ميان البور ميان البور ميں البور ميان ميان البور ميان البور ميان البور ميان ميان البور ميان البور ميان البور ميان البور ميان مي

ما لبنواغیر ساعة قیامت کی ہولنا کیوں کہ گے بیز مانہ نیج معلوم ہوگا۔ جیسے کسی کو پھانسی کا حکم ہوجائے اورایک ماہ کی میعاد ہوجائے تو مہینہ گرزاہی نہیں کل ہی کی بات ہے۔ لفظ الد ماعة پہ قیامت کا نام ہے تغلیباً جیسے النجم. ثریا کا اور الکوکب زہرہ کاعلم ہوگیا ہے۔

فيومند. يوم منصوب بلاينفع كى وجه اوراد پرمضاف اليه كيوض تنوين آگئ اورمعدرة بمعنى عذر چونكه مؤنث غير

حقیق ہاور لا ینفع اور معدّرة کے درمیان صل بھی ہوگیا ہے۔ اس لئے ینفع ندکراور مؤنث دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ یست عتبون الا ستعتاب طلب العتی اور عن ، اعمّاب کا اس ہے بمعنی از الدعتب ، عتب بمعنی غضب ہے۔ جیسے استعطاء طلب عطا کے معنی میں ۔ استعمّاب خداکی خوشنودی طلب کرنا اور تو برکر کے غصر دورکرنا ۔ کہا جاتا ہے۔ است عتب نسی فلان فاعتبته ای استر ضاتی فارضیته.

لیقو لن مفسرعلام کی عبارت حدف منه النه سبقت قلم کا نتیج معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ اس سے فعل کامضموم الملام ہونا اور فاعل کا واؤ محذوف ہونا معلوم ہوتا ہے جوالتقاء ساکنین کی وجہ سے گرگئی۔ حالانکہ ایسانہیں ہے۔ کیونکہ یہ قبولسن فعل مضارخ نون تاکید کی وجہ سے منی پرفتی ہے۔ پس لام بالا تفاق قراء مفتوح اور فاعل اسم موصول ازقبیل اسم ظاہر ہے۔

ان انت ملن جنتھم میں واحد مخاطب تو ظاہر کے مطابق ہے کین ان انتم میں جمع لا نااس میں تکتہ یہ ہے کہ کفارا ہے مگان میں یہ بھتے تھے کہ آنخضرت کے کو تنہا مدی بنانے میں صحابہ کے شاہد ہونے کا احمال رہتا اور جب آپ کے دعوے پر بہت سے شاہد ہوتے تو کفار کا کہنا غلط ہوجاتا۔ اس لئے انہوں نے سب کو ملاکر اہل باطل کہد دیا۔ تا کہ گواہوں کی بجائے سب کو مدعی کی لائن میں کھڑ اگر دیا جائے۔

لایست خفیات. بینی ایی بے چیے کہا جائے۔ لا ارضیک هذا کین آگر چه بظاہر ممانعت آپ کو بوری ہے۔ گرمقمود دوسروں کوسانا ہے۔

ربط: ......توحید کے بعد پھر بعث اور قیامت کی بحث چھٹر دی اور یہ ضمون مرات ومرات آ چکا ہے۔ شروع میں انسانی تغیرات بیان کرنتے ہوئے اللہ السفدی ماتا گیا ہے۔ جس سے ایک طرف فاعل کا صاحب قدرت اور مؤثر ہونا معلوم ہوا۔ اور دوسری طرف منفعل بعنی انسان کا متاثر ہونا معلوم ہوا۔ اس لئے بعث وقیامت کے ہونے میں کیا اشکال رہ جاتا ہے۔

اس کے بعد آیت و لقد صرب بیا میں دو مضمون بطور نتیج سورة کے بیان کئے جارہے ہیں۔ ایک سورت کے مفصل مضامین کی تعریف اور بلاغت کا اجمالی ذکر جس سے اس کا بے جدمؤثر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اس شدت تا ثیر کے باوجود کفار کامحروم ہونا آپ کے لئے بہالت اور معاندت بیان کردی گویاان میں انفعالیت کا فقدان ہے۔ کے لئے باعث رنج و ملال تھا۔ اس لئے آپ کی تسلی کے لئے جہالت اور معاندت بیان کردی گویاان میں انفعالیت کا فقدان ہے۔

﴿ تشریح ﴾ : الله السدى كا حاصل يه بكدالله برتصرف مين آزاد وخود مختار ب- واى جب جا بنيست كو بست كرد يضعيف سة وى اور قوى سيضعيف بناد ب

دنیا وی زندگی یا برزخ کا واقع محشر کی ہولنا کی کے آگے ہی ہے ۔۔۔۔۔۔۔ویقسم المجرمون فی نفداگر چہ دنیا کی مدت طویل رہی ۔گرمکرین کے سامنے جب قیامت کا منظر آیا۔ تو انہیں اچا تک معلوم ہوا کہ جسیا کہ خلاف توقع کوئی بات پش آ جانے پر ایسا ہی معلوم ہوا کرتا ہے بر خلاف اس کا گر پہلے ہے کسی چیز کا شوق وانظار ہوتو انسان گھڑیاں گذار ہتا ہے اور تھوڑا وقت بہت معلوم ہوا کرتا ہے ۔ یایوں کہا جائے کہ قیامت کے ہولناک مناظر کے آگے دنیا کی پہاڑی زندگی بھی خواب و خیال نظر آئے گی ۔ یا بہت معلوم ہوا کرتا ہے ۔ کہ برزخ اور قبر کا واقعہ حشر سامانعوں کے آگے گردمعلوم ہوگا۔ جب مصیبت سر پر کھڑی نظر آئے گی ۔ یو کہ بیں گا ان کی پر ان کی جائے ہوئی جو کہ بیں گا ندیشیاں کرتے رہتے ہے۔ اس طرح کی مخالط آ میز ہا تیں کرنا ان کی پر ان کی عادت ہے۔ و نیا میں بھی تھا کی کہ دیا یو کہ بیں ای طرح کی کج اندیشیاں کرتے رہتے تھے۔ فرشتے ، انبیاء علماء یا تو منیان یہ کہ کرا ن کی غلط بیانیوں کا پر دہ چاک کر دیں گے کہ تم جھوٹ بکتے ہو یا دھوکہ میں پڑے ہوئے ہوئے تھی اللہ کے علم کے مطابق دنیا یا برزخ میں نظط بیانیوں کا پر دہ چاک کر دیں گے کہ تم جھوٹ بکتے ہو یا دھوکہ میں پڑے ہوئے ہوئے تھی اللہ کے علم کے مطابق دنیا یا برزخ میں رہے۔ ایک منٹ کی کی بھی نہیں ہوئی۔ اگر پہلے سے اس دن کا یقین کرتے اور تیاری کرتے تو تم ہیں شوق میں محسوں ہوتا کہ اس دن کے آئے منٹ میں بہت دیر گی۔ اس کا ان نے یاس کوئی معقول جو ابنہیں ہوگا۔

نفسانی انقام گوجائز ہے۔ گرصاحب تبلیغ کے لئے بالحقوص ابتدُاء اسلام میں مناسب نہیں سمجھا گیا اور جہاد کونفسانی انقام نہیں کہا جائے گا کہ دونوں میں تعارض مان کرنائخ منسوخ ماننا پڑے۔

لطا نف سلوک: .....فاصبوان وعدالله حق اس میں الل ارشادکو جوآ تخضرت ﷺ کے سچے بیروکار ہیں۔ مثرین کے انکارکرنے پرمبرکرنے کا اشارہ ہے۔

## ﴿ سُورَة لُقُـمَانَ ﴾ ﴿

سُوْرَةُ لُقُمَانَ مَكِيَّةٌ إِلَّا وَلَوُ أَنَّ مَافِي الْاَرْضِ مِنْ شَحَرَةٍ ٱقُلَامٌ ٱلْاَيَتَيْنِ فَمَدَنِيَّتَانِ وَهِي ٱرْبَعٌ وَأَلْثُونَ آيَةً

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْمُ () الله اعْلَمُ بمُرَادِه به تِلُكُ أَى هذِهِ الايتِ اينتُ الْكِتْبِ الْقُرُانِ الْحَكِيمِ () ذِي الْحِكْمَةِ وَالْإِضَافَةُ بِمَعْنَى مِنْ هُوَ هُدًى وَّرَحُمَةً بِالرَّفَعِ لِلْمُحْسِنِينَ (٣) وَفِي قِرَاءَةِ الْعَامَةِ بِالنَّصَبِ حَالًا مِنَ الْايَاتِ الْعَامِلُ فِيُهَا مَا فِي تِلُكَ مِنْ مَعْنَى الْإِشَارَةِ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ بَيَّانٌ لِلْمُحْسِنِينَ وَيُؤْتُونَ -الزَّكُوةَ وَهُمْ بِٱلْأِخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ مُمُ النَّانِي تَاكِيدٌ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنُ رَّبَّهِمُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ ٥﴾ اَلْفَائِزُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيْثِ آيُ مَا يُلْهِى مِنْهُ عَنُ مَا يَعْنِي لِيُضِلُّ بِفَتُح الْيَاءِ وَطَمِّهَا عَنُ سَبِيُلِ اللهِ طَرِيُقِ الْاسْلامِ بَغَيْرِ عِلْمٌ وَيَتَّخِذَهَا بِالنَّصَبِ عَطُفًا عَلَى يُضِلُ وَبِالرَّفَعِ عَطْفًا عَلَى يَشْتَرِي هُزُوًا "مَهُزُوًا بِهَا أُولَيْكَ لَهُمُ عَذَابٌ مُنهينٌ (١) ذُواِعَانَةٍ وَإِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِ السِّنَا الْقُرَاد وَلَّى مُسْتَكْبِرًا مُتَكِّبِرًا كَانَ لَّمُ يَسْمَعُهَا كَانَّ فِي أَذُنَيْهِ وَقُرَّا صَمَمُ اوَجُمُلَتَا التَّشْبِيُهِ حَالَانَ مِنُ ضَمِيرٍ وَلَى آوِالثَّانِيَةُ بَيَانٌ لِلْاُولِي فَبَشِّرُهُ أَعُلِمُهُ بِعَذَابِ ٱلِيُم (٤) مُؤلِم وَذِكُ رُالْبَشِ ارَةِ تَهَ كُمَ بِهِ وَهُوَ النَّصُرُبُنُ الْحَارِثِ كَانَ يَأْتِي الْحِيْرَةَ يَتَّحِرُ فَيَشُبَرِى كُتُبَ آخْبَارِ الْاعَاجِمَ وَيُحُدِثُ بِهَا اَهُلَ مَكَّةً وَيَقُولُ إِنَّا مُحَمَّدًا يُحَدِّنُكُمُ اَحَادِيْتُ عَادٍ وَتَمُودَ وَانَا أُحَدِّنُكُمُ حَدَّيْتُ فَارِسَ وَالرُّوْمِ فَيَسُتَمُلِحُونَ حَدِيْنَةً وَيَتُرُكُونَ اِسْتِمَاعَ الْقُرُانِ إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحْتِ لَهُمْ جَنْتُ النَّعِيم (٨) خلِدِينَ فِيهَا حَالٌ مُقَدَّرَةً أَى مُقَدَّرًا خُلُودُهُمْ فِيهَا إِذَا دَحَلُوهَا وَعُدَ اللهِ حَقًّا آى وَعَـدَهُمُ اللَّهُ ذَٰلِكَ وَحَقُّهُ حَقًّا وَهُـوَ الْعَزِيْزُ الَّـذِي لاَ يَغُـلِبُهُ شَيْءٌ فَيَمُنَعُهُ عَنُ اِنْحَازِ وَعُدِهِ وَوَعِيُده المُحكِيمُ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السّمُواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوُنَهَا آي الْعَمَدَ حَمُعُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ 
ترجمہ: ....سورہ لقمان کی ہے۔ بجرآ یت ولو ان مافی الارض من شجوۃ اقلام دوآ یتوں کے دور نی بیں۔اس سورت میں ۱۳۲۸ مات ہیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم. الم. (حقيق مرادكاالله وعلم ب)ير آيتي) آيات بن كتاب (قرآن) عيم كى (جوعكت والى ب آیات الکتاب میں اضافت بواسطمن ہے۔وہ قرآن) جو کہ ہدایت اور رحمت ہے (رفع کے ساتھ ہے) نیکو کاروں کے لئے (عام قر اُت میں رحمت نصب کے ساتھ آیات سے حال ہے اور اس میں عامل تسلک کے معنی اشارہ ہیں ) جونماز کی یابندی کرتے ہیں (محسنین کابیان ہے)اورز کو قادا کرتے ہیںاوروہ لوگ آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں (دوسراھ ۔۔۔ تاکید ہے) یہی لوگ ہیں اپنے یروردگار کی طرف سے ہدایت کے راستہ پر،اور یہی لوگ بوری فلاح پانے والے ہیں (کامیاب) اور ایک آدمی ایسا بھی ہے جواللہ سے غافل کرنے والی باتیں خریدتا ہے (جوضروریات جھوڑ کرفضولیات مین نگادیتی ہیں) تا کہ ممراہ کر دے ( فتحہ یا اورضمہ یا کے ساتھ )اللہ کی راہ (اسلام) ے بہتھے ہو جھے اور اڑائے اس کی (لفظ یت حد نصب کے ساتھ یے صل برعطف ہوگا اور رفع کے ساتھ یشتوی پر عطف ہوگا) بنی (مان) ایسے ہی لوگوں کے لئے ذلت کاعذاب ہے(ابانت آمیز) اور جب اس کے سامنے ہواری (قرآنی) آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ مندموڑ لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے جیسے اس نے سنا ہی نہیں گویا اس کے کانوں میں تقل ہے ( ہمراین اور دونوں تشہیلی جملے والسی کی خمیرے حال ہیں یا دوسراجملہ پہلے جملہ کا بیان ہے ) سوآ پاس کو خبر سناد بیجئے (بتلا دیجئے) دروناک عذاب کی (جوشیدید موكااوربشارة كالفظ بطورنداق كے بے۔اورو و تخص نصر بن الحارث تفاجو عجارت كى غرض سے مقام جره ميں آيا كرتا اوروبال سے مجمى تاریخ کی کتابیں خرید کر لے جاتا اور جا کر مکہ والوں کو سنایا کرتا اور کہا کرتا کرمجم ( ﷺ ) تو تمہیں عاد وشود کے قصے بیان کیا کرتے ہے۔ کیکن میں فارس اور روم کے حالات سنا تا ہوں۔ چنانچہ لوگوں کواس کی داستان سرائی میں مزہ آتا اور قر آن سننا جھوڑ ویتے )البتہ جواوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام بھی کئے ان کے لئے عیش کی جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشدر ہیں گے (بیاصل مقدرہ ہے۔ یعنی بیائی۔ اس حال میں جت میں جائیں گے۔ کمان سے لئے دوام تجویز ہوگا) بداللہ کا سچاوعدہ ہے (لیعنی اللہ نے ان سے بدوعدہ کیا ہے او بچا وعدہ کیا ہے) اور وہ زبردست ہے (اس برکوئی غالب نہیں کہ اسے اپنے وعدہ اور وعید کے بورا ہونے سے روک سکے) حکمت، لا ہے (ہر چیز تھیک برحل رکھتا ہے )اس نے آسانوں کو بلاستون کے بنایا ہے۔ تم ان کود کھےرہے ہو ( لیعنی ستون کود کھےرہے ہو؟ عدم کہ جُنّ

عماد کی ہے ستون کو کہتے ہیں۔ بفر ماناس صورت میں بھی صحیح ہوسکتا ہے کہ بالکل ستون بی ندمو) اورز مین میں پہاڑ ڈال رکھے ہیں ا (اونچی اونچی چٹانیں) کہوہ تم کو لے کر ڈانواڈول (ڈمگانا) نہ ہونے لگے اوراس میں ہرسم کے جانور پھیلا رکھے ہیں۔اورہم نے برسایا (اس میں نبیت سے النفات ہے) آسان سے یانی۔ پھراس زمین میں برطرح کے عدہ اقسام اگائے (اچھی قشمیں) بواللہ کی بنائی موئى چيزين (مخلوق) ميں۔ابتم مجھ كودكھاؤ (اے مكدوالوا مجھے بتلاك كداللہ كے علاوہ جو بين انہوں نے كيا كيا چيزين بيداكى ميں (غیراللدیعی تمہارے معبودوں نے حق کرتم آہیں خداکا شریک جویز کرنے لگے ہواور مسا استفہام انکار کے لئے مبتداء ہے اور ذاہمتی المذى مع الي صلد كاس كي خرب اور إدوني عمل معلق ماوراس كي بعددونون مفعولون كوتائم مقام م) بلكه (افظ الم انقال كلام كے لئے ہے) يولوگ على مراى ميں ہيں (جوان ظالموں كے شرك سے واضح ہے۔ تم لوگ بھى انمى ظالموں ميں سے مو۔)

.....ولوان مافى الارض. أيكرائ يهددومراقول پورى سورت كى مونى كام اورتسرا قول" ولو ان مافى الأرض " عيتين آيات مدنى بين باقى سورت كى ہے۔

تلك يعن تلك بمعن هذه بجوقريب ك لئة تا بعلوم تبك مجدس قرآن من اسم اشاره بعيداليا كيا ب-العكيم. قرآن كم مفت بتقدير المصاف بون كى طرف مفسر فاشاره كيا ب-اوركشاف مين زفتر ك في الما به كما به اللدى صفت سے عازا قرآ ن كومتصف كيا كيا ہے۔اصل عبارت يقى المحكيم قائلة مضاف كوحذف كر كمضاف الدكوقائم مقام کردیا میا یعن خمیر محروراس کے بعد خمیر محرور مرفوع مو کرصفت مشه علیم میں متنز ہوگئ ۔ بیصن صناعت کا طریقہ ہے۔

معنى الاشارة اى اشار الى ايات الكتاب الحكيم.

من الناس خرمقدم اورمن مبتداء وخرب بيلفظامفرداورمعنى جمع ب-آئده ضائر ميل اس كالفظى حيثيت كالحاظ كيا. حميااوراولدك الخيم معنى كي رعايت كي في فضر بن الحارث تاريخ كي كتابين فريدكررستم واسفنديار في قصينايا كرتا-يابعض كي · رائے کے مطابق اس نے دو باندیاں جرید کر انہیں بیسوا بنا دیا تھا۔ تا کہ نوجوان مسلمانوں کو بھانس کر ورغلا کیں۔ اور ابن عباس وابن مسعود رمنی الندعنها دونوں حلفیہ غنااور گانے کولہوالحدیث میں داخل فرماتے تھی۔اور اشتراء سے مراد بیہ ہے کہ قرآن کی بجائے غنااور مزامیرے جائیں ۔ ابوالحدیث میں ابوک اضافت مدیث کی طرف بواسط مسن کے ہے اور بیاضافت الخاص الى العام ہے۔ كيونكد ابو بھی تولی کی بجائے فعلی ہوتا ہے۔ غناو مزامیر خرافات وضولیات سب اس میں واخل ہیں۔

ليصل. حفص جمزة على نصب كساته اورباتي قراء رفع كساته يزهة بي-

من ضمير ولي. اي ولي مشابها حاله بحال من لم يسمعه ومشابها كمن في اذنيه وقر لا يقلران يسمع. دوسراجله يبل جمله كابيان بعي بوسكا بادرحال منداخله بعى اورز خفر ي ن دونون جلول كوستانف بعى كهاب-بشرہ مطلقا خبرے معی میں ہے اور تجریدے۔اور دوسری توجیدیہ ہے کہ بشری بجائے جمکما بثارہ کہاہے مفسرعلام کے لئے مناسب تھا کہ لفظ او کے ساتھ بیان کرتے۔

و مد افد حقا. يبلا جمله مفول مطلق تاكيلنفسه ب- كونكه وعده بمراد جنت انعيم بي باور حقاً تاكيد فيره ب-كونكه بروعده حن نبيل بوتا بعض وعدب ناحق بهي بوت بيل دونول جملول كي تقدير مفسر علام في بيان فرمادي .

بنعيس عسمد ترونها. يدوجودموضوع اورعدم موضوع دونول صورتول بيل صادق آتا بي يعني آسان ستون برب مركز ستون نظر میں آتا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ستون ہی نہوں پس ستون اور دیکھنے دونوں کی نفی ہوجائے۔ صرف اللہ کے حکم اور قدرت سے آسان قائم ہیں۔ گریہ وجہات آسانوں کی کرویہ کے منافی نہیں ہیں ، کیونکہ مقصد تویہ ہے کہ اتناعظیم کرہ بلاسہارے کے قائم کررکھا ہے۔ " ا

جب الا. بقول ابن عباس مرہ پہاڑیں۔ منجملہ ان کے کوہ قاف، جبل ابونتیں، جودی، لبنان بطور سینا ہیں اس کا مقصد زائد کی نفی نہیں مکن ہے اس وقت ان کواستے ہی تحقیق ہوئے ہوں یا خاص حصہ زمین کے اعتبار سے بی تعداد ہو۔ ساری دنیا کے لئے نہیں کہا۔

ان تمید. زمین کی حرکت ذاتی کی نفی ہے مقصود نہیں۔ بلکہ حرکت عرضی کی نفی مقصود ہے۔ یعنی پانی پرڈ گرگارہی تھی۔ پہاڑوں
کی وجہ سے وہ بند ہو گیا۔ رہی اس کی ذاتی حرکت اس کی نفی اور اثبات ہے بحث نہیں۔ یہ فلسفہ کا موضوع قرآن کا موضوع نہیں ہے۔
ار و نسی ماذا ۔ تعلی نجومیوں کی اصطلاح میں لفظ ابطال عمل کو کہتے ہیں۔ یہاں استفہام کی وجہ سے ارو نسی کاعمل معلق ہوگیا۔ لیکن بعد کے جملہ کومفعولوں کے قائم مقام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں عمل جاری ہے۔ چنا نچہ علامہ رضی کو اس میں کلام ہے۔
اور ماذا استفہامیہ کوخلق کی وجہ سے بھی منصوب کہا جاسکتا ہے۔

ربط: ............ پچیلی سورت کے اختتام پر قرآن کی تعریف کی گئی ہے۔ اس سورت کا آغاز بھی مدح قرآن سے کیا جارہا ہے اس کے ساتھ قرآن کی تصدیق کرنے والوں کی بڑائی اور سزاییان ہوئی۔ پھران المندین ساتھ قرآن کی تصدیق کرنے والوں کی بڑائی اور سزاییان ہوئی۔ پھران المندین امنوا میں قرآن کی تصدیق کرنے والوں کی جزااور حلق المسموات سے کل ختار کفور تک تو حید کابیان ہے اور درمیان میں شکیل کے لئے حضرت لقمان کا واقع اور اس ذیل میں بعض احکام فرعیہ اور و اذا قبل لھم اتبعوا سے متمسک مشرکین کا ضعف اور متمسک موحدین کی قوت اور من کفو سے مشرکین کی وعید اور آنخضرت بھی کی تمل کا بیان ہے۔ پھریا ایھا اللہ بن سے وعظ کے پیرا میں آیت نسمت میں تقریر کی گئی ہے اور آخری آیت ان الله عندہ میں علم غیب کا الله تعالیٰ کے ساتھ مختص ہونا نہ کور ہے۔

شان نزول: ..... آیت و من الساس السند نظر بن الحارث کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ مجمی تاریخی کتابیں خرید کر لوگوں کورستم واسفندیار وغیرہ کے قصے ساتا تھا اور قرآن کریم سے لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کرتا۔ اس طرح پچھیسواؤں کے ذریعہ بھی سادہ لوح نومسلموں کو ورغلانے کی سعی کرتا تھا۔

و تشریح کی ...... آیت تلک آیات میں قرآن مجیدی اہمیت وعظمت کابیان ایک عجیب لطیف انداز سے ہے محن وہی اوگ کہلائیں کے جوقرآن برعمل کر کے کمال اخلاق تک پہنچ گئے ہیں۔ قرآن کی ہدایت کا ان کے ساتھ خاص ہونا بلحاظ نفع کے ہودنہ جہاں تک نفیحت و فہمائش کا تعلق ہے وہ انس وجن سب کے لئے عام ہے۔ اس مضمون کی آیت سورہ بقرہ کے شروع میں گزر چی ہے۔ جہاں تک نفیحت و فہمائش کا تعلق میں مور برغنا اور گانا مرادلیا گیا ہے۔ روح المعانی میں ہے۔ و فسی الا یہ عند الا کثرین ذم للغناء باعلی صوت اور کتاب قرطبی میں ہے۔ المغناء فسی قول ابن عباس و ابن مسعود و غیر هما و هو ممنوع بالکتاب و السنة. غنا کے متعلق محدثین اور فقہاء کے اقوال مختلف ہیں۔

در مخاريس بــ التعنى لنفسه لد فع الوحشة لا باس به عندا لعامة على ما في العناية وصححه النبى واليه ذهب شمس الا ثمة السر حسى. روح المعانى من بــ ولوفيه وعظ وحكمة فجائز اتفاقا. غرض كماك فتم كــ

خاص مواقع میں فقہائے حفیہ بھی غناکی اجازت دیتے ہیں لیکن آج کل خانقاموں، مبحدوں، مزاروں پر جو قوالیاں اور گانے بجانے ہوتے ہیں۔ یابیاہ شادیوں کے موقعہ پر یاعیدوغیرہ کے جشن میں جوناچ، گانے ، رنگ دلیاں مجمع فساق کے ساتھ ہوتی ہیں وہ تو کسی ك نزديك كى طرح بھى جائز نبيں ہے اور عبادت يا تصوف مجھ كراس كوكرنا تو اور بھى برا ہے۔ جس چيز كومنانے كے لئے آنخضرت و تشریف لائے ہوں اور جن کوعلامات قیامت میں شار کیا ہو۔ وہ مستحن اور عبادت کیسے ہو یکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ بعض خاص صورتول مين جوجواز كادرجه باوريجي توجيه بعض اسلاف صوفيه كمل كيروص احب الهداية والذحيرة مسمياه كبيرة هذا في التغيني للنباس فيي غيره الاعياد والاعراس ويدخل فيه تغني صوفية زماننا في المساجد والدعواة فالاشعارو الاذكارمع اختلاط اهل الاهواء والمراد بل هذا اشد من كل تغن لا نه مع اعتقاد العبادة رووح رفاما ابتساعته البصوفيه اليوم من الاديان على سماع المغاني بالالات المطربة من الشبابات و الطار من المعازف والاوقبار فيحرام (قرطبي) واما ما ابتدعته الصوفية في ذالك فمن قبيل ما لا يحتلف في تحريمه لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب الى الحير حتى لقد ظهرت في كثير منهم فعلات المجانين والصبيان حتى رقصوا بحركات متنا بعة وتقطيعات متلاحقة وانتهى التواقع يقوم منهم الى ان جعلوها من باب القرب وصالح الاعمال وان ذالك يثمر سنى الا جوال وهذا على التحقيق من اثار الزندقة(روح) واماما رسمه اهل زماننا من انتم يهيون المجالس وير تكبون فيها بالشرب والفواحش ويجمعون الفساق والاماء يطلبون السمغنييين والبطواف ويستمعون منهم الغناء يتلذذون بها كثير امن الهواء النفسانية والخرافات الشيطانيه ويحمدون على المغنيين باعطاء النعيم العظيم ويشكرون عليهم بالاحسان العميم فلا شك ان ذالك ذنب كبيروا ستحلاله كفر قطعا ويقيناً لا نه عين لهو الحديث في شانهم. (احمدي)

تا ہم محققین کا فیصلہ یہ ہے کہ گانے بجانے ، رقص وسرور اور ساع ہی پر منحصر نہیں۔سب فضول اور لا لیعنی مشاغل، بیکار وصند اس من آجاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے۔ لهو الحدیث هو العناء واشباهه پسینما تھیر، پکیر الیلری، کور بازی، تیر بازی، بیر بازی، تینگ بازی، آش بازی، شطرنج بازی، چوسر بازی، تاش بازی کی کہاں مخبائش فکل سکتی ہے۔ آج خصوصیت سےمسلمانوں کےمعاشرہ کوان ساری بازیوں نے اتنابگا ڈکررکھ دیا ہے کہ آج مسلمان بازی گر ہوکررہ کیا ہے۔اس طرح ادبیات میں افسانہ اور سوقیانہ شعروشاعری کا وہ بہت براز خیرہ جے آرٹ کا خوبصورت نام اور خوشما عنوان دیا میا ہے سب "لہو الحديث' ميں داخل ہيں۔ كيونكه شان نزول كوخاص ہے۔ مراعتبار عموم الفاظ كا ہوا كرتا ہے اس لئے حكم عام ہى دہے كا جوشغل دين واسلام سے پھر جانے یا پھیر دینے کا موجب ہوحرام بلکہ تفر سمجھا جائے گا اور جو کام احکام شرعیر ضرور رہے باز رکھے یا معصیت کا سبب بنے - بلاشبروه معصیت موگا - البت جو الهوا اور کھیل کسی واجب براثر انداز ند مواور ندکوئی شرع غرض ومصلحت اس سے فوت موتی مووہ مباح مگر لا یعنی ہونے کی وجہ سے خلاف اولیٰ کہا بائے گا۔البتہ جومثاغل تقویت دل و دماغ کا باعث موں یا ان سے شرعی مقاصد کی تکمیل ہوتی ہووہ ''لہوالحدیث' سے متثنیٰ ہو کرمستحن یا ضروری سمجھے جائیں گے جیسے ورزشیں ، بنوٹ، گھر دوڑ، تیراندازی، نشاند بازی ملکی قانون کی رعایت رکھنے ہوئے مناسب جھیار چلانے کی مشق ،اخبار بنی اور یا یوخروں کے لئے وغیرہ۔

ليضل عن سبيل الله مين بهانثر، نقال، قوال، گويئے، ميراس، تخفيے، ئسبان، ايکٹر، ايکٹرسب داخل ہيں۔ آخرت کی رسوائی تو الگ رہی۔ دنیا ہی میں الیکھے معاشرہ میں جس عزت کی نظر سے انہیں اب بھی دیکھا جاتا ہے وہ ظاہر ہے۔ وافدا تسلسیٰ النے کینی غرورو تکبر کی وجہ ہے ہماری آیتیں سننانہیں چاہتے بالکل بہرابی جاتا ہے۔ گویا گانا ہجانا وغیرہ جونہ سننے کی چیزیں ہیں انہیں تو دل لگا کرسنتا ہے اور مزہ لیتا ہے۔ لیکن سننے کی چیزوں ہے بہرہ بن جاتا ہے۔ اور ہے بہرہ بنارہتا ہے۔ خلق السموات کینی آسان جیسی عظیم الشان مخلوقات کو بغیر کی ظاہری اور مرکی سہارے کے قائم رکھنااس کی کمال قدرت کی دلیل ہے۔ یا بقول ابن عباس لھا عمد لا تو و نھا سہارا بھی ہو۔ گرغیر مرکی نظام جذب وکشش کے اصول پر ۔ تو وہ بھی عظیم حکت کا نشان ہے یا ہمکی چسکی سطح زمین پراس مصلحت ہے کہ وہ ڈانو اڈول نہ ہوجائے اور وہ اپنی اتنی تیز گردش ہے ڈگرگانے نہ لگے۔ بھاری کم کم بہاڑوں کی شخیس تھوک دینا بھیب کمال صنعت گری ہے۔ یہ منشا نہیں کہ پہاڑوں کی حکمت صرف زمین سے ارتعاش کورو کئے میں مخصر ہے اور بھی خداجانے کئی صلحتیں ہوں گی۔ زمین میں ہزار ہاتھ کے جانور پھیلا دیے اور ہر تم کے پر دونق ،خوش منظر نفیس وکار آمد مخصر ہے اور بیلیں اگا دیں اور جانداروں اور بہت سے درختوں میں جوڑ ہے بھی بنا دیے۔ یہ تو خدا کے کارنا ہے ہیں۔ اب مشرکین دکھلا کمیں درخت اور بیلیس اگا دیں اور جانداروں اور بہت سے درختوں میں جوڑ ہے بھی بناد ہے۔ یہ تو خدا کے کارنا ہے ہیں۔ اب مشرکین دکھلا کمیں کہ دان کے معبود وہیں نے ایک چیونٹ کی ٹانگ اور چھر کا پر بھی پیدا کیا ہو؟ پھر بغیر تخلیق وتر زین کے خدائیت کیسی؟

بھر تا انسافوں کو سوچنے بھے سے کیا سرد کار۔ اندھیرے میں پڑے بھٹک رہے ہیں۔ شرک میں لتھڑ ہے ہوئے لوگوں کوچیلنج ہے کہ زمین ہے آسان تک اللہ کی قدرت، حکمت صنعت سے کا نئات بھری پڑی ہے۔ ابتم بھی دکھلا و کہتمہاری دیوی دیوتا وس کے کیا کار ہائے نمایاں ہیں۔

لطا نف سلوک: .....ومن السناس من بشتری میں اس گمان کی حرکت بھی آگئی جواعقاداً گراہی کاموجب ہواورعملاً دین غفلت کا ذریعہ ہو۔البتہ جوکام ان دونوں برائیوں سے مبرا ہو۔اس کا بیتھم بھی نہیں ہوگا۔اس باب میں قول فیصل یہی ہے۔

وَلَقَدُ اتَيْنَالُقُمْنَ الْحِكُمَةَ مِنْهَا الْعِلْمُ وَالدِّيَانَةُ وَالْإَصَابَةُ فِي الْقَوْلِ وَحِكُمَةً كَثِيْرَةٌ مَاتُورَةٌ كَانَ يُفْتِي وَقِيلَ لَهُ أَيْ وَقُلْلَ اللهَ كُولُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى مَا اعْطَاكَ مِنَ السَّاسِ شَرِّ قَالَ اللهِ عُنْ عَلَى مَا اعْطَاكَ مِنَ السَّكُو لِللهِ مَعْ عَلَى مَا اعْطَاكَ مِنَ السَّحُو النَّعْمَةَ وَمَنُ يَشْكُو لِللهِ مَعْ عَلَى مَا اعْطَاكَ مِنَ السَّحُمُ وَقُولُ اللهُ عَنِي عَنُ اللهَ عَنِي عَنُ اللهُ عَنِي اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَهُو يَعِظُهُ يلهُمَ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاسُلَمَ وَوَعَيْعَلَهُ يلهُ اللهُ عَنِي اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاسُلَمَ وَوَعَيْعَلَهُ يلهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ الله

اعْتِرَاضٌ يلبُنَى إِنَّهَآ آي الْحَصَلَةُ السَّيِّةُ إِنْ تَلَكُ مِثُقَالَ حَبَّةٍ مِّنُ خَرُدَلِ فَتَكُنُ فِى صَخُرَةٍ آوُفِى السَّمُواتِ اَوْفِى الْآرُضِ آئَ فِى اَخْفَى مَكَان مِن ذَلِكَ يَاْتِ بِهَا اللهُ فَيْحَاسِبُ عَلَيْهَا إِنَّ اللهَ لَعِلَيْقُ بِالسَّيَحُرَالِي اَلْهُ عَنِيرٌ (١٢) بِمَكَانِهَا يلبُننَى اَقِيمِ الصَّلُوةَ وَامُرُ بِالْمَعُرُوفِ وَانَهُ عَنِ الْمُنكو لَعَلِيْقُ بِاسَتِحُرَالِي مَآ اَصَابِكَ \* بِسَبَبِ الْامْرِوالنَّهِى إِنَّ ذَلِكَ الْمَذَكُورِ مِنْ عَزْم اللهُمُورِ (عُ) اَئ مَعَزُومُ اَنِهَ اللهُ يَعْرَمُ عَلَيْهَا لِو جُوبِهَا وَلَا تُصَعِّرُ وَفِى قِرَاءَةٍ تُصَاعِرُ حَدَّكَ لِلنَّاسِ لَاتَمِلُ وَحَهَلَ مَعَرُومُ اللهُ لَا يُعِبُ مِنَ عَزَم عَلَيْهَا لِو جُوبِهَا وَلَا تُصَعِّرُ وَفِى قِرَاءَةٍ تُصَاعِرُ حَدَّكَ لِلنَّاسِ لَاتَعِلُ وَحَهَلَ مَعْرَانِهَا اللهُ يَعْرَمُ عَلَيْهَا لِو جُوبِهَا وَلَا تُصَعِّرُ وَفِى قِرَاءَةٍ تُصَاعِرُ حَدَّكَ لِلنَّاسِ لَا تَعْلُ لَا يُعْرَمُ عَلَيْهَا لِو جُوبِهَا وَلَا تُصَعِّرُ وَلِي اللهُ لَا يُعِبُ مِنْ عَرْم عَلَيْهِ اللهُ لَا يُعِبُ مِنْ عَرْمُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ لَا يُعِبُ مِنْ عَرْمُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ترجمه : المساور باشك بم في القمال كودانش مندى عطاكى (مجمله ال كالم ، ديانت ، بات مين پختلى اوران كى دانائى كى بہت ی باتین منقول ہیں۔حضرت واؤد علیہ السلام کی نبوت سے پہلے وہ نتو کی دیا کرتے تھے اور حضرت واؤد کے ہمعصر ہیں ان سے علم حاصل کیا اور فتوی دینا چھوڑ دیا اور معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ' جب حاجت نہیں رہی تو کیوں نہ بس کروں'ان سے یو چھا گیا کہ سب سے بدترین کون مخض ہے؟ فرمایا کہ لوگ اسے بدترین حالت میں بھی دیکھیں تو کی گرواہ ندکرے) یہ کہ ( یعنی ہم نے انہیں تعلم دیا کہ)اللہ تعالی کاشکر بجالاتے رہو (جوہم نے تہمیں دانائی عطا کی ہے) اور جو مخص شکرا داکرے گا وہ اپنے ذاتی نفع کے لئے ہی شکراداکرتا ہے (کیونکہ اس کے شکر بجالانے کا تواب خوداس کو ہوگا) اور جوکوئی (نعت کی) ناشکری کرے گا سواللہ تعالی (ای محلوق تے) بے نیازخو بیوں والا (اپنی کاریگری میں لائق ستائش) ہے اور (آپ یاد کیجئے) جب کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے موع كهاكي بيا (يقفيرشفقت ك لئے ہے) اللہ كساتھ كى كوشريك مت مخبرانا بيشك (الله سے) شرك كرنا برا بھارى ظلم ہے (بيغ نے ترک چھوڑ دیا اورمسلمان ہوگیا) اور ہم نے انسان کواس کے مال باپ کے متعلق تاکید کی (ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا) اس کی ماں نے ضعف پرضعف اٹھا کراہے پیٹ میں رکھا (یعنی ایک توحل سے کمزور ہوئی، دوسرے دروز وکی وجذ ہے كمزورى مونى تو تيسرے بيدائش كى كمزورى آئى) اور بچه كا الگ مونا (دودھ چھوٹنا) دوسال ميں موا (اور ہم نے انسان كوتكم ديا كه ) تو میرے اور اپنے مال باپ کی شکر گزاری کیا کر، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے ( بعن شمانہ ہے) اگر وہ دونوں تھھ پرزور ڈالیس کہ تو میرے ساتھ ایک چیز کوشریک تفہرائے جس کی تیرے پاس دلیل کوئی نہ ہو( واقعہ کے مطابق ) تو ان کا کہنا نہ ماننا اور ونیا میں ان کے ساتھ خوبی سے بسر کے جاتا (یعنی احسان، نیک سلوک اور صلدری سے پیش آن) اور اس کی راہ (ڈگر) پر چانا جومیری طرف (تابعداری سے) رجوع کئے رہو۔ پھرتم سب کومیرے بی پاس آتا ہے۔ پھرتم جو پچھ کرتے رہتے تھے میں تہیں سب جنا وول گا (ان کاموں پہمیں بلدوں گااور جملہ و صیف الا نسان ہے آخرتک جملہ عرضہ ہے) بیاا اگر کوئی عل (یعنی بری عادت) رائی کے دانہ کے برابر ہو پھروہ کی چھر کے اندر ہویاوہ آسانوں کے اندر ہویاوہ زمین کے اندر ہو ( یعنی اس سے بھی کہیں زیادہ پوشیدہ جگہ مو) تب بھی اللہ تعالی اسے عاجز کردے گا (اس کا حباب کرے گا) بے شک اللہ برا باریک ہیں (برائی کے برابر کرنے میں) برا باخبرب (اس کی جگہ کے متعلق) بیٹا نماز پڑھا کرواورا چھے کامول کی نقیحت کیا کرواور برے کامول سے روکا کرواورتم پر جومصیب پڑے اس پرصبر کیا کرو( کسی بات کوکرنے یا ندکرنے کی وجہ سے ) بے شک بدربات ) ہمت کے کاموں میں سے ہے ( یعنی ضروری مونے کی وجہ سے ان پختہ کامول میں سے جولائق عزم ہیں) اورمت پھیرنا (اورایک قرائت میں لا تسصاعب ہے) اپنارخ لوگوں ے ( یخی کی وجہ سے ان سے اکر مت جانا ) اور زمین پر اتر اکر مت چلنا ( یخی سے ) بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے (این ہے مروڑ سے چلنے والے) فخر کرنے والے کو (لوگوں کے آگے) پندنہیں کرتا اور اپنی جال میں میاندروی اختیار کر (جومیشی جال اور بھاگ دوڑ کے درمیان اعتدالی جال ہواور بجیرگی اور وقار پیش نظررکھ) اور اپنی آواز پست رکھ بےشک سب سے بھدی ( ناگوار ) گدھے کی آ داز ہوتی ہے (کہ جس کے شروع میں اور لے۔ آخر میں اور لے ہوا کرتی ہے۔)

عتقیق وترکیب: .... لقمان اس عربی عجی ہونے میں تواختلاف ہے۔ مرغیر منصرف ہونے میں اختلاف نہیں۔جو حضرات اسے عربی کہتے ہیں ان کے نزدیک الف نون زائداورعلیت کی وجہ سے۔اور جو تجمی مانتے ہیں وہ علیت اور عجمہ ہونے کی وجہ سے غیر منصرف کہتے ہیں۔ائی طرح لقمان کون تھے؟ کہاں اور کب پیدا ہوئے ؟اس میں بھی اختلاف ہے محمد بن اسحاق کہتے ہیں ہیہ لقمان بن فاغور بن ناخور بن تارخ (آزر) ہیں اور وہب کی رائے ہے کہ ایوب علیہ السلام کے بھانجے اور بقول مقاتل مضرت ایوب علىبالسلام كے خالدزاد بھائى تھے۔دراصل كلام جابليت ميں اس نام كى تين شخصيتون كاذكرماتا ہے۔تاریخ يونان ميں حكيم اليب 119ھ تاسم و ماذكرة تا ہے۔ان كي بعض حالات بھى حضرت لقمان كے نام سے ملتے جلتے ہيں۔ مارے يہاں كى روايتوں ميں ہے كہ آپ ملک نوبیایا سودان (افریقه) کے ایک سیاه فام غلام تھے۔ ابن کیٹریس ہے۔ کان لقمان من سودان مصر دومشافر. ولقمان الحكيم كان اسود نوبيا دامشافر. ان مين علمان ثاني كالقب "حكيم لقمان" مشهور بـ عجب نبيس كرقرآن مجيد کا شارہ انہی کی طرف ہو۔ تاریخی روایات کی بنیاد پرمفسر علام کی رائے رہے کہ بیر حفزت داؤد علیہ السلام کے ہم عصر تھے۔ ملک حبشہ كريخ والاايك آزادشده غلام تقيد

اس طرح حضرت لقمان کے نی ہونے نہ ہونے میں بھی سلف سے اختلاف چلا آرہا ہے۔ عکرمہ اورلید اس کے قائل سے كالقمان نى تھے ليكن وہ ائى اس رائے ميں مفرد ہيں۔معالم ميں ہے۔واتف ق العلماء على انه كان حكيما ولم يكن نبيا الا عكرمة فانه قال كان لقمان نبيا وتفرد بهذا القول ليكن اكثريت بكه جمهوركاس براتفاق م كرحضرت لقمالي ني ند تهد

تَقْيرابن كَثِر مِن بـــ احتلف السلف في لقمان هل كان نبياً او عبداً صالحاً من غير نبوة على قولين الاكشرون على الثاني. اور مدارك مي ب\_والبخسمهور على انه كان حكيما ولم يكن نبياً. عيم ترندي في الاكشرون على الم مرفوع روایت نقل کی ہے کہ ان کوحفرت داؤڈ سے پہلے خلافت دی جارہی تھی۔ لیکن انہوں نے عرض کیا کہ اگر بیتھم ہے تو سرآ جھوں پر کیکن اگر میری مرضی پر ہےتو میں معافی جا ہتا ہوں۔ پھر حضرت داؤدعلیہ السلام کوخلافت دی گئی۔

درمنتور میں بھی ابن عباس وغیرہ سے یہی روایات ان کے نبی نہ ہونے کی ہیں۔ تاہم وہ ایک مقبول برگزیدہ بندے تقے اور مشہور دانشور حتی کو بھی ان کے کلمات سے متعارف و مانوس تھے۔ان کے نام کے ساتھ انبیاء کا مخصوص لقب ' علیہ السلام' کا استعال تو خیران کی متنازع شخصیت کی وجہ سے کچھ گنجائش رکھتا بھی ہے۔ جب کر سجے العقیدہ لکھے پڑھے بہت سے مسلمانوں کی زبان برروافض اورشیعوں کی برکت کے اثر سے امام حسن اور امام حسین رضی الدعنها کے نام نامی کے ساتھ بھی ' علید السلام' کامخصوص عنوان جاری رہتا ہے۔ روانفل سے تو یول شکایت نہیں کہ وہ انہیاء کومعصوم مانیں یا نہ مانیں ۔ گراینے ائمکہ کومعصوم ضرور مانتے ہیں۔البتہ

مرات مح العقيده لوكول سے ہے كدوه ان كے بمنفير وبم صفير كول مو كئے۔

الحكمة. علم وعمل كے مجموعه كو عكمت كتے بين اور عكم عالم باعمل كوكها جاتا ہے۔ اور بعض نے حكمت كے معنى معرفت اورامانت كھے بين اور بعض نے قبى نور كے تجبير كيا ہے۔ جس سے چيزوں كامعنوى اوراك ہوجاتا ہے۔ جيسے آئھ سے ديكه كرمحسوں علم ہوتا ہے۔ الا اكتفى ليعنى حضرت واؤد عليه السلام كافى بين اب مير سے فيوكى كى ضرورت نبيس رہى۔

ان انسٹ کس معلوم ہوا کہ حقوق اللہ اور حقوق العبادی ادائیگی بھی حکمت میں داخل ہے اور حکیم اس وقت تک نہیں ہوگا۔
تاوفتیکہ اس کے قول وعل معاشرہ اور صحبت سب میں حکمت نہ ہو۔ سری سقطی فرماتے ہیں۔ کہ شکریہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے
اس کی نافر مانی نہ ہو۔ اور جنید فرماتے ہیں کہ نعمتوں میں کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا شکر ہے۔ اور بعض نے افرار بجز کو شکر کہا ہے۔ حاصل
سے کہ قلب کا شکر معرفت اور زبان کا شکر حمد اور ارکان کا شکر طاعت ہے اور کلیڈ اعتر اف بجز دلیل قبولیت ہے۔ ان انسٹ کس سے بدل مانا
سے اور تقدیریاس لئے ہے کہ لقد آتینا پر عطف ہوجائے لام تعلیلیہ ہے اور جنض نے تعمیر سے اور بعض نے حکمت سے بدل مانا
ہے۔ اور تقدیر عبارت اس طرح بھی ہو کئی ہے۔ افینا لقدمان الحکمة اموین قائلین له ان انسکو لله.

لابنه. حفرت لقمان کے بیٹے کانام ٹاران ہاورکلی کی رائے میں مشکم اور بعض نے اہم کہا ہے۔ یہ معلوم نہیں کہوہ پہلے موحد تھے یا مشرک؟ بعض نے کہا ہے کہ وہ اور ان کی والدہ کافر تھے۔حضرت لقمان دونوں کونسیحت فرماتے رہتے تھے۔ جن کہ ایک دفعہ دانوں سے جر کرایک تھلی اپنے پاس رکھ لی۔ جرمرتبہ کی نسیحت پر ایک دانہ باہر نکال کردکھ لیتے تھے۔ جب سب دانے ختم ہو گئے اور تھلی خالی ہوگ تو فرمایا۔میاں میں نے مہیں آئی نسیحت کی کہ اگر پہاڑ بھی ہوتا تو پکھل جاتا۔ یہ سنتے ہی بیٹے نے مارے ہیبت کے دم تو ژدیا۔

مفشرعلامؓ کے الفاظ فرجع الیہ و اسلم ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے کا فرتھا بعد میں لقمان کا دین قبول کرلیا۔ اور بعض نے مسلمان مان کرآئئدہ کے لئے شرک کی ممانعت پرمحول کیا ہے۔

يعظه رقت آميز نفيحت كووعظ كهتي بيل

الانسان آگرچال سےاشارہ سعد بن الی وقاص کی طرف ہے۔ گرشان نزول کا اعتباز ہیں ہوتا عموم الفاظ کا اعتبار ہوا کرتا ہے۔
و هنا مفسر علام نے اشارہ کیا ہے کفعل محذوف کا مفعول مطلق ہے۔ فاک ذریعہ جملہ کا جملہ پر عطف عدر ہا ہے اور قاضی نے فعل اور مضاف کو محذوف مان کر حلال مانا ہے۔ ای تھین و ھنا او خات و ھن بمعنی کمزوری اور صرف دووہ بن مقصود نہیں۔ بلکہ مختلف کمزوریوں کی طرف مفسر نے اشارہ کیا ہے۔ اور ام کی تخصیص زیادتی مشقت کی وجہ سے ہے۔

ان الشكر . سفیان ابن عین قرماتے ہیں کہ بجگان نماز پڑھنا اللہ کاشکر ہے اور نماز وں کے بعد والدین کے ق میں وعاکرنا ان کاشکریہ ہے۔ اور خازن کی رائے ہے کہ ان مفسرہ ہے یان مصدریہ ہے اور وصینا کی وجہ سے بقول زجان مفسوب انحل ہے۔ لیس لگ به علم مفسر علائم نے اشارہ کیا ہے کہ یہ قیداحتر ازی نہیں بلکہ قید واقع ہے۔ اس لئے فلا مفہوم لها اس

کااعتبار ہیں ہے۔

فسی الدنیا کینی دنیاوی امور میں ان کی اطاعت مقدم ہے حضرت لقمان کی نفیحت کے درمیان ان کی تائید کے لئے یہ ارشادر بانی جملۂ معتر ضہ ہے۔

معروفاً. معدرمحدوف كي صفت ب\_اي صحابا معروفا عندالشرع.

انھا ان تھ۔ خصلت حسنہ یا خصلت سید دونوں کوعام ہے۔ کسی ایک کی تخصیص کی کوئی وجنہیں ہے اور جنی کی تصغیر تحقیر کے لئے جائے ہیں ہے۔ کسی ایک کی تحقیم کے لئے ہے۔ حضرت لقمان کے بیٹے نے جب عرض کیا کہ اگر میں ایسی جگہ گناہ کروں جہاں کوئی ند دیکھ سکے؟ تو انہوں نے بیار شاد فر مایا۔ بیٹے کے کا فر ہونے کی صورت میں تو بیسوال ممکن ہے اور دیندار ہونے کی صورت میں بےمحل ہوگا۔ البت ارشاد کا مقصد پھر علم سے معرفت ومشاہدہ کی طرف انتقال ہوگا۔ اس کیفیت کا اثر دل پر ہونے سے ان کی روح پرواز کرگئ ہوگی۔

فی صحرة. اس سے مرادوہ پھر ہے جو ماتویں زمین کے نیچ ہے کہ جیسا کہ بعض روایات میں ہے۔ حلق اللّٰه الارض علی حوت و الحوت فی الماء علی ظهر صفاة والصفاة علی ظهر ملک وقیل علی ظهر ثورو هو علی الصحرة پس به آسان وزمین کے علاوہ ہوا۔ اس لئے اولایا گیا ہے۔

لطیف حبیر . یمی وہ آخری کلمے جس کوئ کراقمان کے بیٹے کا پیت یائی ہوگیا۔

عسزم الا مسود. چونکہ بعض باتیں اس میں مستحب اور مندوب بھی ہیں۔ اس لئے عزم کے معنی مندوب کے نہیں بلکہ عزم کے معنی مندوب کے نہیں بلکہ عزمیت اور استحباب دونوں کوشامل ہیں۔

لا تصعو . صعو اونٹ کی گردن کی بیاری جس میں گردن اکڑ جاتی ہے۔اس لئے اینتھ مروڑ کے معنی ہوں گے۔لام تعلیلہ یا صلہ کا ہے۔ بقول ابن عباس کسی سے رخ دے کر بات نہ کرنا اور بقول مجاہدٌ دوآ دمیوں کا ایک دوسرے سے کنارہ کشی اور ترک تعلق کر لیناصعر ہے۔ ربیجے ابن انس فرماتے ہیں کہ امیروغریب نظر میں یکسال رہنے چاہئیں۔

مرحا. مصدرموقعمال مين بـــاى اذا مو ج اور تموح موحاً.

دبيب. نرم اور دهيمي حال-

کل مختار . اگر چہ یہاں رفع ایجاب کلی ہے گرمرادسل کلی ہے۔

ان انكو . جمله علت عمآ وازكوبيت ركف كاابلغ طريقه عر

لصوت المحمير اہل جہنم كے لئے بھى "لھاذفيروشھيق" فرمايا گيا ہے۔ تورى فرماتے ہيں كہ سب آوازوں ميں بجز كدھے كى آواز كے تبيح ہوتى ہے۔ حمير بقول زخشرى اسم جنس ہاور بعض نے جمع كہا ہے۔ مگرالف لام جنس كى وجہ ہاں كى جمعیت زائل ہوگى اور بعض تعیم اور مبالغہ كے جمع مانتے ہيں۔ بہت سے گدھے مل كرآواز ميں آواز ملائيں تو كيا خوب سال ہوتا ہے۔ قدرت كى عجیب سم ظریفی جملكتى ہے۔ ممكن ہے جمع لانے ميں يہى نكتہ ہو۔

ربابیان کیا جار ہاہے۔ تا کہ معلوم ہوجائے کہ توحید انبیاء ہی کی تعلیم نہیں۔ بلکہ دنیا ہے اس کی تائید میں حضرت لقمان کا اپنے بیٹے کو فیسے تسر کرنا بیان کیا جار ہاہے۔ تا کہ معلوم ہوجائے کہ توحید انبیاء ہی کی تعلیم نہیں۔ بلکہ دنیا کے دانشور بھی اس اعتقاد کو اپنائے رہا وراس کی دوسروں کو تعلیم میں دوسروں کو تعلیم میں دوسروں کو تعلیم میں معلوم توحید تعلیم میں معلوم کے تاسب ہے کر دیا گیا اور مقصود اصلی چونکہ توحید کا ذکر ہے اس لئے حضرت لقمان کی نصائح کے درمیان و صینا الانسان بطور ضمیمہ بیان کردیا گیا ہے۔

شان نزول: .....ووصينا الانسان حضرت سعد بن ابي وقاص كے بارے ميں نازل ہوئى ہے۔ مرعموم الفاظ كى وجہ يہ

واتبع مسبيل من انساب. اس مِن تمام مكلفين كوعام خطاب به اود مسبيل من انساب سي المخضرت الكاود حعزات محابہ کرام ہیں ۔ لیکن بقول ابن عبال اس سے حعزت ابو بکر مراد ہیں ۔ کیونکہ جب وہ مسلمان ہوئے تو حعزت عثان، حطرت طلحة، حضرت زبير، حضرت سعد بن ابي وقاص ، حضرت عبد الرحمٰن بن عوف، ان كے پاس آئے اور يو چما كه كيا محد الله علي استح ہیں اور کیاتم ان پرائیان لے آئے؟ فرمایا کہ ہاں! وہ ہے ہیںتم بھی ایمان لے آؤ۔ چنانچہ آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکرسپ مسلمان ہو تھتے۔

﴿ تَشْرِيْكُ ﴾ : الله الله والمع من حق تعالى شرك اور كناموں كى برائى كے سلسله ميں حضرت لقمان كى نصائح تعل فرمار ہے ہیں جوانہوں نے اللہ تعالی کی طرف سے دانائی یا کراسے بیٹے کو کھیں۔ بلکہ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت لقمان پیغمبر میں تھے۔ایک مشہور دانشوراور متقی اور یا کباز انسان تھے۔انہوں نے اعلیٰ درجہ کی عقل ودانش،متانت و دانائی یا ٹی تھی۔ان کی عاقلانہ باتیں اور حكمت آميز تصيحتين يغبرانه تعليمات ومدايات كمطابق اورلوكول مين مسلم تحسين قرآن مين ان كيعض ارشادات كوقل كرنااس کی دلیل نہیں کہ دہ پیغیر تھے۔ بلکہ رب العزت نے ان کی عزت افزائی فرمائی اور بیتاثر دیا کہ شرک اور گناہ اتنی بری چیز ہیں کہ انسانی نظرت اور وجی اللی سے تو خیران کی قباحت ثابت ہی ہے۔ دنیا کے متخب اور چیدہ تقلمند بھی عقلی طور پراس کی تائید وتصدیق کرتے ہلے آئے ہیں۔اس کے شرک اور گناہ چھوڑ کرتو حیدذات باری انسانی شعار ہوتا جا ہے۔

حضرت لقمان کی صدیپند سود مند:.....عیم لقمان ہے کئی نے پوچھا کہتم میں اتنی دانائی کہاں ہے آئی ؟ فرمایا۔ ادانوں سے ۔جوجوکام ان کے دیکھار ہائبیں چھوڑتار ہا۔وبسط دھا تنبین الا شیاء. حضرت اقمان کی مدیندسودمند آب زر ے لکھے جانے کے لائن ہے فرزند کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ان میں سے اکثر نصائح یہ ہیں۔اے جان پدر!(۱)اللہ کو بچان (٢)اوروں کو جو نصیحت کرو اس پر پہلے خود بھی عمل بیرا ہو۔ (٣) اپنی حیثیت کے مطابق بات کرو (٣)مردم شناس نو\_(۵)سب کاحق بیجانو\_(۲) اپناراز دال کمی کونه بناؤ\_(۷) دوست کومصیبت کے وقت آ زماؤ\_(۸) نفع اور نقصان دونوں میں ۔وست کو پرکھو۔ (۹) بے وقوف اور ناوال لوگول سے گریزال رہو۔ (۱۰) زیرک اور دانا کو دوست بناؤ۔ (۱۱) کار خیر میں مجر پور حصہ و\_(١٢) گفتگو مرل كرو\_(١٣) دوستول كوعزيز جانو\_(١٨) دوست دشمن سب سے خندہ پيشاني سے ملو\_(١٥) مال باپ كوغنيمت سمجھو۔(۱۷)استاد کو بہترین باپ سمجھو۔ (۱۷) آمدنی پرنظر کرتے ہوئے خرچ کرو۔ (۱۸) ہر کام میں اعتدال اور میانہ روی اختیار كرو\_(١٩)جوال مردى كواپنا شيوه بناؤ\_(٢٠)زبان كوقابويس ركھو\_(٢١)جسم اوركيرون كوياك صاف ركھو\_(٢٢)جماعت ك ساتھ رہو۔ (۲۳) اگر ممکن ہوتو سواری اور تیراندازی سکھ لو۔ (۲۳) ہر شخص کا اندازہ کر کے اس کے ساتھ معاملہ کرو۔ (۲۵) رات کے قت بات كرنا موتو آستداورزى كي ساته كرو - (٢٦) دن من بات كرنى موتو يبلي برطرف نگاه وال او - (٢٤) كم كهاني مكم سوني، كم بولنے كى عادت ۋالو\_(٢٨)اپنے لئے جو بات پندنہ ہو دوسروں كے لئے بھى پندنہ كرو\_(٢٩)عقل و تدبير سے كام كيا کرو\_(m) بغیر کھے استادمت بنو\_(m) دوسرول کے مال پرنظر ندر کھو\_(mr) بداصلول سے امید وفامت رکھو\_(mr) کسی بھی کام میں بے فکرمت رہو۔ (۳۴) نہ کیا ہوا کام کیا ہوا مت مجھو۔ (۳۵) آج کرنے کا کام کل پر نہ رکھو۔ (۳۲) اپنے سے بروں کے ساتھ نداق نہ کرو۔ ( سے) بروں کے سامنے طویل گفتگو نہ کرو۔ ( ۳۸ ) ضرورت مندوں کو ناامیدمت کرو۔ (۳۹ ) پچھپلی لڑائی یا دمت کرو۔ (۴۰) اپنا مال دوست وزشمن سب کو دکھائے مت چرو۔ (۴۱) اپنوں سے اپنائیت ختم منت کرو۔ (۴۲) نیک لوگوں کی غیبت

مت کرو\_(۴۳)خود پیندی مت کرو\_(۴۴ )لوگوں سے سامنے منہ اور ناک میں انگلی مت ڈالو\_(۴۵ )لوگوں کے سامنے خلال مت كرو فر ٣١) بلندآ وازك ساته تقوكو، سكومت ـ (٧٦) جمائي ليت وقت منه ير باته ركه لو ـ (٨٨) بزل آميز بيهوده باتيل مت • کرو۔(۴۹) سی کوسب کے سامنے شرمندہ مت کرو۔(۵۰) آ تکھیں مٹکا کر اشارے نہ کرو۔(۵۱) کمی ہوئی بات بار بار نہ وہراؤ۔(۵۲) بنی نداق سے پر ہیز کرو۔(۵۳) کسی کے سامنے خود ستائی نہ کرو۔(۵۴) عورتوں کی طرح سنگا ر پٹار نہ م گرو۔(۵۵)بات کرتے وقت ہاتھ مت گھماؤ چلاؤ۔(۵۲)کسی شخص کے بدخواہ سےتم گھلوملومت۔(۵۷)مرنے کے بعد کسی کو برائی سے یادنہ کرو کہ بے فائدہ ہے۔ (۵۸) جہاں تک ہوسکے لڑائی اورخصومت سے بچو۔ (۵۹) چھے لوگوں کے متعلق اچھاہی گمان رکھو۔(۲۰) اپنا کھانا دوسرے کے دستر خوان پر مت کھاؤ۔(۱۲) جلد بازی سے کام نہ کرو۔ (۲۲) دنیا کی خاطر خود کو رفح میں نہ والور(۱۳) عصد میں بھی سجیدہ بات کرور(۱۳) آسین سے ٹاک صاف نہ کرور(۲۵) دن چڑھے تک مت سوتے رمو۔(۲۲)راستہ میں بزرگون سے آ کے نہ چلو۔(۲۷)دوسروں کی بات چیت میں دخل نہ دو۔(۲۸)ادھرادھر تا تک جما تک نہ کرو\_(۲۹)مہمان کے آگے کی پر غصہ نہ کرو\_(۷۰)مہمال سے کام مت او\_(۷۱)دیوانہ اورمد ہوش سے باتیں نہ كرو\_(21)عوام اور آزاد لوگول كے ساتھ راستول يرمت بيھو\_(41) برنفع نقصان كے موقعہ ير اين آبروكا دھيان رکھو۔(۷۲)مغرور ومتکبرمت بنو۔(۷۵) جنگ وفتنہ سے دامن کش رہو۔(۷۲) تواضع اختیار کرو۔(۷۷) خدا سے صدق کے ساتھ (۷۸) اورنفس سے قبر کے ساتھ (۷۹) اور مخلوق سے انصاف کے ساتھ (۸۰) اور بزرگوں سے خدمت گزاری کے ساتھ۔(۸۱) چھوٹوں پر شفقت (۸۲) اور درویشوں کی موافقت (۸۳) اور دشمنوں سے بردباری (۸۴) اور علماء سے تواضع (۸۵) اور جاہلوں کونھیجت کرتے ہوئے زندگی گزار دو۔

الله كى شكر كرارى كافائده: ....ومن يشكر. يعنى الله كاشكراداكرنے سے فائدہ خودشكر كراركو بالله كا يجه فائدہ نبيس اور ناشکری کا نقصان بھی خود ناشکر گزار کا ہے اللہ کا بچھ نقصان نہیں ، وہ تو منبع انکمالات اور جامع الصفات ہے۔اس کی حمد وثناء ساری کائنات زبان حال سے کر رہی ہے اسے کسی کے شکر رہی کیا برواہ۔

لا تشسر ك بالله عين كاشرك بونالازمنيس تامكن بوهموحد مواورمزيداستقامت كے لئے لقمان نے درس توحیدویا ہو۔ اورظلم کے معنی و صبع الشدی فی غیر محله ہیں۔ شرک سے بر ھر اور نا انصافی کیا ہوگی۔ کہ عاجز ترین مخلوق کوایک خالق مختار کا منصب دے دیا جائے اور اس سے زیادہ حماقت اورظلم اپنی جان پر اور کیا ہوگا۔ کداشرف المخلوقات ہوکر ایک ارذل ترین مخلوق کے آگے سرعبودیت جھکائے۔فیا للعجب.

مال باب كا درجه: .... بوالديه. باب ي يونكر بيت كالعلق اور مان سيرورش كاعلاقه ب-اس كے اطاعت ميں باب اور خدمت میں ماں مقدم ہوگی۔البتہ چونکہ ماں زیادہ مصبتیں جھیلتی ہے اس کئے خصوصیت سے اس کا ذکر فر مایا۔وہ مہینوں اس کا بوجھا تھائے پھری، پھر وضع حمل کی تکلیف ہے بہشکل جانبر ہو تکی اور گویا دوبارہ زندگی یائی۔ پھردوسال دودھ پیا کر پالا بوسا۔ اس طویل مت میں اس نے کیا کیا پایز جیلے۔اوراتی ختیاں جھیل کر بچہ یہ آنچ نہیں آنے دی۔اس کیے ضروری ہے گذاللہ کے حق کی ادائیگی ہے۔ بعد ماں باپ کے حقوق کومقدم مجے۔ البت اگر مال باپ کی فرمانبرداری اللہ کے حقوق سے بکرائے تو اللہ چونکہ خالق حقیق اور مال باپ خالق مجازی ہیں۔اس لئے اللہ ہی کاحق سب سے مقدم ہوگا۔اس کے سامنے سب کو عاجز ہونا ،وقا۔انسان سوچ لے کہ کیا منہ لے کر

وہاں جائے گا۔

حفرت القمان فی بینے کو وصیت میں خصوصیت سے باپ کاحق نہیں بتلایا۔ کہ نہیں خود غرضی کا شبہ نہ ہو۔ باپ نے اللہ کاحق بتلایا۔اللہ نے باپ کاحق بتلایا۔ باقی پیغمبراوراستاد،مرشد ہادی کاحق بھی اس کے ذیل میں سمجھو۔ کہ وہ اللہ کے نائب ہیں۔

دودہ چھڑانے کی مدت دوسال ہے۔ لین امام اعظم ڈھائی مدت جمہور کن دید اس آیت کی وجہ سے دوسال ہے۔ لین امام اعظم ڈھائی سال فرماتے ہیں۔ بقاعدہ حربیت اس آیت کی دو اعظم ڈھائی سال فرماتے ہیں۔ بقاعدہ حربیت اس آیت کی دو سے حمل اور دودہ چھڑانے کی مدت ڈھائی سال ہونی چاہئے۔ مگر دوسری نفس کی وجہ سے کہ حمل دوسال سے زائد ٹھیں رہ سکتا۔ مدت حمل زیادہ سے زیادہ دوسال قرار پائی اور فطام کی مدت ڈھائی سال رہی۔ رہااس آیت میں دوسال قرمان سواکٹری عادت عرف عام اور اعتبار غالب کے فرمایا گیا ہے۔ اور آیت بقرہ حولین کا ملین سے دوسال کا کال مدت ہونا معلوم ہوا؟ مگر ڈھائی سال کو اکمل کہا جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ دوسال سے زائد دودہ نہ بلایا جائے اور کسی وجہ سے بلا دیا گیا تو حرمت رضاعت ڈھائی سال کاک بابت ہوجائے گا۔

خالق حقیقی کاحق مجازی خالق سے مقدم ہے: ......مالیس لک بد علم. یکوئی قیداحر ازی نہیں۔ بلکہ قید اولویت ہے کہ جب بے خبری میں شرک کی اجازت نہیں تو جانتے بوجھتے کیے گنجائش ہوگ۔ جہاں تک دنیاوی معاملات کا تعلق ہے جیسے خوردونوش اور خاتگی اموران ہیں اطاعت والدین مقدم ہوگ۔ والدین کی شکر گزاری بہر صورت واجب ہے۔ بجز اس صورت کے کہان کی شکر گزاری میں اللہ کی ناشکری لازم آئے۔

خلاصہ یہ ہے کہ شریعت کی خلاف ورزی کی صورت میں والدین کی اطاعت نہیں ہوگی۔ کیونکہ ان کی اطاعت کا علم بھی تو شریعت نے بی دیا ہے۔ پس اصل کو کیے نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ اجماع کا شرعی جت ہوتا علاوہ دوسری نصوص کے واتبع مسبیل من اناب المی سے بھی ثابت ہے۔ احکام القرآن بصاص میں ہے۔ یہ ل علمی صحة اجماع المسلمین لا مو اللہ تعالمی ایا نا با نباعهم.

اخلاق فاصلہ: ..... یا بنی انھا. انسان کوچائے کھل کرتے وقت یہ بات دھیان میں رکھے کہ ہزاروں پردوں میں رہ کر جوکام کیا جائے گا وہ اللہ کے سامنے ہے۔ انسانی اخفاء معلومات کے جس قدر ذرائع ہو سکتے ہیں۔ وہ سب اس آیت میں فہور ہیں۔ مشرکین نے اپنی دیوی دیوتا وی کواپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے انہی حالات میں معذور اور ان کے علم کونا قص مجھا ہے۔ قرآن مجید نے ان مین ہے ہمکن سب کی تر دید کرتے ہوئے بتلادیا کہ خدا کاعلم کامل ومحیط ہے۔ کسی لحاظ سے بھی ناقص و نا تمام نہیں ہے۔ کوئی اچھائی برائی اگر رائی کے دانہ کے برابر بھی چھوٹی ہوگی اور فرض کروپھڑ کی سمخت چان یا آسانوں کی بلندی یا زمین کی تاریک گہرائیوں میں وہ رکھی ہو، وہ بھی اللہ سے مختی نہیں رہ سکتی۔ اس لئے اللہ کی تو حید اور بندگی پر قائم رہواور دوسروں کو بھی نھیعت کرو۔ کہ بھی بات کریں اور برائی ہے بچیں اور اس دعوت کے سلسلہ میں اکثر جو بختیاں پیش آتی ہیں آئیس صبر وقبل اور اولوالعزی ہے گوارا کریں۔ شدائد ہے گھرائر ہمت ہاروینا حوصلہ مندوں کا کام نہیں۔ کی کو حقیر نہ سمجھو، متنبروں کی طرح بات نہ کرو، خندہ پیشانی سے بیش آئی میں انہوں تھیچے برا کہتے ہیں۔ تواضع ، متانت اور بیش کی چال چلو، بے ضرورت نہ بولو، زور سے چلا کر بات نہ کرو، او پھی آ واز سے بولنا اگر کوئی کمال ہوتا تو گدھے کی آواز دیکھوئس اعتمال کی چال چلو، بیضرورت نہ بولو، زور سے چلا کر بات نہ کرو، او پھی آواز سے بولنا اگر کوئی کمال ہوتا تو گدھے کی آواز دیکھوئس

قدرزورے بگل بجاتا ہےاور کیا ایک دوسرے کے سرے سرملاتا ہے۔ بیتھالقمان کا اپنے بیٹے کو حکیمانہ وعظ۔

لطا نفسلوك: .... اتينا لقمان الحكمة عكمت عمرادالهام ت باوراال طريق كزديك عكمت بحى نبوت كى طرح كسينيين بلكدويي موتى بهدتا بم معمول حكمت مين كسب كوفل ضرور ب حديث مين بهد من احسلس اللهاربعيين صباحاً تفجوت ينا بيع المحكمة من قلبه. نيز واقع القمان سية حيداورمقام جمع الجمع اورعين الجمع اوراتباع كالمين اور ماسو سے اعراض اور دوسروں کی تحمیل اور شدائد برصر اور لوگوں سے تواضع اور روداری ،حسن معاملہ ،حسن سیرت اور چال رفتار میں اتر اہث کی بجائے میاندروی، گفتار میں چینے چلانے کی بجائے اعتدال کی طرف اشارات ہیں۔

ان اشسکولسی و لو الدیده. اس سے معلوم ہوا کہ نعم کی شکرگز اری کے ساتھ واسطرانعام کاشکریہ بھی بجالا ٹامطلوب ہے۔اس میں والدین،استاد،مربی،مرشدسب آ گئے۔البتہ شریعت سے مقابلہ کی صورت میں شریعت کی اطاعت واجب ہے۔ ولا تصعر حد ك انواع اصلاح ميس ان آيات مين بعض اخلاق كي تعليم ہے۔

اَلَمُ تَرَوُا تَعُلَمُوا يَامُخَاطَبِينَ أَنَّ اللهَ سَخْرَلَكُمُ مَّا فِي السَّمُواتِ مِنَ الشَّمُسِ وَالْقَمَرِ وَالنَّحُوم لِتُنْتَفِعُوا بِهَا وَمَافِي الْآرُضِ مِنَ الثَّمَارِ وَالْانُهَارِ وَالدَّوَابِّ وَاسْبَعَ اَوْسَعَ وَاتَمَّ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَهِيَ حَسَنُ الصُّورَةِ وَتَسُوِيَهُ الْأَعُضَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَّبَاطِنَةٌ هِيَ الْمَعْرِفَةُ وَغَيْرِهَا وَمِنَ النَّاسِ أَى اَهُل مَكَّةَ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَكَاهُدًى مِنُ رَّسُولٍ وَكَاكِتُبٍ مُّنِيْرٍ ﴿ ﴿ اَنُولَهُ اللَّهُ بَلُ بِالتَّقُلِيدِ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَآ اَنُوَلَ اللهُ قَالُوا بَلُ نَتَّبِعُ مَاوَجَدُنَا عَلَيْهِ ابَآءَ نَا ْقَالَ تَعَالَى اَيَتَبِعُونَهُ اَوَلَوُكَانَ الشَّيُطُنُ يَدُعُوهُمُ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿ ٣﴾ أَى مُوحِبَاتِهُ لَا وَمَنُ يُسُلِمُ وَجُهَهُ إِلَى اللهِ آىُ يُقُبِلُ عَلَى طَاعَتِهِ وَهُوَ مُحُسِنٌ مُوَجِّدٌ فَقَدِ اسْتَمُسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثُقَىٰ بِالطَّرُفِ الْاَوُنُقِ الَّذِي لَا يُخَافُ إِنْقِطَاعَهُ وَالِّي اللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٣٢﴾ مَرُجَعُهَا وَمَنُ كَفَرَفَكَ يَحُزُنُكَ يَامُحَمَّدُ كُفُرُهُ لَاتَهُتُمُ بِكُفُرِهِ الْكِينَا مَرْجِعُهُمُ فَنُنَبِّئُهُمُ بِمَا عَمِلُوا ۗ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ ۚ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٣٣) أَى بِمَا فِيهَا كَغَيْرُهِ فَمَحَازٌ عَلَيْهِ نُمَتِّعُهُم فِي الدُّنيا قَلِيلًا أَيَّام جَيْوتِهِم ثُمَّ نَصْطَرُّهُم فِي الاحِرَةِ إلى عَذَابٍ غَلِيُظٍ ﴿ ٣ ) وَهُ وَعَذَ اللهُ النَّارِ لَا يَجِدُونَ عَنْهُ مَحِيصًا وَلَئِنُ لَامُ قَسَمِ سَأَلُتُهُمُ مَّنُ خَلَقَ السَّمُواتِ ُ**وَالْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ كَ**خَذِفَ مِنْهُ نُولُ الرَّفُع لِتَوَالِيَ الْاَمْثَالِ وَوَاوِالضَّمِيْرِ لِإِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيُنِ **قُلِ الْحَمْدُ** لِلَّهِ \* عَلَى ظُهُ وُرِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمُ بِالتَّوْحِيْدِ بَلُ اَكْشُرُهُمُ لَايَعُلَمُونَ ﴿ ٢٠ وُبَهُ عَلَيْهِمُ لِلَّهِ مَافِي السَّمَاوَاتِ وَ الْآرُضْ مِلْكًا وَحَلْقًا وَعَبِيدًا فَلَا يَسُتَحِقُ الْعِبَادَةِ فِيهُمَا غَيْرُهُ إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ عَنُ حَلْقِهِ ﴿ الْحَمِيلُ ﴿ ٢٦﴾ ٱلْمَحُمُودُ فِي صُنْعِهِ وَلَوْ ٱنَّمَافِي ٱلْآرُضِ مِنْ شَجَرَةٍ ٱقُلَامٌ وَّالْبَحُرُ عَطُفٌ عَلَى إِسْمِ

الَّ يَمُدُّهُ مِنْ كَهُدِهِ سَبْعَةُ آبُحُرِ مَّالْفِلَاتُ كَلِمْتُ اللَّهِ ٱلْمُعَبِّرُ بِهَا عَنْ مَعُلُومَاتِهِ بِكُتْبِهَا بِتِلْكَ الْآقُلامِ بِ اللَّكَ الْمَدَادِ وَلَابِاكُثَرَ مِن ذَلِكَ لِآنَ مَعُلُومَاتِهِ تَعَالَى غَيْرُمُتَنَاهِيَةٍ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ لَا يُعَجِزُهُ شَيءٌ حَكِيتُ (١٠) لاَهَ عُرُّجُ شَيءٌ عَنْ عِلْمِهِ وَحِكْمُتِهِ مَا حَلْقُكُمْ وَلا يَعْثُكُمْ الْاكْنَفْسِ وَاحْدِقٍ خَلْقًا وَبَعْنًا لِاَنَّهُ بِكَلِمَةِ كُنُ فَيَكُونُ إِنَّ اللهُ سَمِيعٌ يَسْمَعُ كُلَّ مَسْمُوع بَصِيرٌ (٨) يَبْصُرُ كُلَّ مُبْصَرِ لَا يَشُغُلُهُ شَيءٌ عَنُ شَيءٍ أَلَمُ تَرَ تَعُلَمُ يَامَحَاطَبَا أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ يُدْحِلُ أَلْيُلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ يَدْحِلُهُ فِي أَلْيُلِ فَيَزِيدُ كُلَّ مِنْهُمَا بِمَا نَقَصَ مِنَ الْآخِرِ وَسَخُّوا الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ مِنْهُمَا يَجُرِئُ فِي فَلُكِهِ إِلَى آجَلٍ مُّسَمَّى مُوَ يَوْمُ الْقِيْمَةِ وَّأَنَّ اللهُ بِمِا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ (٢٩) ذَٰلِكَ الْمَذَٰكُورُ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ التَّابِتُ وَأَنَّ مَا يَذُعُونَ بِالْيَاءِ وَالنَّاءِ يَعُبُدُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ الزَّائِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ عَلَى خَلْقِهِ بِالْقَهْرِ الْكُبُيرُ (جُمَّ) الْعَظِيمُ ٱلْمُ تَرَ أَنَّ الْفُلُكُ السُّفُنَ تَـجُرِى فِي الْبَحْرِ بِنِعُمَتِ اللهِ لِيُرِيَكُمُ يَامُعَاطِبِينَ الْجُ بِذَلِكَ مِن اللِّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُتِ عَبُرًا لِّكُلِّ صَبَّادٍ عَنْ مَعَاصِي اللهِ شَكُورٍ (٣) لِنَعُمِه وَإِذَا غَشِيَهُمُ أَى عَلَا الْكُفَّارِ مَّوْجٌ كَالظَّلَلِ كَالْحِبَالِ الَّتِي تَظِلُّ مِنْ تَحْتِهَا دَعَوُا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴿ أي الدُّعَاءُ بِأَنْ يُنْجِيَهُمْ أَى لَا يَدُعُونَ مَعَهُ فَلَمَّا نَجْهُمُ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمُ مَّقَتَصِدٌ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَ الْكُفرِ وَالْإِيْـمَان وَمِنْهُمُ بَاقِ عَلَى كُفُرِه وَمَا يَـجُحَدُ بِالنِّينَآ وَمِنْهَا الْإِنْحَاءُ مِنَ الْمَوْج الْأَكُلُ خَتَّار غَدَّارِ كَفُورٍ (٣٣) لِنِعَمِ اللهِ يَسَايُّهَا النَّاسُ أَى اَهُلَ مَكَّةَ اتَّـقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشُوا يَوُمًا لَايَجُزِى يُغَنِي وَالِلَّهُ عَنُ وَلَدِهُ فِيُهِ شَيْئًا وَكَامُولُودٌ هُوَجَازٍ عَنُ وَالِدِم فِيهِ شَيْئًا إِنَّ وَعُدَ اللهِ بِالْبَعْثِ حَقٌّ فَكَلَّ تَعُرُّنَّكُمُ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَأَتْحُنِ الْإِسُلَامِ وَلَا يَغُرُّنُّكُمْ بِاللَّهِ فِي حِلْمِهِ وَإِمْهَالِهِ الْعَرُورُ ﴿ ٣٣﴾ اَلشَّيُطَانُ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ ﴿ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ مَتَّى تَقُومُ وَيُنَزِّلُ بِالتَّحْفِيفِ وَالتَّشُدِيدِ الْغَيْثُ بِوَقُتِ يَّعُلَمُهُ وَيَعَلَمُ مَافِي الْأَرْحَامُ أَذَكُرْ أَمُ أَنْنَى وَلَا يَعُلَمُ وَاحِدًا مِنَ الثَّلَا ثَةِ غَيْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا تَدُرِي نَفُسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا مِنْ حَيْرٌ ٱوْشَرِّ وَيَعْلَمُهُ اللهُ وَمَاتَ لُوى نَفْسٌ بِآي اَرْضِ تَمُوتُ وَيُعَلَمُهُ اللهُ إِنَّ اللهُ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ خَبِيُرُ (٣٣) بِبَاطِيهِ كَظَاهِرِهِ رَوَى الْبُحَارِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثِ مَفَاتِحِ الْغَيْبِ خَمُسَةً إِنَّ اللَّهُ عِنْكَهُ عِلْمُ بَهُ السَّاعَةِ إلى اخِرِ السُّورَةِ

ترجمه: ..... كياتم لوكول كي نظراس برنبيس (اب ناظرين التهبيل معلوم نبيل) كمالله تعالى في تمهار به ي كام ميل لكاركها ہے جو پھھ آسانوں میں ہے (آفاب وابتاب اورستارے تمباری خدمت کے لئے بیار میں لگار کھ ہیں) اور جو پھوز مین میں ہے

( پھل، نہریں، چوپائے ) اور اس نے تم پر اپنی نعتیں پوری کر رکھی ہیں ..... (وسیع اور مکمل دے رکھی ہیں ) ظاہری نعتیں بھی (خوبصورتی، سلامتی اعضاء وغیرہ) اور باطنی نعتیں بھی (معرفت حق وغیرہ) اور بعض آ دمی ( مکہ کے ) ایسے ہیں کہ جھگڑا کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر وا تفیت اور بغیر دلیل کے اور بغیر ( کسی پنجبر کی ) ہدایت کے اور بغیر کسی روش کتاب کے (جواللہ نے ا تاری مو بلک محض تقلید کی بنیاد پر )اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کا اتباع کروجواللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کا اجاع کریں گے جس پرہم نے اپنے بروں کو پایا ہے (حق تعالی فرماتے ہیں کد کیاتم اس وقت بھی ان بروں کا اجاع کرو کے )اگر شیطان ان کوعذاب دوزخ کی طرف بلاتار ہا ( یعنی اسباب دوزخ کی طرف )اور جو مخص اپنارخ اللہ کی طرف جھکا دے (بعنی الله کی اطاعت کی طرف متوجه موجائے) اوروہ مخلص (موحد) بھی موتواس نے برامضبوط حلقہ تھام لیا (پکاسراجس کے ٹوشنے کا اخمال نہیں ہے )اورسب کاموں کا اخر (انجام) اللہ ہی تک پہنچ گا ،اور جو خص کفر کرے سواس کا کفر آپ کے لئے (اے محمد!) باعث عم نہیں ہونا جا ہے۔ان سب کو ہمارے پاس لوث کرآنا ہے سوہم جلادیں گے جو کچھوہ کیا کرتے تھے۔ بے شک اللہ کودلوں کے اندر کی با تیں خوب معلوم میں (یعنی دلوں کی بھی اور دلوں کے علاوہ بھی لہذاان کا بدلہ دے گا) ہم ان کو ( دنیامیں ) چندروزہ عیش دیتے ہوئے ہیں (دنیا کی زندگی میں) پھران کو (آخرت میں) ایک خت عذاب کی طرف کشاں کشاں لے آئیں گے (عذاب جہنم جس سے چھٹکارہ نہیں ہوسکے گا)اوراگر (لامقمیہ ہے)آپان سے بوچھین کہ آسان وزیین کس نے پیدا کئے۔ توضروریمی جواب دیں گے کہ اللہ نے (لیقولین میں نون رفع متعددنون جمع ہوجانے کی وجہ سے حذف ہو گیا اور واؤجمع التقائے ساکنین کی وجہ سے حذف ہوگیا) آپ کہے کہ الحمد للد (توحید کی جب ان پر غالب ہوگئی) لیکن ان میں سے نہیں جانبے (توحید کے داجب ہونے کو) سب الله · ہی کا ہے جو پھھآ سان وزمین میں ہے(اس کی ملک،اس کی مخلوق،اس کے بندے ہیں۔لہذا جہان میں اس کے سواغباوت کا کوئی اور مستحق نہیں ہے) بے شک اللہ ہی (مخلوق ہے) بے نیاز اور (اپنی کاریگری میں) بڑی خوبیوں والا ہے اور جتنے درخت زمین جرمیں ہیں اگر وہ سب قلم بن جائیں اور اس سمندر (اسم ان پرعطف ہے) کے علاوہ سات سمندر اور اس میں (روشنائی بن کر) شامل . ہوجائیں تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہونے پائیں (جن سے اللہ کی معلومات کا پہتہ چلے، ان قلموں اور اس روشنائی سے لکھ کر، اور ندان سے زیادہ سے کیونکہ اللہ کی معلومات غیرمتناہی ہیں) بے شک اللہ زبردست ہے (اسے کوئی عاجز نہیں کرسکتا) حکست والا ہے (اس کے علم وحکت سے کوئی چیز باہز ہیں ہے )تم سب کا پیدا کرنااور دوبارہ جلایا بس ایسانی ہے جیسے ایک شخص کا (پیدا کرنا، زندہ کرنا کیونک کلمہ سک کے ذریعہ ہوتا ہے بیٹک الله سب کچھنتا (ہرآ واز سنتا ہے) دیکھا ہے۔ (ہردکھائی دینے والی چیز ویکھا ہے۔کوئی ایک چیز م دوسری چیز سے بے توجہ نہیں بنا تکتی ) کیا تھے خبر نہیں (اے مخاطب! تھے معلوم نہیں) الله شامل ( داخل ) کرتا ہے رات کو دن میں اور ون کوشامل (داخل کرتا ہے رات میں (اس طرح ہرایک میں اضافہ ہوجاتا ہے جودوسرے سے کم ہوتا ہے )اوراس نے سورج و جاند کو کام پرنگارکھا ہے،ان ( دونوں میں ہے ) ہرایک (اپنے مدار میں ) گردش کرتا رہے گامقررہ میعاد (قیامت) تک-اور یہ کہ اللہ حمہارےسب اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے )ید ( فرکورہ بات ) اس سب سے ہے کہ اللہ ہی ہستی میں کائل ( ٹابت شدہ ) حقیقت ہے اور جن چیزوں کوید بیکاررہے ہیں (یا اور تا کے ساتھ ہے۔ بندگی کرتے ہیں ) اللہ کے علاوہ۔وہ بالکل لیجر (نیست و نابود ) ہیں اور اللہ ہی عالی شان (مخلوق برغالب) ہے اور بردا (عظمت والا) ہے۔ کیا تجھے پینہیں کہ اللہ ہی کے فضل سے کتی (جہاز) دریا میں جاری ہوتی ہے۔ تاکہ (اے مخاطبین! اس کے ذریعہ) تہمیں دکھلائے اپنی نشانیاں، بلا شبداس میں نشانیاں (عبرتیں) ہیں ( گناہوں ہے) ہر نجینے والے (اللہ کی نعتوں کا)شکر بجالانے والے کے لئے اور جب ان کو گھیر لیتی ہیں ( کفار پر غالب آ جاتی ہیں ) سائبانوں کی طرح

موجیس (جو پہاڑوں جیسی سیوں کے یچے اضی رہی بن ) تو وہ خالص اعقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے گلتے ہیں (سلامی کی دعا ما تھے۔

ہیں کی اور کوئیس پکارٹے ) پھر جب ان کوسلامتی ہے خطی کی طرف لے آتا ہے۔ وبعض ان میں ہے اعتدال پر رہتے ہیں (ایمان
و کفر کے درمیان اور پچھان میں کافر ہی رہتے ہیں ) اور ہماری آ چوں کے ہیں وہی لوگ می رہتے ہیں (مجملہ ان نشانیوں کے موج
ہے ان کوسلامت نکال لینا بھی ہے ) جو ہدع ہد (غدار) ناشکر نے (اللہ کی نعتوں کے) ہیں۔ اے لوگو! ( کمر کے ہاشندو!) اپنے
پودردگار سے ڈرواوراس دن نے ڈروکہ مطالبہ اوا تہیں کر سے گا (ب نیاز نہیں بنا سے گا) کوئی باپ اپنے بینے کی طرف سے ( پھو بھی)
اور ندکوئی بیٹا ہی ہے کہ وہ مطالبہ اوا کر سے گا اپنے باپ کی طرف نے (ذرا بھی) یقینا اللہ کا وعدہ (قیامت کے ہارے میں) سیاسیو
میں رکھ و نیاوی زندگائی (اسلام سے ہٹاکر) وہوکہ میں نہ ڈالے اور نہوہ ہوا فریعیا۔ اللہ ( کی ہرد ہاری) اور ڈھیل دینے ) کے ہارے میں
میں کو دنیاوی زندگائی (اسلام سے ہٹاکر) وہوکہ میں نہ ڈالے اور نہوہ ہوا فریعیا۔ اللہ ( کی ہرد ہاری) اور ڈھیل دینے ) کے ہارے میں
مین رکھ (شیطان) ہے جگ اللہ ہی کوخیر ہے قیامت کی (کب آئے گی) اور وہی ہرساتا ہے (تخفیف اور تشدید کے ساتھ ہے) مین ( گساتھ کے موالہ کی اور اور کی گوئیس ہے) اور کوئی شخص نہیں جانا کہ وہ کی درکھ کا میابرا کام لیکن اللہ کی اور اور کی طرح باطن سے دہی کی اللہ عددہ علم اللہ خیر ہے ( ظاہر کی طرح باطن سے دہیں ہاتا کہ وہ کس جگ رکھ کی ایک کر باتی کا میابرا کام لین کی گرانلہ جانا ہے کہ گئی اللہ عددہ علم الساعة المنے نقل کی ہے۔)
ور قف ہے۔ بخاری نے اپن عر سے معلم الساعة المنے نقل کی ہے۔)

محقیق وترکیب: سخو لکم تنجر سے مرادظا ہری اور باطنی تقرفات بھی ہیں۔ جوانسان کا بَنات میں کرتارہتا ہے اور منافع متعلقہ کا انسان کے لئے پیدا کرنا بھی ہوسکتا ہے۔

نعمه بافع ، ابو عمر بعمه جمع نعت كى مضافا الى الضمر برجة بير ـ تركيب مين ظاهره حال بوگا اور باقی قراء نعمة سكون عين اور توين تا كيما تهراسم جن جمع پرجة بين اب ظاهرة نعمت بوگا ـ بقول ابن عباس ظاهري نعمة اسلام اورقر آن اور باطنی سے مراديد كر ان اور يرده پر ابوا به ـ الله ان كى مغفرت فرمائ كاليكن الفاظ عام بين ـ اس كي تعيم بى بهتر به اوريد فرما تا بطور مشيل كي مورد تا يو المواسط انسان كى بطور ممثيل كي مورد كر يا يا بوالسط انسان كى خدمت مين كي بوكى به مين ديل عقلى اور "لا هدى" مين وليل خلى كافى مقصود به ـ ورليل به اس كي اشرف المخلوقات بون كى ـ " بغير علم " مين ديل عقلى اور "لا هدى" مين وليل نقى مقصود به ـ

اولوكان. مفسرعلامٌ فقريشرط كمال اوف كاطرف اشاره كيا بادى ايتبعو نهم ولو كن الشيطان يدعوهم اوريتبعونه كافرو كن الشيطان يدعوهم اوريتبعونه كافمير ماو جدواكي طرف ياشيطان كاطرف أداجع بالكن بقول قاضى الوسمير ماوجدواكي عاطف بالانشاء الانتبعوه المادمير يدعوهم الكاور عاطف بالكانشاء الانتبيل آكا اور ميريد عوهم الكاور الناسكة باكر فرف المرتبيلة 
الی اللہ اسلام جب الی کے ذریعہ متعدی ہوتو معنی تفویض اور توکل کے ہوں گے۔ ہمتن اللہ کی طرف رجوع۔ محسن مفسر علام واحدی کی اتباع میں موحد کے ساتھ تفییر کررہے ہیں اور بقول بنوی وزخشری محسن فی عملہ مراد ہے۔ الو تقی اسلام کا مضبوط حلقہ چھوٹ تو سکتا ہے گر ٹوٹ نہیں سکتا۔

نصطوهم ، اشاره ہے کہ دنیاوی تکلیف وراحت بطور سراجز اے نہیں ہوتی ۔ اصلی سراوجز ۱ خرت میں ہوگی۔ نیمقولن بیجواب شم ہے اور جواب شرط قاعدہ کے مطابق محذوف ہے اور الله نعل محذوف کا فاعل ہے۔ یا خبر محذوف کی

مبتداء بـ اى خلقهي الله او الله خالق لهن.

لا يعلمون بعض نے اس كامفعول" ان ذلك الزام لهم "محذوف مانا ہے۔

والبحر . اسم ان لیخی ما پرعطف ہے " دای ولو ان البحر یمده " بیر کیب البحر بقر اُت ابوعرومنصوب پڑھنے گی صورت میں ہوا در باقی قراء کے نزدیک مرفوع ہے کل ان پرعطف ہوگا اور اس کا معمول ہوگا ۔ کیونکہ بیفل مضمر کا فاعل ہے ای لوثبت یامبتداء ہے اور اس کی خبریمدہ ہے اور جملہ حال ہے ای فی حال کو نه البحر ممدود ۱۔

يمده . اي جعله دامدادا.

سبعة ابحر بيفاعل بيمده كاس مين خمير بحربمعنى مكان كى طرف راجع باور من بعد كي خمير بهي البحر بمعنى الماءكى طرف بطور صفت استخد ام راجع باور حذف مضاف يربحي محمول بوسكتا ب-اور البحس كومنصوب مانيخ كي صورت مين جمله اس كى خبر بوجائ كا اور مرفوع يرصف كي صورت مين حال بوگا-اور سات كاعد و كثير كے لئے تعيين كے لئے نہيں ہے۔

مانفدت. یدجواب لو به کین بهال لو سے مشہور معنی انتفاء جزاء کی وجہ سے انتفاء شرطیا انتفاء شرط کی وجہ سے انتفاء جزا کے نہیں ہیں ورند کلمات اللہ کے لئے اور کلمات اللہ سے مراد کلام فظی نہیں ہے۔ کیونکہ وہ تو حادث ہے۔ بلکہ کلام فسی قدیم مراد ہے۔ جوغیر ختم اورغیر متناہی ہے۔ اور السمعبو کا مطلب علی میں الفرض ہے۔ ورند کلام فسی تعبیر کلام فظی محدود سے ممکن نہیں ہے۔

بكتبها . اى بسبب كتا بتها .

كنفس واحدة . اى كخلق نفس واحدة وبعث نفس واحدة احتصاراً مذف كرديا كيا بـــ

یسولسج . دن درات میں بارہ بارہ گھنے اصل ہیں۔جن میں چار گھنے زائد ہیں۔جو تدریجاً ایک دوسرے میں زائد ہوتے رہتے ہیں اور زمانہ اعتدال میں دن درات برابررہتے ہیں اور بولج کومضارع سے اور سنحو صیغہ ماضی سے تعبیر کیا ہے کیونکہ ایلاج متجد د ہوتار ہتا ہے برخلاف تسخیر کے۔

السی اجل, یہاں الی کے ساتھ اور سورہ فاطر وزمر میں لام کے ساتھ استعال ہوا ہے محص تفنن کے لئے ورندالی اور لام دونوں انتہا کے لئے ہیں اور مقررہ مدت سے مرادقمری حساب سے تو مہینہ ہے اور تشمی حساب سے سال ہے اور میعاد مطلق قیامت ہے۔ اجل سمی کا مدلول صرف سورج کا مقررہ وقت تک جاری رہنا ہے ۔ لیکن اگر بھی خلاف عادت یہ پہلے ہوجائے جیسے قیامت کے قریب مخرب سے سورج کا نکلنا یا مقررہ مدت کے بعد بھی جب تک خدا چاہے جاری رہے تو اس سے ان دونوں صورتوں کی نعی لاز منہیں آتی۔

غشیہم. مفسرعلامٌ نے اشارہ کیا ہے کہ غشیاں بمعنی اتیان نہیں ہے بلکہ اوپر سے ڈھانینے کے معنی ہیں۔ کالطلل. جمع ظلة پہاڑ، بادل وغیرہ جوسار قکن ہوں۔

مقتصد. لینی کفر میں غلونہیں رہتا لیکن بہتر ہے ہے کہ مقتصد کے معنی عدل کے لئے جائیں۔تا کہتو حید بھی عدل میں داخل ہوجائے۔جیسا کہ شان نزول سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

حتاد . جمعیٰ غدار، صابر کامقابل ہے جیسے کفور، شکور کامقابل ہے لا یجزی ۔قاموں میں جمعیٰ یقتضی ہے۔ دونوں جسلے یو ماکی صفت ہیں۔ ہرایک میں عائد مقرر ہے۔ مفرر نے اس کی تقدیر فید ظاہر کی ہے۔ باپ بیٹے کاتعلق انتہائی شفقت وعظمت

کا ہے۔ گرقیامت میں جب بینا طے بھی ناکارہ ہیں تو دوسرے دشتے بدرجداولی منقطع ہوجائیں کے۔علاوہ ازیں مقتصد یہاں ختار کفور کے مقابلہ میں تاراس کا قریدہ کہ یہال مطلق موس مراوہ کیاں سورہ فاطر میں ظالم لنفسه اور سابق بال محدوات کے مقابلہ میں آتا قریدہ کا اور طاعات کے برابر ہونے کا۔اس لئے وہال موس فاص مراوہ وگا۔ اس آت یت میں بیشہدنہ کیا جائے کہ قسیم قاصر نہیں ہے۔

لا مولود. سنداءاول اورهو مبتداء فانی ہے جاز اس کی خرب پھر جملہ مولود کی خبر ہے اور مولود اگر چکرہ ہے گر تحت الحق ہے۔ اس کے مبتداء بناضح ہوگیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مولود کا عطف واللہ پر ہواور جملہ اس کی صغت ہو۔ اور شیئا مفعول بہ ہے یا مصدریت کی بناء پر منصوب ہے۔ کیونکہ مصدر محذ دف کی صغت ہے۔ ای جزاء شیئاً. اور مولود کی سابقہ دونوں ترکیبوں پر سیٹ پس تنازع فعلین ہور ہا ہے۔ پہلے جملہ لایسجنزی واللہ میں تاکید نانے اور دوسرے جملہ ولا مولود النے میں تاکید لانے کا تکتہ یہ ہوسکتا ہے کہ دونوں جملوں میں نفی ہے۔ پس بقاعدہ بلاغت ترقی کا تقاضا کہی ہے کہ دوسرا جملہ پہلے سے بردھا ہوا ہو۔ اگران جملوں کی ترتیب بلعکس ہوتی تو تاکید بھی برعس ہوتی۔

حاز کمعنی قاضی ومودی ہے۔

لايغونكم لينى مغفرت كى اميد سے كنابول پردلير بوجانا فريب نفس وشيطان ب-

بالله باسييه باورمضاف محذوف ب-اى بسبب حلم الله جيبا كمفرر في اثاره فرمايا ب-

ینول ابوعمرو،این کثیر جمزه علی تخفیف کے ساتھ اور بقیہ قراء تشدید سے پڑھتے ہیں۔اول انزال سے دوسری تنزیل سے ہے۔
ان الملّٰہ عندہ تو د بہال دومقصد ہیں۔ایک تینوں چیزوں کیلم کا اللہ کے ساتھ خاص ہوتا۔ووسر سے ان کاعلم دوسرول کو نہ ہوتا۔اس لئے پہلی آیت میں تین چیزوں کے ساتھ علم الہی کی صراحت فر مادی اور غیراللہ کے علم کی نفی صراحت سے نہیں فرمائی۔
برخلاف دوسر سے جملہ کہ اس میں مسات لدی سے دونوں چیزوں کے علم کی غیراللہ سے صراحة نفی فرمادی اوراللہ کے لئے علم کا اثبات صراحة نہیں فرمایا۔مفسر علام ہے نفی فرمادی باتوں کاعلم بھی صراحة نہیں فرمایا۔مفسر علام ہے نفی در باتھ میں اور پر اللہ کے ساتھ مختص ہے۔دوسروں کو علم ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کے علم کرانے سے بذریعہ دو کی یا البام وکشف ہویا بھر بالواسط آلات کے ذریعہ سے ہو، وہ اس کے خلاف نہیں ہے۔

ربط: .... آیت السم تسر و المنع میں بھی پیلی آیات کی طرح توحید کامضمون ہے۔ آیت اذا قیسل النع تقلیدی شرک و معضیت کا ابطال اور و مسن یہ کفو المنع سے کفر پر آنخضرت اللہ کے رنجیدہ رہنے کی وجہت کی ہے اور کفار کودھم کی ہے۔ پھرولئن مالتھم سے توحید پر استدلال ہے، اور اس کے من میں شرک کا ابطال ہے اور ما خلق کم میں بعث وقیامت کا اثبات اور الم تو ان اللہ سے پھرولئل وحدانیت ہیں۔

"یا ایھا الناس" میں عام وعظ کے رنگ میں قیامت کی تذکیراورشرک و کفر پرتفصیلی تہدید ہے اوراس سلسلہ میں قیامت کی تعیین کاعلم اگر کسی کوئین تواس سے بدلازم نہیں کہ قیامت آئے گی ہی نہیں علم غیب تواللہ کے ساتھ خض ہے، جودلیل الوہیت ہے۔ معبودان باطل نقص العلم بلکہ فاقد العلم میں۔ اس لئے وہ خدائی کے لائق بھی نہیں۔ پس آخری آیت کا پہلے مضمون کے ساتھ دوطرح ربط ہوگیا اور حاصل سورت یہی دومضمون ہیں۔ جزاوسرا۔ جس کا اصل وقت قیامت ہے اور تو حید غرضیکہ بیر آیت اس طرح پوری سورت کے مضامین کی جامع ہوگئی۔ اس لئے اس پرسورت کوئم کرنا عین بلاغت ہے۔

شان نزول: ..... آیت و من السنساس ، نفر بن الحارث ، الى بن خلف جیسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جواللہ کی ذات وصفات کے بارے میں کی بحثی کیا کرتے تھے۔ ا

ولو ان مافی الارض. بقول قاده شرکین کہا کرتے سے کرمحداوران کی دی قرآنی کاسلسلہ کیجددنوں بعدختم ہوجائےگا۔
اس پریہآیت نازل ہوئی۔ نیزان سے یہ جمی منقول ہے کہ یہود نے خود یا یہود کے مشورہ سے مشرکین نے آنخضرت وی پرآئیت و ما او تیت من المعلم الا قلیلا کے سلسلہ میں اعتراض کیا کہ ہمیں تو رات عطا ہوئی ہے جس میں تمام علوم و حکمتیں ہیں۔ پھرکیسے ہمیں علم قلیل کا دیا جانا فر مایا؟ اس پریہ آیت نازل ہوئی کہ تو رات کا علوم اگر چہمارے اعتبار سے کثیر ہیں۔ لیکن مجموع ملم اللی کے لحاظ سے تو قلیل ہی ہیں۔

آیت ما حلقکم پرانی ابن خلف اوراس کی جماعت نے آنخضرت بھی پراعتراض کیا کہ انسان کی ابتدائی خلقت تو مرحلہ واردرجہ بدرجہ تین چلوں میں ہوتی ہے۔ بعث ایک دم کیے ہوجائے گا۔اس کے جواب میں بیآیت نازل ہوئی ہے۔

فمنهم مقتصد عرمة بن ابوجهل فتح مد محموقع پرفرار بوكرسمندرى جهاز پرسوار بهوگيا۔ راسته ميں طوفان نے آگيرا تواس نے دعا مانگى كداگر ميں سلامتى سے پار بوگيا تو جا كرمحد ( اللہ اللہ ميں ہاتھ دے دوں گا۔ چنانچہ جہاز طوفان سے جا گيا۔ اور عكر مدها ضربوكر صدق دل سے مسلمان بوگيا۔

﴿ تشریک ﴾ : الله تسروا ظاهرة سے مرادآگ، پانی، ہوائ ، گویی حی تعتیں جن کا ادراک تواس ہے ہوتا ہے اور ساطنة سے مرادوہ کو ین تعتیں جن کا ادراک تواس ہے ہوتا ہے اور ساطنة سے مرادوہ کو ین تعتیں جن کا ادراک تقل ہے ہو سکے اور جومو من کا فرسب کے لئے عام ہیں۔ یعنی کل مخلوق الله نے تمہارے کام میں لگادی تو تم اللہ کے کام میں کیوں نہیں لگتے۔ مشرک اور جہالت زدہ لوگوں پر تعریف ہے کہ بیر چاند، سورج، ستارے، زمین، آسان سبتہاری بیگاراور خدمت کے لئے وقف ہیں۔ پھرید کیا شامت سوار ہے کہ تم النے انہیں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہو۔

ومن المناس. یعن اتنے کھلے احسانات کود کھے کرجی اللہ کی ذات وصفات یا اس کے احکام شرع میں بے سند جھڑتے ہو۔
اس سوال بے جاکی بنیاد نہ کسی بھی پر ہے اور خفلی استدلال پر اور نہ تھی آسانی کتاب پر ۔ بلہ بھن اپنی کی جنی اور کی بحثی پر ہے اور بس باپ دادوں کی اعراقی تقلید پر ، تو کیا شیطان اگر تمہارے باپ دادوں کو دورخ کی طرف لے جار ہا ہوتو کیا پھر بھی تم ان کے پیچھے چلے جاؤے، جہاں وہ گریں گئے بھی گروگے۔ آخریہ کیا اندھر ہے۔ اللہ کی دی لئی ہوئی ہے۔ جس نے اسے نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ اخلاص کے ساتھ تھا ما اورخود کو اللہ کے حوالہ کردیا اس نے ایک مضبوط صلقہ تھا م لیا ہے جو چھوٹ تو سکتا ہے مگر ٹوٹ نہیں سکتا۔

یرکڑ اجب تک کوئی پکڑے رہے گانہ کرے نہ چوٹ کھائے گا۔

آیت و من کفو میں آخضرت کے کوسلی دی جارہی ہے کہ آپ ان کے گڑنے کاغم اپنے ہر کیوں لیں ، آخران کو بھی تو ہمارے ہاں آ نا ہے۔ اس وقت سب کیا دھرا سامنے آجائے گا۔ بیسب کھول کر رکھ دیے گا، اس سے کیا چھپ سکتا ہے ، وہ تو دلوں کے جد جانتا ہے۔ تھوڑ ہے دنوں کی عیش اور بے فکری ہے۔ اس کے بعد تو مہلت ختم ہونے پر انہیں سز اجھکتنا ہی ہے۔ کہاں چھوٹ کر جا کیں گے؟

ولئن سالتھم ۔ لیعن اللہ کوخالق عالم توبیجی مانے ہیں جودلیل کا اہم مقدمہ ہے تو آخر دوسرے معمولی مقدمہ میں آکر گاڑی کیوں اٹک جاتی ہے۔منطقی استدلال کی توتیب اس طرح ہوگی کہ ساری کا نئات اللہ کی مخلوق ہے اور کوئی مخلوق بھی معبود نہیں ہو عتی۔ اس لئے کا نئات میں بجز اللہ کے کوئی چیز بھی معبود نہیں بن عتی۔ غرضیکہ اللہ کی تنہا خالقیب تو مسلم مرتنہا اس کی معبود ہے ان کے گلے بین اتر تی۔

ولو ان مافی الارض. لین تہا معبود ہونا اس لئے بھی ہے کہ ان کے کالات لا متابی ہیں اور ذاتی خوابیال لا محدود ہیں،
اتیٰ کہ اس دنیا جیسی ہزاروں دنیا کی ہوں اوران کے سارے درخوں کے انگنت قلم اوران کے سندروں کوروشنائی میں تبدیل کردیا جائے تو وہ سارے قلم اورروشنائی ختم ہوجا کیں گی پراللہ کے کمات و کمالات کی تہنیس ملے گی۔الم اللہ ہم لا احصی نساء علیک انست کے ما المنیت علی نفسک رم اللہ کی پرائش اور دوبارہ زندہ کرنا،خواہ وہ ایک انسان کو ہو یا سارے عالم کا، اس کی کن کن فیلی کن میں تدرت اور تحم کے آگے سب برابر ہیں۔ بس اس کے ارادہ کی دیر ہے۔ اس نے ارادہ کیا اور دہ فور آمرادہ وجود پذیر ہوگئی۔ لفظ کسن کہنے پری موقوف نہیں۔ بیو سمجھانے کے لئے ایک تعبیر ہے۔ رہام طلحہ وار تدریجی طور پر وجود میں آنا یا ایک دم موجود ہوجانا ، سو حرکت تدریجی اور حرکت دوقت تمام دنیا کی آدازی سنا اور کیک اور حمام جہان کا مارنا چلانا کیاں الیے بی ایک چیز کا دیکھنا اور بیک وقت تمام دنیا کی آدازی سنا اس کے بوان کا مارنا چلانا کیاں سیوسکتا۔ ای طرح دوبارہ جلاد سے کے بعد بیک وقت کل کا نات کارتی رتی حساب کتاب بل ہر میں چکادے تو کیا مشکل ہے جبکہ دوسب بھی دیکی تعلی ہے بیشدہ نہیں ہے۔

اجل مسمی اس مرادقیامت بیاچاندسورج کی بابنداورسالانددور کدده بھی پوراہونے کے بعد گویااز مرنو چلتے ہیں۔ پس جوقوت ان عظیم الشان کروں کونوکروں کی طرح کام میں لگائے کھتی ہے، اسے دوبارہ جلانے اورا چھے برید کئے کا حساب کتاب چکانے میں کیادشواری ہو عمق ہے۔ بس اللہ کاواجب الوجود ہونا اور موجود بالذات ہونا "ھے المسحق" سے بھی میں آرہا ہے اور دوسروں کو باطل اور ہالک الذات ہونا اس کو ستازم ہے کہ اکتیے ای کے لئے یہ کمالات وصفات ایت ہوں۔ پس وہی معبود بننے کے لائق ہے۔

بیشبدنه کیا جائے کہ آ بت حلق السموات اور بولج اور سنحو میں تو توحید کا اثبات بالا فعال تھا اور آ بت " ذُلْكُ ب بان " میں افعالی کا بالتوحید ہور ہا ہے؟ بات سے کہ پہلا اثبات وہی ہے اور دلیل ابنی ہے اور دوسرا اثبات خارجی یعنی دلیل کی ہے۔ اس لئے اس پر با داخل کیا گیا ہے۔

السم تو ان المنج یعنی ان اتفاہ اور بے پناہ ہوش مارتے ہوئے سمندر پرانسان جیسے مشت خاک کوقدرد ینا اورا تی عشل وہم سے بہرہ ورکرد ینا کہ وہ لکڑی کے تخوں کو جوڑ جاڑکر اور ان میں کیلیں تھو تک شما تک کر اور ہوا ، بھاپ ، بخلی کی قو توں سے کام لے کرچھوٹی بردی کشتیاں ، آبدوزیں ، اسٹیم وغیزہ تیار کر سکے اور ان کے ذریعہ بزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے بحری تجارت و سیاحت سے عظیم الشان فوائد حاصل کرتا ہے۔ بھاری بھاری سامان لاد کر جہاز کس طرح سمندر کی موجوں کو چرتا بھاڑتا چلا جاتا ہے۔ بجب نہیں کہ جہاز کی اس ساری داستان میں بہتا روینا بھی ہو کہ جب یہ بازبان ، ورد خانی جہاز بغیر کسی دہم معاون ، ڈرائیور یا پائلٹ کے بغیر نہیں چل سکتا اور مفرد کی دوستان میں بہتا روینا کے کہتے وجود میں آگیا اور کیے چل دہا ہوا دوسان تا الم کون بیا کرتا ہے اور بھنور کے تھیڑوں سے بہا کراہے گودی کی طرف کون لے جارہا ہے؟ کیا اس میں تو حید کی صدا باند نہیں بورہ بی ہے؟ سنا ہے کہ امام اعظم نے وحدانیت پر بہی دلنشین استدلال پیش کیا تھا اور خالفین کو بہوت بنا دیا تھا۔

انسان غور کرے، جب پہاڑ جیسے طوفان اٹھ رہے ہوں اور جہاز بھنور کی لپیٹ اور پانی کے تھیٹر وں میں آ گیا ہوتو کس قدر

صبر وقمل کا وقت ہوتا ہے اور اس موت و حیات کی تھکش کے بعد جب سلامتی سے کنارہ اور گودی پرلگ جائے تو کس درجہ مقام شکر ہوتا ہے۔ سمندر میں طغیانی کے وقت پانی کی موجیس پانی کی سطے سے گردن او نچی کر کے جب کشتیوں، جہازوں پر تچیٹر ہے مارتی ہیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ بدلیاں چھا گئی ہیں۔

کے السطال فرما کرقر آن نے سارامنظر نگاہوں کے سامنے کردیا۔ پہلے دلائل و شواہد سے اللہ کا ایک ہونا اوراس کے خلاف
سب باتوں کا جمونا ہونا بتلایا تھا۔ یہاں یہ بتلادیا کہ طوفانی موجوں میں گھر کرکٹر سے کٹرمشرک بھی بردی عقیدت مندی اورا خلاص سے
اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسانی ضمیر اور فطرت کی اصلی آواز بھی ہے۔ باقی سب بناوٹ اور ڈھکو سلے ہیں۔ اسے کوئی اختیار
سے نہیں مانتا تو وہ جر سے خود منوالیتا ہے، گراصل مانٹا اختیار بی سے ہے۔ گرانسان ہے بیوابی ناشکرا ، ابھی تھوڑی در پہلے طوفان میں
گھر کر جو تول و قرار اللہ سے کئے تھے، فیچ نگلنے کے بعد سب سے پھر گھا۔ پھی دن بھی اس پراٹر خدر ہا اور بھوٹل بھال کیا۔ البتہ پھی ایسے
گھر کر جو تول و قرار اللہ سے کئے تھے، فیچ نگلنے کے بعد سب سے پھر گھا۔ پھی دن بھی اس پر اثر خدر ہا اور بھوٹل بھال کیا۔ البتہ پھی ایسے
میں جو افر اتفزی ہوا کرتی ہے کہ ہرایک اپنی جان بچانے کی فکر میں رہتا ہے، دوسروں کی فکر نہیں ہوتی۔
میں جو افر اتفزی ہوا کرتی ہے کہ ہرایک اپنی جان بچانے کی فکر میں رہتا ہے، دوسروں کی فکر نہیں ہوتی۔

البتہ ماں باب اور اولا دکا حال اوروں سے عنقف ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسر ہے کو بچانے کی فکر میں رہتے ہیں بلکہ بعض دفعہ
دوسر ہے کو بچانے کے نتیجہ میں خودجتلائے معیبت ہوجاتے ہیں۔ لیکن ایک ہوش رہا دن اور بھی آنے والا ہے جب ہرطرف نسی نفی
ہوگی۔ کوئی بھی دوسر کے کی معیبت سر لینے کو تیار نہ ہوگا اور کسی کی کوئی تجویز نہ چل سکے گی۔ اس لئے اس دن کی فکر کرو۔ آج آگر سمندر
سے نج گئے تو اس دن کیسے بچو گے، وہ دن آ کررہ گا۔ اللہ کا وعدہ اٹل ہے اور چندروزہ بہار اور چہل پہل سے دھوکا مت کھاؤ۔ کیا
کہی آرام وہال بھی رہے گا۔ وہ تو نمائے عمل کی دنیا ہوگی۔ جیسا کرو گے وہیا بھرو گے، جو بود کے وہی کا ٹو گے۔ بالحضوص شیطان مکار
کے چکر سے چوکنار ہنا جو اللہ کا نام لے لے کردھو کے دیتا ہے۔ بھی کہ بات ہے میاں ابھی عمر پڑی ہے، بعد میں تو ہر کرلیں گے، بھی کہتا
ہے اللہ غفور ورجیم ہے۔ وہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور ماں باپ سے بھی مہر بان ہے، وہ سب بخش دے گا، بھی کہتا ہے کہ اگر
قسمت میں جنت کھی دی ہو گئے بی گناہ کرو ضرور پہنچ کررہو گے اور دوز خ کسی ہوتو پہنے بھی کرلو پی نہیں کتے اور بھی کہتا ہے جب
کھا پورا ہوتا ہے تو بھارا کیا قسور؟ خود بی کسی خود بی سزادے دیں باتہ خرید کیا تماشا ہے۔ غرضیکہ عنق واول سے راہ مارنے کی فکر

رہا یہ کہ قیامت کب آئے گی؟ بیاورای قتم کی اور مخفی ہا تیں مثلاً بارش کب آئے گی؟ ماں کیا جنے گی؟ کل کیا ہوگا؟ کوئی
کہاں مرے گا؟ وغیرہ وغیرہ دراصل بیقدرت کے پوشیدہ راز ہیں جے وہ ہرا یک کوئیس بتلا تا۔ ہر چیز کا ذاتی طور پر بلاواسط علم،
اس طرح ہمام چیز وں کو محیط اور حاوی علم صرف اللہ کو ہے۔ کوئی اس میں اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ پانچ مسئے بطور مثال اور نمونے
کے یہاں بیان ہوئے ہیں۔ حصر مقصود نہیں ہے اور انہیں پانچ کی وجہ تخصیص یہ ہے کہ آنخضرت بھی سے انہی پانچ باتوں کے
بارے میں پوچھا گیا تھا اس کے جواب میں بھی انہی پانچ کا ذکر ہوا ہے، دوسرے عام طور پرلوگ انہی باتوں کے معلوم کرنے کے
بارے میں بی جھا گیا تھا اس کے جواب میں بھی انہی پانچ کا ذکر ہوا ہے، دوسرے عام طور پرلوگ انہی باتوں کے معلوم کرنے کے
بارے میں بی جھا گیا تھا اس کے جواب میں بھی انہی پانچ کا ذکر ہوا ہے، دوسرے عام طور پرلوگ انہی باتوں کے معلوم کرنے کے
شاکق رہے جس

تفصیل میں جانے سے پہلے یہ بھے لینا چاہئے کہ''مغیبات'' کی صرف دوصور تیں ہیں۔ایک''جنس احکام'' دوسرے''جنس اکوان'' پھراکوان کی بھی دونشمیں ہیں۔''کونیات زمانی'' اور''کونیات مکانی'' پھرزمانی کونیات کی تین صور تیں ہیں۔ اےماضی،۲۔حال،۳۔مستقبل جہاں تک غیبی احکام کا تعلق ہے ان کا کل علم انبیاء علیہم السلام کوعطا فر مایا گیا ہے اور ان کے جزئیات کی تفصیل اور ترتیب ذكياءامت كرتے رہتے ہيں البته مغيوات كونيكا كلى علم حق تعالى كے ساتھ مختص ہے۔ ماں جزئيات كونيكا علم حسب استعداد بندوں كوجعى عطافر ماتار ہتا ہے۔ بالخصوص آنحضرت والنابراحصدعطا ہوا ہے کہ جس کا اندازہ ہی نہیں کیا جاسکتا۔

اس آیت میں جن پانچ باتوں کاعلم فرمایا گیا ہے، حدیث میں ان کومفاتیج الغیب فرمایا گیا ہے۔ فی الحقیقت ان میں اکوان نیبید کی یانچ انواع کی طرف اشارہ ہے۔

باى ارض تموت مين غِيوب مكانيه اور مسافا تكسب غدا مين غيوب زمانيه مستقبله اور مسافى الارحام مين غيوب کونیا ایداور نیزل العیث می غیوب کونیه ماضیه کی طرف اشاره معلوم بوتا ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ بارش آتی معلوم ہوتی ہے، مرکسی کو ھیک تھیک معلوم نہیں ہوتا کہ اس وقت ،اس جگہ ، اتن مقدار میں مسلسل یا غیر سلسل بارش ہونی ہے؟ اس طرح مال پید سے بحركو لئے بیرتی ہے، گراسے خیرنہیں کیہ پیپ میں کیا چیز ہے لڑ کا یالڑ گی؟ آئندہ واقعات پرانسان حاوی ہونا چاہتا ہے گرنہیں جان*تا کہ کل میں خو*د کیا کام کروں گا علم قطعی اور تفصیلی کی نفی مقصود ہے ورنہ ظاہر ہے کہ اجمالی صورت میں کوئی نہ کوئی پروگرام تو ا گلے زمانہ کے لئے انسان ، کھتا ہی ہےاور جب انسان کواینے بارے میں کل کی بھی حقیقی خرنہیں ہوسکتی تو '' کے متعلق تو اور بھی محال ہے، کیونکہ مرکان وقت تو س وقت بھی موجود ہیں اور بعض دفعہ مرنے والے کے مشابہ بھی آ چکی ہوتی ہے۔ گر''زمان موت'' تو حواس ظاہری سے بھی تمام تر مخفی ورمستورر ہتا ہے۔اس جہل و بے چارگی کے باوجود تعجب ہے کہ انسان دنیوی زندگی پرمفتون ہوکر خالق حقیقی اور اس دن کو جول جائے صبدر وردگار کی عدالت عالیه میں کشال کشال حاضر جونا پڑے گا اور قیامت کب آئے گی؟ یقیناً آ کررہے گی۔ مگراس کانیا حلاوقت ورٹھیک تاریخ کی تعیین اللہ کے علم میں ہے، نہ معلوم بیکار خانہ توڑ پھوڑ کر کب برابر کردیا جائے۔

آلات رصدیہ سے ماہرین موسمیات جو کچھ پیشگو ئیال کرتے ہیں یا ایکسرے اور دوسری مشینوں سے اور علامات کی مدد سے گرڈ اکٹر رپورٹ دیں تو اس کے منافی نہیں ہیں۔ کیونکہ وہ علم بالواسطہ ہیں۔ یہی حال کشف وکرامات اور مجزات کا ہے کہ وہ بالذات موم نہیں ہیں بلکہ بالواسطہ ہیں۔ نیز علم النی کے اثبات میں جوعلم کا مادہ لایا گیا ہے اور مخلوق سے علم کی نفی میں دلالت کا مادہ لایا گیا ہے نا کہ معلوم ہوجائے کہ درایت اگر چہ کسی ہوتی ہے مگر علم غیب، کسب اور سعی سے بھی حاصل نہیں ہوسکتا۔ نیز علم ساعت کو جملہ اسمبید سے وریسنول اور معلم کوجملہ فعلیہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔اس میں تکتہ یہ ہے کہ قیامت تو ایک متعین حقیقت ہے جوابے مقرره وقت پر یک بار ظاہر ہوجائے گی کیکن بارش اور استقر ارحمل تو ہمیشہ ہوتا ہی رہتا ہے اور بیدونوں باتیں وقتا فو قنامتجد دہوتی رہتی ہیں۔

نيزعلم الساعة كاطرح ينزل ميس علم كاصراعة اسادالله تعالى كاطرف نبيس كاللي اس بيس كلته بيه بك مؤد بارش رسانے میں بہت سے فوائد ومنافع تھے۔ان کی اہمیت کی طرف اشارہ کرنے کے لئے یعلم تنزیل کی بجائے صرف بنزل فرمایا كيا باور "ماذا تسكسب غدا" مين خاطب كتخصيص كاكته يه ب كه جب انسان كوخود اپناحال معلوم نبيس موسكتا تو دوسرون كا مال کیا جان سکتا ہے۔

اس طرح بسادی ارص تموت میں جگہ کی تخصیص کا نکتہ ہے کہ جب مرنے کی جگہ کا حال معلوم نہیں تو موت کے وقت کا عال کیسے معلوم ہوسکتا ہے۔ کیونکہ جگہ اور مکان تو موجود بھی ہے اور وقت تو ابھی آیا بھی نہیں اور موجود ہی نہیں ہے۔علاوہ ازیں پہلے جلوں میں اختصاص کوعلم الباری کے اثبات سے اور اخیر جملوں میں اختصاص کوعلم مخلوق کی نفی ہے تعبیر کرتے ہیں۔ نکتہ بیہ ہے کہ کام کرتا اورمرنا خودابے احوال ہیں اور اقرب الی العلم ہیں۔ پس جب اقرب میں صراحة نفی فرمادی تو پھر دوسروں کا حال چونکہ بعید تھا اس لئے اس میں نفی کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں!اس کا امکان تھا کہ مخلوق پر قیاس کر کے اللہ ہے بھی علم کی نفی شہجی جائے ۔اس لئے صراحۃ 'اللہ کے لئے ان میں اثبات کیا گیا ہے۔

ان گذارشات سے اندازہ ہوگیا ہوگا کہ علم غیب کے مسئلہ میں فوغانیوں نے جوخواہ مخواہ ہنگامہ کھڑا کررکھا ہے وہ کیا اصلیت رکھتا ہے؟ یقیناً آنخضرت کے کا وادکام شرعیت کے کلیات وجزئیات کاعلم سارے عالم سے ذیادہ عطا ہوا ہے اور بہت ی جزئیات کونیکا علم بھی آپ کودیا گیا ہے۔ دوسرے اللہ کاعلم عطائی ہے۔ دوسرے اللہ کاعلم عطائی ہے۔ دوسرے اللہ کاعلم محیط ہے، جس میں علم الا دکام ، کلیات و جزئیات سب آگئے اور علم الا کوان خواہ مکانی ہویا زمانی ، سب اللہ کے ساتھ مختص ہیں۔ ان میں کی کا کچھ وظل نہیں۔ جیسا کہ لفظ مفاتح میں غور کرنے سے معلق ہوسکتی ہے۔

اس کے بعدتویہ ہنگامہ آرائی نزاع تفظی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، اور پھریہ بات الگ رہ جاتی ہے گہ آنخضرت و اللہ اولیت علم الاولین والآخرین کے باوجود' عالم الغیب' کہا جاسکتا ہے یانہیں؟ انساف کی آنکھ سے ملاحلہ فرمانے والوں سے امید ہے کہ اللہ کی پوری عظمت اور آنخضرت و اللہ کی پوری عجب سے سینے معمور اور زبانیں شکر باررکھیں گے اور تعبیر میں یاس اوب محوظ رہے گا۔

لطا كف سلوك .....واستع عليكم حضرت جنيد "فرماتي بين كه حن اخلاق ظاهرى نعتين بين اورمعارف الهيه باطنى نعتين بين -نعتين بين -

ومن محف و المنع معلوم ہوا کہ لوگوں کی اصلاح میں زیادہ مبالغداورغلونہ کرے اوران کا پابند ہوکر ندرہ جائے بلکہ خودکو آزادر کھے۔

## خ شورة السَّجُدةِ

سُورَةُ السَّحُدَةِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ ثَلْثُونَ ايَةً بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْكُونَ اللهُ اعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِهِ تَنْوِيْلُ الْكِتْبِ الْقُرَانِ مُبْتَدا كُارَيْبُ شَكَّ فِيهِ حَبَرٌ اَوَّلُ مِنْ رَّبِ الْعَلَمِينَ (٢) عَبَرُ ثَانِ إَمْ بَلُ يَقُولُونَ افْتَرِنْهُ مُحَمَّدٌ لَا بَلُ هُوَالْحَقُّ مِنُ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًامًا نَافِيَةٌ أَتْنَهُمْ مِّنُ تَّـٰذِيُرٍ مِّنُ قَبُلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهُعَدُونَ ﴿ ﴾ بِإِنْذَارِكَ اللهُ الَّـٰذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي بِينَّةِ آيًام أَوَّلُهَا الْآحَدُ وَاحِرُهَا الْحُمُعَةُ ثُمَّ اسْتَواى عَلَى الْعَرُشِّ. وَهُ وَ فِي اللَّغَةِ سَرِيْرُ الْمَلِكِ اِسْتِوَاءً يَلِيْقُ بِهِ مَالَكُمُ يَاكُفَّارَ مَكَّةً مِّنُ ذُونِهِ غَيْرِهِ مِنْ وَلِيِّ اِسْمُ مَانِزِيَادَةِ مِنُ آَى نَاصِرٍ وَالْاشَفِيعُ يَدُفَعُ عَنْكُمُ عَذَابَةً أَفَلًا تَتَذَكُّرُونَ ﴿ ﴾ هذَا فَتُومِنُونَ يُدَبِّرُ الْآمُوَ مِنَ السَّمَاءِ الِّي الْآرُضِ مُدَّةَ الدُّنيَا ثُمَّ يَعُرُجُ يَرُحِعُ الْإَمْرُ وَالتَّدْبِيرُ إِلَيْهِ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ آلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (٥) فِي الدُّنَيَا وَفِي سُورَ إِنَّ سَالَ خَمْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةِ وَهُوَ يَوُمُ الْقِيمَةِ لِشِدَّةِ آهُوالِهِ بِالنِّسُبَةِ إِلَى الْكَافِرِ وَآمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَكُونَ آخَفٌ عَلَيْهِ مِنْ صَلُوةٍ مَكْتُوبَةٍ يُصَلِّيهَا فِي الدُّنيَا كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ ذَٰلِكَ الْحَالِقُ الْمُدَبِّرُ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ آى مَاغَابَ عَنِ الْعَلْقِ وَمَاحَضَرَ الْعَزِيْزُ الْمُنِيعُ فِي مُلْكِهِ الرَّحِيمُ (١) بِآهُل طَاعَتِه الَّذِي آحُسِنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ بِفَتْح اللَّامِ فِعُلَّا مَاضِيًا صِفَةٌ وَبِسُكُونِهَا بَدَلُ اِشْتِمَالِ وَبَدَا خَلْقَ الْإِنْسَانِ ادَمَ مِنُ طِيْنِ (2) ثُمَّ جَعَلَ نَسُلَهُ ذُرِّيَّتَهُ مِنْ سُلْلَةٍ عَلَقَةٍ مِّنُ مَّاءٍ مَّهِين (٨) ضَعِينٍ هُوَالنَّطَفَةُ ثُمَّ سَوِّنَهُ أَى خَلَقَ ادَمَ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ أَيْ حَنَلَهُ حَيًّا خَسَّاسًا بَعُدَ لَكُ كَانَ جَمَاداً وَجَعَلَ لَكُمُ آيِ الذُّرِيَّةِ السَّمْعَ بِمَعْنَى الْاسْمَاعِ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْتِدَةَ الْقُلُوبِ قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ (٠) مَازَائِدَةٌ

تر جمنه: .....سورة البحده كلى بادراس مين تين ايتي مين -

بسم الله الرحمن الوحيم. الم (حقيق مرادكا الله كومم ب) ينازل كي موئى كتاب ب (قرآن يم بتداء ب) اس مي مجهش نہیں (شکنہیں پی خبراول ہے) رب العالمین کی طرف ہے ہے (خبر ٹانی ہے) پیلوگ کیا یوں کہتے ہیں کہ پیغمبر (ﷺ) نے ایے ول سے بنالیا ہے۔ (نہیں) بلکہ یہ کتاب مچی ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے ۔ تاکہ آپ (ان کے ذریعہ) ایسے لوگوں کو ورائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والانہیں آیا (مانافیہ) تا کہوہ لوگ راہ پر آجائیں (آپ کے ڈرانے سے) اللہ ہی ہے جس نے آسان اورزمین کواور جوان دونول کے درمیان ہے چوروز میں پیدا کیا ہے (اتوار سے شروع کر کے جمعہ تک پورا کر دیا ہے) پھر عرش پر قائم ہو گیا (لغت میں عرش شاہی تخت کو کہتے ہیں اس پراللہ کا استویٰ اس کے شایان شان ہے) اس کے سوا(علاوہ) تبهارا (اے کافران مکہ)نہ کوئی مددگار ہے (میں زائداورولی اسم مساکا ہے بمعنی ناصر)اورنہ کوئی سفارش کر نیوالا ہے ( کہاس کے عذاب كوتم سے دفع كر سكے) سوكياتم سجھے نہيں ہو (يہ بات كدايمان لے آؤ) آسان سے لے كرز مين تك ہركام كى وہى تدبيركرتا ہے(دنیا کی زندگانی میں) پھر ہرامر پہنچ جائے گا (ہرامر ہرتد بیرلوٹ جائے گی) ای کے حضورا یک ایسے دن جس کی مقدار تمہارے ثار کے مطابق ایک ہزارسال ہوگی (ونیا کے دن کی شارے اور سورہ سے ال میں بچاس ہزارسال ہیں مراوقیامت کا دن ہے۔ کافر کوتو ہولنا کی کی وجہ سے طویل ہوگا۔لیکن مومن کوایک نماز فرض سے بھی ہلکا معلوم ہوگا۔ جود نیامیں وہ ادا کرتا تھا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے) وہی (خالق مدبر) جاننے والا ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا (یعنی جومخلوق ہے اوجھل ہے اور جوسامنے ہے) زبر دست ہے (اپنے ملک میں غالب) رحت والا ہے (اطاعة گر اروں پر) وہی جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی (حلقه فتح لام کے ساتھ فعل ماضی ہے صفت ہےاورسکون لام کے ساتھ بدل اشتمال ہے ) اور انسان (آ دم ) کی پیدائش مٹی سے شروع کی پھر بنایاس کی نسل ( ذریت ) خلاصہ اختلاط (خون بسة) ایک حقر قطره ے (جومعمولی موتا ہے یعن نطفہ) چراہے درست کیا ( یعنی آدم کو پیدا کردیا) اوراس میں اپنی · طرف سے روح والی ( بعنی اس کوزندہ حساب بنا دیا۔ حالا نکہ وہ ایک بے جان مادہ تھا) اور بنائے تمہارے لئے (اے اولا و آدم! ) كان (بمعنى مع ساع بے)اور آس كھيں اور دل تم لوگ بہت ہى كم شكر بے بو (مازاكد ب قلة كى تاكيد كے لئے) ياوگ (مكرين قیامت) کہتے ہیں کہ ہم زمین میں نیست و نابود ہو گئے (مٹی میں مل کرخود بھی مٹی ہو گئے اور رل مل گئے) تو کیا پھر ہم نے جنم میں آ تمیں گے (استفہام انکاری ہے۔ دونوں ہمزہ کی تحقیق اور دوسری تسہیل کے ساتھ اور ان دونوں صورتوں میں دونوں جگہ دونوں ہمزوں کے درمیان الف زائد کرتے ہوئے فرمایا) بات یہ ہے کہ بیاوگ اینے پروردگارے ملنے ہی سے (قیامت میں )مثار میں آب (ان سے)فر ماد یجئے تمہاری جان موت کافرشتہ قبض کرتا ہے جوٹم پر مقرر کر دیا گیا سے (تمہاری جان نکالنے کے لئے ) چرتم

اسيخ يروردگاري طرف لونا دي جاو كر (زنده كرك - چنانچدوه تمهار ي ك كابدلدد ي كا-

محقيق وتركيب: .... الم بيمبتدا إاور تنزيل الكتاب مين بانج وجهين بوسكن بين -

و ایک بیک الم کی خرمواور الم سےمراوسورت یا بعض قرآن الیاجائے اور تنزیل جمعی منزل مواور لاریب فیہ الکتاب سے عال مواورعائل تسزيل باورمن رب المعالمين اسدمتعلق مواور فيك مميرس حال بحى مؤسكا بواد في خرموياس من ظرف عامل ہو۔

دوسري صورت بيد الم تنزيل مبتداء مواور لاريب فيه اس ك خربه واورمن رب العالمين ضمير فيه سامال مواور تنزيل کے متعلق کرنا تھیجے نہیں ہوگا۔ کیونکہ تنزیل مبتداء ہے اس لئے اس میں عال نہیں ہوسکتا۔

> تيسرى صورت سيه كمة تنزيل مبتداء مواور من رب العالمين خبراور لاريب حال ياجمله معترضه و چوهی صورت بیرے کر لاریب فیه اور من رب العالمین دونوں خرموں تنزیل مبتداء کی۔

م یا نچوین صورت بیے کہ تنزیل خبر ہومبتداء مضری ۔ای طرح لاریب فیہ اور من رب العالمین بھی مبتداء محذوف گی خبریں ہوکر مستقل جملے ہوجا تیں اور رہ بھی ممکن ہے کہ بیدونوں جملے تنسزیل سے حال ہوں اور بیکھی ممکن ہے کہ لاریب اور من رب جملہ معتر ضه ہول.

ام تقولون . لینی ام منقطعه جمعی بل ہے ای بل یقولون . افتراہ ہمزہ انکاری ان کے عجز پرتعب کے لئے ہے۔

ما اتاهم. اس سے زمان فترت مراد ہے بقول ابن عباس کے اور قادة كا قول ہے۔ كانوا امة امية ليم يا تهم نذيو قبل محمد صلى الله عليه وسلم اورجن بعض صلحين اورصالحين كانام ليا كياب وه يغمرنبيل تص ـ بلكه وه اوليائ زمانه بول كـ استوی مفسرعلام فضلف صالحین کے طرز پراس کی تفسیر نہیں کی۔استواء بلیق بشانه کهرمجمل رکھا۔امام مالک کاارشاد ہے الاستواء معلوم وكيفية مجهول والسوال عنه بدعة اورطريق اللم يهى بـ ليكن متاخرين فعقول عامدى رعايت كرت موے متشابہات میں تاویل کاراستداختیار کیا۔ تاکہ بات قریب الی الفہم ہوجائے۔ چنانچ استواء کے معنی استیلاء اور قبر کے لئے ہیں۔

من دونه. بيحال بالفظولي بإشفيع ساورلكم كاخمير بحرور سيجى حال بوسكتا بـاى ما استقولكم مجاوزين اليه شفيع.

من السماء الى الارض. بيدونون محدوف معمتعلق بين اوروه "امر بمعنى شئ" كاحال بيداى كل امر كاتن من ابتداء السماء الى انتهاء الارض اورفى يوم متعلق بيعرج بمعنى يرجع كـ

الف سنة رزمين وآسان كورميان يانج سوسال كى مسافت مانى كى بداس طرح صعود ونزول مين بزارسال لك جات ہیں۔سورہ سال کی آیت سے جو بظاہریہ مقدار متعارض نظر آتی ہے۔اس کی ایک توجیہ تو مفسرٌ نے فرمائی ہے کہ دن کی اسبائی اور چھوٹائی اضافی ہا اوال کے اعتبار سے مختلف ہے۔ دوسری توجید یہ بھی ہوعتی ہے کہ زمانہ تیاست میں بعض دنوں کی مقدار پیاس ہزارسال اور بعض دن کی ایک ہزارسال ہوگی۔ تیسری توجیدیہ ہے کہ دونوں سے مراد متعین مقدار نہیں ہے بلکہ کثرت بیان کرنا ہے اور اس آیت ے معنی میجی ہو سکتے ہیں کفرشتہ کے آئے جانے کی مقدار مسافت ایک دن اور انسان کے لئے ایک ہزار سال ہے۔اس صورت میں اليه كي خميرمبداء كي طرف راجع موكى اورسورة سال كي مقدار يم مراوزين سيسدرة التنهى تك مسافت ب-جيها كمجامدة قاده، ضحاک سے بہی تفیر منقول ہے البتدابن عباس سے منقول ہے۔ جب کدان سے پیاس ہزارسال کی نسبت یو چھا گیا۔ایام سما ها

الله لا ادرى ما هي واكره ان اقول في كتاب الله ما لا اعلم.

عالم الغیب. عام قراءت میں عالم عزیز ، رجیم مرفوع ب ذلک مبتداء اور عالم ، عزیز ، رجیم سب خبریں ہیں یاعزیز ، رحیم کو نعت کہا جائے۔ یال معزیز الرحیم مبتداء فت کہا جائے۔ یال معزیز الرحیم مبتداء محذوف کی خبر ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ عزیز الرحیم مبتداء محذوف کی خبر ہو۔ البتہ زید بن علی نے عالم عزیز رحیم میوں کو مجرور پڑھا ہے۔ ذالک فاعل ہوگا یو جع کا اور یہ تینوں لفظ خمیر سے بدل ہوجا کی عالم العدید الیہ عالم العیت ، اور ابوزیر نے عالم کو مرفوع اور العزیز الوحیم کو مجرور پڑھا ہے اس صورت میں ذالک عالم مبتداء خبر ہیں اور المعزیز الوحیم دونوں الیہ کی خمیر سے بدل ہوں گے اور ان دونوں کے درمیان جملہ معرف مدید۔

خلقه ابن کیر ابوعر و ابن عامر ، نے سکون لام کے ساتھ اور باتی قراء نے فتح لام کے ساتھ پڑھا ہے۔ پہلی صورت میں کئ ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ خلقہ بدل اشتمال ہو من کل شی سے اور خمیر کل کی طرف راجع ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خلقہ بدل الکل ہواور خمیر اللہ کی طرف راجع ہواور احسن جمعن حسن ہو۔ ای المعلوقات کلھا حسنة تیسری صورت یہ ہے کہ کل شی مفعول اول اور خلقه مفعول ثانی ہواور احسن مضمن معنی اعظی ہو۔ چوشی صورت یہ ہے کہ کے ل شنی مفعول ثانی مقدم ہواور خلقه مفعول اول ہواور احسن معنی المهم و عوف ہو۔ ان میں پہلی ترکیب سب سے بہتر ہے۔ کین دوسری قراءت یر خلق فعل ہے اور جملہ صفت ہوگی مضاف یا مضاف ایہ کی۔ اس لئے منصوب اکمل یا مجروراکھل ہوگا۔

سواہ . اشارہ اس طرف ہے کہ سوی کی خمیر آ دم کی طرف راجع ہا اورنس کی طرف بھی راجع ہو کتی ہے۔ ای سوی اعضاہ . نسلہ ۔ اس میں غیبت سے خطاب کی طرف التفات ہے اور نکتہ یہ ہے کہ نفخ روح کے بعد ابنس قابل خطاب ہوگی ۔

من سلالة. سورة مونين كے پہلے ركوع ميں من سلالة ميں من ابتدائيہ، سلاله كمعنى ابتداء كے بول كے۔ اور يہال " من ماء مهين" ہے جس ميں من بيانيہ ہوسكتا ہے۔ " من ماء مهين" ہے جس ميں من بيانيہ ہوسكتا ہے۔

فیہ من روحہ ، روح اگر مادی ہوتب توفیہ کے معنی ظاہر ہیں۔لیکن اگر مجرد ہوتو پھر تعلق بالبدن کے معنی مجازی ہوں گے۔اور من روحہ میں اضافت تشریعی ہوگی۔جیسے بیت الملہ ، ناقة اللہ اس لئے جزئیت اور حلول کا شبہیں کیا جاسکتا۔

لکم السمع والا بصار المام رازی نے لکھا ہے کہ اعت چونکہ آن داحد میں مختلف جہة کی طرف متوجہ نہیں ہوسکتی ہر حال میں حکم وحدت میں ہے اس لئے بصیغہ داحد آرہا ہے برخلاف بصارت اور قلبی ادراک کے کہ وہ بیک وقت متعدد چیزوں کی طرف ملتفت ہوسکتے ہیں۔اس لئے دونوں جمع لائے گئے۔

فی الموضعین اس بے مراد افسللنا اور ان الفی جلق جدید ہیں اور صللنا بیماخوذ ہے صل المتاع اذا ضاع ، بے ایعنی مٹی مل کرنا پید ہوجا کیں گے۔ ب

اورانا لفی خلق میں استفہام تا کیدا نکار کے لئے ہےنہ کدا نکارتا کید کے لئے۔

رابط: ...... پچپلی سورت میں توحید وقیامت کا ذکرتھا۔ اس سورت کے شروع میں قرآن کی حقیقت اور اس سے رسالت کا اثبات ہے۔ ان مضامین میں تناسب ظاہر ہے۔ پھرآیت الله الله ی سے توحید کا اور آیت قالوا ا اذا ضللنا النع سے قیامت کا ذکر ہے۔ اور پہلامضمون دوسرے مضمون پر بھی مشمل ہے۔ اس کے بعد آیت و لقد اتبنا موسیٰ سے رسالت کی تائید اور آنخضرت عظمی کے اس کے بعد آیت و لقد اتبنا موسیٰ سے رسالت کی تائید اور آنج خضرت عظمی کے اس کے بعد آیت و لقد ایسا موسیٰ سے رسالت کی تائید اور آنج خضرت علی کے اور آیت "اولم یھد النے" سے آخر تک مخالفین کو تہدید ہے۔ نیز اس کے بعض اقوال کا جواب ہے۔ المرت تو بدہ چل جاتا کہ یہ کتاب بروردگاری طرف ہے اس لئے آئی ہے کہ آپ قوم کو درست کرنے اور راہ راضور وانساف کرتے تو بدہ چل جاتا کہ یہ کتاب بروردگاری طرف ہے اس لئے آئی ہے کہ آپ قوم کو درست کرنے اور راہ راست برلانے کاسعی کریں۔ جن کے پاس قرنوں ہے کوئی بیدار کرنے والا پنج برنیس آیا۔ ایسی کتاب جو بے نظیر ہو کیا کوئی خود بنا کر پیش کرسکتا ہے۔ قرآن کے کلام اللی ہونے کی وجدانی ولیل : ..... حد ہوگی جب ایسی روش کتاب میں بھی انہوں نے شبہات فکالے شروع کردیے تو ان کے متعلق کیارائے قائم کی جائے۔

سوکی بات ہے کہ کی ملک میں دفعۃ الی بات مندے نکال دیا جو دہاں کی سیکٹر وں برس کی مسے شدہ ذہنیت اور نداق کے کیسر خلاف ہواور جس کے قبول کرنے کی اوئی استعداد بھی نہ پائی جاتی ہوکسی بچھ دار کا کام نہیں ہوسکتا۔ ظاہر ہے کہ ایسا مخص وہی ہوسکتا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوکر کچھ پیش کرنے پر مجبور ہو۔ اگر آپ بھی اپنی طرف سے بچھ بات بنا کر لاتے تو وہ عرب کی عام نصا کے مناسب اور عام جذبات کے موافق ہوتی ۔ اس سے ایک انصاف پند بچھ سکتا ہے کہ آپ بھی جو کتاب اور احکام لائے ہیں وہ من گھڑے نہیں بلکہ خدائی پیغام ہیں۔

ہزارسال کا مطلب .......... بید بر الامو یہیں کہ اس نے ایک بار پیدا کر کے کا تات کو یوں ہی معلق چھوڑ دیا۔ بلکہ ہرآن
اس کا دخل جاری رہتا ہے بوے کام اور بوی بات کے متعلق اللہ کے پایی خت ہے جب کوئی تھم اتر تا ہے تو حسی ، معنوی ، ظاہری ، باطنی
اس باب اس کے انھرام کے لئے آسان و زمین کے جمع ہو جاتے ہیں ۔ آخروہ انظام اللہ کی تحکمت ومصلحت ہے مدتوں جاری رہتا
ہے ۔ پھر زماند دراز کے بعد وہ اٹھ جاتا ہے ۔ اور اللہ کی طرف سے دوسر الظم اور رنگ اتر تا ہے ۔ چنانچہ بوے بیٹے بردے بیٹے بردن کا اثر
ترنوں رہا اور بوی بوی تو موں میں سرداری تسلوں تک چلتی رہی وہ ہزار برس اللہ کے یہاں کا ایک دن ہے ۔ حضرت بجاہد کا قول ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہزارسال کے انتظامات فرشتوں کو القافر ما دیتا ہے اور بیاس کے ہاں کا ایک دن ہے۔ پھر فرشتے جب اس ظم سے فارغ
ہوجائے ہیں تو آئیدہ ہزارسالہ انتظامات پھر القاء فر ما دیتا ہے تیا مت تک یہی سلسلہ جاری رہے گا۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کدایک کام اللہ کوکر ناہوتا ہے تواس کے مبادیات واسباب کاسلسلہ ہزار سال پہلے سے شروع کرویتے ہیں ۔ پھروہ تھکٹ الہید کے مطابق مختلف ادوار سے گزر کر تدریجی مراحل طے کرتا ہوا اپنے منتہائے کمال کو پہنچتا ہے۔اس وقت جو نتائج واثرات اس پرمزت ہوتے ہیں وہ سب بارگاہ ربوبیت میں پیش ہونے کے لئے چڑھتے ہیں۔

اور بعض مفسرین یه مطلب فرماتے ہیں کہ اللہ کا تکم آسان سے زمین پراتر تا ہے۔ پھراس پر جو کارروائیاں ہوتی ہیں وہ دفتر اعمال میں درج ہونے کے لئے او پر چرمعتی ہیں اور جوآسان دنیا کے محدب حصہ پر واقع ہے زمین سے وہاں تک کی انسانی مسافت تو ہزار سال ہے۔ یوں فرشتے اس کوچاہے منٹوں میں طے کر لیتے ہوں۔

اوربعض یوم سے مراد قیامت کا دن لیتے ہیں جو دنیاوی ہزار سال کے برابر ہوگا۔ جس کی کی بیشی مختلف اعتبارات سے ہوگ۔ حاصل سے کہ بعض نے " فی یوم" کوید ہو کے اور بعض نے یعرج کے متعلق قرار دیا ہے اور بعض نے تنازع فعلین قرار دیا ہے۔

فطرت کی کمال صناعی: .... ذالك عدالم الغيب يعن جس كوجس مسلحت كے لئے پيدا كيا تھيك اى كمناسب حال اس كى ساخت وفطرت ركھى ـ يايد كه برچيزكواس كے مطابق ضروريات فطرى الهام سے واضح كرديا ـ ايدا كمل اور زبردست

انتظام اسی ہستی کا کام ہے جو ہر طاہر و پوشیدہ کی خبرر کھے اور انتہائی طاقتور ومہربان ہو۔اس نے اپنی کمال صناعی اور حکمت ہے منی کے ایک قطرہ سے جوایک طرف تو عرف عام میں نہایت ہی گندہ سمجھا جاتا ہے۔ دوسری طرف وہ تمام غذاؤں کا نچوڑ ہوتا ہے۔اس سے انسان کو بیدا کردیااوراس کے جوڑ، بند، شکل وصورت، اعضاء، سب متناسب وموزوں رکھے۔

الله كى روح ہونے كا مطلب: .... يون تو ہر چيز الله كى ہے مركسى كى عزت برهانے كوالله اپنا كهه دين توبياس كے کے قربت ہے۔ سوانسان کی جان عالم غیب ہے آئی مٹی پانی سے نہیں بنی اس لئے اسے اپنا کہد یا تفسیر کبیر میں ہے۔ اصلا الروح الى نفسسه كا صافة البيت الى نصف الشويف. ورندتوجان بدن مين موكى اور بدن حادث بي توروح اورالله کاحادث بونا بھی لازم آ ئے گا۔ والسلازم ساطل فالسملزوم مثله اور بعض نے اضافت مملیکی مانی ہے یعنی روح اللد کی مملوک ای الروح التي هي ملكه (كبير)وهي اضافة ملك الى مالك وحلق الى خالق اور تفخرور ي تعلق بالبرن مجازي معنى مراد ہیں۔اللہ کی ان گنت نعتوں کامقتصیٰ توبیقا کہ اس کی تکوینی آیات کو آٹکھوں سے اور تنزیبی آیات کو 'نوں سے دیکھتے سنتے اور دل سے دونوں کوٹھیک ٹھیک تیجھنے کی کوشش کرتے اور پھر سمجھ کرعمل کرتے ۔ گرانسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اس نے اس برتو غور نہ کیا کہ الله نے اسے مٹی سے بیدا کیا ہے۔الٹی نظر اس برگئی کمٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ کس طرح بنائے جائیں گے اور محض شبہ کی حد تك نہيں - بلكه صاف طور پرمرنے كے بعد جينے كے مكر موكئے - حالا تك انسان محض بدن كا نام نہيں - كه دھرمٹى ميں را مل كر برابر ہوگیا۔ بلکہ حقیقت میں جان کا نام انسان ہے جسے فرشتہ لے جاتا ہے وہ فنائہیں ہوتی۔امام غزالی اوربعض متعکمین اور فلاسفہ نے روح کو مجرد غیر مادی کہا ہے۔اور ابن قیمٌ بڑے شدو مد ہے روح کو مجرد کی بجائے جسم لطیف مانتے ہیں ۔کیکن دنیا کے مادہ پرست خواہ وہ عرب کے مشرک وکا فر ہوں یا یونان ورو ما کے مادہ پرست فلاسفہ یا آج کل پورپ ومغرب کے سائنس داں سب مادہ میں غرق اور قیامت کے منکر ہیں ۔ مگران سب کوسابقداور واسط اللہ ہی سے پڑے گا۔

موت كا فرشته كوئى مستقل حاكم يا ديوتانهيس ہے: ....قل يسو فكم . يعنى فرشته موت كوئى بااختيار، جانوں كا ما لك نهيس ہے \_ بلكه وہ الله كامقرر كرده محض ايك درمياني واسطه ہے \_ ايك چيوني كي جان بھي بغيرتكم اللي نهيں فكال سكتا \_ ابن كثير كي روایت ہے کہ ملک الموت نے ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ ہے عرض کیا۔ واللہ یہا محصمد لوانی اردت ان اقبض روح بعوضة ماقدرت على ذالك حتى يكون الله هو الا مر بقبضها استان جابلي قومول كابحي رد موكيا جوموت كوايك ويوتا مانتي ہیں کہوہ ایک متصرف حاکم ہے۔

لطا نف سلوك ....مالكم من دونه . اس مين اسباب كي طرف التفات اوراعتاد نه كرني كاشاره بـ

ید بر الا مر اس میں اشارہ ہے کہ اللہ کی تدبیر کے سامنے بندہ کی تدبیر کھنییں ۔لہذامبارک ہیں وہ لوگ جوایی تدبیر کی بجائے اللہ کی تدبیر پرنظرر کھتے ہیں۔

السدى احسس . اس معلوم مواكرالله كى بيداكى موئى مريز في نف الحيى بدالبته بحل استعال ساس ميس برائى آ جاتی ہے۔ساری شریعت وطریقت کا حاصل ہی ہے کہ وہ کل استعال صبح کرے۔ برمحل استعال سے بری سے بری چیز بھی اچھی موجاتی ہے اور بے کل استعال سے اچھی چیز بھی بری بن جاتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ حسن وقع وعزم میں فرق مراتب رہے گا۔ وبدا حلق الانسان . اس مين ترقى منازل اورمراتب حسن كارتقاء كي طرف اشاره بكدكمال مي كالمتله اوركمال انسان

؟انسان كمالات ذات وصفات كامنيع بهاورمني كيح يحي نهيس ب-

شم سواہ جس کے معنی اجزاء کو برابر کردیے کے ہیں جوخواص اجسام میں سے ہے۔ تلخ روح کا ذکر فرمانے شے بظاہر معلوم ہوتا ہے۔ کدروح جسم نہیں ہے جیسا امام غزالیؒ اس کو مجر دفر ماتے ہیں لیکن جمہور اس کوجسم لطیف کہتے ہیں۔ لیکن بنظر تحقیق ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔ کیونکہ ممکن ہے کہ روح مجر دکاتعلق بدن سے جسم لطیف کے واسطہ سے ہوتا ہو۔

انسما يو من . اس ميس كامل الايمان لوكول كراحوال اورسجده وتسبيحات بحدوثنا اورعظمت البي كرة محروضة التعالى عالى كي طرف اشاره ب

وَلَوْتَرَى إِذِا لَمُجُرِمُونَ أَلْكَافِرُونَ نَاكِسُوا رَّءُ وُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمُ \* مُطَاطِئُوهَا حَيَاءً يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱبْصَرُنَا مَاأَنْكُرُنَا مِنَ الْبَعْثِ وَسَمِعُنَا مِنُكَ تَصْدِيْقَ الرُّسُلِ فِيُمَاكَذَّبْنَا هُمْ فِيُهِ فَارْجِعُنَا إِلَى الدُّنْيَا فَعُمَلُ صَالِحًا فِيُهَا إِنَّا مُوْقِنُونَ ﴿٣﴾ ٱلَّانَ فَسَمَا يَسُفَعُهُمُ ذَلِكَ وَلَايَرُ حِعُونَ وَجَوَابُ لَوُلَرَايُتَ آمُرًا فَظِيعًا قَالَ تَعَالَى وَلَوْشِنْنَا كُلَّ يَنَا كُلَّ نَفُس هُدَامِهَا فَتَهُنَّدِي بِالْإِيْمَانَ وَالطَّاعَةِ بِإِخْتِيَارِ مِنْهَا وَلَكِنُ حَقَّ الْقُولُ مِنَّى وَهُوَ لَامُلَتَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ الْحِنِّ وَالنَّاسِ اَجُمَعِينَ (٣) وَتَقُولُ لَهُمُ الْحَزَنَةُ إِذَا دَجَلُوهَا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا نَسِيتُمُ لِقَاءَ يَوُمِكُمُ هَٰذَا ٤ أَى بِتَرُكِكُمُ الْإِيْمَانَ بِهِ إِنَّانَسِينَكُمُ تَرَكُنَا كُمُ فِي الْعَذَابَ وَذُوْقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ الدَّائِمِ بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ مِلْ الْكُفُرِ وَالتَّكُذِيبِ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِلَايِلْتِنَا الْقُرَانِ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوا وُعِظُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَّسَتَبُحُوا مُتَكَبِّسِيْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ أَى قَالُوْ ا سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِهِ وَهُمُ لَا يَسُتَكُبِرُونَ (أُمَّ) عَنِ الْإِيْمَانِ وَالطَّاعَةِ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمُ تَرُتَفِعُ عَنِ المَضَاجِعِ مَوَاضِعِ الْإِضُطِ حَاعِ بِفَرُشِهَا لِصَلَا تِهِمُ بِاللَّيُلِ تَهَدُّا يَسَدُعُونَ وَبَّهُمُ خَوْفًا مِنُ عِقَابِهِ وَّطَمَعًا فِي رَحْمَتِهِ وَمِمَّا رَزَقُنهُم يُنْفِقُونَ ﴿١١﴾ يَتَصَدَّقُونَ فَلَا تَعُلَمْ نَفُسٌ مَّا أُخْفِي خُبِي لَهُمْ مِّنَ قُرَّةِ اَعْيُنْ مَا تَقِرُّبِهِ اَعْيُنُهُمُ وَفِي قِرَاءَةٍ بِسُكُونِ الْيَاءِ مُضَارِعٌ جَزَاءً السَمَا كَانُوا يَعُمَلُونَ (١٠) اَفَمَنُ كَانَ مُؤُمِنًا كَمَنُ كَانَ فَاسِقًا ﴿ لَا يَسْتَوُنَ ﴿ ١٨﴾ أي الْمُؤْمِنُونَ وَالْفَاسِقُونَ أَمَّا الَّذِينَ الْمَنُوا وَغَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ الْمَاوِى نُزُلًا وَهُوَ مَا يُعَدُّ لِلصَّيْفِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴿ ﴿ وَامَّا الَّذِينَ فَسَقُوا بِالْكُفُرِ وَالتَّكُذِيبِ فَمَالُولُهُمُ النَّارُ ﴿ كُلَّـمَآ اَرَادُوْ آ اَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيُهَا وَقِيلًا لَهُ مُ ذُوْقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم به تُكَذِّبُونَ ﴿ ﴿ وَلَنَّذِ يُقَنَّهُمُ مِّنَ الْعَذَابِ الْادْنَى عَذَابَ الدُّنْيَا بِالْقَتُلِ وَالْاِسْرِوَالْحَدْبِ سِنِيْنَ وَالْاَمْرَاضِ دُونَ قَبُلَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ عَذَابِ الْاحِرَةِ لَعَلَّهُمْ آى مَنُ بَقِيَ مِنْهُمُ يَرُجِعُونَ ﴿ إِنَّ الْإِيْمَانَ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنُ ذُكِّرَ بِايلتِ رَبِّهِ الْقُرَان ثُمَّ أَعُرُضَ عَنْهَا ﴿

اللهُ اَكُ لاَ اَحَدٌ اَظُلَمَ مِنْهُ إِنَّا مِنَ الْمُجُرِمِينَ آيِ الْمُشُرِكِيُنَ مُنْتَقِمُونَ (٣٠)

ترجمه: .... اوراگرآپ ديكيس تو عجيب حال ديكيس جب كديد مجرم لوگ (كافر) ايخ پروردگار كے حضور سرجهكا يے مول گ\_ (شرم کے مارے سرگوں، عرض کریں گے) اے ہمارے پروردگار! بس اب ہماری آ تکھیں کھل گئیں ( کہ ہم نے قیامت کا ا تکار کیا تھا) اور ہارے کان کھل گئے ( پیغیروں کی تصدیق ہوگئ جن باتوں کے متعلق ہم نے انہیں جھٹا یا تھا) سوہم کو پھر بھیج دیجئے ( دنیامیں ) ہم ( دہاں رہ کر ) نیک کام کریں گے۔ ہمیں پورایقین آ گیا (اب مگروہ یقین انہیں کار آ مرنہیں ہوگا اورانہیں دنیامیں مہیں بھیجاجائے گااورلو کا جواب لسو أیست امسوا فسطیعیا محذوف ہے۔ارشادہے)اوراگرہم کومنظور ہوتاتو ہم مرفخص کواس کارستہ عنایت فرمادیے (جس سے دہ ایمان واطاعت کی راہ باختیارخودا پنالیتا ) اورلیکن میری بیہ بات محقق ہوچکی ہے ( دہ یہ ) کہ میں جہنم کو ضرور بحرول گاجنات اور انسان دونوں سے (اور جہنم میں داخلہ کے وقت داروغ جہنم ان سے بولیں گے ) سولواب مرہ چکھو (عذاب کا ) كرتم اين اس دن كرة في كوجو له جوئ عقر اس دن كالقين ندكرت موئ ) بم في تهمين بحلاور مين وال ديا (عذاب میں رکھ چھوڑا) اور ابدی عذاب کا مزہ چکھوا پنے اعمال ( کفرو تکذیب کی ) بدولت ہماری آیتوں ( قر آن ) پر ایمان توبس وہی لوگ لاتے ہیں کہ جب انہیں یا دولائی جائیں (نصیحت کی جائے)اس کی آیتیں تو وہ مجدہ میں گریڑتے ہیں اور تبییح کرنے لکتے ہیں اپنے پروردگار کی حد کے ساتھ (متلبس ہوتے ہوئے چنی سجان اللہ و بحدہ پڑھتے جاتے ہیں )اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے (ایمان اور اطاعت سے ) ان کے پہلوعلیحدہ (دور) رہتے ہیں خواب گامول سے (نماز تبجد کی وجہ سے بسترول سے الگ رہتے ہیں) اپنے بروردگارکو پکارتے رہے ہیں (اس کے عذاب سے ) ڈرتے ہوئے اور (اس کی رحمت سے ) امیدر کھتے ہوئے اور جو پچھ ہم نے انہیں عطا کررکھا ہے اس میں سے خرچ (صدقہ ) کرتے رہتے ہیں۔ سوکسی شخص کوخبرنہیں جو جونز اندغیب میں سامان (چھیا ہوا) ان کے لئے آئکھوں کی تھنڈک کا موجود ہے (جس ہے ان کی آئکھوں کو چین ہو۔ ایک قراءت میں لفظ انفی سکون یا کے ساتھ مضارع ہے) بیان کوان کے اعمال کابدلہ ہے۔ تو جو محص مومن ہووہ اس مخص جیسا ہوسکتا ہے جونا فرمان ہو۔ مید یکسان نہیں ہوسکتے (یعنی مومن وفاس ) جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے ۔ سوان کے لئے ہمیشہ کاٹھکا نے منتیں ہیں جوبطور مہمانی کے ہیں (وہ ماحضر جو مہمان کے سامنے پیش کیا جائے )ان کے اعمال کے بدلہ میں اور جولوگ کہ نافر مان تھے ( کفروتکذیب کر کے ) سوان کا ٹھکانہ دوزخ ہے وہ لوگ جب اس سے باہر نکانا جا ہیں گے تو پھرای میں دھکیل دیتے جا کیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کا وہ عذاب چکھو جس كوتم جھلايا كرتے تھے اور انہيں قريب كا عذاب بھى چكھا ديں كے (دنيا ميں قل، قيد، قحط سالى، بياريوں كى صورت ميں ) علاوہ (پہلے) بوے عذاب (أخرت) كے شايد كه يدلوگ (يعن جوان ميں سے باقى رہ جائيں گے) چرجائيں (ايمان كى طرف) اوراس محض سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس کواس کے پروردگار کی آیتیں (قرآن کی )یاددلا دی جائیں پھروہ ان سے منہ مور کررہے (لعنی ان سے بڑھ کرکوئی ظالمنہیں ہے ) ہم ایسے مجرموں (مشرکین ) سے بدلہ لے کررہیں گے۔

تحقیق وتر کیب: .....ولو توی ای نکس المجرمین و وقوفا علی النار ریالفظتری بمز لدہای ولو تری ان یخطیق وتر کیب: بخطیف کے لئے ہوتے ہیں گرمضارع سے لانے میں نکت بیہ کہ اللہ تعالی کامتوقع بمزلہ موجود کے ہوتا ہے۔ الاتینا کل نفس اس میں جمع لانا اور منی میں مفردلانا اشارہ ہے ہدایت کے بدفعات ہونے اور نبوت قول اور ملاء جہم کے ایک دفعہ وجانے کی طرف۔ حق القول مني. اس ميں جنات كواس كے مقدم كيا كيا ہے كہ جہنيوں ميں ان كى كثرت موكى اوراس ميں ان كى تحقير مى ہے، جيها كه لفظ جنة مؤنث لاني مين ان كاتحقير ب-

اجمعین کے معنی بدین کرسب جنات اورانسان جہنم میں جائیں ہے، بلکے وام افراد کی بجائے عموم انواع مراد ہے۔ بما نسيتم. نسيان چونكسببرك به،اس كي بازايم عنى لئے محت بين، كيونكري تعالى كے لئے نسيان حقيق نامكن بيا مجربطوراستعاره كاطلاق كياسا يابقول زعشرى مشاكلت اورمقابلة نسيان كااطلاق جزاء سيئة سيئة ب انما يومن. آ تخضرت الليكي كاسلى تقعود ہے۔

خوواسجدا. چونکه إحاديث ين بحدة الادت كيمواقع متعين بين اس لئ انبي مواقع من بحده قابل مدح بوگاراس لئ دوسري آيات پرسجدهٔ تلاوت مسحسن بين موگا

تسجافلی اس کے معنی پیکوئی کے بیں۔ یہ جملہ متا تقد ہے یا حال ہے۔ اس طرح لفظ یدعون میں بھی دوصور تیں بیں اور يدعون كاجنوبهم كاخمير عال بعي موسكا ب- كونكه مضاف جزء مضاف اليهوتا باورحال ثاني بعي موسكا باورخوفاو طمعا مفول له بين ياحال بين ياتعل محذوف كمصدر بين ـ

سااحفى لهم. ما موصول تعلم كامفعول بجوجمعنى تصرف باورجزه يعقوب كى قرائت يسكون ياكساته مضارع

جزاء. فعل محذوف كامفعول مطلق بياى جوزو اجزاء يا احفى كامفعول لهب\_

بما کانوا. می باسید بیامعاوضه کے لئے ہے۔

افمن کان. بمزورخول مقدر بای افیعد مابینهما.

لایستون سے ناپرابری کی تاکید مو کئ \_مومن کامقعد جیسے حفرت علی اور کافر کامصداق عقبدابن عامر ہے۔ جلت الماوى. جنت كى اضافت ماوى كالمرف اضافت الى الصفة ب، كيونكه جنت بى اصل محاندب اما الذين فسقوا. يهال اعمال سيركى قيدندكانا اشاره بي كفس كفروخول جبنم ك ليح كافى بي-اعيدوافيها. لفظ في مين اشاره ب كرصرف ايك مكان سدوس مكان مين تبديل موكا كلية جنم سي نامراً تأميس موكا عداب الادنسي. اكبركمقابله من اصغراورادني كمقابله مين ابعدنيين كها- كيونكم مقصدتهد يدوتخويف باوروه قرب وكبر ے حاصل ہوسکتی ہے ند صغر سے اور نہ بعد سے۔

ربط: ..... بہلی آیات میں توحید کامضمون تھا۔ آیت و لو تری سے قیامت اور جزاء کا بیان ہے اور مظرین کوزیادہ ڈرانے کے لئے مزید دنیاوی نعتوں کی دھمکی ہے اور اس کے ساتھ اس کی وجہ بدترین ظالم ومجرم مونا بتلایا ہے۔

شان نزول: .... وليد بن عقبه نے ايك دفعه حضرت على كويد كه كر دانك ديا كه چپ رهو، تم بيج مور مين تم سے زياده قادرالكلام، بهادراورلا وككروالا مول \_حضرت على في جواب ديا كه خاموش ره، توفاس ب-اس برآيت فعن كان المع نازل مولى ـ

﴿ تشريح ﴾ : المسامن كافر ذات وندامت كساته قيامت مين سرعون بوكر بول المين مح كدواقعي اب بماري ألميس كل کئیں۔ پیفیبرٹھیک کہا کرتے تھے۔ بچ میہ ہے کہ ایمان وعمل صالح ہی یہاں کام دیتا ہے۔اےاللہ! ہمیں ایک دفعہ دنیا میں اور بھیج کر

د کھے لیجئے کہ آئندہ کیسے نیک چلن ثابت ہوتے ہیں۔فرمایا جائے گا کہ تمہاری افتاد طبع ہی ایسی ہے کہ دوبارہ بھی وہی شرارتیں کروگے۔ بلاشبهمیں بیقدرت تھی کہ ہم ایک طرف سے سب کوراہ ہدایت پر قائم کردیتے ،لیکن سب کوایک ڈگر پرزبردسی چلانا بھی ہماری مصلحت کے خلاف تھا۔اس لئے ہم نے اختیار کی باگ ڈورتمہارے ہاتھ دی تا کہ دعوی ابلیسی کے مطابق جہنم کا حصہ بھی پورا ہواور جس طرح تم نے ہمارا پاس ولحاظ نہیں رکھا، آج ہم نے بھی تمہیں نظرانداز کردیا۔

ایمان دار کی پیجیان: ..... تیتانما یؤمن سے اہل ایمان و کفر دونوں کا نقابل فرق بتلادیا که ایک کابیرحال ہے کہ خوف و خشیت ہے لبریز اللہ کے آ گے مجدہ میں گریڑتے ہیں۔ زبان ہے اللہ کی تبیج وتحمید اور دل کبروغرور سے خالی ،نماز تہجد میں میٹھی نینداور نرم بستروں کوچھوڑ دیتے ہیں اور اللہ ہی سے خوف ورجاءر کھتے ہوئے اس سے دعا کیں کرتے ہیں اور بدنی عبادت ہی نہیں بلکہ مالی انفاق بھی کرتے رہے ہیں۔ پس جس طرح انہوں نے اندھریوں میں جھپ جھپ کر ہماری پرخلوص بندگی کی۔ ہم نے بھی ان کے لئے ایسی الین فعتیں چھیا کررکھی ہیں جونہ بھی آئھوں نے دیکھیں نہ کانوں نے سنیں اور نہ سی بشر کے دل میں گزریں۔ ظاہر ہے کہ اس سے صرف روحانی نعتیں ہی ہرازہیں ، بلکہ حی نعتیں بھی مراد ہیں۔جیسا کدوسری آیات سے ثابت ہے۔اس لئے عیسائیوں کی تقلید میں بعض مسلمانوں کا روحانی نعمتوں پر اکتفا کرنا اسلامی نظام اعتقادیات کے خلاف ہے۔ نیک و بداگر خدا کے یہاں برابرہوجائیں توسمجھوکہ خدا کے ہاں زااندھراہے، بلکاس کے یہاں اچھائیاں محض اس کی مہربانی سے جنت کا برائیاں اس کے عدل سے دوزخ کا سبب بن جائیں گی۔

فاسق سے مرادیہاں فقہی اصطلاح نہیں بلکہ لغوی معنی ہیں۔صلاح وفسق دونوں مشکک کلیاں ہیں ادنیٰ سے اعلیٰ افراد تک ان کو بولا جاتا ہے۔ دنیاوی سزا کا مقصد زیادہ تر کفار کے لئے بھی تادیب وتہذیب ہی ہے کیمکن ہے جیسے قبل وقید ، قط سالی اور جانی امراض اورشكست و نا كا مي مين مبتلا موكر باز آجائين، تا بهم عقاب اكبر آخرت بي مين موگا\_

امام رازی کا نکته: .... امام رازی نے اونی کے تقابل میں اکبرلانے میں بیاکتہ شجی کی ہے کہ مقصود اصلی کفار کی تخویف ہاور یہ قصد دنیا کو بلکا کر کے اور عذاب آخرت کو دوری سے تعبیر کرنے سے پورانہیں ہوسکتا۔اس لئے قرآن نے با کمال بلاغت سے دونوں عذابوں کی اثر تخویف کو بڑھانے والی خصوصیات کوچن لیا۔ یعنی دنیاوی عذاب اگرچہ بہنبت عذاب اخروی ہلکا ہے، مگرا تنا قریب ہے کہ بس آیا ہی جا ہتا ہے۔علیٰ ہٰداعذاب آخرت گونی الحال نہیں بعد میں ہے، گرا تناشدید ہے کہ نا قابل تصور ہے۔ بہرحال جب تمام منه کارول اور مجرمول سے بدلہ لینا ہے تو بیظ الم ترین کیسے فی سکتے ہیں۔

لطائف سلوك: .....ت جافى جنوبهم. احاديث مين چونكداس كانفير تبجد ت أنى بـ اس كے تبجد كى نضيات بھى معلوم ہوئی۔ نیز مناجات محبوب اور جمال وجلال کے مشاہدہ کے لئے جاگنے کی فضیلت معلوم ہوگئ ۔

مسمسا دزقسهم میں معارف الهیاور فیوض ربانی بھی داخل ہیں۔اس میں اشارہ ہے کہ وہ اینے نفس کا کمال حاصل کرکے ووسرول کی تعمیل کرتے ہیں۔لندیقنهم بیس عذاب اونیٰ دنیا کی حرص ہےاور عذاب اکبرعذاب آخرت ہے جواس پر ہوگا۔

ولَقَدُ اتَيُنَا مُؤْسَى الْكِتَبَ التَّوْرَّةَ فَلَا تَكُنُ فِي مِرْيَةٍ شَكٍّ مِّنُ لِقَالِهِ وَقَدُ اِلْتَقَيَا لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ وَجَعَلْنَهُ أَى مُوسَى أُوِالُكِتَابِ هُدًى هَادِيًا لِّبَنِي إِسُوَ آئِيلَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ آئِمَةً بِتَحْقِيُقِ الْهَـمُزَتَيْنِ وَإِبُدَالِ الثَّانِيَةِ يَاءً قَادَةً يَّهُدُونَ النَّاسِ بِلَمْرِنَا لَمَّاصَبَرُو النَّ عَـلَى دِيْنِهُم وَعَلَى الْبَلَاءِ مِنُ عَدُوِّهِمُ وَكَانُوا بِاللِّبَا الدَّالَّةِ عَلَى قُدُرَتِنَا وَوُحَدَ انِيَتِنَا يُوقِينُونَ ﴿ ٣ ﴾ وَفِي قِرَاءَ وَ يكسُرِ اللَّام وَتَحْفِينُفِ الْمِيْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَيَهُ صِلْ بَيْنَهُمْ يَوُمُ الْقِيامَةِ فِيْمَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ ١٥ مِنَ آمُرِالدِّيْنِ أَوْلَمُ يَهُ لِ لَهُمْ كُمْ اَهْلَكُنَا مِنُ قَبُلِهِمُ آىُ لَمْ يَتَبَيَّنُ لِكُفَّارِ مَكَّةَ اِهُلَاكُنَا كَثِيْرًا مِّنَ الْقُرُونِ الْاُمَمِ بِكُفُرِهِمُ يَمُشُونَ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ لَهُمُ فِي مَسَاكِنِهِمُ فِي أَسْفَارِهِمُ إِلَى الشَّامِ وَغَيْرِهَا فَيَعْتَبِرُوا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ كَايَاتٍ \* دَلَالَاتٍ عَلَى قُدُرَتِنَا أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٣٦﴾ سِمَاعَ تَدَبُّرِ وَاتِّعَاظٍ أَوَكُمْ يَرَوُا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ الْيَابِسَةِ الَّتِي لَا نَبَاتَ فِيهَا فَنُخُرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ ٱنْعَامُهُمُ وَٱنْفُسُهُمُ ٱفَلَا يُبُصِرُونَ (٢٢) هٰذَا فَيَعْلَمُونَ إِنَّا نَقُدِرُ عَلَى إِعَادَتِهِمُ وَيَقُولُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ مَتَى هٰذَا الْفَتُحُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِيْنَ ﴿ ٣) قُلُ يَوْمَ الْفَتُح بِإِنْزَالِ الْعَذَابِ بِهِمُ لَايَسْنَفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُو آ إِيْمَانُهُمْ وَلَاهُمُ يُنظُرُونَ ﴿٣٦﴾ يُمَهَلُونَ لِتَوْبَةٍ أَوْ مَعْذِرَةٍ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَانْتَظِرُ إِنْزَالَ الْعَذَابَ بِهِمُ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ ﴿٢٠﴾ فَيُنظُرُونَ ﴿٢٠﴾ فَي بِكَ حَادِثَ مَوْتٍ ٱوْقَتُلِ فَيَسُتَرِ يُحُونَ مِنْكَ وَهَذَا قَبُلَ الْآمُرِ بِقِتَالِهِمُ

ترجمہ: .... اور ہم نے موی کو کتاب (توریت) دی تھی۔ سواس کے ملنے میں کچھ شک (شبر) نہ کیجئے (چنانچہ معراج کی رات دونوں کی ملاقات ہوئی) اورہم نے اس کو (یعن موی یا توریت) کو ہدایت (کاموجب) بنایا۔ اسرائیلیوں کے لئے اورہم نے ان میں سے بہت سے پیشوا بنادیے تھے )لفظ ائمہ دونوں ہمزہ کی تاکید کے ساتھ اور دوسری ہمزہ کو یا سے بدل کر ہے۔ جمعنی (قائد)جو ہمارے محم سے (لوگوں کو) ہدایت کیا کرتے تھے جبکہ وہ لوگ صبر کئے رہے (اپنے دین پراور شمنوں کی مصیبت پر)اوروہ لوگ ماری آیوں کا (جو ماری قدرت وحدانیت پردالت كرنے والى تين كھتے تھے (اوراكي قراب ين الام كے كسرة اور میم کی تخفیف کے ساتھ ہے ) بلاشبہ آپ کا پروردگارسب کے درمیان فیصلہ قیامت کے دن ان امور میں کردے گا۔ جن میں بیہ باہم اختلاف کیا کرتے تھ (وین کے معاملہ میں) کیاان کی ہدایت کے لئے بدکافی نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنے ہلاک کر چکے ہیں (کیا کفار مکہ پریدواضح نہیں کہم نے ہلاک کردیا ہے بہت ی امتول کو (ان کے کفری وجہ سے) بیآتے جاتے رہتے ہیں (ضمیر لھے م ہے بیرحال ہے) ان کے مقامات میں (شام وغیرہ کے سفروں میں ۔ پس ان سے عبرت حاصل کرنی حاہیے) اس کے اندر صاف صاف نشانیاں ہیں (ماری قدرت کے دلائل ہیں) تو کیا پہلوگ سنتے نہیں (وعظ دھیجت کے طور پرسننا) کیا انہوں نے اس پرنظر نہیں کی۔ہم خٹک زمین کی طرف یانی پہنچاتے رہتے ہیں (سوکھی زمین جس میل گھاس پھوس نہو) ہم اس کے ذریعہ سے بھتی پیدا کرتے ہیں۔جس سےان کےمویش اور وہ خود بھی کھاتے ہیں۔ تو کیا پیلوگ دیکھتے نہیں (بیمنظراس لئے انہیں یقین کرلینا چاہئے کہ ہم انہیں

دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں )اور بیلوگ کہتے ہیں (مسلمانوں سے ) کہ یہ فیصلہ کب ہوگا (ہمارے تمہارے درمیان) اگرتم سے ہو۔ آپ کہدو بیجئے ،اس فیصلہ کے دن (ان پرعذاب نازل ہونے کے تعلق) کافروں کوان کا ایمان لا نا ذرا بھی نفع شدوے گا اور شد انہیں مہلت دی جائے گی (توبہ یا معذرت کا انہیں موقعہ بھی نہیں دیا جائے گا) سوآپ ان کی باتوں کا خیال نہ کیجئے۔ آپ انظار سیجئے (ان پرعذاب نازل ہونے کا) یہ بھی منتظرر ہیں (آپ کی وفات یا شہارت کے۔جس سے انہیں آپ کی طرف سے چین آ جائے ، یہ جم جہادمشروع ہونے سے پہلے کا ہے )۔

محقیق وترکیب: .... ولقد الینا سے تخصر می ادر صرت موی علیه السلام کے مابین قریب بیان کرنا ہے اور ید که کچهاوگ دین موسوی پرانهی تک موجود بین ورند. و کراها حامل خوا

من لقائه. ضمير كامرجع حضرت موسَّى بول اور مصدر مضاف المفعول هو اى من لقائك موسى ليلة الاسواء يا يُحرضمير كامرج كتاب بواورم صدر مضاف الى الفاعل بوراى من لقاء اله اب لموسى يامضاف الي المفعول بوراى من لقاء موسى المكتاب. لقاء كى نسبت موى اوركتاب دونول كى طرف بوعتى ہے۔ چنائي شب اجرى آنخضرت على اوردوسرے انبياء كى ما قاتول ميں موی علیه السلام کاذکر بھی ہے۔حضرت سدی قرماتے ہیں۔ الاسکن فی مریة من تعلقی موسی الکتاب بالوضاء والقبول. اور خصرت ابن عباس مصمونا منقول م جعل موسى هدى لبنى اسرائيل فلا تكن في مرية من لقاء موسى ربه.

انسعة. مفسرعلامٌ ن ابدال كى تركيب كاجوذ كركيا بوه محض عربيت كاعتبار سے بقر أة نبيس عالبًا ان سامح

لما صبروا. جمهور كاقر أت مين لما مشدد ماوراس من جزاء كمعنى بين اور يظرف بمعنى حين موكاراى جعلنا هم انمة حين صبووا اورضم رائمة كي طرف راجع موكى قرب كى وجه اورجواب محذوف موكا جس يروجعلنا منهم ولالت كرد باب یا خود یمی جواب ہے۔ای لسما صبرو اجعلنا منهم ائمة اور حزه و کسائی مخفف پڑھتے ہیں اور لام تعلیایہ ای بسبب صبوهم على دينهم وعلى البيلاء ومن عدوهم. دوسرى صورت بيب كه صبووا كالميرين اسرائيل كى طرف داجع بوليكن بهل صورت ترغیب صبر کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے برخلاف دوسری صورت کے اس میں اگر چیصبر کا فائدہ سب کی طرف لوٹ رہا ہے مگر بظاہر تمرہ صبری عطابعض صابرین کے لئے معلوم ہوتی ہے۔جس سے ترغیب صبر ناتکمل رہ جاتی ہے۔صبر بہر حال نہایت بہترین وصف -- الصبر كالصبر موفى مذاقته لكن عراقبه ادل عن العسل. "مبر م مست برشري دارد"-

بینھم. کینی انبیاء کے مابین یا مسلمان اور کفار کے درمیان۔

اولم یهد. معطوف علیمقدر ہے ای لسم یتعظوا ولم یهتدوا اور بعض کی رائے میں عطف نہیں ہے ہمزہ کا مابعد سے علق ہے۔مفسرعلام کا ظاہر کلام بتلار ہا ہے کہ فاعل مضمون جملہ ہاور قائم مقام کی موجودگی میں صدف فاعل میں پچھرج نہیں ہے۔ قاضی بیناوی کی رائے ہے کہ تمیر کے اھلکنا کا مداول مرجع ہای کے اھلکنا کثرتھم یااللہ کی طرف میرراجع کی جاف چنانچدووسری قرائت "نهد"اس کی موید ہے اورلفظ کم بھی فاعل ہوسکتا ہے۔استقہام ہونے کی وجہ سے ماقبل میں عمل نہیں كرے كا۔ بلكه كم اهلكناكي وجه ي كل نصب ميں موكار

فلغل بيلفظ اس لئے برحايا ہے كدديل محسول موجائے۔

لاينفع الذين كفروا. يهام كافرخواه التهزاءكرف والع بول يانه بول اور خميركى بجائ الم لان مي كنه كي تصريح باور

بيكنف نهون كي وجد كفر بيكن بياس صورت ميس بكريسوم السفت سي قيامت مراد مواورا كرغزوة بدريا فتح كدمراد موتو مطلب میہ موگا کول اور موت کے وقت ایمان مفیر نہیں ہوگا۔ ایمان اضطراری کی وجہ ہے۔

ربط: ..... يَصِل آيات فلوقوا. بما كنتم. كمن كان وغيره من كفاركى تكذيب وخالفت كاذكرتما يجس سي تخضرت والله كوصدمه وااوركفار كے مخالفا شرويه سے خودمسلمانوں كو يھى تكليف تھى۔اس لئے آيت ولىقىد انسسسا موسى النع سے آپ كي سلى اور مسلمانوں کی سکینن کی جارہی ہے۔ اورای ذیل میں کفار کے بعض شبہات کا جواب بھی ہے۔

شان نزول: ....من لقائمه عاراً تخضرت الله اور حضرت موى عليه السلام كى ملاقات مراد بوجيها كرخود فسرعلام كرائ باتوابن عبال كروايت كالفاظرير بين وايت اسرى بسى موسى رجالاً ادماً طوالا صعيدا كانه من رجل سنوة. حضرت قاده معنقول بكرايك مرتبه صحاليات كها كدايك دن آئ كاكه بم بعى اطمينان كاسانس ليس محاورتم سنجات مل جائے گی۔اس پرشرکین بو لےمتی هذا الفتح ان کنتم صادفین.

قبل يوم المفسح. چنانچ فتح مكم موقعير بنوكنانه جب بها كي و خالد بن وليد في انبيل محيرليا \_ انهول في كلمه برها مر حضرت خالد في ان كا اسلام قبول ميس كيا اوران كول كرديا يهى مطلب بلاينفع الذين النحكا

﴿ تَشْرِيحٌ ﴾ : .... ولقد اليف اليعن مم في موى كوكاب بدايت دى جس سے بني اسريكل كور بنمائي عاصل موئى ان میں بوے بوے ندہی پیشوا ہوگزرے آپ کوجی بلاشبرایک کتاب مبین ملی ہے جوعظیم الثان ہے۔جس سے ابتداء عرب کی اور پھر بعد میں بندریج سارے عالم کی اصلاح ہوگی۔آپ کی امت میں بڑے بڑے امام ورہنماء آتھیں کے۔غرض آنخضرت عظم اور حضرت موی علیدالسلام اوران کی امتول کے مابین گونا گون وجوہ مشابہت بھی ذکرموی علیدالسلام کی وجی خصیص ہے۔

فلاتكن في موية. يا توجمله معرضه ب كدونون كوكتاب كالمنابلاريب وشك بياس ين كوكي وهوكه فريب نبيل بيايا شب معراج میں آنخضرت علی اور حفرت موی علیہ السلام کی باہمی ملا قات کے متعلق کہا جارہاہے کہ بلاشیہ ہوئی ہے۔

صبرنا كزير بے: .... اور اسما صبروا يس ملانوں كے لئے بھى درس تيل ہے كرتم جب صاحب يقين ہواور ماحب یقین کے لئے صرضروری ہے قتہارے لئے بھی صرضروری ہے۔اورفر مایا کہ گودنیا میں دلائل وشوام کی روسے اگر چہ تھا نیت اسلام کا تطعی فیصلہ ہو چکا ہے ( مگر شایدوہ ان کے لئے ناکانی ہیں۔ یملی فیصلہ کے نتظر ہیں تو کھہریں تو وہ وقت بھی قریب آیا ہی جا ہتا ہے۔ الل حق اور پرستاران باطل کے درمیان دوٹوک فیصلہ بھی قیامت کے دن ہو بی جائے گا کہ اہل حق جنت میں اور باطل پرست دوزخ میں داخل کردیئے جائمیں گے، ورندونیا میں کیا ایسے تماشے بار ہائیں کیائے جانچکے ہیں جس سے دونوں کا امتیاز واضح ہوجائے۔ عاد وخمود مشہور مبغوض اور تباہ شدہ تو موں کے کھنٹر رات زبان حال ۔ اپنے باشندوں کی داستانیں کیا آج تک نہیں ساتے چلے جارے بیں۔جس پرشام ویمن کے سفروں میں تہارا گزرہوتارہتا ہے۔تعجب ہے کہ بیسب چھود مکھنے سننے پر بھی انہیں چھ تعبید ندہو كيمى قوم كى اس طرح بربادى اس كے محراہ ہونے كى واضح دليل ہے۔

ز مین مرده کی زندگی کی طرح مرده انسان بھی زندہ کئے جاتیں گے: ..... ای طرح سوتھی زمین خواہ وہ سرز مین معربو، جیا کہ بعض مفسرین کی رائے ہاور الماء سے مرادوریائے نیل لیا ہے اور یا بقول حافظ ابن کثیرٌ عام زمین اور عام در ماؤں، نہروں، بارشوں کے بانی مراد ہیں۔ان نشانات کو دیکھ کرحق تعالی کی قدرت، رحمت اور حکمت کا قائل ہونا جا ہے کہ مردہ لاشوں میں بھی دوبارہ جان ڈال دینااس کے لئے پچھ مشکل نہیں۔انہیں جان ودل سے اللہ کی نعمتوں کاشکر گزار ہونا جا ہے تھا، بداور النے قیامت کا نام س کر مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں، اگرتم سیچ ہوتو بتاؤوہ دن کب آئے گا؟ یا خالی دھمکیاں ہی ہیں قیامت وغیرہ کھے نہیں فرمایا کہ ابھی موقعہ ہے اللہ اور رسول کے کہنے پریقین کر کے اس دن کی تیاری کرلوور نداس دن کے آ جانے پر پھرایمان و توبیمی کامنیس آئے گی۔ کیونکہ ایمان وہی معتبر ہے جوافتیاری مواوروہ دنیا وعالم ناسوت میں رہتے ہوئے ہی موسکتا ہے۔

ایمان بالغیب کا اصل مقام دنیا ہے: ...... پس دنیا میں ایمان لانا ہی نافع اور مقبول ہے، ورنہ قیامت کے دن جب کشف ہوجائے گا اور ایمان بالغیب کا موقعہ ہاتھوں سے نکل جائے گا تو اس وقت توبڑے سے بڑا معاند کا فربھی ایمان لانے کے لئے مضطر ومجبور ہوجائے گا۔ گراس کا کیا اعتبار! اس وقت کی مہلت کوغنیمت سمجھو، پھریہ مہلت بھی نہیں رہے گی۔اس وقت نہسزا میں وهیل ہوگی اور نتخفیف۔اس لئے آئندہ حال چلن درست کر کے حاضر ہوجاؤ اور تکذیب واستہزاء چھوڑ دو۔ جو گھڑی آنے والی ہوہ آ کررہے گی۔ کسی کے ٹالے نہیں لیے گی۔ چراس غم میں پڑنے کا کیا حاصل کہ کب آئے گی اور کب فیصلہ ہوگا۔ آنخضرت ﷺ کے کئے ارشاد ہے کہ آپ تو حق دعوت و تبلیغ ممل طور پرادا کر چکے ہیں۔ بداب بھی راہ راست پرنہیں آئے بلکدا سے بے حس ہیں کہ انتہائی مجرم ہونے کے باوجود برابر فیصلہ اور سزا کے دن کا فداق اڑائے چلے جارہے ہیں۔ لہذا آپ عظان کا خیال چھوڑ تے اور ان کے نتیجہ اور بربادی کا انظار بیجے ۔جیما کہ بیمی برغم خودعیاذ آباللد آپ کے لئے تباہی کے منتظر ہیں۔

..... جعلنا منهم ائمة مين اس پرولالت بكر يديس رياضت ويقين كمشابره ك بعدخلافت دے دین جاہے۔ نیزیم معلوم ہوا کہ مرشد میں عبادت ومعصیت میں صبر کرنا اور شہوتوں سے پر میز کرنا اور آیات الہید پریقین جیسے اوصاف ہونے جاہئیں۔ان اوصاف کے بغیرا گرکوئی مرشدی کامڈی ہوتو وہ ضال وصل ہے۔

ويقولون هذا الفتح. مناظرانه جواب كى بجائ ناصحانه جواب مين اس كى دلالت ب كفيحت كے موثر ہونے كے لئے بحث ومباحثه جھوڑ دینا جائے۔

ف عرص اس میں اشارہ ہے کہ عرفاء اور سالکین پر استہزاء کرنے والوں میں اگر نصیحت وارشاد قبول کرنے کا مادہ نہیں ہے تو ان سے اعراض ہی مناسب ہے اور بیکہ وہ مغرور تباہ و برباد موکرر ہے گا۔



سُورَةُ الْاحْزَابِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَلَثٌ وَسَبُعُونَ ايَةً بُسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

بْمَايُهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ دُمُ عَلَى تَقُواهُ وَلَاتُسطِع الْكَفِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ \* فِيهُمَا يُحَالِفُ شَرِيعَتَكَ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيْمًا بِمَا يَكُولُ قَبُلَ كُونِهِ حَكِيْمًا ﴿ فَيُمَا يَخُلُقُهُ وَّاتَّبِعُ مَايُوخِي إِلَيْكَ مِنُ رَبِّكَ أَي الْقُرُانَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا يَعُمَلُونَ خَبِيُرًا ﴿ ﴾ وَفِي قِرَاءَ ةٍ بِالْفَوْقَانِيَةِ وَتَوَكُّلُ عَلَى الله ﴿ فِي آمُرِكَ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيُلا ﴿ ﴾ حَافِظًا لَكَ وَأُمَّنَّهُ تَبُعٌ لَهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مَاجَعَلَ اللهُ لِرَجُلِ مِّنَ قَلْبَيْنِ فِي جَوُفِهِ ۗ رَدًّا عَلِى مَنْ قَالَ مِنَ الْكُفَّارِ آنَّ لَهُ قَلْبَيْنِ يَعُقِلُ بِكُلِّ مِنْهُمَا أَفُضَلُ مِنْ عَقُلِ مُحَمَّدٍ وَمَا جَعَلَ أَزُو اجَكُمُ الَّئِي بِهَ مُزَةٍ وَيَاءٍ وَبِلَايَاءٍ تُطْهِرُونَ بِلَا اَلِفٍ قَبُلَ اللهَاءِ وَبِهَا وَالتَّاءِ النَّانِيَةِ فِي الْاَصْلِ مُدْغِمَةً فِي الظَّاءِ مِنْهُ نَّ بِقُولِ الْوَاحِدِ مَثَلًا لِزَوُ حَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهَرِ أُمِّى أُمَّهِ لِكُمُ أَى كَالَامَهَاتِ فَي تَحْرِيْمِهَا بِذَلِكَ ٱلسُمَعَةِ فِي الْحَاهِليَّةِ طَلَاقًا وَإِنَّمَا تَحِبُ بِهِ الْكُفَّارَةُ بِشَرُطِهِ كَمَا ذُكِرَ فِي سُورَةِ الْمُحَادَلَةِ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيّاء كُمْ حَمْعُ دُعِي وَهُوَ مَنْ يُدْعِي لِغَيْرِآبِيهِ إِبْنَالَةَ ٱبْنَاءَ كُمْ حَقِيْقَةً ذَٰلِكُمْ قَوُلُكُمْ بِٱفْوَاهِكُمْ أَي الْيُهُمُودِ وَالْمُمْنَافِقِيُنَ قَالُوُا لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنُتِ حَحْشِ ٱلَّتِي كَانَتُ إِمُرَّأَةً زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ ٱلَّذِي تَبَنَاهُ الَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا تَزَوَّجَ مُحَمَّدٌ إِمْرَءَ أَ ابْنِهِ فَاكُذَبَهُمُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ فِى ذَٰلِكَ وَهُوَيَهُدِى السَّبِيلَ ﴿ ﴾ سَبِيلَ الْحَقِّ لَكِنُ أَدْعُوهُمُ لِأَبَّآءِ هِمُ هُوَ أَقُسَطُ اَعُدِلُ عِنْدَ اللهِ ۚ فَانُ لَّمُ تَعْلَمُوا ٓ ابَّاءَ هُمُ فَاخُوانَكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيُكُمُ \* بَنُوعَدِّكُمُ وَلَيْسَ. عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيُمَآ أَخُطَأْتُمُ بِهِ فِي ذَلِكَ وَلَكِنُ فِي مَّاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمُ \* فِيهِ وَهُوَ بَعُدَ النَّهُي وَكَانَ اللهُ غَفُورًا لِمَا كَانَ مِنْ قَولِكُمْ قَبُلَ النَّهِي رَّحِيْمُا (٥) بِكُمْ فِي ذَلِكَ ٱلنَّبِي ٱولى بِالْمُؤْمِنِيْنَ

مِنُ ٱلْفُسِهِمُ فِيُ مَادَعَاهُمُ إِلَيْهِ وَدَعَتُهُمُ ٱلْفُسُهُمُ إِلَى حِلافِهِ وَآزُوَاجُهُ ٱمُّهَاتُهُمْ فِي حُرُمَةِ فِكَاحِهِنَّ عَلَيْهِمُ وَٱولُوا ٱلْآرُحَامِ ذُووالُهُ رَابَاتِ بَعُصُهُمُ ٱولَى بِبَعْضِ فِي الْإِرْثِ فِي كِتَابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِوِيْنَ آيُ مِنَ الْارْتِ بِالْإِيْمَان وَالْهِجُرَةِ ٱلَّذِي كَانَ اَوَّلَ الْإِسُلَامُ فَنُسِخَ إِلَّ الْكِنُ اَنُ تَفْعُلُواۤ اللهِ الْمُحَلِّمُ مَعُرُوفًا \* بِوَصِيَّةٍ فَحَائِرٌ كَانَ ذَلِكَ آيُ نَسُخُ الْارْتِ بِالْإِيْمَان وَالْهِجُرَةِ بِإِرْثِ تَفْعُلُواۤ اللهِ الْمُحَفُوطَ وَ ادْكُرُ إِذَ وَي الْارْحَامِ فِي الْكَتَبِ مَسْطُورًا ﴿ ١٠ وَأُرِيد بِالْكِتَابِ فِي الْمَوْضَعُيُواللَّهُ وَي الْمُحَفُوطَ وَ ادْكُرُ إِذَ وَي الْارْحَامِ فِي الْكَتَبِ مَسْطُورًا ﴿ ١٠ وَأُرِيد بِالْكِتَابِ فِي الْمَوْضَعُيُ اللَّهُ وَي الْمُحَفُّوطَ وَ ادْكُرُ إِذَ وَي الْارْحَامِ فِي الْمُحَفُّوطَ وَ اذْكُرُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَي اللهُ وَيُنَ بِهِمُ وَاعَلَا عَلَى اللهُ الل

ترجمه: ....سورة احزاب مدنى ب-اس مين ٢٥ يات بير-

بسم الله الرحمن الرحيم

خفیق و ترکیب ..... بادیه النبی . دوس انباء کاطر آپ کانام ندلینا بلکه نعمی لقب سے یادفر مانا آپ الله تعقیق و ترکیب اور جہاں آپ کانام صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے وہاں بھی وصف لقی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جیسے محمد دسول الله ماکان محمد ابدا احد من رجالکم ولکن رسول الله و حاتم النبین و ما محمد الارسول وغیره۔

السق امرکامیغ جس طرح کسی فعل کے ایجاد کے لئے آتا ہے ،ای طرح اس کے ابقاء کے لئے بھی آتا ہے ۔ یعنی جیسے آپ پہلے سے تقوی پر بیں ۔ آ بحد و بھی تقوی پر برقر ادر ہے ۔ اس لئے تصیل حاصل یا آپ کے غیر تقی ہونے کا اشکال نہیں رہا۔

کفی ہالله لفظ الله کفی کا فاعل ہونے کی وجہ سے کل رقع میں ہاور و کیلامفول ہے بیان یا قال کے طور پر۔

ماجعل الله لرجل ابوممر جميل بن اسدفهرى اس كامصداق ہے۔ جےعرب دانشور ہونے كى دجست "فوالمقلين" كها كرتے تھے اور بقول ابن عباس منافقين آنخضرت الكي كوذوالقلبين كها كرتے تھے ليكن بهتر بيہ كه لسر جل سےمراد لاحد عام مورخواه كوئى مردمو ياعورت اور مردكي تحصيص مردانہ توت كى دجسے ہورنہ كوئى عورت بھى دودل نہيں ہوتى۔

لهي جوفه. تاكيرك لئے بيلفظ برهايا ہے۔ جيت قلوب التي في الصدور الل ہے۔

السلامی، ابن عامر اورکوفیوں کی نزدیک ہمزہ کے بعدیا کے ساتھ ہاورورش اور ابن کیٹر کے نزدیک ہمزہ کے بعدیا نہیں ہے اورلوش کا اللہ کی وجع مانا ہے۔ ہے اور اللہ کی کوجع مانا ہے۔

تطہوون ابو عرفر کے نزدیک ظاکے بعداور ھا سے پہلے الف نہیں ہاوردوسروں کے نزدیک ظ کے بعداور ہامے پہلے الف کے ساتھ ہے۔

ادعياء جعدعى بمعنى معوب ينانج عيل بمعنى مفول آتا ب متنى كوكت بير دعى دراصل دعيو تفار صرفى قاعده

ے ادغام ہو گیا اور ادعیاء دعی کی جمع غیر قیاس ہے۔ کیونکہ معتل الملام فعیل جب فاعل کے معنی میں ہوتو اس کی جمع افعلاء یرآنا قیانی ہے۔جیسے تبقی اور غنبی کی جمع اتبقیاء، اغنیاء مگر دعی بمغنی مفعول ہے۔اس کی جمع فعلاء کے وزن پر آنی چاہئے کی جمع قتلیٰ ہےاورجویح کی جع جو حیٰ ہے۔ گردعی کی جمح ادعیاء شاذہوگئ۔ جیسے اسیو کی جمع اسویٰ تو قیاس ہے گر اسادی شاذہ ہے۔ فاحوانکم. ای فهم احوانکم یعنی زانام لے کر پکارنا، اگرچہ جائز ہے گرتالیف قلب کے لئے بھائی کہوخواہ وہ رشتہ کے اعتبار سے ہویادین ناطر سے کہا جائے اور احوان و احوت آگر چہناطر میں برابر ہیں مگر بہن کی بجائے بھائی کہا۔ کیونکہ متبنی بناناذکور کے لئے ہوتا ہے،اناث کے لئے نہیں ہوتا جیسا کہ جا ہلیت کا دستور تھا اور موالی کی تفسیر میں مفسر علام ؓ نے بنوعم اس لئے کہا کہ عرب میں موالی کے كُنُ معنى آتے ہیں۔فاحوانكم مبتداء محذوف كى خبر ہے اور جملہ جواب شرطیا قائم مقام جواب ہے اى قولوا هذا احى وهذا مولای لانهم اخوانکم. مولی کااستعال اگرچه مولی الموالات اورمولی العاقه میں معروف ہے۔ گرمفسرعلامؓ نے عموم کی وجہ سے ابن عم كساتح تفيركى - جيس حضرت ذكريًا كاقول قرآن كريم مين ب-انى حفت الموالى .

ولكن مات عمدت ال مين دوتر كبيس موسكتي بين -ايك يدكم وراكل مو-اس كاعطف ماقبل مجرور يرمواي ولكن الجناح فيما تعمدت. دوسرى صورت ييب كه ييمرفوع أمحل بو مبتداء كى دجه يجس كى خبر محذوف بـ اى تواحدون به. يا عليكم فيه الجناح.

فسي كتساب الله. اس كاتعلق اولى كے ساتھ بھى ہوسكتا ہے۔ كيونكه استفضيل ظرف مين عمل كرتا ہاور محذوف كے متعلق بھى ہوسکتا ہے۔اولی کی تعمیر سے حال بنا کراوراولی عامل ہو۔البتة اولواسے حال بنانا جائز نہیں ہے قصل کی وجہ سے اوراس لئے بھی کہاولی اور اولوامیں عامل نہیں ہے۔

من المؤمنين. ال مين بهي دوتر كيبيل بوكتي بين -ايك بدكم فضل عليه برمن واخل ب- جيك زيد افضل من عمرو مين ہے۔ای اولوالارحام اولی بالارث من المومنین. دوہری صورت بیہ کہ من بیانیہ ہواولوالارحام کوبیان کرنے کے لئے لايا كيا ب- اباس كالعلق محذوف سي بوكاراى اولواالارحام من المؤمنين اولى بالارث من الاجانب.

الا أن تفعلوا مفسرعلامٌ فالا كمنقطع مون كي طرف اشاره كرويا كيونكه بعضهم أولى ببعض مين مافي الاولوية سےمرادتوارث ہے،اس لئے استناءخلاف جنس سے ہوا جوفوائ كلام سے بچھ ميس آرباہے۔اى لاتوار ثوا غيرا ولى الارحكام لكن فعلكم بناء على أن المصدرية معروفا جائز فيكون ذالك بالوصية لا بالتوارث. اوران تفعلوا تاويلي مصرر مبتداء ہے۔جس کی خرمحدوف ہے،جیا کمفسر نے فجائز تقدیرعبارت کالی ہے۔

بوصية ليخي مواخات وغيره كي ميراث چونكه منسوخ موگئ اس كي ثلث مال سے وصيت كي اجازت ہے۔

اذ احذنا. يظرف اذكر مونى كى وجد مضوب إورفى الكتاب ككل يرعطف بهى موسكا ب\_اورمسطوراس مين عامل موكاراي كان هذا الحكم مسطورا في الكتاب وقت احذنا.

مدیک. اولوالعزم انبیاء کاذکر،ان کی فضیلت کے پیش نظر کیا ہے۔اور آنخضرت کی کو پہلے ذکر کرنے میں آپ کی برتری کی طرف اشارہ ہےورنٹر تیب زمانی کے لحاظ سے تو آپ کا ذکرسب سے آخر میں ہونا چاہئے تھا اور یا مخاطب ہونے کی وجہ سے آپ مقدم بو كئي القدم في ألخلق كي وجد سه آ بكانام بهلي آيا ب- حديث مي ب- كنت اول الانبياء في الحلق واحرهم في البعث. ميثاقاً غليظاً اس مرادام ربوت كاعهد ب جيس آيت اذ احدالله ميثاق النبيين مين فرمايا كياب اوريبلاع بداللدك

اقرار سے متعلق تفااور بعض نے دوسرے عہد کو پہلے عہد کی تاکید مانا ہے۔ انبیا ً سابقین سے قرآ سخضرت ﷺ کی ہی تصدیق نبوت کا عہد لياكيااورآب سے خاتم الانبياء مونے كاجس كو"لانبى بعدى" سے آپ نے ظاہر فرمايا۔

ليسئل. بيلام "ك" ب-اى يسئل المومنين عن صدقهم والكافرين عن كذبهم. مفول ثاني كواس لح مذف کردیا کہ اس کامسبب یعنی اعدموجود ہے اور صدق کامفعول محذوف ہے۔تفسیری عبارت جس پر دلالت کررہی ہے اور بعض نے لام صرورة ك ليرانا جداى احدالميثاق على الانبياء ليصير الامر الى كذا. اورليسال متعلق باحدنا كاوركام من تكلم سيفيبت كى طرف التفات بجيها كمفسرعلام في في احد الميشاق سايى كى طرف اشاره كيا باورصادقين سعمراد رسل ہیں اور چونکہ اخذ میثاق کا مقصد تبلیغ ہے، تا کہ موسین مستحق ثواب ہوں۔ پس احدن المسيشاق قوة ميں اثاب المومنين ك ہے۔ابعطف میں تناسب ہو گیا۔

و الط الله السورت كى آيات مين قد رمشترك آنخضرت الله كل منصوريت، محبوبيت، اكرميت، خصوصيت كالمختلف طریقوں سے بیان ہے اور متعدد پیرایوں میں آپ کی تعظیم کاواجب ہونا اور لوگوں کی اید اء دہی کی ممانعت ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مضامین یااس قدرمشترک کے مقد مات ہیں اور یامتمات۔اوراس سے پچیلی سورت میں بھی آخری مضمون آپ کی سلی کا تھا جوآپ کی محبوبیت کی دلیل ہے۔ پس اس سے دونوں سورتوں کا ارتباط بھی واضح ہوگیا۔

اوراید اءرسول ایک کلی مشکک ہے۔جس کے بعض افراد شدید اور بعض خفیف ہیں۔ منجملہ ان کے کفار کی طرف سے بینا شائستہ اقوال مصے کہ آپ عیاد أبالله دعوت وتبلیغ ہے اگر رک جائیں تو ہم آپ کو مالا مال کردیں گے اور بعض نے قتل تک کی دھمکیاں دیں۔جس سے آپ کوصدمہ اوا۔ چنانچ سورت کا آغاز اس مضمون سے جور ہاہے اور چونکہ اس سورت کا خلاصہ آنخضرت علیہ کی جلالت شان ہے جو مختلف عنوان سے ذکر کی گئی ہے مجملہ ان کے آپ کی اتباع اور تعظیم کا واجب ہوتا ہے۔ اس کی مختلف نوعوں میں سے ایک جامع کا ذکر آیت "النبسی اولی بالمؤمنین" میں فرمایا جارہا ہے۔ یعنی مونین کے ساتھ آپ کی اولیت کاتعلق ہے۔ اوراس اولویت کے معنوی ، ہونے کی مناسبت سے مسئلہ توارث کی مختیل بھی فر مائی جارہی ہے۔ جواولیت کاصوری پہلو ہے اور چونکہ آیت "اتبع ما يوحى" ميں آ تخضرت على كوجى اورآيت المنبى اولى المح يسمونين كوصاحب وحى كى اتباع كاحكم بـ-اس ليح اس آيت كے بعد آيت "واذ احدنا النع" مين اس كى تاكيد كے انبياء كے عبد كااور مكرين كا تحقاق عذاب كاذكر ب ببر حال "السبى اولى النع" مين اجلال نبوی اللے کی بہاقتم بیان ہور ہی ہے۔

شانِ نزول: .... بقول ابن عباسٌ وليد بن مغيره اورشيبه ابن ربيعه وغيره كفار مكه في آنخضرت في كو دعوت حق سے بازر بئے کے لئے مالی لا کچ دیا۔ نیز یہود مدینہ اور منافقین نے آپ تولل کی دھمکیاں دیں۔ چنانچے عبداللہ بن ابی منیب بن قشر اور جدین قیس آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ آپ ہمارے معبودوں کا ذکر چھوڑ دیجئے بلکہ ان کے شفیع اور نافع ہونے کا اعتراف سیجے۔ ہم بھی تہزارے مورد کو پھینیں کہیں گے۔ یہ بات آپ کواور مسلبانوں کونا گوارگزری اورائے نے بات مادہ ہو گئے۔ چونکدا کی طرف جنگ کرتا، ناجنگی معاہدہ کی صدف ورزی تھی اور دوسری طرف ان کے مطالبہ کی تائید بھی مشکل تھی۔ اس لئے دونوں پہلوؤں کی رعایت کرتے موعة آيت يا ايها النبي اتق الله نازل بوئي ـ

اور بعض نے ابوسفیان بن حرب اور عکر مدین الی جہل اور ابوالاعور اور عمر و بن سفیان سلمی کے نام بھی گنائے ہیں کدیدلوگ غزوة

احد کے بعد عبداللہ بن ابی کے پاس آئے اور ان کے ساتھ عبداللہ بن ابی سرح اور طعمہ بن ابیر ق بھی شامل ہو گئے اور سب ال کر آ تخضرت على خدمت مين فاروق اعظم كى موجود كى مين ينجي اورمندرجه بالا تفتكوكى اس يرحضرت عمر في برافروخة موكران کے قبل کی اجازت جابی مرآب ﷺ نے معاہدہ کی وجہ سے اجازت نہیں دی۔ البتہ انہیں مدینہ سے ناکام واپس کرادیا گیا۔

آیت میں قسلبیس فسی جو فسه کامصداق بعض نے ابومعمر جیل بن اسدفہری کوقر اردیا ہے۔لیکن بقول ابن عباس منافقین آنخضرت على كودودل والا كمتب تصكدا يك دل جمار ساتھ باوردوسرادل مسلمانوں كے ساتھ ہے۔ كويا جيسے خود تصويے ہى آپ کسمجھا۔ مگر بہتر بیہ ہے کہ اس کوعموم پر رکھا جائے ۔ یعنی کسی کے بھی دود ل نہیں ہوتے۔

آیت ماجعل ادعیاء کم کاواقعنزول بیا کرزید بن حارث عربی الاصل بی کلیب میس سے تھے۔ ای نانہال بی معن میں كن موسئة تقد كمثام كے قيديوں ميں زبردى بكر كرمك لائے گئے كيم بن حزام في خريد كرا بى چوچى حضرت خديج ا كومديدكردياجو آ تخضرت بھی کی پہلی ہوئ تھیں۔ انہوں نے آتخضرت بھی کی خدمت میں مدیة پیش کردیا۔ آپ بھی نے انہیں آزاد کر کے متعنی بنالیا۔ چنانچے زید بن محمد کہلانے لگے۔ بعد میں پہ چلنے پرزید کے والداور چپاان کو لینے کے لئے حاضر خدمت ہوئے تو آپ عظمانے انہیں جانے کا اختیار دے دیا لیکن انہوں نے آپ کی خدمت میں رہنے کو ترجیح دی اور والد کے ہمراہ جانے سے اٹکار کر دیا۔ آپ ﷺ نے ان کی شادی نینب بنت بخش سے کرادی۔ مگران میں ناچاتی رہی اور نبھاؤنہ ہوسکا اور نوبت طلاق تک جا پیچی ۔اس سے بعد آپ ﷺ نے حضرت زیرب سے خودعقد فر مایا۔اس پر بڑی چے میگوئیاں ہوئیں اور منافقین نے کہنا شروع کیا کہ مجمد ﷺ نے ایسے بیٹے کی بیوی سے شادی کرلی ۔ حالا نکہ خود ہی سسراور بہو کے نکاح کوشع کرتے ہیں۔

اس کی تروید میں بیآیت نازل ہوئی لیکن بیر مذی کی روایت کے منافی نہیں ہے۔جس میں بیرے کہ آنخضرت عظی کونماز میں خطره گزراتھا۔ کیونکہ دونوں باتیں سبب زول ہوسکتی ہیں۔ پہلے آپ کے دل میں خطرہ اور وسوسگر را ہواور بعد میں منافقین نے ہنگامہ کردیا ہو یااس کاعکس ہوا ہو۔

﴿ تَشْرِيكُ ﴾ : .... يا ايها النبي اتق الله . يعن حسب معمول آب آئده بھي الله بي سے درتے رہے ـ يفر مانے كا زياده مقصد خالفین کوسنا کر مایوس کرنا ہے کہ آ پ تو اس حالت میں قائم و دائم رہیں گے۔ تمہاری کوششیس کسی طرح بار آ ورنہیں موں گی اور کا فرول کی تھلم کھلامخالفتوں ہے اور منافقین کی در پر دہ ساز شوں وسے خواہ وہ کتنا ہی بڑا گھے جوڑ کرلیں ، ہر گزیریثان نہ ہوئے۔

ا میک شبہ کا از الہ: .... اس سے بہ شبنیں رہا کہ جب دین کے خلاف ایسے ایسے مشورے دیا کرتے تھے تو پھروہ منافق کہاں رہے، بلکہ کا فرمجابر ہوگئے؟ لیکن ' در پردہ' کے لفظ نے شبہ کوصاف کردیا۔ دوسرے بیجھی ممکن ہے کہ بیکھلم کھلامشورہ جالا کی سے سكى مباح امريس چھيا كرپيش كيا ہو۔مثلاً عرض كيا ہوكہ حضور على في الحال مختلف فيه اورمتنازع مسائل كوند چھيڑ ہے، تاكه لوگون كو وحشت ندہو۔ آ ستہ آ ستہ بعد میں دیکھا جائے گا اور ظاہر ہے کہ مصالح وقتیہ کے تحت ایسا کرنا عین حکمت ہے۔ مگر کہنے والوں کی نیت میں چونکہ کھوٹ تھااس لئے نفاق ہی کبلائے گا۔

اس تقریرے "لا تسطع" کی توجیداور بھی سہل ہوجائے گا ،ورنہ کفاری اطاعت کا ارادہ بھی خلاف عصمت ہونے کی وجہ سے شان رسالت کے منافی ہے۔

غرضيكمآ پ و تمم ہے كه بدستورآ پان كے جموئے مطالبات، عياراند مشورون كى طرف ادنى النفات نہ سيجيح اوراللد كے سواكسى كا

ڈریاس نہ آنے دیجئے۔ساری دنیا بھی اکٹھی ہوکر آجائے تب بھی اس کے خلاف کسی کی نہ سنیئے ۔ تمہاری بہتری امی میں ہے کہ اس کے تحم پر چلتے رہواوراس پر بھروسہ رکھو ۔ نتہااس کی ذات بھروسہ کے لاکن ہے۔

الله كا ہر حكم مصلحت يرمنى موتا ہے: ....اس كا برهم صلحوں اور حكموں كولئے موع موتا ہے۔ كسى انسان كايد كهنا كه فلال علم اللي خلاف مصلحت بي خودايي جهل وسفامت كاعتراف بيرة بنخودرائي سي كام ليجيع، ندمى كم مورول بركان دھر ہے۔جولوگ آپ علی کا نفت ومزاجت میں لکے ہوئے ہیں وہ خبردار ہیں کہ سب اپنے کیفر کردار کو پہنچیں کے جوسارے دل سے ای کا ہور ما، وہ دوسری طرف ول کیسے لگا سکتا ہے، کیونکہ "سین میں کی مخص کے دودل نہیں ہوتے"

جاملیت کی تین غلط با توں کی اصلاح:......اور فرمایا کہ جیے ایک آ دی کے سینہ میں دوول نہیں ہو تھے۔ای طرح دو حقیق مائین نہیں ہو تکتیں اور نہ دو حقیق باب ہو سکتے ہیں۔ ہاں!معنوی لینی غیر حقیقی یا ایک حقیقی اور دوسراغیر حقیق ہوتو یہ دوسری بات ہے۔ جاہلیت میں اگر کوئی بیوی کو ماں کمدویتا تو بمیشہ کے لئے اس سے جدائیگی ہوجاتی ،اس سے لازم آیا کہ گویا وہ سکی ماں بن گئے۔اس طرح اگر کسی کومنہ بولا بیٹا بنالیا تو سے مج وہ بیٹا سمجھا جاتا اور سب احکام اس پر بیٹے کے جاری ہوتے تھے۔ حالانکہ عرب میں جیسے یہ کہدویا جاتا ہے کہ فلال کی ایک نہیں دوز بانیں یا و هائی ہاتھ کی زبان ہے، یا فلال کے دوآ نکھنیں چارآ تکھیں اور چارکان ہیں، بلکہ بیاستعارہ كى زبان اور مجاز كابيرايه بيان موتا ہے۔ اس طرح اس محاوره كا مطلب كه فلاں كے دودل بيں يه كيوں ليا جائے كه واقعي اس كے سينديس دودل ہیں۔ای طرح مجازا کسی کو بیٹا کہد سینے یاعر قاسمجھ لینے سے یہ کوئکرلا زم آ گیا کہ معاملات میں بھی صلبی اور حقیق بیٹے کی طرح اس ہے برتاؤ کیا جائے۔

قرآن كريم كى اس آيت ميس تشريح الابدان يا تشريح اعضاء سے متعلق كوئى مسكد بيان كرنائيس ب كديداس كے موضوع سے خارج ہے بلکہ بیبتلانا ہے کہ جوالفاظ کسی زبان میں مجازیا استعارہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں انہیں واقعاتی رنگ دے دینا جہل ہے اور لفظی اورمصنوعی تعلق کو حقیقی اور قدرتی ورجہ وے دینا نادانی ہے۔ان آیات میں ان تینوں رسموں کی تر دید بڑے شدومہ سے کی جارہی ہے۔ بیوی کو مال کہد سینے سے جاہلیت کے دستور پراگر واقعی مال بن جاتی ہےتو کیا دو ماؤں سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ ایک مال وہ جو جنتی ہےاورایک مال وہ جو محض کہددیے سے ہوجاتی ہے۔ای طرح کسی نے اگر کسی کو بیٹا بنالیا تو ایک بات تو حقیقی پہلے سے موجود تھا اور ایک باپ میہواتو کیا میہ ماننا پڑے گا کہ وہ دونوں بابوں سے پیدا ہوا ہے۔ جب ایسانہیں ہےتو پھر حقیقی ماں باپ اور حقیقی اولا دے احکام کیسے ان پر جاری ہوسکتے ہیں۔بس سیاق کلام سے یہاں زیادہ تر تو تیسری ملطی کی اصلاح مقصودتھی۔ گراس کی تفویت کے لئے پہلی دو غلطیوں کی اور اصلاح کردی۔

نتیوں باتوں میں تر تبیب کا نکتہ: ..... چنانچہ پہلی غلطی اول تو محسوسات میں سے ہونے کی وجہ سے بالکل واضح تھی۔ دوسر بعض آثار سے بھی بسمولت اس کی حقیقت معلوم ہو عقی تھی۔ چنانچ ایک مخفن دودل ہونے کامدی تھاجب غزوہ بدر سے اس طرح بھاگا کہ ایک جوتا اس کے باؤں میں اور دوسرا اسکے ہاتھ میں تھا۔ جب ابوسفیان نے اس حال میں دیکھ کرانے ٹو کا تو کہنے لگا تو میں سمجھا كدونوں جوتے ياؤں ميں بين اى سےاس دعوى كالعى كل كئ اس لئے ماجعل الله لوجل ميں اس كومقدم فرماديا۔

البته بالفرض المحقیق سے سی فے دودل تابت موجائیں تو اول تو قرآن کا مقصد چونکہ تشریح اعضا نہیں ہے، اس لئے بیاس کے مقصد کے بالکل معارض نبین ہے، دوسری سی اکثری محم کوکلیدی صورت میں بیان کردیا جاتا ہے۔ مگر مردا کثری محم ہوتا ہے اور یہاں اس

کا کثری ہوئے میں کوئی شبہیں ۔ تیسرے یہاں جعل ماضی کاصیغہ ہے۔جس سے گذشتہ زمانہ میں دودلوں کی تفی کی گئی ہے۔ آئندہ کے لئے افکار نہیں کیا گیا جس سے شبکی گنجائش رہے۔

رہ گئ دوسری علطی یعنی بیوی کو مال کہددینے سے ساری عمر کے لئے وہ حرام ہوجائے۔ بیہ چونکدامور معنویہ میں سے ہے، پہلی علطی کی طرح واضح نہیں،اس لئے اس کومؤخر فرمادیا۔ مگرظہار میں چونکہ صراحة تشبیه ہوتی ہے جس سے حقیقی ماں اور بیوی میں فرق کھلا ہوا ہے، پس اس کی تا ثیر کا کمزور ہونا بھی واضح ہوگا۔جس پردائی حرمت کا ثمرہ مرتب ہوناممکن تھا۔اس لئے مقصد اصلی سے اس کو بھی مقدم كرك دوسر ب درجه برر كاديا-تيسر بمبر برمقصداصلي يعنى مسكة تبنيت ركها بـ

اوراس تدریجی ترتیب میں نکتہ سے کہ مقصود اصلی سمجھنے میں ان دومقدموں سے مدد ملے۔ کیونکدیہ بتلانا ہے کہ فلاں فلاں بیدو باتیں جس طرح مشہور ہیں ، گرغلط ہیں۔اس طرح لے پالک کاحقیقی بیٹے کے تھم میں ہونا بھی اگر چہ شہور ہے گرمحض غلط ہے۔

منطقی طرز استدلال: .... اور یا به کها جائے کہ مقصود اصلی کی تقویت بطور قیاس تمثیلی کے ہے اور ان تیوں کے درمیان نسبت "مانعة المجمع" بيكونكه انسب مين أيك امرواقعي اورايك امرغيرواقعي كدرميان جمع نه مونا پاياجا تا بيد چنانچه بهلي صورت میں ایک قلب واقعی ہے اور ایک قلب غیر واقعی بعنی ادعائی ہے۔ پس بید دونو بجع نہیں ہوتے۔ اسی طرح دوسری صورت میں ا کی طرف زوجیت واقعیہ ہے اور دوسری طرف دلیل نہ ہونے کی وجہ سے دائمی حرمت غیر واقعیہ ہے۔ پس یہاں بھی وونوں جع نہیں ہوئے۔ابی طرح تیسری صورت میں ایک طرف حقیقی باپ کے لحاظ سے بیٹا ہونا واقعی ہے اور دوسری طرف حقیقی باپ نہ ہونے کی وجہ مے حقیقی بیٹا ہونا غیر واقعی ہے۔ یہاں بھی دونوں جمع نہ ہوئے۔

غرضيكماس مانعة الجمع ميس يرتينون صورتين بين -ايك طرف يقيناً ثابت بين - پس منطقي قاعده سے مانعة الجمع ميں چونكه عين مقدم کااشٹنا نقیض تالی کا نتیجہ دیا کرتا ہے اور عین تالی کا اسٹنا نقیض مقدم کا نتیجہ دے گا۔اس لئے یہاں دوسری طرف یعنی حقیقی باپ نہونے کے اعتبار سے بیٹے ہونے کی نفی ہوجائے گی اور یہی مدعاہے۔

احكام اعتباريه براحكام نفس الامرى جارى مبين مواكرتے: .....اس كے بعد ذلكم قولكم بافواهكم ميں ان احکام کی وجہ بتلا دی۔جیسا کہ امام رازی میں کے لکھا ہے کہ انسانی کلام دوطرح کا ہوا کرتا ہے۔ ایک وہ جودل سے نکلے، دوسرےوہ جے انسان محض زبان سے بک دے۔ بہیری باتیں ایسی ہی ہیں جومحض زبان سے کہددیے کی ہوتی ہیں انکی حقیقت واقع میں وہ نہیں ہوتی جوالفاظ میں اداکی جاتی ہے۔ جیسے دو غلے اور دور نے انسان کو دومونہایا دود لا کہد ینایا مستقل مزاج اور توی دل آ دمی کو دورل والا کہنا۔ حالا نکہ سینہ چیر کرد یکھا جائے تو ایک ہی دل نکلے گا۔ اس طرح ماں کے سواکسی کو تعظیم کے لحاظ سے پاکسی اور لحاظ سے مان کہدسینے سے یا باپ بیٹے کے علاوہ کسی اور کو باپ بیٹا کہددینے سے وہ نسبت حاصل نہیں ہوجائے گی جو بغیر ہمارے کہے بھی قدرت نے قائم کرر تھی ہے۔

حقیقی اور مصنوعی تعلقات گرمه تهیس ہونے جا ہمیں :.....نامه یہ ہے کہ حقیق اور مصنوعی تعلقات کو خط ملط نہیں کروینا جائے قرآن کریم نے ایس زبانی جمع خرج کے موقعہ پرایسے ہی الفاظ استعمال کئے میں جیسے یہاں ذال کے قبول کے الح فرمایا-چنانچ حضرت ی كنست عيسائول عقيده ابنيت كيار عين فرمايا" ذالكم قولكم بافواهكم" يهال كلى عرب جاہلیت کی گھریلوزندگی کی دوریت رسموں کاذکر ہے۔

ایک یہ کہ لے پالک کو حقیق اور صلبی بیٹے کی طرح سیھنے گے اور اس کی طلاق پائی ہوئی یوی سے نگاح کرنے کو ایسانی براجائے جیسے اپنی می بہوسے نکاح کر لی کو براجائے ہیں۔ چٹانچہ ہندواور کیتھولک فرقوں میں آج تک لے پالک کو اتن ہی اہمیت دی جاتی ہے۔ اسلام نے آکر اس رسم پرضرب کاری لگائی۔

دوسراروائی بیتھا کہ بیوی کواشارہ کنامیدیں مال کہددیتہ تو پھراسے اپنے نکاح سے خارج سیجھنے لگے۔اوراس کے حقوق زوجیت ذرابھی ادانہ کرتے لیکن اسی کے ساتھ اسے اپنے سے علیحہ ہمی نہ کرتے اوراسے دوسری جگہ نکاح نہ کرنے دیتے۔وہ بدستور پہلے ہی شوہرسے بندھی رہتی ۔گویا ایک ہی وقت میں وہ مطلقہ بھی ہوتی اور معلقہ بھی ۔اسلام نے اس ظالمانہ دستور کا بھی خاتمہ کردیا اور بتلایا کہ اس قتم کے فقروں سے کوئی بیوی مال نیس بن جاتی ۔ظہار کا تفصیلی بیان سورہ مجادلہ میں آئے گا۔

دوشبہوں کا جواب: ........ ان دونوں مسلوں پریہ شیہ ہوسکتا ہے کہ اگر ظہار کرنا اور متبیٰ بنانا امر واقعی نہیں ہے تو پھر کفارہ ظہار کیسے رکھا گیا ہے۔ اس طرح فقہ فی کی رو سے اپنے غلام کو بیٹا کہد یئے سے وہ آزاد کیوں ہوجاتا۔ بیرواقعی احکام، امر غیر واقعی پر کیوں مرتب ہوتے ہیں۔ پھر بیا فوائن کہاں رہے؟ جواب ہے کہ دراصل ظہار کا کفارہ اس بری بات کے کہنے کی سزا ہے کہ نے کلام میں اس درجہ ہے احتیاطی کیوں کی۔ اس لئے اس کی سرزش کے لئے واقعی حرمت کی سزا دے دی۔ تاکہ آئندہ تم بول چال میں احتیاط رکھواور جومنہ میں آئے نہ بک دو۔ اس میں دائی خرمت کی ضرورت نہیں تھی گئی۔ اس طرح غلام کو بیٹا کہنے میں قول تو موجود واقعی ہے گر معنی مجازی آزاد کی آزاد کی کا ہوجا نا ایک امر واقعی ہے جو تھے دلیل سے ثابت ہے۔

پس امر داقعی کا ترتب امر واقعی پر ہوا۔ نینبین کہ ایک غیر داقعی امر پر۔ دوسراغیر داقعی امر مرتب ہوگیا ہے برخلاف دعویٰ جاہلیت کے کہ اس کی بنیاد حقیقی وجود کے اعتبار سے تو یقیناً غلط ہے اور وجود حکمی یعنی تا ثیر کسی سجے دلیل سے ثابت نہیں ہے۔اس لئے تھم واقعی کا ترتب امرغیر واقعی پرلازم آیا جو با قاعدہ ذکرہ صحیح نہیں۔

سی نسبتول کا تخفظ ضروری ہے: اسساد عود مراب اور کی ہے۔ اس کے باب اور ان کے انسان کی بات یہ ہے کہ برخض کی نبیات اور اس کے باپ کی طرف کی جائے ۔ لیا لک بنالینے سے حقیق باپ نہیں بن جاتا نے ضیکہ نسبی تعلقات اور ان کے احکام میں اشتہاہ اور التباس نہیں ہونا چاہئے۔ یوں شفقت و محبت سے کوئی کئی کو بیٹا یا باپ کہ کر یکار لے یا کسی کوفرزندی میں لے کر بغیر کسی کی حق تلقی کے جائیداد بھی حوالہ کرد سے وہ دوسری بات ہے البتہ اگر جا بلیت کا عقاد ندر کھتے ہوئے بھی کوئی سے بھی کرکہ اس سے جا بلیت کی تروی ہوگ اس کو بیٹا کے ، تب بھی تصد ا کہنا جا تر نہیں ہوگا۔ بان پر انی عادت کے مطابق یا سبقت لسانی سے کسی کے منہ سے نکل جائے تو وہ احطات میں داخل ہوکر معاف ہے۔

ابتداءاسلام میں جب آ مخضرت فی نے زیر بن حارثہ کومتنیٰ بنالیا تو دستور کے مطابق لوگ انہیں زید بن محمد کہدکر پکار نے ۔ کے گر جب بیآ یت ٹازل ہوئی تو پھرسب ذید بن حارثہ کہنے گے اور بالفرض اگر کسی کا باپ معلوم نہ ہوتو پھرانسانی یادین ناطہ سے وہ تمہارا بھائی ہے۔ بھائی کہدکر پکارنا چاہئے۔ جیسا کہ آنخضرت کے بھی زید بن حارثہ کو ''انت احونا و مولانا''فرمایا۔

ووقع مسكے: .....فقهاء فيفان لم تعلموا أبائهم كا قضاءانص سے يدمئل بھى استباط كيا ہے كہ جو جھوٹا بچه الربرا ملے يادارالاسلام ميں قيد جوكرة جائے تووه مون سمجا جائے گا۔اى طرح فقهائے مفسرين نے ولنكن ما تعمدت قلوبكم كذيل ميں كہا ہے كہنا محرم سے تفتگو ميں فاسدنيت ركھنا يا سكے تصور سے لذت اندوز ہونا داخل معصيت ہے۔ مسلمانوں کے ایمان کی کرنیں آفاب نبوت سے نکل رہی ہیں: ...... قاب نبوت سے نورایمان کی جو کرنیں تا قاب نبوت سے نورایمان کی جو کرنیں نکاتی ہیں۔ مونین کا نورایمان ای کی ایک شعاع ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک مسلمان کا ایمانی وجودا پے منبع اور مخزن سے وابستہ ہوار جس طرح آفخضرت کے اس طرح آفخضرت کے اس محرح آفخضرت کے وجود سعود بہنست ہمارے وجود کے زیادہ قریب ہے۔ یا جس طرح بینے کا حسی وجود باپ کے وجود کا پرتو ہوتا ہے اور بینے کا جسم باپ مے جسم سے نکاتا ہے۔ اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ باپ کا وجود بینے سے بنبست خود بینے کے وجود کے اقرب ہے۔

اس طرح کہنا چاہئے کہ نمی کا ایمانی وجوداصل ہے اور امت کا ایمانی وجوداس کاظل ہے اور اس سے نگلا ہوا ہے۔ نمی روحانی باپ اور امت روحانی اور امت روحانی اور اس کے ایک وجود سے بھی نزد یک ترہے۔ باپ کا تعلق طبعی اگر ساری و نیا سے بردھ کر ہے اور اس کی مادی شفقت سب سے بردھ کر ہے۔ اس کا حق تعظیم و تربیت بھی سب سے بردھ کر ہے۔

اس طرح حدیث ابوداو دانسها انالکم بمنزلة الوالدی روست تخضرت بینی کشفقت و محبت بھی ساری دنیاسے بوھ چڑھ کر مونے کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ تعظیم واطاعت کی ستق ہے۔

از واج مطهرات مسلمانوں کی مائیس ہیں: اور آنخضرت کے چونکہ روحانی اور معنوی باپ ہیں، ای لئے آپ کی تمام ہویاں تمام سلمانوں کی روحانی مائیس مجی جائیں گی۔ای وجہ سے از واجہ امھاتکم میں ان کوامہات المونین فرمایا گیا ہونظیم کی ایک نوعان سے نکاح کا حرام ہونا بھی ہے۔اس لئے لات کے حوا از واجہ من بعدہ ابدا فرمایا گیا اور چونکہ نکاح کا احتال مردوں ہی ہوسکتا ہے قابلیت نکاح کی وجہ سے ایکن عورتوں میں عورتوں سے اکاح کی قابلیت ہی نہیں۔اس لئے حضرت عائش احتال مردوں ہی ہوسکتا ہے تا بیات میں سلمان مرداور کے الفاظ اندا ام رجالکم لا ام نسانکم ای تحصیص کی طرف اشارہ ہودرنہ جہال تک نفس تعظیم کا تعلق ہے اس میں مسلمان مرداور عورت سب برابر ہیں۔از واج مطہرات جس طرح امہات المونین ہیں، وہ امہات المومنات بھی ہیں۔ جس کی طرف حضرت ام سلم "

كالفاظانا ام الرجال منكم والنساء مشير بين اورمعنوى روحانى اب موفي من چونكد مار الجياء شرك بين اى لئے جابر" منتول ب "كل نبى اب الامته" حضرت الاطعليدالسلام في اى بنيادي هو لاء بناتى فرمايا توالبتداس اصل كي فرع تمام انبیاعلیم السلام کی ہویوں کا تھم بھی امہات المونین جیسا ہے کہ ان سے بھی نکاح حرام ہے۔اس کی فی یا اثبات سے متعلق کو کی قطعی یا كافى دليل كاعلم بين -البته علامه الوى في موامب لدييك قل كياب كديه الخضرت والكاكن تصوصيات ميس سے براى يات كمازداج مطفرات جب امهات المونين بين توان سے يردونيس مونا جائے ، بلك بيرد كي اوران كي طرف نظر كرنے اوران سے خلوت وتنهائي كاجازت موني جايئ

جواب بدہے کہ اصل محم و تعظیم کا ہواور بے بردی کا تعظیم سے کوئی تعلق نیں؟ بلکہ کہنا جا ہے کہ بردہ کا ایک کوئی تعظیم سے تعلق ہے۔اس کتے جاب کا محم بدستور رہا۔ باقی خلوت یا نظریامس کرنا۔ سوچونکداز واج مطہرات حقیقی مائیں نہیں ہیں،اس لئے ان کا جواز بھی ثابت تہیں ہوگا۔

حقیقی اورمجازی ماوس کے احکام کافرق: .... خاص تعظیم اوراس کی ایک فرع حرمت تکاه کے اعتبار سے جازانیس مال كما كما ب- يناني آيت "انسما المعومنون احوة" من بحي حقيقى بعائى بندى مرازبين بلك بطوراستعاره ايمانى رشته كاظ ب معائی بندی مقعود ہے۔اس لئے اس ناطرے میراث کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ بال! ایمان و بجرت کے علق ہے بعض مصالح وقليه كاروسة إيك فاص وقت تك ميراث كاحكم ربارليكن اب مصالح بدل جانے سے وہ حكم بھي منسوخ ہو كيا ہے۔ آيت "واو أسوا الارحسام المنع" ميس اى مشهوروا قد بجرت كي طرف اشاره بجس كي وجه عارضي طور يرمها جرين وانصار كما تعوش يك ميراث كرديا كيا تعا، جنبول نے اپنے وطن كوچھوڑا، بھاكى بندول سے و نے اور پرديكى يا شرنارهى بن كرمكدے مدينيآ رہے و آتخضرت ولك نے ان تارکین وطن اور مدنی مسلمانوں کے درمیان مواخات اور بھائی جارہ کرادیا۔اس میں باہمی میراث کاتعلق بھی قائم ہوا۔ محر بعد میں جب آنے والے مہاجرین کے انسارے دشتے ناطے ہو گئے۔ تب فرمایا کقدرتی رشتہ ناطراس بھائی جارہ سے بھی مقدم ہے۔ اب میراث وغیرہ رشتہ ناط کے مطابق تقسیم ہوا کرے گی۔ کتاب یعن قرآن کریم میں سیم ہیشہ کے لئے جاری ہو گیا یا تورات میں بھی یہی تھم ہوگا یا کتاب سے مرادلوح محفوظ ہے۔ یعنی اس عارضی مصلحت کے بعدید قتی اور ہنگائ تھم بھی ختم ہوگیا اوراصلی تھم لوح محفوظ کانافذ اورخاری ہو گیا۔

انبياء اورصا وقين سيعبدو يان: .... واذاحدن انبياعليم اللام عمدويناق كاحاصل بيه كوه أيك دوسرے کی تائید وقعدیق کریں اور دین کے قائم کرنے اور پیام تل پہنچانے میں کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھیں سے۔ اور چونکہ سارے نبیوں كامن ايك بى رباب الك ايك كالقديق وتكذيب دوبرك تقديق تكذيب كوسترم موتى بهاور چونكه جانول سازياده حق ان كالسليم كيا كميا جاس لئے ان كى ذمدارى بھى سب سے زيادہ مجى كى ۔ يہ يائى پيغبراولوالعزم ہيں۔ جن كے اثرات بزارول سال دنيا میں سیلتے رہے اور رہتی ونیا تک رہیں گے۔ بالخصوص آ تخضرت فی جن کاظہور اگر چسب سے آخر میں ہوا۔ گرعالم بالا میں تجویز نبوت کے اعتبارے اور عالم دنیا میں شرف مجد کے اعتبارے سب سے مقدم ہیں۔

پس جس طرح انبیاء کرام نے ایفائے عبد فرمایا مای طرح ان سے بیر دکارصاد قین سے بھی ہو چھے مجھے ہوگی کہ انہوں نے پیغیروں کی ہدایات بہنچا ئیں تا کہ بچوں کاسچائی پررہنا طاہر ہواور انہیں انعابات سے نواز اجائے اور خالفین اپنے کیفر کردار کو بنجیں۔ لطا کف سلوک ..... با ایها النبی اتق الله اس آیت میں تقوی کی عظمت شان معلوم ہوئی۔ نیز پیجی معلوم ہوا کہ الله کے دشمنوں کی اطاعت نہ کرنے کا چونکہ تھم ہے اوراطاعت وصحبت دونوں لازم وطزوم ہیں۔ پس ان کی صحبت سے بھی ممانعت ہوگئی۔
'واتب عما یہ و حسی سے معلوم ہوا کہ کامل سے بھی کسی وقت تکلیفات شرعیہ معاف نہیں ہوتیں۔ ہروتت دوسروں کی طرح وہ بھی مکتف رہتا ہے۔

ماجعل الله لرجل اس میں اس قول کی اصل نکلتی ہے کہ فس ایک آن دوطرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اس اصول پر بہت ہی فروع مبنی معلوم ہوتی ہیں۔ چنا نچہ دسوسہ کا ایک علاج میہ ہے کہ ذکر کی طرف متوجہ ہوجائے ۔ اس طرح وسوسہ سے دھیان ہث جائے گا۔ نیز اس شخص کا جھوٹا ہونا بھی اس سے واضح ہوجاتا ہے جو تیجے بھی پھراتا جاتا ہے اور باتیں بھی کرتا رہتا ہے اور دعویٰ میہ ہے کہ میں ذکر اللہ میں مشغول ہوں۔

فاحوانکم فی اللین اسے سکے بھائیوں کی طرح پیر بھائیوں کے اور حقیقی باپ کی طرح پیر کے حقوق ثابت ہورہے ہیں۔

يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اذْكُرُوا نِعُمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَاءَ تُكُمُ جُنُودٌ مِنَ الْكُفَّارِمُتَحَرَّبُونَ آيَّامَ حَفُرِ الْحَنَدَقِ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوكًا لَّمْ تَرَوُهَا ﴿ مَلاَ ئِكَةً وَكَانَ الله ﴿ بَمَا تَعْمَلُونَ بِالتَّاءِ مِنُ حَفُرِ الْحَنْدَقِ وَبِالْيَاءِ مِنْ تَحْزِيْبِ الْمُشْرِكِيْنَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنُ اَسُفَلَ مِنْكُمُ مِنُ اَعُلَى الْوَادِيُ وَاسْفَلِهِ مِنَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُرِبِ وَإِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ مَالَتُ عَنُ كُلّ شَيْءٍ الى عَدُوّهَا مِنْ كُلّ جَانِب وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ جَمْعُ حَنْجَرَةٍ وَهِيَ مُنْتَهَى الْحُلْقُومِ مِنْ شِدَّةِ الْحَوْفِ وَتَعظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا ﴿ أَنْ مَحْتَلِفَةَ بِالنَّصُرِ وَالْيَاسِ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ أَحْتُبِرُ وَالِيَتَبَيَّنَ المُحُلِصُ مِنْ غَيْرِهِ وَزُلُزِلُوا حُرِّكُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿ مِنْ شِدَّةِ الْفَزَعِ وَ اذْكُرُ إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ضُعُفُ اِعْتِقَادٍ مَّاوَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ ۚ بِالنَّصُر اِلَّا غُرُورًا ﴿٣﴾ بَاطِلًا وَاِذُ قَالَتُ طَّآئِفَةٌ مِّنُهُمُ أَي الْمُنَافِقِيُنَ لِلَّهُلَ يَثُوبَ هِـىَ اَرْضُ الْـمَدِيْنَةِ وَلَمُ تَنُصَرِفُ لِلُعَلَمِيَّةِ وَوَزُنُ الْفِعُلِ كَلَّمُقَامَ لَكُمُ بِـضَـنَّمَ الْمِيْمِ وَفَتُحِهَا اَيُ لَالِقَامَةً وَلَامْكَانَةً فَارْجِعُو الْ اللهي مُسَازِلِكُمْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَكَانُوا خَرَجُوا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى سَلَع جَبَلٌ خَارِجَ الْمَدِيْنَةِ لِلُقِتَالِ وَيَسُتُأُذِنُ فَرِيُقٌ مِّنُهُمُ النَّبيُّ فِي الرُّجُوعِ يَقُولُونَ إِنَّ لِيُوتَنَا عَوْرَةٌ أُغَيْرَ حَصِيْنَةٍ نَحْشَى عَلَيْهَا قَالَ تَعَالَى وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ ۚ إِنْ مَا يُرِيُدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿ مِنَ الْقِتَالِ وَلَو دُخِلَتُ آيِ الْمِدِينَةِ عَلَيْهِمُ مِّنُ أَقُطَارِهَا نَوَاحِيْهَا ثُمَّ سُئِلُوا اَىٰ سَالَهُمُ الدَّا حِلُونَ الْفِتْنَةَ الشِّرُكَ لَا تَوُهَا بِـالْـمِدِّ وَالْقَصْرِ اَىٰ اَعْطَوُهَا وَفَعَلُوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَآ اِلْا

يَسِيُرًا ﴿ ﴾ وَلَـقَدُ كَانُواعَاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبُلُ لَايُوَلُّوْنَ الْآذْبَارَ ۚ وَكَانَ عَهُدُ اللهِ مَسْتُولُا ﴿ هَ عَنِ الْوَفَاءِ بِهِ قُلُ لَّنُ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرُتُمُ مِّنَ الْمَوْتِ آوِالْقَتُلِ وَإِذًا إِنْ فَرَرُتُمُ لَاتُمَتَّعُونَ فِي الدُّنَيَا بَعُدَ فِرَارِكُمُ إِلَّا قَلِيَكُلُومِ ، مَقِيَّةَ اجَالِكُمُ قُلُ مَنُ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمُ يُحِيرُكُمُ مِّنَ اللهِ إِنَ أَرَادَ بِكُمُ سُوَّ عَالِهُ لَا كَا اَوْهَزِيْمَةً اَوْ يُصِيبُكُمْ بِسُوءٍ إِنْ اَرَادَ اللَّهِ بِكُمْ رَحْمَةً ﴿ خَيْرًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُون اللهِ أَىٰ غَيْرِهِ وَلِيًّا يَنْفَعُهُمُ وَّكَانَصِيْرُ الْ عَلَيْ الضَّرَّ عَنْهُمْ قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِيْنَ ٱلْمُثْبِطِينَ مِنْكُمْ وَالْـقَائِلِيُنَ لِإِخُوانِهِمُ هَلُمَّ تَعَالَوُا اِلَيُـنَا ۚ وَلَايَاتُونَ الْبَاسَ الْقِتَالَ اِلْاَقَلِيُلَّا ﴿ ﴿ وَالْمُعَةُ اَشِحُةً عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَاوَنَةِ حَمْعُ شَحِيْحِ وَهُوَ حَالٌ مِنْ ضَمِيرٍ يَاتُونَ فَإِذَا جَاءَ الْحَوْفُ رَايَتَهُمْ يَنْظُرُونَ اِلْيُكَ تَلُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي كَنَظُرِ أَوْكَدَ وُرَانِ آلَّذِي يُغُشِّي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ أَي سَكَرَاتِهِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخُوفُ وَحُيِّرَتِ الْغَنَائِمُ سَلَقُوكُمُ اذَوْكُمُ وَضَرَبُوكُمُ بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ ٱشِحَّةً عَلَى الْخَيْرُ آي الْغَنِيْمَةِ يَطْلُبُونَهَا أُولَيْكُ لَمْ يُؤْمِنُوا حَقِيْقَةً فَأَحْبَطَ اللهُ أَعْمَالَهُمُ \* وَكَانَ ذَلِكُ الإحْبَاطُ عَلَى اللهِ يَسِيُرُ ا﴿ ١٩) بِإِرَادَتِهِ يَحْسَبُونَ الْآحُزَابَ مِنَ الْكُفَّارِ لَمْ يَذُهَبُو أَ اللهِ مَكَّةَ لِحَوْفِهِمْ مِنْهُمُ وَإِنْ يَأْتِ الْاَحْزَابُ كَرَّةً أُخْرَى يَوَدُّوا يَتَمَنَّوا لَوُانَّهُمْ بَادُونَ فِي الْاَعْرَابِ اَيُ كَائِنُونَ فِي الْبَادِلِةِ يَسِّأَلُونَ عَنُ إَنْبَآئِكُمُ \* أَخْبَارِكُمُ مَعَ الْكُفَّارِ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمُ هَذِهِ الْكَرَّةَ مَّاقَاتُلُوٓا الَّا قَلِيلُا ﴿ ﴾ رِيَاءً وَخَوْفًا اللَّهِ مِنَ التَّعُييُر

گھراور بیمنافقین مدیدے با برسلع بہاڑتک آنخضرت اللے کے ساتھ میدان جنگ میں جانے کے لئے آئے تھے )اوران میں سے بعض لوگ پیغیبرے (واپسی کی) اجازت ما تکتے ہوئے کہدرے تھے کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں ( کھلے بڑے ہیں ہمیں ان کا خطرہ ہے۔ارشادفر مایا کہ) حالانکہ وہ غیرمحفوظ نہیں ہیں۔ محض (جنگ سے) بھا گنا ہی چاہتے تھے اور اگر آ مھیے (مدینہ میل) ان پر آس یاس سے (مدیدے ادور دسے) چران سے فساد (شرک) کی درخواست (لینی آنے والے ان سے استدعا کریں) تو اسے منظور عرلیں مے (بیلفظ مد کے ساتھ اور بغیر مد کے ہے۔ یعنی ان کی خواہش پوری کرتے ہوئے شریک فتنہ ہوجاؤ کے ) اور اپنے ان محرول من برائے نام بی طہریں۔ حالانکہ یہی لوگ (پیشتر) اللہ سے عبد کر چکے تھے کہ پیٹینیس پھیریں کے اور اللہ سے جوعبد کیا جاتا ہاں کی (پوراکرنے کے متعلق) باز پرس ہوگ۔آپ فر او بیجے جہیں ہا کنا تجو بھی نفع نہیں دے سکا۔ اگرتم مرنے سے یا تل ہونے ے بھا محتے ہواوراس مالت میں (اگرتم بھا عے ) تو کچھ فائدہ نیں اٹھا سکتے ( بھا کنے کے بعدد نیامیں ) مرچندروزہ (باتی زندگی ) آپ كمدويني ووكون م جوتهي الله سے بچا سكے (بناه دے كر) اگر الله تمهارے ساتھ برائي كرنا جا ب ( بلاك كرك يا كلست دےكر) يا (وہ کون ہے بوتمہیں مصیبت میں ڈال سکے آگر) تم پرفضل (مہر بانی) کرنا جا ہے اور وہ لوگ اللہ کے سواکسی کو اپنا جمایتی ( نفع بخش) نہ یا کیں مے اور تدکوئی مددگار (جوان سے نقصان بناسکے) اللہ تم میں سے ان او کوں کوخوب جانا ہے جور کاوٹ بنتے ہیں (ال مول کرتے رجے ہیں) اور جوانے بھائوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ (بھاگ آؤ) اور بدلوگ اڑائی (جنگ) میں نام بی کوآتے ہیں (ریاکاریاورشرت کی نیت سے) تمہارے قل میں بخیل لئے ہوئے (امداد کے لحاظ سے،اشعد جمع ہے شعبع کی اور ترکیب میں بید مغيرساتوں عال ہے) پھر جب كوئى خطرہ فيش آتا ہے وان كود كھتے ہيں كدوة بكل طرف اس طرح و كھنے كتے ہيں كدان ك آ محمیں چکرائی جاتی ہیں (دیکھنا یا تھمانا اس مخص کا) کہ اس پرموت کی بے ہوشی طاری ہو ( بعنی سکرات شروع ہوگئ ہو) پھروہ خطرہ جبٹل جاتا ہے (اور مال غنیمت جمع ہونے لگتا ہے) تو تمہیں تیز تیز زبانوں سے طعنے دیتے ہیں (ستانے اور مارنے کی صورت میں) مال پر دیجھتے ہوئے (مال غنیمت کی تلاش میں رہتے ہیں) یاوگ ایمان ہی نہیں الائے (فی الحقیقت) چنا نچہ اللہ نے ان کے اعمال برکار كرر كھے يں اوربيا بكاركردينا) الله كى (اراده كے ) لئے بالكل آسان ب\_ان لوگوں كاخيال بے كافتكر ( كفار ) مينيس بي ( مكه لوث كرانبين ان عضطره ب) اوريك كراكرا بزين (دوباره ملكرك) تويدلوك يمي جابي كر تمناكري كي كاش إيديهات میں باہرر بنے (یعن جنگل میں ہے ہوتے) تہاری خبریں پوچھے رہتے، (تمہار اور کفار کے حالات) اور اگرتم میں ہی رہیں (اس حملیس) تو کھے یوں بی سالزیں (وکھاوے کے لئے اورغارے خطرہ سے)۔

محقیق وترکیب: ..... جنود. قریش، غطفان، یبودقریظ، بی نضیر کے قبائل مرادیں جوغزوهٔ احزاب یاغزوهٔ خندق میں جاروں طرف سے مسلمانوں پر چڑھا ہے۔

جنودالم تروها سفرشتول كالشكرمراوب-اذ پهلاذ سے بدل بر من فوقكم مشرق ومغرب،اعلى و اسفل سعلى الترتيب بدل ہيں۔ ذاغت زاغ البصر، نگاه كاخيره بوجانا، پھراجانا۔

بلغت القلوب. یا توهیقهٔ عصر کے وقت دل مرافعت کے لئے اوپرکوا چھلتا ہے اورخوف کے وقت نرخرہ اور گلے کی طرف نکلنے ک کوشش کرتا ہے۔اس سے بعض دفعہ سانس بھی ذک جاتا ہے اور بعض کی رائے ہے کہشدت خوف ، گھبراہث اور اِنتہائی غم میں چھپھڑا پھول جاتا ہے اور گلے کی طرف ابحر آتا ہے اور اس کے ساتھ دل بھی پھول کراوپر ابھر آتا ہے۔لیکن بہتر یہ ہے کہ باز أمبالغد برجمول کیا جائے۔

حناجرة. سائس كى نالى يا كمانے كى نالى كو كہتے ہيں۔

الطنون نافع ، ابن عامر ، ابو بكر نے بعد میں الف كے ساتھ پڑھا ہے۔ جيسا كہ اطعنا اور اصلونا كَ خريس بھى الف ہے۔
کونكہ يہ تيوں الفاظ مصحف على بيں اى طرح كھے ہوئے ہيں۔ نيز بيدالف ہائے سكت كے مشابہ ہے۔ اس لئے وقف اور وصل دونوں مل بغیر الف كے پڑھا ہے۔ كيونكہ الف لانے كى كوئى وجر بين حالت برقر ارر ہے اور ابو عامر ہے وقف اور وصل دونوں ميں بغیر الف كے پڑھا ہے۔ كيونكہ الف لانے كى كوئى وجر بين ہے۔ رہا تو اتى كے لئے فواصل كى رعابيت كى وجہ سے الف لانا۔ سوتا فيہ ميں وقف ضرورى ہوتا ہے اور فواصلى آيت پر وقف ضرورى بين ہو۔ اس لئے دونوں كا تھم بھى ايك نہيں ہوگا اور بعض نے حالت وقف ميں الف كے ساتھ اور حالت وصل ميں حذف الف كے ساتھ برقون كا تھم بھى ايك نہيں ہوگا اور بعض نے حالت وقف ميں بيدونوں باتى اور وصل ميں حذف ہوتے ہيں۔ مسلمانوں كونفرت كا اور منافقين كو مايوى كا گمان رہتا ہے۔

هنالك يظرف مكاهطرف زمان كمعنى ش ب-

طائفة منهم. اول بن يقطى اوراس كر فقاء منافقين مرادين \_

یشوب می ترب معنی المت دیندگانام ہے۔ حدیث میں بینام نالپند کیا گیا ہے۔ آیت میں بیلفظ ممانعت سے پہلے آیا ہوگا۔ مقام حفص نے ضم میم کے ساتھ اور باتی قراء نے تھ کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ صدریاظرف ہے۔ فویق منہم ، بنوحار شاور بوسلم منافقین مرادیں۔

عورة لغت میں خلل کے منی ہیں۔ فلاں یخفظ عورته، عمارت کوٹوٹ پھوٹ سے تفاظت کرنا۔ شرمگاہ کوبھی کہتے ہیں۔ معدر مبالد کے لئے ہے۔

د حسلت د حسلت عسلس داوہ کہاجاتا ہے۔فاعل حذف کرنے میں بیا شارہ کرنا ہے کہ حملہ وراورووس سر سم میں رابر ہیں۔ داہر ہیں۔

وما تلبوبها ممير جروربيوت كالمرف راجع بـ

اوادادب کسم. تقدیرعبادت بعصید کسم تکال کراشاده حذف کی ظرف بجوانتهارا کیا گیا ہے۔ جسے کہاجائے کہ متقلد السیف ورمحاً ای وحامل زمح. اور بعض نے تقدیرعبارت اس طرح تکالی ہے"من بسمنع الله من ان يو حمکم" كونكه عصمت ميں منع كمعنى بين -

اشحة عليكم. قاموس من به كه بااورعلى دونون ب متعدى بوتاب "الشع على الشيئ" كمعنى كسى چزكوباتى ركيت كم بين مرتفاتى في السيمة على مالكم عبارت تنسي بين مرتفاتى في السيمة على مالكم عبارت تنسي بعدى عبارت الشعبة على مالكم عبارت تنسي بعدى عبارت الشعبة على المعيو كرة بين بين المردياب -

کاللی یهشی آس میں دوصورتوں کی ترکیب آسے ہوسکتی ہے۔ اول تو مصدر بحذوف کی صفت ہو۔ای یسنظرون الیک نظر ا کسنظر الذی یعشی علیه اور دوسری ترکیب سے کہ دہ مصدر بھی محذوف کی صفت ہو۔ای تسدور دور انا کیدوران عین الذی یعشی علیه ۔ یعن دونوں جگہ دوران اور عین مضاف محذوف ہوں گے۔

سلقو کم. زبان یا اتھ خصہ کے مارے کھینے اس میں استعارہ بالکتا ہے۔ زبان کوتلوارے تشبیہ دیتے ہوئے اور مشہبر کر ذکر نہیں کیا۔ بلکہ اس کے لام سلق کوذکر کر دیا اور لازم کا اثبات استعارہ تخییلیہ اور حداد استعارہ ترشیحیہ ہے۔ ربط : سددوداقعات کاذکر ہے۔ ان غروات میں تخت پریشانیوں کودور فرما کرکامیاب وکامران فرمایا۔ تاکه اس تذکیر فعت سے
السدیسن سددوداقعات کاذکر ہے۔ ان غروات میں تخت پریشانیوں کودور فرما کرکامیاب وکامران فرمایا۔ تاکه اس تذکیر فعت سے
ترغیب طاعت ہواور اس ذیل میں کفر کے قال اور منافقین کے ناشائیت اقوال معاوعد نا الله لا مقام لکم . ان بیو تبنا عورة اور
زبان درازی سلقو کم بالسنة میں بیان فرمائی ہے۔ جس سے ایذائے رسول بھی کی فرمت ہوتی ہے جواہم مقاصد سورت میں سے
ہے۔ تاکہ آنخضرت بھی کی جلالت شان منصوریت ، محبوبیت ، شرف پر بھی روشنی پڑجائے اور اجلال نبوی بھی کی دوسری قسم ہواور
تیسری قسم اجلال نبوی بھی کی کفار کا آپ کے ساتھ نقالی کر کے فضب الہی کو وقت دینا ہے اور چوشی شم منافقین کی طرف سے نابشائت تیسری قسم اجلال نبوی بھی کا مرتکب ہونا ہے۔

چونکہ یہود بن قریظ نے معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کفارماصرین کو مدددی تھی، اس کئے آنخضرت وہ خفرت وہ خودو خ خندت کی مشکل سے نکلتے ہی ان پر چڑھائی کردی لشکر اسلام کود کیھتے ہی بنوقر بظہ قلعہ بند ہو گئے اور بیس پجیس دوزتک محصور رہے۔ یہاں بھی با قاعدہ جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ آخر یہود تنگ آ کر باہرنکل کھڑے ہوئے، کچھ مارے گئے اور پچھ گرفتار ہوئے۔

اس واقع میں منافقین کی بہت ی طوط پشمیاں ظاہر ہو کیں۔ چنا نچر معتب بن قشر یولا۔ یعدن اصحمد بفتح فارس والروم واحد نا لایقدران یتبرز فرقاً ماهذا الا وعد غرور . چنانچاس پرآیت واذیقول المنافقون نازل ہوئی۔ بہت ی بِرَقَی اور بِمروتی کی باتیں ان سے سرز دہوئیں۔

فاغفرالانصار والمهاجرة.

رسول الله ﷺ نے خود دست مبارک میں کدال لے کرایک پھر پر جو ضرب لگائی تو آگ کے شرارے پیدا ہوگئے۔اس روشیٰ میں آپ ﷺ نے اپنے رفیقوں کو بشارت دی کہ بیسب ملک میری امت کو دے دیئے گئے اور آپ ﷺ نے اپنے رفیقوں کو بشارت دی کہ بیسب ملک میری امت کو دے دیئے گئے ہیں اور فر مایا کہ آئندہ کفار ہم پر چڑھائی نہ کرسکیں گے۔ ہم ہی ان پر چڑھائی کیا کریں گے۔

غروہ خندق کا محاصرہ : .......غرض خندق تیار ہوگئ۔ دہمن کے مقابل اسلای لشکر نے مورچ جمالئے۔ پورے ایک مہیند۔ فوجیس آ ہے سامنے پڑے دہتے کے باوجود بچ میں خندق آ جانے کی وجہ ہے با قاعدہ جنگ نہ ہوگئ ۔ البته اکا دکا وار دا تیں ہوتی رہیں اور تیرا ندازی کاسلسلہ جاری رہا۔ محاصرہ نے طول کھینچا۔ شوال ختم ہوکر ذیقعدہ شروع ہونے لگا جے عرب شہر حرام سجھتے تھے۔ آ خر سپر سالا راسلام ہی کی حسن تدبیر ہے دشمن اور ان کے حلیفوں کے درمیان بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پھیل کئیں۔ چنانچ نعیم ابن مسعود الا شجعی کی لطیف اور عاقلانے تدبیر ہے مشرقین اور یہود بوقریظ میں پھوٹ پڑگئی۔

نصرت الہی نے مسلمانوں کی مدد کی: ........ نشکر کفار غیر مرئی نشکر سے مرعوب ہور ہاتھا۔ سردار ابوسفیان بھی بددل ہوگیا کہ تھم قضا ہے ایک روز طوفانی ہوا اور بارش کا زور شور ہوا اور اس کی پوری زدنشکر کفار پر پڑی۔ پروا ہوا ہے ریت اور شکر پزے آئھوں میں گھس گئے، خیمے اکھڑ گے۔ چو لہے ٹھنڈ ہے ہوگئے، برتن لڑھک گئے، کھانے پکانے کی کوئی صورت ندر ہی، روشنیاں بچھ کئیں، گھوڑ ہے بھاگ کھڑ ہے ہوئے۔ نشکر پریٹان ہوگیا اور ہرطرف اہتری پھیل گئی۔ آخر ابوسفیان نے جن کے ہاتھ میں اس وقت تمام کفار فوجوں کی اعلیٰ کمان تھی طبل دخیل بجادیا۔ ناچار سب بے نیل ومرام واپس چلے گئے۔

و جسو دالم ترو بھا۔ کامطلب میہ ہے کہ عام طور پرفر شنے لوگوں کونظر نہیں آئے تھے۔البتہ بعض حضرات جیسے حضرت ابوحذیفہ ّ کوزیارت ہوئی تووہ اس کی منافی نہیں ہے۔ منافقین ہر قدم پر مسلمانوں کے لئے سوہان روح ثابت ہوئے: .......بعض بولے کہ اب مور چوں پر جے
رہناصر بیا موت کے مند میں جانا ہے۔ بعض خدمت اقدی ﷺ میں آ کرطرح طرح کے بہانے تراشنے گئے۔ کہنے لگے کہ ہم اپنے
گھروں کو غیر محفوظ جھوڑ آئے ہیں۔ صرف عور تیں، بیچ ہیں، چوروں، ڈاکوؤن کا ہروقت خطرہ ہے، ایسے میں ہمیں یہاں رہنے کا ٹھکانہ
کہاں؟ ایسی عام افر اتفری میں اچھے اچھوں کے قدم بھی ڈگر گا جاتے ہیں۔ یہ لوگ تو پہلے ہی سے روگ تھے۔ چنا نچہ آنحضرت ﷺ نے
ایسے سب لوگوں کو چلے جانے کی اجازت دے دی جو ذو ہروں کے پاؤں اکھیڑنے کا باعث بن رہے تھے۔ صرف تین سونفوں قد سیہ آپ
کے ساتھ باتی رہ گئے تھے۔ حالا تکہ یہ سب بہانے جھوٹے تھے۔ نہ گھر غیر محفوظ تھے اور نہ ہوی بیے خطرہ میں تھے۔

فر مایا کہ فرض کرویہ لوگ شہر میں ہوں اور کوئی غنیم چڑھ آئے۔ پھر مطالبہ کرے کہ مسلمانوں سے لڑواور فتنہ وفساد ہریا کرو۔اس وقت ان کے جھوٹ کا پول کھل جائے گا۔ فوراان کی آواز پرنکل کھڑے ہوں گے، نہ گھر کھلے رہنے کا کھٹکا ہوگا اور نہ لٹنے کا خطرہ۔اسلام کے ظاہری دعویٰ سے دشتبر دار ہو کرفوراً فتنہ کی آگ میں کو دیڑیں گے۔ حالانکہ جنگ احد کے بعد انہوں نے اقرار کیا تھا کہ پھر ہم ایسی حرکت نہیں کریں گے۔اللہ اس کی پوچھ کریں گے کہ اب کہاں گیاوہ قول وقرار۔

وراور برزدلی موت سے نہیں بچاسکتی ....... بات یہ ہے کہ جس کی قسمت میں موت مقدر ہوہ کہیں بھی چلا جائے نے نہیں سکتا۔ قضائے الہی ہر جگہ پنچ کررہے گی۔ اورموت ابھی مقدر نہیں تو پچھ بھی کرلے بال برکانہیں ہوسکتا۔ کیا میدان جنگ میں سب مارے جاتے ہیں اور کیا گھروں میں سب محفوظ رہتے ہیں۔ اس لئے میدان جنگ سے بھاگنے ہے کیا فائدہ؟ اور فرض کرو بھاگنے ہے بچاؤ ہو بی گیا تو کتنے دن کے لئے؟ آخرموت تو آتی ہے، اب نہیں تو چندروز بعد سی اور نہ معلوم کہ سختی اور ذلت سے بھاگنے ہے اللہ کے ارادہ کو کون روک سکتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں نہ کوئی حیلہ یا تدبیر چل سکتی ہے اور نہ کوئی طاقت کارگر ہوسکتی ہے۔ دنیا کی برائی، بھلائی ، تنی ، نرمی یقیناً بہنچ کررہے گی۔ پھراس کے راستہ میں بردئی کیوں دکھائی اور وقت پر کیوں جان چرائے۔ دنیا کی برائی، بھلائی ، تنی ، نرمی یقیناً بہنچ کررہے گی۔ پھراس کے راستہ میں بردئی کیوں دکھائی اور وقت پر کیوں جان چرائے۔ دنیا کی برائی ، بھلائی ، تنی میں مرمنی کا طلب گاررہے۔ مافقین کے ڈھول کا بول کھل کرر ہا: ۔۔۔ سفلا یہ عملہ مالیہ یہ یہ بھرارے کی اور کیا ایک کی برائی ، بھران کی برائی ہمتی اور برائے نام ایمان کی بناء پراول تو می نہیں کی تحری کی ایک کی بناء پراول تو میں کیا جان کی بناء پراول تو کی کیوں کی کی برائی کی ہمتی اور برائے نام ایمان کی بناء پراول تو بیالی کی بناء پراول تو کی کیوں کی کی کی کی برائی کی ہمتی اور برائے نام ایمان کی بناء پراول تو

لڑائی میں شریک ہی کب ہوتے ہیں اور اً کر محض نام کرنے کے لئے شریک بھی ہوگئے اور محض ظاہری وضعداری اور د کھلا دے کر شرما

شرى بھى ميدان مين آ كھڑ ہے بھى ہوئے تو انہيں يەكوارا ہوتا ہے كه مال غنيمت مسلمانوں بى كو ملے۔ يہ چاہتے ہيں كىكى كو پكھند كے۔ سارا مال سمیٹ کرہم ہی لے جائیں۔اسی لا کچ میں و بے دبائے چلے آتے ہیں۔ورندگھروں میں رہ کرعیش اڑانے سے آئبیں فرصت ہی کہاں۔وہ تو سے مسلمانوں کو بھی رو کتے رہتے ہیں اور آٹرے وقت مسلمانوں کا ساتھ دینے سے جی جراتے ہیں۔ ڈرکے مارے جان تکلتی ہے۔ ہاں فتح کے بعد آ کرڈیٹلیں ماریتے ہیں اور مردانگی جناتے ہیں۔ مال غنیمت لینے کی خاطر کرے پڑتے ہیں۔ مسلمانوں کوول خراش بائیں کہنے ہے بھی نہیں چو کتے۔ کہتے ہیں کہ ہاری مدد ہے مہیں فتح میسرآئی۔ حالانکہ حقیقی ایمان تو ان میں پہلے ہی نہیں تھا اور اس کئے ان کے سی ظاہری عمل اور طاقت کا اجر بھی نہیں۔

الله کی حکمت وعدل سے بیہ بات اگرچہ بظاہر بعید نظر آتی ہے کہ وہ کسی کی اونیٰ نیکی بھی ضائع کرے ایکن جب اس نیکی ہی میں اندرونی طور پرایسی خرابی چیبی ہوئی ہو جو گھن کے کیڑے کی طرح ہڑونت اے چاٹ کرختم کرتی رہے تو پھروہ نیکی کہاں رہ عتی ہے۔ ایمان میں تو مل کی روح بھی میں اور ہے روح عمل تن مردہ ہے، چرقبولیت کہاں؟ اس لئے کافر کتنی ہی محنت کر ہے سب اکارت ہے۔ منافقین صرف زبان سے دعوی اسلام کرتے ہیں۔ تھیت اسلام سے خالی ہیں۔ای کئے ان کی بردلی کی بیانتہاء ہے کہ فوج چلی کئی اور میاب تک اس کے ڈرسے دیے سہے ہوئے ہیں۔ان ڈریوکوں کوان کے چلے جانے کا یقین ہی نہیں آتا۔ان میں اتن جس نہیں کدان جگر دوزمعرکوں کے دیکھنے کی تاب لا عمیں۔ چاہتے ہیں کہ ہیں دور دیہات میں چلے جائیں اور وہیں دور بیٹھے آنے جائے والوں سے بوچھ لیا کریں اور بس تجرین س لیا کریں کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے اور نقشہ جنگ کینا ہے؟ میکھن گفتار کے غازی ہیں اور کردار کے یا جی بھینی چیڑی باتیں بنا کرکام نکالنا جائے ہیں اور عمل میں صفر۔

لطا كف سلوك: ....مازاعت الاسصار . مين حابرام كى جرت ودهشت اوراو بام دوساس كا تذكره بي جس معلوم ہوا کطبعی غیراختیاری احوال ایمان کے تو کیا کمال ایمان کے بھی منافی نبیں ہے۔

هسالك ابتيلى المؤمنون. مين آزمائش ك فتلف بليات كالبيش آجانا معلوم مواجن مين قبض وغيره باطني مكاره بهي داخل ہیں جوصدق ویقین اور استعانتہ کے امتحان کے لئے ہو سکتے ہیں۔اس لئے سالک کو ہرحال میں واجب ہے کہ صبر کرے اور طاعات پر ثابت قدم رہے، کیونکہ گا ہے مید مکار ف کی ترقی کا باعث بن جاتے ہیں۔

لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ بِكُسُرِ الْهَمُزَةِ وَضَيِّهَا حَسَنَةٌ اِقْتِدَاءٌ بِهِ فِي الْقِتَالِ وَالنُّبَاتِ فِي مَوَاطِنِهِ لِّمَنُ بَدَلٌ مِنْ لَكُمْ كَانَ يُوجُوا اللهَ يَخَافُهُ وَالْيَوْمَ الْاَحِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا ﴿ أَ بِجِلَافِ مَنْ لَيْسَ كَذَٰلِكَ وَلَـمَّا رَا الْمُومِنُونَ الْاحْزَابُ مِنَ الْكُفَّارِ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ مِنَ الْإِبْتِكَاءِ وَالنَّصْرِ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ فِي الْوَعْدِ وَمَازَادَهُمُ ذَلِكَ إِلَّا إِيْسَمَانًا تَصَدِيْقًا بوَعْدِ اللهِ وَّتُسُلِينُمًا ﴿ أَنَّ ﴾ لِأَمْرِهِ مِنَ الْمُؤُمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَاعَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ عَمِنَ النَّبَاتِ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى . اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ مَّنْ قَضَى نَحْبَهُ مَاتَ أَوْقُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَّنْتَظِرُ ﴿ ذَٰلِكَ وَمَا مَدَّلُوا تَهُدِيُّكُلا ﴿ ٣٣٠ فِي الْعَهُدِوَهُمْ بِجَلَافِ حَالِ الْمُنَافِقِينَ لِيَجُزِيَ اللَّهُ الصَّدِقِينَ بَصِدُقِهِمْ وَيُعَذِّبُ

الْمُنْفِقِينَ إِنُ شَاءَ بِأَدُ يُمِيْتَهُمُ عَلَى نِفَاقِهِمُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمُ ۚ إِلَّ شَآءَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا لِمَنْ تَابَ رَّحِيُمًا ﴿ ٣﴾ بِهِ وَرَدَّ اللهُ الَّذِيُنَ كَفَرُوا أَي الْاَحْزَابَ بِمَغَيْظِهِمُ لَمُ يَنَالُوا خَيْرًا ط مُرَادَهُمُ مِنَ الظَّفُر بِ الْمُؤُمِنِينَ وَكَفَى اللهُ الْمُؤُمِنِينَ الْقِتَالَ " بِالرِّيْحِ وَالْمَلْئِكَةِ وَكَانَ اللهُ " قُوِيًّا عَلَى إِيْحَادِ مَايُرِيُدُهُ عَزِيْزًا ﴿ ١٥ عَالِبًا عَلَى آمُرِهِ وَ أَنُـزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُ وَهُمْ مِّنُ آهُلِ الْكِتَابِ آَى قُرَيْظَةِ مِنُ صَيَاصِيهُمُ حُصُونِهِمْ حَمْعُ صِيصِيَّةٍ وَهُوَمَا يُتَحَصَّنُ بِهِ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعُبَ الْحَوُفِ فَرِيُقًا تَقُتُلُونَ مِنْهُمُ ﴿ وَهُـمُ الْمُقَاتَلَةُ وَتَـاسِرُونَ فَرِيُقَا ﴿ ٢٠٠ مِنْهُمُ آيِ إِلذَّرَادِى وَأَوْرَثُكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَامُوالَهُمْ ﴿ وَارْضَالَّمُ تَطَنُوهَا ﴿ بَعُدُ وَهِي حَيْبَرُ أَحِذَتُ بَعُدَ قُرَيْظَةَ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿ ٢٠٠ يَا يُهَا النَّبِيُّ قُلُ إِلَّا زُوَاجِلَكَ وَهُنَّ تِسُعٌ وَطَلَبُنَ مِنْهُ مِنْ زِيْنَةِ الدُّنْيَا مَالَيُسَ عِنْدَهُ إِنْ كُنْتُنَّ تُودُنَ الْحَيوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعُكُنَّ آىُ مَتُعَةَ الطَّلَاقِ وَأُسِّرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ ١٨ أَطَلِقُكُنَّ مِنُ غَيْرٍ -ضِرَارِ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ اللَّاخِرَةَ آيِ الْحَنَّةَ فَاِنَّ اللهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنْكُنَّ بِإِرَادَةِ اللاحِرَةِ اَجُوًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾ أي الْجَنَّةِ فَانْحَتَرُنَ اللاحِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا يُسنِسَآءَ النَّبِيّ مَنُ يَّاتِ مِنْكُنَّ بِهَاحِشَةٍ مُّبَيّنَةٍ بِفَتُح الْيَاءِ وَكَسَرِهَا أَى بُيّنَتُ أَوْ هِيَ بَيّنَةٌ يُضْعَفُ وَفِي قِرَاءَةٍ يُضَعِفُ بِالتَّشُدِيدِ وَفِي أُخرى نُصَعِفُ بالنُّوُن مَعَهُ وَنَصَبِ الْعَذَابِ لَهَا الْعَذَابُ ضِعُفَيُنْ ضِعُفَى عَذَابِ غَيْرِ هِنَّ أَي مِثْلَيُهِ ﴿ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُرُ الإس

ترجمہ .....م اوگوں کے لئے رسول اللہ عظی کا نمونہ (لفظ اسوۃ کسرہ جمزہ اورضمہ جمزہ کے ساتھ ہے) بہترین موجود ہے (اصول جنگ میں آپ کی پیروی کرنے اور موقع کل پر ثابت قدمی دکھلانے میں ) یعنی اس مخص کے لئے (بید اسکم سے بدل ہے)جواللہ اورروزآ خرت ے ڈرتا (خوف رکھتا ہو) اور ذکر البی کثرت ہے کرتا ہو (برخلاف اس مخص کے جوابیانہ ہو) اور جب اہل ایمان نے ( كفار كے ) كشكروں كود يكھا تو كہنے لگے، يهى وہ ہے جس كى جميں الله ورسول ﷺ نے خبر دى تھى ( ليعنى آنر مائش ونصرت اللهى ) اور الله و رسول نے (وعدہ) بچ فرمایا تھا (اس سے ) اُن کے ایمان (الله کا وعدہ سچا جانے میں ) اور ( حکم کی ) فرمانبرداری میں ترتی ہی ہوئی۔ ان اہل ایمان میں کھولوگ ایے بھی ہیں جواین نذر پوری کر چکے (انقال کر گئے یا شہید ہو گئے )اور پچھان میں کے (اس کے )مشاق میں اور انہوں نے ذرافر تنہیں آنے دیا (عبد میں ان کی حالت منافقین کے برخلاف ہے) بیدواقعداس لئے ہوا کہ اللہ پچوں کوان کی سچائی کا صلہ دے اور منافقین کو اگر چاہے تو سزا دے دے (ان کو نفاق کی حالت میں موت دے کر) یا (جاہے) تو انہیں توب کی توفیق دے دے۔ بے شک اللہ تعالی (توب کرنے والے کے لئے)غفورورجیم ہےاوراللہ تعالی نے کافروں (کی جماعتوں) کوان کے غصہ میں بھراہوا ہٹادیا کان کے کچھ بھی ہاتھ ندلگا۔ (مسلمانوں پرکامیابی کی آرزو بڑئیں آئی)اور جنگ میں اہل ایمان کی طرف سے اللہ ہی کافی ہوگیا ہو (اور فرشتوں کو بھیج کر)اور اللہ تو (اپنے ارادہ کے پورا کرنے پر)ہے ہی بڑاطافت والا، زبر دست (اپنے علم پرغالب)اور

جن الل كتاب نے ان كى مدد كى تھى (يعنى بنى قريظ ) انہيں ان كے قلعوں سے اتارديا۔ (صياصى جمع ب صيصة كى بمعنى عافظ قلع مراد ہیں)اوران کے دلوں میں تمہاری دھا ک ( دہشت) بٹھا دی۔ پھر پچھلو گوں کو ( ان میں ہے بعض فو جیوں کو ) تم قتل کرنے لگے اور (ان میں سے ) بعض ( یعنی عورتوں ، بچوں ) کوتم نے گرفتار کرلیا اور تہمیں مالک بنادیاان کی زمینوں کا ،ان کے گھروں کا ،ان کے مالوں کا اوراس زمین کا جس پرتم نے قدم رکھا (اب تک اوروہ سرز مین خیبر ہے جو جنگ قریظ کے بعد حاصل ہوئی ہے ) اور اللہ تعالی ہر چیز پر

اے نبی! آپ اپنی بیویوں سے فرما و بیجئے ( نو بیویاں جنہوں نے آنخضرت سے ایسی آ راکشی چیزوں کا مطالبہ کیا تھا جوآپ کے یاس فراہم نہیں تھیں ) کہا گرتم دنیاوی زندگانی اوراس کی بہار چاہتی ہوتو آؤ میں تہمیں کچھ دے دلا کر (متعہ طلاق) خوبصورتی کے ساتھ رخصت کردوں (بغیرنقصان پیچائے طلاق دے دوں) اور اگر الله ورسول اور آخرت (جنت) کو جا ہتی ہوتو اللہ نے تم میں ہے نیک کرداروں کے لئے (جوطلب گارآ خرع ہوں) اجرعظیم مہیا کررکھاہے۔ ( یعنی جنت۔ چنانچدازواج مطہرات نے دنیا کے مقابلہ میں آخرت کورجے دی)اے نی کی بیو ہوائم میں سے اگر کوئی کھلی ہوئی ہے ہودگی کرے گی (لفظ مبینة فتح یا اور کسر و یا کے ساتھ ہے لینی ہینت کی تاویل میں مابینتہ کی تاویل ہوگی) تو (ایک قرأت میں بضعف تشدید کے ساتھ ہے اور دوسری قرأت میں تضعف نون کے ساتھ ہے اور لفظ عذاب منصوب ہے )اس کو دوسری سزا ( دوسری عورتوں کے مقابلہ میں دوگئی یعنی اوروں ہے دو چند )اور بیاللہ کے لٹے بالکل آسان ہے۔

.... لقد كان يخطاب متعلقين غزوه اورمنافقين كوب يأخلصين اورمومين كواس ميس دوتول بير یک بیک چھلی آیات کی طرح ان میں بھی منافقین پرعماب ہے۔دوسراید کمونین کوخطاب ہے۔جیسا کدا گلے جملہ المصن کان برجوا للنه البغ سے معلوم ہوتا ہے۔ ای طرح اس میں بھی دورائیں ہیں کہ آپ کے اسوہ کی پیروی واجب ہے یامستحب؟ ایک قول میہ ک ستحب ہے۔الاید کہ کوئی دلیل وجوب ہو۔ دوسراید کمدینی امور میں وجوب اور دنیاوی چیزوں میں استحباب پرمحمول کیا جائے۔

اسوة. اگرمصدر بي قدرة كمعنى بي اورمايقندى بركمعنى بين و پركام تحرير برحمول بوگااوريا كهاجائ كاكه نيك خصلت بھی نیک آ دمی کے لئے لائق تقلید ہوتی ہے۔ پیلفظ ضمہ ہمزہ کے ساتھ عاصم " کی قر اُت ہے اور کسر ہمزہ کی قر اُت اکثر قراء کی ہے۔ لسمن كان. مفسرعلامٌ الكولكم سے بدل كهدر بين بعض كنزديك خمير سے اگرچه بدل نہيں بوتا ، مرجار محرور سے

رل ہوسکتا ہے۔اوربعض حضرات کہتے ہیں کہ بدل البعض ہے۔ کیونکہ خاطبین میں بعض لوگ لایسو جسو اللله و اليوم الاحو بیں اور عائد محذوف ہے۔ یعیٰ منکم. لیکن کوفیوں اور احفی کے نزویک ضمیر مخاطب سے بدل ہوسکتا ہے اور جن کے نزدیک بیاجا زنہیں وہ من

كان الن كوحسنة كاصله ياصفت بانت بيرر

يرجوا الله . رجا بمعنى خوف بھي آتا ہے۔جيسا كمفسرعلامٌ فرمارے ہيں ليكن اميد كے معنى بھي ہوسكتے ہيں۔ ماوعدنا الله ورسوله. الله كادعه والإيقول ابن عبال ان آيات من جام حسبتم ان تدخلوا الجنة الن الله تعالى اور 

سيشتد الا باجتماع الاحزاب عليكم والعاقبة لكم عليهم.

ا. ان الاحزاب سائرون اليكم بعد تسع ليال او عشر.

11.

صدق الله ورسوله. بجائے شمیر کے اللہ کو اسم ظاہر لانے میں تو تعظیم کی طرف اشارہ ہے۔ نیز اگر ضمیر لا کی جاتی تو ضمیر تثنیہ ہوتی ۔ جس میں اللہ ورسول دونوں کا ایک ضمیر میں جمع کرنا لازم آتا اور آن مخضرت علیہ نے اس کونا پیند فرمایا۔ چنا نچہ ایک خطیب نے جب خطبہ میں بیکہا. من بطع الله ورسوله فقد رشدو من بعصهما فقد غوی. تو آپ نے فرمایا۔ بنس المحطیب انت قل ومن بعص الله ورسوله.

من قصنی نحبہ نحب کے معنی نذر کے بیں موت کے لئے مستعار ہے کیونکہ موت بھی نذر کی طرح لازم ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے۔ قصنی فلان نحبہ ای وفی بنذرہ ای طرح مشہور ہے قصنی نحبہ بمعنی مات آیت میں دونوں معنی ہو سکتے ہیں اور بعض اجلہ نے اس کوموت شہادت کے لئے استعارہ مانا ہے۔

ليجزى الله. عامل مقدر بهاى وقع ما وقع ليجزى الله السين المتعلق بلما را المؤمنون كمعنى سابدا المؤمنون و بدل المنافقون الى انسا ابتلاهم الله بهذا ليجزى الصدقين يايم على مابدلوا كساتهاى ماببدل المؤ منون و بدل المنافقون ليجزى الله.

كفي الله صحيح بخارى كى روايت ب\_نصرت بالصبا و اهلكت عاد بالدبور.

صیاصیهم. جمع صیصیته جس کے ذریعہ بچاؤ کیاجا سکے ۔جیسے بیل، بکری، ہرن کے سینگ یامرغ وغیرہ کا پنجہ

تاسوون. اس کے معنی ری سے باندھنا۔ قیدی کواسیراس کئے کہتے ہیں۔ پھر مطلقاً قیدی کو کہتے ہیں۔اگر چہاس کو ہاندھا نہ جائے۔ وارضا لم تطؤ ہا . اس کا عطف ارضہم پر ہے۔اور اور ٹکم کوعموم مجاز پرمحمول کیا جائے گا۔تا کہ ماضی اور سنقبل وراثت کو امل ہو جائے۔

قل لازواجک. (۱) عائشًّ (۲) هسهٔ (۳) ام حبیبٌ (رمله بنت الجی سفیان) (۴) ام سلمرٌ (بند بن الجی امیه) (۵) سودهٔ بنت رمع عامرید (۱) نینبٌ بنت جش اسدیه (۱) میمونهٔ بنت الحارث الهما لیه (۸) صفیهٔ بنت جی ابن اخطب خیبریه (۹) جویریهٔ بنت الحارث خزاعیه حضرت فدیجهٔ کو وفات کے بعدیه از واج تھیں ۔ ان میں سب سے پہلے ام سلمهٔ نے ایک منقش پرده کی فرمائش کی ۔ اور حضرت میمونهٔ نے بینی حلمی خوابش کی اور حضرت زیب نے بینی دھاریدار چادر کی ۔ اسی طرح حضرت ام حبیبٌ نے تحولی کپڑے کی استدعا کی اوروں نے بھی پچھ پچھ مطلب رکھے۔ اس نخیر میں کلام ہے۔ بعض نے دنیایا آخرت پر اس اختیار کو محول کیا۔ جیسا کہ حسنٌ ، قاده اوراکثر کی رائے بھی ہے۔ چانچالفاظ فت عالمین اس پردال ہے اور حضرت عائش مجابدٌ شعبی کا قول میہ ہے کہ اختیار طلاق ، عدم طلاق کا تھا۔ بہر حال سب نے آپ بھی کے دامن سے وابستگی کوتر جے دی اوراس دنیا سے بالکلیے زیدا فقیار کرلیا جی کہ ایک مرتبہ حضرت عائش کے پاس بیت المال سے اس بزار در ہم آئے تو انہوں نے اسی وقت سب خیرات اور تقسیم کردیے اورروز ہ پانی سے افطار فرمایا۔ الصم ارحما۔

بفاحشة حسنات الابرار سينات المقربين كالخاظ سيخت لب ولهجاز واج كى عظمت ثان كوظا بركرتا ہے۔ يهال فاحشه سيم ادقولى برائى ہے يافعلى جيئے شو برى حكم عدولى، برخلقى دنيا اور رونق دنيا كوالله ورسول كے مقابله ميں ترجيح دينا اور يہ خطاب ايما بى ہے جيئے آنخضرت بي سيخطاب محمل الله عملات خطرت بي سيخطاب المان ہا ادرنه از واج مطہرات سے متعارف فاحشہ كاصدور ہوا۔

ربط: ..... يجهل آيات مين غزوه احزاب كسلسله مين خلصين اورمنافقين دونون كاكردار كل كرسامية كياب-آيت لقد

كسان لسكم المح مين آ مخضرت على كر رئل ونمونه كهاجار باب-جس ساكي طرف منافقين كوعارا ورغيرت ولائى بكتهمين اسي مخدوم كي طرز عمل كود كيهكر شرمانا جائية كه آب ويني راسته بس اس قدرمشكلات برداشت فرمائيس اورتم وعوائ خاوميت وجال نارى كرنے والے تن پرورى بن آسانى اور حيلے بہانوں ميں كے رجواور دوسرى طرف سيخلصين كوخو تخرى اور بشارت سائى ہے كه وافعیتم نے حق وفاداری ادا کردکھایا اور آپ کے اسوؤ حسند کے بورے تابعدار نکلے۔

اس کے بعد لیے جزی الله میں غزوہ اور جہاد بریا کرنے کی حکمت وصلحت پر گفتگو ہے کہ لوگ جارجھوں میں بٹ گئے مخلصین

ا الله سع مركر كاس بوراكردكها يا ورجام شهادت نوش كرليا

۲۔ گواللہ سے عہد تو نہیں کیا مگر کیاوہ ی جوعبد کرنے والوں نے کیا، یعنی جال شیریں جان آفریں کے سپر دکر دی۔

سو۔ ہر لحد شوق شہادے میں انظار کی منزلوں سے گزرز ہے ہیں۔ یہ تینوں طبقے تو صادقین کے ہیں۔

اس ك بعدا يت وانسول السلايين بيس يبود بنوقريظ ك خير مس محصور بون كا تذكره ي كاللدى قدرت كالماشد كيموك ابعى مسلمان مدینہ میں محصور منے کدم مین مسلمانوں کے دشمن تقریباً اتن ہی مدت مدینہ کے قریب محصور کردیئے گئے اور چونک سورت کے اہم مقاصد میں سے آنخضرت ﷺ کوایذاءرسانی سے ممانعت ہے،جس کی ایک نوع وہ ہے جوازواج مطہرات کی طرف سے بعض مطالبات کی صورت میں ظاہر ہوئی اور قلب مبارک مکدر ہوا۔ از واج مطہرات کا ارادہ اگر چایذ ارسانی کانہیں تھا۔ گراس ہے آپ کواذیت توجوئى -الله كويريمي كوارأنبيس -اس كئي آيات يا ايها النبي النح سازواج مطبرات كواس لغزش برسمبي وتهديدفر مائى جاربى ب-

شان مزول: ..... وعفرت عثان ، طلحه معيد بن جبير ، مزه ، مصعب بن عمير رضي الله عنهم وغيره صحابه نه يحسي موقعه يرنذر ماني تھی کہ جب کوئی معرکہ کارزارگرم ہوگاتو ہم بھی حضور ﷺ پرجان نار ہوجائیں گے۔چنانچ حضرت حزاۃ اور مصعب نے توجام شہادت نوش فرمالیا اوراس طرح قصبی نعجمه کامصداق بن گئے۔بقید حضرات شہادت کے انتظار میں گھڑیاں گنتے رہے۔

آیت محفسی السلمه النمو منین کی تائیر میں سلمان بن صردگی روایت مخاری نے قال کی ہے کہ غزوہ احزاب سے فارغ ہو کر آ تحضور الله المرادم مايا اللن نغزوهم ولا يغزوننا ونحن نسير اليهم.

آیت فتعالین الن جب نازل ہوئی تو آنخضرت بھی نے سب سے پہلے حضرت عائشہ وا بت سنا کرفر مایا۔ لات عجلی حتی تشييري ابويك. سنة بى حضرت عائشة في عض كيا كه كيامين آپ كي نبت والدين ميمشوره كرون كي ؟ان احتوت الله ور سوله اور پھرجذبیسوت سے متاثر موکر عرض کیا کہ میرے اس فیصلہ کی اطلاع دوسری از داج کونیو بیجئے فرمایا کہ میں کسی کوخیر سے روكنبين سكتا-ببرحال آيت يا ايها النبي آلح سازواج مطبرات وبالقصد بهي ايذاءرسول سے بيانا جاس لئے بديا نو يرقتم

## ﴿ تَشْرَتُكُ ﴾ : . . . . . ها فظا بن كثيرٌ لكهت بين

هذه الاية الكريمة أصل كبير في التاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وافعاله واحواله ولهذا أمر تسارك و تعالى الناس بالتاسي بالنبي يوم الاحزاب في صبر ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عزوجل صلوات الله وسلامه عليه دائما الى يوم الدين.

سیرت کاعنوان قرآن ہے اور قرآن کی سیح تفسیر سیرت ہے .....ای طرح قرطبی میں ہالا سوۃ القدوۃ الاسوۃ مایتاسی به ای یتعزی به فی جمیع افعاله ویتعزی به فی جمیع احواله. زندگی کے ہرشعبداور ہر پہلومیں رسول اللہ علی کور جے دی اللہ علی استقامت اور ثبات قدی کا اشارہ ہے، کین فقہائے مفسرین نے عموم ہی کور جے دی ہے۔ رسول اللہ علی کے لفظ نے یہ بات صاف کردی کہ مس طرح وصف رسالت میں عموم ہے اسوہ بھی عام ہی ہے۔

آ مخضرت علی کی بنظیر شجاعت واستفامت سس در اجنبش ہوجائے جویائے حق لوگوں کو چاہئے کہ وہ رسول اللہ بھی کواپ لئے کمل نمونہ سمجھیں۔ ہرمعاملہ، ہرحرکت وسکون، نشست و برخاست، ہمت واستقلال میں بھر پورآ پ کی پیروی کریں، گویا قرآنی ہدایات وفرامین کا آپ بھی ایک جامع عملی نند ہیں۔ اس لئے کہیں بھی سرمعلمی اورعملی سنوں میں جھول یا فقدان نہیں ہے۔ آپ کی سیرت کا یہ پہلوبھی نہایت اہم ہے کہ آپ نے لاکھوں بہترین نمونے دنیا کے سامنے انسانی شکل میں پیش کردیے۔ آیت "ولما دای المعومنون" میں انہی کی طرف اثارہ ہے کہ چاروں طرف بی جار خطرات میں گھر کر بھی نہیں گھرائے۔ تذبذب یا انتشار کی بجائے پوری اطاعت شعاری، ثبات قدی، تی وفاداری کا جذب اور اللہ ورسول بھی پریقین واعتاد کا داعیہ ان میں اور بھی زیادہ بڑھ گیا اور بول اضح کہ یہ تو وہی وعدہ اللہ یہ جس کا ایک ایک حرف پورا ہوتا آج ہم دیکھر ہے ہیں۔

منافقین کی غداری اور صحابہ گی جال نثاری: ایک منافقین کا وعدہ تھا جس کے تارو پودخود انہوں نے اپنے ہاتھوں بھیر کرر کھدیئے اور پوری ڈھٹائی ، کھلی ہے حیائی کے ساتھ میدان سے پسپائی اختیار کر لی اورایک سپے فدا کاروں کا عہد ہے جس کا ایک ایک تار مضبوط نکلا۔ بڑی سے بڑی تختی کے وقت بھی منہیں موڑا اور پیغیر کی جمایت و مفاقت سے ایک قدم پیھے نہیں ہٹایا۔ اللہ و رسول بھی کو جو انہوں نے زبان دی تھی ٹس سے مسنہیں ہوئے۔ کچھ نے تو جیسے انس بن نضر ، حضرت طلح شہدائے بدرواحد نے اپنی جان شیریں جان آفریں کے قدموں پر نچھاور کردی اور بچھوہ ہیں جنہوں نے بلانذرو بیان ہی بے مثال جانبازیاں دکھلا کرجام شہادت نوش کرڈ الا اور بچھوہ بھی ہیں جواسی آرزو میں تصویر اشتیاق ہے بیٹھے ہیں۔

غرض ان سب نے عہدو پیان خوب بھایا۔اس لئے اب ہمارے ایفائے عہد کا نمبر ہے۔ہم قول وقر ارکے بچوں عہدو پیاؤں کے پکوں کو بھر پور بدلہ دیں اور دغاباز برعہدوں کواپئی حکمت ومسلحت سے جا ہے سزادے دیں اور جا ہے تو بہ کی تو فیق دے کرمعاف کریں۔ ان کی شان کریمی سے بچھ بعید نہیں ہے۔

اہل سنت اور خوارج کا ایک مرکزی نقط کا ختلاف ..... یہ آیت مسلک خارجیت کی تردید کے لئے قطعاً کافی ہے۔مونین کی نجات بقین ہے، برخلاف منافق اور کافر کے۔ان کی سزا کیں مشروط ہیں۔ بنیاوی مصلحت کے دنیاوی سزااور آخرت میں جنت کے خت عذاب یا مغفرت ہوگی اس ہے رحمت کا غضب کے مقابلہ میں وسیع ہونا عیاں ہے۔

ورد الله اللذين كفروا بزيمت شده لشكر كفاريج وتاب كها تا موااور غصر عدانت بيتا مواذلت وخوارى كي ساته مناكام واپس موااوروه لوگ جينے بن بهادر كنو البيٹھے عمر بن عبد وزجو ہزار سواروں كے برابر شاركيا جاتا تھا حضرت على كرم الله وجهد كے ہاتھ سے کھیت رہا۔ مشرکین کو اتنا صدمہ ہوا کہ آنخضرت ﷺ کو اس کی نعش کے بدلہ دس ہزار کی پیشکش کی۔ آپ نے فرمایا، ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں ہم مودوں کی قیمت کھانے والے نہیں ۔ تم یوں ہی اٹھالے جاؤ۔ اس معرکہ میں اکا دکا جھڑ پون اور انفرادی وارداتوں کے علاوہ کسی عام لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ اللہ نے بیاف مدی طوفانی ہواؤں اور فرشتوں کی منڈلی نے پانسہ پلٹ کررکھ دیا اور دشمن سرپر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑ اہوا۔ اللہ کی زبردست طاقت کے آگوں تھہرسکتا ہے؟

محاصرہ ہوقر بطہ : .... وانول الدن میں عاصرہ بی قریظ کا ذکر ہے جس میں سلمان محصورہونے کی بجائے عاصر بن گئے اور یہود عاصر کی جگہ چھوڑ کر محاصرہ کے گئیر سے میں بہتی گئے۔ اس قلعہ کے یہود کو اگر چہ سلمانوں کے ساتھ حلیفا نصلح نامہ کے مطابق پابند رہنا چاہئے تھا، مگر جنگ احزاب کے موقعہ پر یہود کے ایک بااثر پیٹواحی بن اخطب نے تمام معاہدات کو بالائے طاق رکھ کراپی قوم کو ورغلایا اور اکسایا اور مشرکین کی مدد پر حریفانہ لاکھڑ اکیا۔ ان میں سے بعض نے مسلمان عورتوں پر بھی ہز دلانہ جملہ کرنا چاہا۔ جس کا جواب بری بہادری سے حضرت صفیہ ہیں کی مدد پر حریفاندان کی ہواہ بیس کی۔ تصرت میں گرعشق رسول کی بین اجلاب کی پرواہ بیس کی۔

آ بخضرت بھی ہنگامداحزاب سے فارغ ہوکراہی عسل ہی فرمار ہے تھے کہ جرئیل امین آئے۔ چہرہ مبارک غبار آلود تھا۔ عرض کیا ، یارسول اللہ! آپ نے ہتھیارا تاردیئے ، حالا تکہ قریش ابھی ہتھیار بند ہیں۔ بنو قریظہ پرحملہ کا تھم اللی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ فور آ منادی ہوگئی اوردم کے دم میں چڑھائی کر کے تمام قلعوں کا محاصرہ کرلیا۔ چوہیں پچیس روز نہایت کا میاب محاصرہ رہا۔

واد صالم تطؤها ہے مراذ حیبر کی زمین ہے جودوسال بعد قبضہ میں آئی۔جس سے صحابہ کرام گر کو آسودگی ہوئی اوربعض نے اس سے فتح مکہ مرادلیا۔ اوربعض نے فارس وروم کی زمینیں مراد لی ہیں جو خلفاء کے عہد میں فتح ہوئیں اوربعض نے قیامت تک ہونے والی فقوحات کواس میں شامل کیا ہے۔

آ مخضرت علی ایک بهترین مد براور بهترین فوجی جنرل تھے: .....جس طرح آ مخضرت علی حالت امن میں ایک بهترین مد بروات مثل مل براور بهترین فوجی جنرل تھے: ای طرح حالت ای شاہدے۔ میں ایک بہترین مد برونتظم تھے ای طرح حالت جنگ میں اعلی درجہ کے کمانڈ راور جرنیل تھے اور آ بی تاہری ایس کی شاہدے۔ عام صحابہ گی آ سودگی سے از واج مطہرات ممثل اور آ مخضرت میں کی برستوری گی تر ران کودیکھتے ہوئے ای آ سودگی کی فرمائش کردی اور بعض نے اس سلسلہ میں گفتگو بھی کی ۔ مگر آ مخضرت میں کو یہ باتیں شاق گزریں اور تسم کھالی کے مہین بھر گھرنہ جا کیں گے اور مجدنوی

کے قریب ایک بالا خانہ پر تنہار ہے گئے۔ صحابہ مضطرب تھے بالخصوص ابو بکڑ وعمر فکر مند تھے کہ سی طرح یہ تھی سلجھ جائے اور حضرت هضہ و عائشہ گی وجہ سے اور بھی تشویش ہوئی کہ کہیں بیر حضور پھیٹا کو مکدر کر کے اپنی عاقبت خراب نہ کرلیں۔ دونوں نے دونوں کو دھم کایا ، تبھایا اور خدمت ِ اقدس میں حاضر ہوکر کچھے بے تکلفی کی باتیں بھی کیس ، جن سے قدرے آپ متشرح ہوئے۔

آ تخضرت علی کرآپ سب ہویوں سے صاف صاف کہ تو ہیں کہ ان دوراستوں میں سے ایک مہینہ کے بعد آ ہے تخیر یا ایک النبی النبی کار نواز ہوئی کرآپ سب ہویوں سے صاف صاف کہ تو ہیں کہ ان دوراستوں میں سے ایک کا انتخاب کرلیں۔ اگر شہیں دنیا کی بہار عزیز ہوتا کہ دو، میراتبہارانیاہ بیس ہو سکے گا۔ میں شہیں خوش اسلوبی سے شرعی طلاق دے کراور مطلقہ کا جوڑا تیار کر کے خوبصورتی سے رخصت کردوں اوراللہ درسول کی خوشنودی اورآ خرت کے مراتب عالیہ کی جو یا ہوتو پنیمبر بھی کی خدمت کرنے میں اس کی کی نہیں ہے۔ اول آپ بھی نے سے محم حضرت عائش کو سایا۔ وہ کسن ہونے کے باوجو دنہایت زیر کے تھیں۔ برجستہ آپ کے کادامن تھا ہے کا فیصلہ کرلیا۔ دوسری از داج نے بھی بھی راہ اپنائی اور حضور بھی کے یہاں ہمیشہ اختیاری فقروفا قد اور صبر وقناعت کو شیوہ بنائے رکھا۔ جو کی فیصلہ کرلیا۔ دوسری از داج نے بھی بھی راہ ران رہتی ۔ میش وعشرت کا تصور بی دل ود ماغ سے نکال ڈالا۔

اعدللمحسنات میں بثارت کاعام عنوان اختیار کیا گیاہے۔قرآن میں صاف طور پرکسی کوخو خری نہیں دی گئی تا کہ کہیں بے فکر اور نڈر نہ ہوجا کیں۔ ہروقت خاتمہ کاڈر لگار ہنا جا ہے۔

آ مخضرت علی کی بیویان امت کی ما نمیں ہیں لہذان کاروحانی کردار،اخلاقی کیریکٹر قابل تقلید ہے:

جس طرح آ مخضرت کی کی سیرے مبارکہ امت کے لئے نمونہ ہے، اسی طرح از داج مطہرات امہات المونین اور مسلمانوں کی واجب الاحترام مائیں ہیں۔وہ بھی ماؤں کے اعلی معیار پرامت کے لئے نمونہ ہونی چاہئیں۔ضروری ہے کہ دہ اس بے مثال بزرگی می اخلاقی ،روحانی، اعلیٰ قدروں کی ذمہ دارانہ گلہداشت کریں اور دنیا کونی کے گھر انے کے پاکیزہ ماحول کا آئیند دکھلائیں۔ یا در کھو! بالفرض اگرتم سے کوئی اخلاقی لغزش ،اونج نیچ اور غلطی ہوگئ تو اوروں کوایک اور تمہیں دوگئ سزا ملے گی۔ پھر اللہ تمہاری اس وجاہت کی پرواہ نہیں کرے گا۔اس کے اس کے لئے سزا آسان ہے۔

فقہی مسائل اورنگات .........ا۔اہل علم کی اکثریت تواس طرف گئ ہے کہ شوہر کی طرف ہے ہوی کو اختیار طلاق دیے کی صورت میں اگر ہوی خاوند کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کردے، تب تواس پر پھی ہیں بدستورر ہے گی۔لیکن اگر علیحد گی کا فیصلہ کرتی ہے تو پھرای اختیاری فیصلہ ہے اس پرایک طلاق بائنداورامام شافعی " کے زدیک ایک طلاق رابع علی انتداورامام شافعی " کے زدیک ایک طلاق رابع ہی ایک ایک ایک طلاق ہوجائے گی اور فیصلہ ہی کہ ہوی اگر خاوند کے ساتھ رہنا لیند کرتی ہے، تب بھی ایک طلاق ہوجائے گی اور علیحد گی کو اختیار کرتی ہے تو پھر تین طلاقیں پڑجائیں گی۔ممکن ہے کہ اپنے مدعا کے ثبوت میں اکثر بی حضرات روایت عائش کے بیالفاظ پیش کریں۔ حسو نا درسول اللہ علیہ وسلم خاصتر ناہ و لم یعد طلاقاً کیمن ظاہر ہے کہ روایت عائش کے بیالفاظ پیش کریں۔ حسو نا درسول اللہ علیہ وسلم خاصتر ناہ و لم یعد طلاقاً کیمن خاب کہ ساتھ رہنا و تا ہے ہو خاوند و بیوی کو اپنے ساتھ رہنے کہ خاب کے مقابلہ میں خاصا وزنی ہے۔ اس میں متعارف فقہی مسئلہ خیار نہیں ہے جو خاوند و بیوی کو اپنے ساتھ رہنے نہ دیا خاش دیتا ہے گر بہ نظر غائر دیکھا جائے تو پہلے عنوان کا حاصل بھی یہی نکاتا ہے۔اگر چرتعیر کا تھوڑ اسافر ق ہے۔ اس میں متعارف فقہی مسئلہ خیار نہیں خاب نے مقابلہ میں خاصا وزنی ہے۔ اس میں متعارف فقہی مسئلہ خیار نہیں کا تصور اسافر ق ہے۔ اس میں متعارف فقہی مسئلہ خیار نہیں خاب نے مقابلہ میں خاصا وزنی ہے۔

عمالين ترجمه وشرح تفسيرجلا لينء جلدي

۲-اس طرح اس میں بھی کلام ہوا ہے کہ بیاضیا ، یہ تفویض طلاق تھا یا محض رائے کا دریافت کرن تھا۔ ط مرے کہ پہلی صورت میں تو بھو بیا اس طرح اس میں بھی کلام ہوا ہے کہ بیاضیار بویوں کا خودکو اختیار کر لینا بھی طلاق شار ہوجا تا۔ آپ سے طلاق دینے کی حاجت نہ رہتی ۔ البت اگر دونوں میں اور تا ما اسلامی نہ ہوتی ۔ بلکہ اختیار کر لینے کے بعد بھی آپ کے طلاق دینے کی ماجت رہتی ۔ تا م آیت کا انطباق دونوں میں ہوسکتا ہے۔

۱۔ آیت محید نازل ہونے کے وقت آپ کی مشہور نو ہویاں تھیں۔ جن میں باغ قریش تھیں۔ عائشہ حفصہ اُم حبیبہ سودہ ، ام سلم اُ۔ اور چاردوسرے خاندانوں کی پیٹھیں۔ صفیہ نیبریہ میمونہ ہلالیہ، ندنب اسدیہ، جو پر پیمصطلاقیہ '' آپ وہ کے سب کو بیآیت پڑھ کر سنادی۔ سب نے آپ وہ کے وامن سے وابست رہنے کا فیصلہ کرلیا۔

۵۔اعد للمحسنات منکن میں اگر من تنبیہ ہوتو کوئی اشکال نہیں ہے۔لیکن اگر من تبعیضیہ بوتو پھریہ شبہ ہوگا کہ بعض ہویوں کاغیر مخسنہ ہونا معلوم ہوا؟ اس اشکال کی دوتو جیہیں ہوسکتی ہیں۔ایک ہدکہ بعض روایت کی رو سے اس تخیر کے بعد ایک عورت عامریہ عمیر یہ نے آپ کی ہوگ رہنا نہیں چاہا۔ پس گویا من جعیضیہ سے اس کو مشکی کرنا مقصود ہوگا۔لیکن اگریہ روایت صحیح نہ ہوتو دوسری تو جیہہ یہ ہے کہ سب ہویاں محسنات ہی تھیں۔ گروا قعد اختیار سے پہلے اس کا ظہور نہ ہوسکا تھا۔سرسری طور پر گویا ان میں دونوں اختال فرض کر لئے گئے۔ورندوا قعد میں سب محدرت سے سیعیش نفس الا مرند ہوئی بلکہ بطور محق تعلق کے ہوئی ۔ یعنی من احسن منکن فلھا اجر عظیم دوسرے لفظوں میں اس کی تجیریوں بھی کی جاسکتی ہے کہ دمطلق بعض ' کا تحقق جس طرح بضمی بعض مقابل للکل کے ذیل میں ہوتا ہے ،ای طرح بھی اس کا تحقق بعض مرح بضمی بعض مقابل للکل کے ذیل میں ہوتا ہے ،ای طرح بھی اس کا تحقق بعض مرح بھی اس کا تحقق بھی ہوتا ہے اور یہاں دوسری صورت ہے۔

۵۔طلاق کی دوصور تیں ہوتی ہیں۔ ایک طلاق سنت، دوسر سے طلاق بدھت کے جربدعت کی دوصور تیں ہیں۔ ایک بیک طریق طلاق غیر شرکی ہو، جیسے ماہواری کی حالت میں طلاق دینا کہ سب کے نزدیک بدعت ہے۔ یا ایک دم تین طلاق دے ڈالنا، خاص طور پر حضرات حنیفہ کے نزدیک بدعت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی عارض کی وجہ سے بدعت ہوجائے مثلاً: مطلقہ کو کسی قتم کا نقصان پہنچا تا لیکن طلاق سنت میں بیسب باتیں نہیں ہوتیں۔ "اسر حکن سراحاً جمیلا" میں طلاق سنت مراد ہے۔

۱-ان کنتن تردن الحیوة الدنیا کی جزاء میں اسر حکن کے واقع ہونے سے صاحب روح المعانی نے امام صاحب سے بیمسکلہ نقل کیا ہے کہ اگر دوئر سے نکاح افقال کیا ہے کہ اگر دوئر سے نکاح کیا ہے کہ اگر دوئر سے نکاح کے بغیر دنیا کا حصول مراد ہوتا تو وہ آنخضرت اللہ کی بیوی رہتے ہوئے بھی ممکن تھا۔ پھر" تسری کی کیا ضرورت تھی؟ معلوم ہوا کہ حصول دنیا سے مرادو ہی ہے جودوسر سے نکاح کے ذریعہ سے ہو۔

کے صاحب دوح المعانی نے امام رازی سے ایک اور مسئلہ یہ آل کیا ہے کہ اس تخیر کے سلسلہ میں ازواج مطہرات کے اللہ ورسول بھی کو اختیار کر لینے کے بعدرسول اللہ بھی کے لئے ان کوطلاق دینا جائز بہیں معلوم ہوتا۔ ور نتخیر اورافتیار دینے سے کیافا کدہ؟ لیکن صاحب بیان القرآن نے بیفر ماکر اس استدلال کوضعیف قرار دیا ہے کہ ازواج کا دنیا کوافتیار کر لینے سے جواسخقاق طلاق ہوجاتا وہ ایک عارض تھا۔ اب اللہ ورسول کو افتیار کر لینے کے بعد زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ طلاق کا ایک عارض نہیں رہا۔ گرید کیا ضرور ہے کہ ایک عارض نہیوتو دو سرے عوارض سے بھی طلاق نہ دی جاسکتا ہے کہ طلاق کا در حضرت بوق دو سرے عوارض سے بھی طلاق نہ دی جاسکتا ہے کہ حضرت سودہ اور حضرت بیفصہ میں اس تحقیق کے بعد کچھا شکال نہیں طلاق دے دینا جو بعض روایات میں آیا ہے ، اگر وہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہوا ہے تب بھی اس تحقیق کے بعد کچھا شکال نہیں رہتا۔ فلللہ درہ۔ یہ بیں ہمارے اکا برکے علوم و کمالات! یقین ہے کہ علامہ آلوی یا امام رازی علیم الرحمۃ اگریہ نکتہ کون لینے تو ضرور قدر

دانی فرماتے

۸۔اور نیز صاحب دوح المعانی نے بیمسئلہ بھی نقل کیا ہے کہ بظاہرائ نص سے دنیا کو اختیار کرنے والی بیوی کے لئے آتخضرت علی پر طلاق دینا واجب ہوتا ہے اور چونکہ بی تھم وجوب عام نہیں ،اس لئے دوسروں کے لئے بیشرع عورت کواس طرح کہہ کر علیحدہ کردینا صرف مستحب ہوگا واجب نہیں ہے۔ چنانچ فقہاء نے تصریح فرمادی ہے۔ لا یجب تطلیق الفاجرة .

9۔ لفظ احتیاری کنایات طلاق میں سے ہے۔ محض اس کہدریئے سے طلاق واقع نہیں ہو پاتی فے اہ یوی چپ رہے یا احتو تک کہد دے۔ البتداگراس کے جواب میں احتوت نفسی کہدریتی ہے تو پھر طلاق واقع ہوجاتی ہے۔

"امتعكن" متعد كے جوڑه كى تفصيلات سورة بقره كى آيت وللمطلقات متاع كے تحت كرر چكى ہے۔

الله عليه وسلم نقل كى برين برين النقال بهى ازواج مين نبيل ب بلكه مقاتل في الكي تفيير انها الغصيان للنبى صلى الله عليه وسلم نقل كى برين بين نان ونفقه سيزائد كامطالبه داخل برجوة تخضرت الله عليه وسلم نقل كى برج بين نان ونفقه سيزائد كامطالبه داخل برجوة تخضرت الله عليه وسلم نقل كالموادد والمداود الله عليه وسلم الله عليه وسلم الموادد والموادد والمو

حضرت مقاتل کی نقل کےعلاوہ دو دلیلیں اور بھی اس کی موید ہیں۔ایک لفظ میں نة جومتعارف معنی میں استعال نہیں ہوتا۔ دوسرے اس کے مقابلہ میں و من یقنت فرمایا گیا ہے،جس سے معلوم ہوا کہ یہاں قنوت کے خلاف معنی مراد ہیں۔

لطا کف سلوک: ....من قضی نحبه ہموت شہادت مراد ہے جس کا مصداق حفرت طلح کو بھی کہا گیا ہے۔ حالا نکدوہ اس وقت حیات تھے۔ پس اس مسئلہ میں فناء کی طرف اشارہ ہو گیا اور منهم من ینتظر سے چونکہ شوق شہادت مراد ہے۔ اس لئے اس میں حب موت کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔

اسوحکن سے دنیااوررونق دنیا کااوراللہ ورسول ﷺ کی محبت کے لئے سب بعد ہونا معلوم ہوا۔ یہ صاعف لھا العذاب ہے سطرح بروں کی طاعت بری ،اسی طرح ان کی معصیت بھی بری ۔خودسر ورعالم ﷺ کے لئے ارشاد ہے۔اذاً لاذقناک ضعف الحیات وضعف الممات

﴿ الحمدالله كا رواتل ما اوحى كي تفير مكمل موكى ﴾







| and the control of th |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## فهرست پاره ﴿ومن يقنت ﴾

| صفحنبر | عنوانات                                                                                                                       | مغنبر   | عوانات                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| 141    | اللداور فرشتول اورمومنين كدرود كامطلب                                                                                         | ۲۳۲     | عورتوں کی خاص شان                                       |
| 171    | عموم مجاز                                                                                                                     | 1944    | جالميت او لي ادر جالميت اخري                            |
| 141    | آ مخفرت ﷺ پرسلام جمیخ کامطلب                                                                                                  | IPP     | ني كأكمرانه                                             |
| 1717   | منعم حقيقي اورمحسن مجازي                                                                                                      | IPP     | ابل بيت كون بين؟                                        |
| 144    | ورود کے احکام                                                                                                                 | ١٩٣٣    | ردروافض                                                 |
| ואון   | حضور بھے پرسلام کے احکام                                                                                                      | الماا   | قرآن میں عورتوں کوخصوصی خطاب                            |
| ואויין | نى كاامت برحق اورامت كاليفائح حق                                                                                              | IM      | چنرنکات                                                 |
| ١٧٣    | عامه مومنین بھی عشق رسول سے خالی نہیں                                                                                         | . المها | میاں بیوی کی جوڑی بے جوڑ ہوگئ                           |
| 17/    | شكوة محبت<br>التحاديد التحديد | IM      | رسول الله الله الحاصة كبال كبال واجب ب                  |
| וארי   | آ مخضرت في اورمسلمانون كوقصداستانا                                                                                            | IM      | حصرت زینب کے نکاح اول کی مشکل متھی                      |
| 140    | منافقين كي دوشرارتيس اوران كاعلاج                                                                                             | سامها   | تھم الی کے اظہار اور اس پر عملدر آمد میں اونی تأمل باعث |
| 141    | آئيك مئلداورا يكشبه                                                                                                           |         | الكايت ب                                                |
| 121    | قرب قيامت                                                                                                                     | النال   | بعض مفسرین کی قلمی نغزیش                                |
| 141    | الله کی پینکاراورا ژ                                                                                                          | IMM,    | ا يك علمي نكته اور ضروري محقيق                          |
| 127    | مختلف اشكال وجواب                                                                                                             | IMM     | آ خروجه حرمت تكاح كيامي؟                                |
| 147    | امانت البيدي پنيش کش                                                                                                          | ira     | آ فآب نبوت ورسالت كي ضيا پاڻي                           |
| 121    | بارامانت کس نے اٹھالیا                                                                                                        | IOI     | آ فآب نبوت ورسالت                                       |
| 12,10  | انسان كاظلوم وجهول بوناامانت كابوجه اشحالينے سے بوا                                                                           | 1101    | مَا لَفِين كَى خُوثَى كاسِامان نه ہونے دیجئے            |
| 120    | فرشية ، جنات اور دوسرى مخلوق مين امانت كي د مدداري                                                                            | iar     | نكاح كاليك عموي عم                                      |
| 149    | سارى تعريفين ونياوآ خرت مين الله كيليح سزاوار بين                                                                             | 107     | آ تخضرت الملكيلي لكار كسات تصوص احكام                   |
| 149    | انکارتیا مت سراسرہ ندوهری ہے                                                                                                  | 150     | تعددازداج مطبرات بركلته جينول كامسكت جواب               |
| 14.    | متشرقين اسلام كي مفوات جاملين عرب يت مم نبيس                                                                                  | 109     | بالصدايراء يمى بخاجات                                   |
| IAA    | کن داودی ہے سب چیزیں متاثر بروکر وقف سبیح ہوجا تیں                                                                            | HO9     | بآواب معاشرت                                            |
| 1/19   | لائق ہاپ کالائق بیٹا جائشین بنا                                                                                               | 14+     | ايك شبكاازاليه                                          |
| 1/19   | حصرت داوة کي بهترين شکر گزاري                                                                                                 | 144     | مؤمنین کواید اء نبوی سے بچنے میں زیاد دمخاط رہنا چاہیے  |
| 1/19   | روثن خيالول كالروه                                                                                                            | 170     | ازواج مطبرات سے نکاح                                    |
|        |                                                                                                                               |         |                                                         |

| ت ا      | فهرست مضامين وعنوانا                                           |               | کمالین تر جمه وشرح تقسیر حلالین ، جلد پنجم                                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغخببر   | عنوانات                                                        | صخيبر         | عنوانات                                                                                                            |
| 114      | اسلام کی مذریجی ترقی اور مدوجز رحکمت البی کے مطابق ہے          | 19+           | بيكل سيمانى عمارتين شابكارتفين                                                                                     |
| ria.     | باطل معبودول كانا كاره مونا                                    | 19+           | شکر گذار بندوں کے بعد ناسیاس توم کا ذکر                                                                            |
| rrr      | ا قیامت کی نفسانغسی                                            | 19+           | قومسا کې داستان کروچ وتر تی                                                                                        |
| rro      | ونیا کی چیزوں میں اختلاف فطری ہے                               | . 191         | توم سبا كانتزل وزوال                                                                                               |
| 770      | اشكال وجواب                                                    | 197           | نازونعم میں اخلاقی قدریں گرجایا کرتی ہیں                                                                           |
| rry      | ولائل تو حيد                                                   | 194           | شیطان کا گمان کی فکلا                                                                                              |
| 774      | سابقة آيات كارتباط كى دوسرى عمده توجيه                         | 190           | ر دشرک ودعوت تو حید                                                                                                |
| rry      | قرآن کی علاوت اور جنت                                          | 194           | جب خالق دراز ق ایک تو پر معبود کئی کیون؟                                                                           |
| 11/2     | بر صایا بھی نذیر ہے                                            | 197           | قيامت مي الله ك حضورسكي بيشي                                                                                       |
| rm       | ا نا فرما نوں کے جھوٹے وعدے                                    | 141           | منكرين كوآساني كتابين جنجال معلوم موتى بين                                                                         |
| . 1771   | شرک پر نقلی عقلی دلیل میرینیس ہے                               | Y+1           | د نیاداروں اور دینداروں کے نقطۂ نظر کا فرق                                                                         |
| rmm      | سورهٔ کیسین                                                    | <b>***</b>    | الله کی راہ میں خرچ کرنے سے کی نہیں برکت ہوتی ہے                                                                   |
| 114      | ا قرآین کی خوبی                                                | <b>***</b> *  | بت پرس کی ابتداء                                                                                                   |
| 114      | نى اى كا كمال اور توم وامت كودعوت                              | - <b>۲</b> +۲ | قرآن اورصاحب قرآن کی شان میں گتاخی                                                                                 |
| 771      | شبهات وجوابات                                                  | . 444         | حقانیت قرآن کی دلیل امتناعی                                                                                        |
| 771      | طوق سلاست سے کیامراد ہے                                        | 704           | حضور کا چالیس ساله تا بناک دور<br>تر بن                                                                            |
| rmi      | مختزلہ کار داورا ہام رزائ کے دو تکتے                           | Y+2           | سیاست دافتد ارمقصور نہیں دسلہ ہے                                                                                   |
| TIME.    | مردہ مخص کوزندہ کرنے کی طرح بھی مردہ تو میں بھی زندہ           | 7+9           | اسورهٔ فاطر                                                                                                        |
|          | کردی جاتی ہیں<br>عبدہ سے است کے مدعنہ م                        | riy           | فر شے اللہ کی طرف سے مامور محکوم میں نہ کہ معبود<br>منات سے مصد میں کہا                                            |
| 777      | حضرت عیستی کے فرستادوں کی مجماعتی دعوت<br>مر                   | riy           | خالق دراز ق ہی معبود ہوسکتا ہے<br>سے ہے ہے ہے۔                                                                     |
| rrr      | نحوست سے کیام او ہے<br>علی روز میں میں تازی استحد موجہ پر نبور | riy           | آیت کی دوتقریریں                                                                                                   |
| 700      | على الاطلاق اتحاد وا تفاق كوئي مستحسن يامحمود چيز نبيس ہے      | FIY           | مردہ زمین کی حیات کی طرح مردہ انسانوں کی حیات بھی پیٹنی ہے<br>مصر کا میں میں میں ان اور انسان کی حیات بھی پیٹنی ہے |
|          | صبیب النجار کی طرف سے دعوت کی پذیرائی ونائید                   | ri <u>z</u>   | اچھا کلام اچھا کام اللہ کے یہاں قبول ہیں                                                                           |
| :        |                                                                |               |                                                                                                                    |
| ł        |                                                                |               |                                                                                                                    |
|          |                                                                |               |                                                                                                                    |
|          |                                                                | -             |                                                                                                                    |
|          |                                                                |               |                                                                                                                    |
|          |                                                                |               |                                                                                                                    |
|          |                                                                |               |                                                                                                                    |
| <b>}</b> |                                                                | ٠.            |                                                                                                                    |
|          |                                                                |               |                                                                                                                    |

## المرافع المرا

مَنُ يَّفُنُتُ يُطِعُ مِنْكُنَّ لِلْهِ وَرَسُولِهِ وَتَعُمَلُ صَالِحًا نُوْتِهَا آجُوهَا مَوَّتَيُنِ آيُ مِثْلَى ثَوَابِ عَيُرِهِنَّ نَيْسَاءٍ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالتَّحْتَانِيَةِ فِي تَعْمَلُ وَنُوتِهَا وَاعْتَدُنَا لَهَا دِرُقًا كُويُمَّا وَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلا تَمُحْطَعُنَ بِالْقُولِ النَّبِي لَسُتُنَ كَاحَدٍ كَحَمَاعَةٍ مِنَ النِسَاءِ إِن اتَّقَيْتُنَّ اللَّهُ فَالِ كُنَّ اعْظَمُ فَلَا تَمُحْطَعُنَ بِالْقُولِ الْمَنْقِ لَعَلَى لَمُسُوا اللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلا تَمُحُطَعُنَ بِالْقُولِ اللَّهِ وَقَلْمَ عَوْلَا هَعُولُ اللَّهُ مِنْ عَيْر خُصُوعٍ وَقَوْنَ بِكُسُرِ مَا فَيَكُنَّ مِن الْقَرَارِ وَاصُلَةً قَرَدُنَ بِكُسُرِ الرَّاءِ وَفَتَحِهَا مِن اِقْرُدَ لِكَ اللهُ عَلَى الْقَافِ وَحُذِفَتُ مَعْ هَمُزَة الْوَصُلِ وَلَاتَبَوّجُنَ بِتَرُكِ اِحْدَى التَّاقِينِ مِنْ اَصُلِهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ 
ترجمہ: ..... اور جوکوئی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما نبر داری (اطاعت) کرنے گی اور اچھے مل کرتی رہے گی تو ہم اس کوثو اب دہرادیں گے (یعنی اور عور توں کو جتنا ثو اب ہوتا ہے اس سے دوگنا ملے گا۔ ایک قر اُت میں لفظ یع ممل اور یہ و تھا یہ اس کے اور ہم نے اس کے لئے عمدہ روزی تیار رکھی ہے (جنت میں زائد نعت) اے نبی کی بیویو اتم معمولی عور توں (کی جماعت)

بع رغ کی طرح نہیں ہو۔اگرتم تقوی رکھو (اللہ سے توتم سب سے زیادہ باعظمت ہو) پس بولنے میں (مردوں سے ) نزاکت مت اختیار کرو کہ ایسے مخص کو خیال ہونے لگے۔جس کے دل میں روگ (نفاق) ہے اور قاعدہ کے مطابق بات کیا کرو (بغیررنج کے ) اورتم اپنے گھروں میں قرار سے رہا کرو (لفظ قون کسرہ) قاف اورفتہ قاف کے ساتھ ہے۔قرار سے ماخوذ ہے۔ دراصل قور ن کسرہ راءاورفتہ را کے ساتھ تھا۔اقبود ن فتحہ رااور کسرہ راہے۔راکی حرکت نقل کر کے قاف کودے دی اوراس کے بعدرااور ہمزہ وصل حذف ہو گئے )اور مت دکھاتی پھرواپنے کو (تبوجن کی دراصل دوتاتھی ایک حذف کردی گئے ہے) پرانی جاہلیت کے دستور کے مطابق (یعنی اسلام سے پہلے عورتیں جس طرح مردوں کو ابھانے کے لئے بن کھن کرا پی نمائش کرتی پھرتی تھیں۔لیکن اسلام میں جس اظہار کی تنجائش ہے وہ آ يتولا يبدين زينتهن الا ماظهر منها مين ذكور ب) اورتم نمازكي بإبندى ركهواورزكوة وياكرواوراللداوراس كرسول كاحكم مانا کرو۔اللہ توبس یہی چاہتاہے کہ اے (نبی کی) گھر والیوتم! ہے (گناہ کی) آلودگی دوررکھے اور شہیں پاک وصاف رکھے اورتم (قرآن کی)ان آیات الہیکواورعلم (سنت) کو یادرکھو،جس کاتمہارے گھروں میں چرچارہتا ہے۔ بلاشبہ الله (اپنے دوستوں پر) مہربان (ساری خدائی سے) باخبر ہے۔

مستحقیق وتر کیب: ..... لست کاحد مفسرعلام نے لفظ احد کو جماعت واحدہ پرمحمول کیا ہے۔ کیونکہ از واج بھی جماعت ہیں۔ لیعنی تمہارے جیسی کوئی جماعت نہیں ہے۔ لیکن احد کوافراد پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے۔ یعنی بیویوں کے افراد دوسری تمام عورتوں کے افراد سے بڑھ کر ہیں۔ پہلا تفاضل جماعتی ہے اور بیتفاضل افرادی۔

ان اتسقیتن. مفسرعلامٌ نے ان کن اعظم کہ کرجواب شرط کے محذوف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یعنی بشرط تقویٰ تم اوروں کی برابرنہیں، بلکہ اوروں سے برھ کرہو۔اسی صورت میں فلا تخصعن جملہ متانفہ ہوجائے گا۔دوسری صورت بہے کہ اسی کو جواب شرط قرار دیا جائے۔

فلا تحضعن . نیعی اول و نامحرموں سے بلاضرورت بات ہی نہ کرواور ضرورت پر جائے تو عورتوں کی طرح نزاکت سے بات نەكرو\_ بلكەلىجەمىں روكھا بن اورا جنبيت ہونى چاہئے جيسى مال اولا دے كرتى ہے۔

وقىرن. مفسرعلامٌ نے دونوں قرأتوں كى توجيهات كى طرف اشاره كيا ہے۔كسره كى قرأت ميں قرار بمعنى سكون سے ماخوذ ہے۔ قريقر وقاد. قون دراصل اوقون تفا\_ پهلخفيفا واؤ حذف موا، پهرضرورت ندريخي وجد بهره وصل حذف موكرقون ره گيا-يا قبويقو مضارع كمسورالقاف موجس كي اصل اقورن بكسرالراء هوگى - بيجهُوركي قرأت ہے - كيكن نافعٌ ، عاصمٌ ، ابوعمر في مضارع ميں فتحرقاف يرهاب-اصل اقورن تعاب

الانبور جن نازواندازے چلنے وترج كہتے ہيں اور بعض نے بن سنوركر نكلنے اور اظہارزيبائش كے معنی كے ہيں -اسلام سے . پہلے کے دستور بے پردگ کو جاہلیت اولی اور اسلام کے بعد بے پردگ وغیرہ رسوم جاہلیت کرنے کو جاہلیت جدیدہ کہا جائے گا۔ یعنی پرانی جابلیت کود ہرا کراس کوتا زہ جابلیت مت بناؤ۔

لیدهب عنکم الوجس گناه سے استعارہ ہے اور طبر تقوی سے استعارہ ہے۔ کیونکہ ظاہری گندگی کی طرح باطنی گندگی اور ظاہری ماکیزگی کی طرح باطنی یا کیزگی ہوتی ہے۔

يااهل البيت. مفسرعلام من اس كمغلوب على النداء مون كى طرف اشاره كياب - ابل بيت سے مرادكون بين؟ اس ميس اختلاف ہے۔بعض نے از واج مطہرات کواوربعض نے حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ،حضرات حسنینؓ اورخودسرورعالم ﷺ (پنجتن ) کو مانا ہے۔لیکن بہتر تعیم ہے کہ دونوں مراد ہیں۔اصل از واج اہل بیت ہیں۔لیکن آپ کی ذریت بھی اس میں داخل ہے۔مفسر علامؓ نے نساءالنبی کہہ کرخاص کیا ہے۔

الطنسس بچیلی آیت باایها النبی النبی النبی النبی میں اجلال نبوی کی پانچوی نوع بیان ہوئی تھی۔ جس کا حاصل بیتھا کہ آپ کی از واج کوئی ناشان ترکت کرے آپ کو ایذاء نہ پہنچا ہیں۔ ورند دو ہر کی سختی ہوں گی۔ آیت و من یقنت النب سے اس کا دوسر اپہلو ارشاد فرمایا جارہا ہے کہ آنخضرت کی فرما نبر داری کرے آپ کو راحت پہنچانے سے اس طرح دو ہرے اجرکی مستحق ہوں گی۔ بہر حال آنخضرت کی کے انتساب سے تم ساری جہاں سے ممتاز ہوگئی ہو۔ اس ذیل میں کچھ ہدایات مزیداور بھی دی جارہی ہیں۔ جن سے پنج برکے گھر اند کا ماحول خدارت و اور تھوئی شعاری کا ہوجائے جو آپ کے لئے باعث راحت و سکون ہو۔

شان نزول: ..... ام نائلہ گی روایت ہے کہ ابو برزہ اسلی اپنے مکان میں تشریف لائے تو گھر میں اپنی زوج ام ولد کود یکھا کہ نہیں ہیں۔ گھر والوں نے اطلاع دی کہ منجد میں گئ ہیں۔ چنانچہ وہ جب واپس آئیں تو بہت بگڑے کہ حق تعالی نے عورتوں کو باہر نگلنے سے منع کردیا ہے۔ گھر میں رہیں، نہ جنازوں میں شریک ہوں اور نہ مجد میں جائیں، نہ نماز جعد میں شریک ہوں۔

اس طرح حضرت بجاہر فرماتے ہیں کہ "تبوج جاھلیت اولی" یہ ہے کہ ورت مردوں کے ساتھ باہر پھر ہے اور مقاتل فرماتے ہیں کہ عورت کا تحض سر پردو پٹرڈ ال لینا کہ جس سے گلے کاہار، کانوں کے بندے بالیاں وغیرہ نمایاں ہوتی رہیں تیرج میں داخل ہے۔ (درمنثور)

اهل البیت سے کون مراد ہے۔ اس میں اختلاف ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ از واج مطہرات مراد ہیں اور عکر مراتو بازار میں تھلم کھلا اس کا اعلان کرتے تھے کہ بیآیت از واج کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ لیکن ابوسعید خدری ، بجابر ، قادہ اس کے قائل ہیں کہ بی آیت حضرت علی ، فاظمہ اور حسنین کی شان میں نازل ہوئی ہے اور دلیل بیدی کہ عملیکم اور بہ ظہر کم میں ضمیر مذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ از واج کیے مراد ہو سکتی ہیں۔ لیکن بہتر ہے ہے کہ آیت کو عام مانا جائے۔ جس میں از واج اور ذریت سب وافل ہوں۔ بلکہ هیئة اہل خانہ کا اطلاق ہو یوں پر ہوتا ہے۔ اولا دتو ان کاثمرہ ہوتی ہے۔ اس لئے توسعاً وہ بھی شامل ہو جاتی ہے۔

دوسری وجہموم بیہ ہے کہ بیوبال تواس لئے داخل ہیں کہ بیاق اور سہاق دونوں میں کلام ازواج ہی کے بارے میں چل رہا ہےاور ذریت اس لئے داخل ہیں کہ حدیث مبللہ میں ہے کہ حضرت علی ، حضرت فاطمہ ، حضرات حسین آ ئے تو آ مخضرت علی نے ان جاروں کواپی کملی میں لے کرانما یو ید اللہ لیذھب عنکم الرجیس اہل البیت آ یت تلاوت فرمائی۔

ای طرح حضرت امسلمدگی دوایت میں ہے کہ آنخضرت کے تشریف فرماتے، آپ کے ان چاروں کو کملی میں بےلیااور ہاتھ اور حضرت امسلم کے دوایت میں ہے کہ آنخضرت کے تشریف فرماتے، آپ کے ان چاروں کو کملی میں بےلیااور حضور (کھی ایس الملہ اللہ مالہ اللہ مالہ اللہ مالہ اللہ مالہ اللہ مالہ اللہ مالہ اللہ علی حیو ۔ یہ آیت تطبیر چونکہ پہلی آیت تخییر سے موفر ہے اور آیت تخییر آیت تخییر آیت تخییر آیت تخییر آیت تخییر آیت تخییر آیت تو دو فود کملی میں داخل میں داخل میں داخل میں داخل میں داخل میں داخل کرنے کی درخواست کی ،تا کہ پردہ کی رعایت فرمائیس۔

بہرحال چاہے ازواج کواصل مان کرذریت کا بالاولویت شامل کیا جائے یا ذریت کواصل مصداق مانتے ہوئے ازواج کو بدرجداولی داخل کیا جائے۔ بیموم ایسابی ہوگا جیسے آیت اسمسجد اسس علی التقویٰ میں ہے۔ کیونکدایک طرف دیکھا جائے توبی آیت "مسجد قباً کاتعریف میں نازل ہوئی ہے۔اور دوسری طرف آنخضرت عظی ہے جب پوچھا گیاتو آپ عظی نے فرمایا۔ هو مسجدی هذا وہاں بھی تطبق کی صورت یہی ہے کہ جب معبدقباکی بیتقیت ہے تو مسجد نبوی عظی بدرجداولی اس عظمت شان کی مستق ہے۔

﴿ تشریح ﴾ : ...... یعن جس طرح تمهاراوزر،اورول کے مقابلہ میں دوگنا ہے،ای طرح تمهاراا جربھی دوسرول کی نسبت دوگنا ہےاور بیسب اجلال نبوی ہے کہ تہمیں اللہ نے پیغمبر کی زوجیت کے لئے منتخب کیا ہے۔تم مسلمانوں کی محترم ما کیں ہو تمہمیں قابل تقلید نمونہ پیش کرنا چاہئے،اسی لئے تمہاری بدی اور نیکی دونوں کاوزن خدا کے یہاں سب سے زیادہ ہے۔

نى كا گھراندنسسسو اقسم الصلوة النع يعنى نى كے گھراندكواسلام كالكمل گهواره بنادو جس ميس عبادت اورالله ورسول كى لكن كا جرج بهواور قلبي سقرائى، صفائى اوراخلاقى بهترائى سے سارے ماحول كو ياكيزه بنادو تطبير سے مراديبان وه نہيں ہے جوآيت وضو

ولکن یوید لیطهر کم آیا ہے اور ندوہ ہے جوقصہ بدر کے سلسلہ میں لیطھ و کم به وید هب عنکم رجز الشیطان فرمایا گیا ہے۔ بلکہ تزکیہ باطن اور تصفیہ قلب، تہذیب نفس کا وہ اعلیٰ مقام ہے جو اولیائے کاملین کو حاصل ہوتا ہے، جس کے بعدوہ انبیاء کرام کی طرح معصوم تو نہیں بن جاتے ، البتہ محفوظ ضرور بوجاتے ہیں۔ چنانچہ اواد الله کی بجائے یوید الله لید هب فرمانا خوداس کی دلیل ہے کہ الل بیت کے لئے عصمت ثابت نہیں ہے۔

الل بیت کون بیل؟ .... ان آیات کیان وسباق میں فورکرنے سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اہل البیت کا مصدات هیئة از واج ہی بیں۔ ابن عباس گا ارشاد ہے۔ نولت فی نساء النبی صلی الله علیه وسلم حاصة . عکر مراق یہاں تک فرماتے ہیں۔ من شاء باہلته انها نولت فی شان نساء النبی صلی الله علیه وسلم . اور فرمایا کہ لیس بالذی تذهبون الیه انما هو نساء النبی صلی الله علیه وسلم (درمنثور) رباعنکم میں ضمیر ندکرکا ہونا۔ سویا تو بطور تعلیب حضور مراد بین اور یا لفظ اہل کی رعایت سے ضمیر ندکر آئی ہے۔ چنا نچ آیت قال لاهله امکنوا میں بعید یہی صورت ہے۔

اس کے علاوہ بھی قرآن بیس عموا اس سیاق بین استعال ہوا ہے۔ حضرت سارۃ کوفرشتوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا۔
اتعجبین من امر الله رحمة الله وہر کاته علیکم اهل البیت . ای طرح مطلقہ یوی جوابھی عدت بین ہے مکان کواس کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا گیا۔ ولا تنحوجو هن من بیوتهن . نیز حضرت پوسف کے واقعہ بین زینا کی طرف مکان کی نبعت کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے وراو دته النبی هو فی بیتها ، حاصل بیہ کہ گھروالی تو یوی ہی ہوتی ہے اور عرف بیل بھی وہی گھروالی کہلاتی اور سمجھی جاتی ہے۔ البت اولا داور دامار بھی چونکہ گھروالوں بیل ہی شار ہوتے ہیں ،اس لئے وہ بھی المیت کے مفہوم بیں داخل ہوجا کیں گ۔ بلکہ بعض حیثیتوں بیں وہ اس خطاب کے زیادہ سی بی بی خونکہ اس المی خونکہ ان آیات بیل صراحة ازواج ائل بیت بیں واخل ہو بھی تھیں ،اس المصلواۃ اہل البیت بیرید الله لیده ب عنکم المرجس . باتی چونکہ ان آیات بیل صراحة ازواج ائل بیت بیں واخل ہو بھی تھیں ،اس کے اللہم هو لاء اهل بیت بیں واخل ہو بھی کی ضرورت اولا داور داماد کو داخل کر دونوں کو ائل بیت بیل شار کیا جائے گا۔

پی حدیث فدکورکی رو سے اہل عبائے آیت کا مصداق ہونایا حدیث امسلم بی رو سے از واج کا مصداق نہ ہونا جو بظاہر معلوم ہور ہا تھا اب وہ شبہ ندر ہا۔ کیونکہ بات در اصل ہے کہ آیت اور حدیث میں اہل بیت کا ایک ہی مفہوم نہیں ہے بلکہ حدیث ہے ولاء میں تو اللہ بیت سے عترت مراد ہیں۔ ربی آیت سواس میں یا تو عام مفہوم مراد ہے جس کی ایک تتم بینی از واج تو آیت کا مدلول ہی ہے اور دو ہری تتم بینی عترت کا مدلول ہونا کملی میں آپ نے ان کو وافل کر کے عملاً ظاہر فر مادیا اور آیت کا مفہوم اگر خاص از واج ہیں تو پھر عترت کو عبامیں دافل کر کے آیت ان سواس میں ان کو وافل کر کے عملاً ظاہر فر مادیا اور آیت کا مفہوم اگر خاص از واج ہیں تو پھر عترت کو عبامیں دافل کر کے آیت 'نساء صباح المعندوین' خیبر دافل کر کے آیت 'نساء صباح المعندوین' خیبر کے موقعہ پر پڑھی تھی۔ حال کہ آیت شرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یا مسئلہ تقذیر کے سلم میں آپ نے آیت 'فسامی ما کر باہوں۔ اور معلی "پڑھی تھی ہے جن کے لئے میں دعا کر باہوں۔ اور معلی الاعتبار ہونے ہے مراد تکو پی بلیدی اور پاکی ہے۔ کیونکہ آیت میں تطریم رش کر ایک قرید ہونے اور پاکی حاصل ہونے سے مراد تکو پی بلیدی اور پاکی ہے۔ کیونکہ آیت میں تطریم رش کی مراد ہے جو حد یہ میں نہیں ہے، ورنہ پھرائی دعا کے وقی معنی نہیں رہتے۔

ر ہاام سلم او "انک علی حید" فرمانے سے سیجھنا کہتم اہل بیت نہیں ہو باعث اشکال نہیں، کیونکہ منشاء یہی ہے کہتم پہلی نوع

میں ہواس دوسری نوع میں نہیں ہواور یہی حاصل ہے۔حفرت زید بن ارقع کے اس ارشاد کا کہ اہل بیت وہ ہیں جن پرصدقہ کرناحرام ہے۔ یعنی عرضا کے بیان کے جواب میں جوان ہا اہل بیت کے معنی کے متعلق کیا گیا تھا۔ پس قرینہ حالیہ مقالیہ سے انہوں نے بیمعنی ارشاد فر مائے۔ ندان سے آیت کی تفسیر پوچھی گئی اور ندانہوں نے آیت کے متعلق بیار شاد فر مایا۔ لہذا ان کے اس فر مانے سے امسلمہ کے اداشاد فر مانے بیار ناصحیح نہیں ہے جبکہ اسی روایت میں ان کا بیقول بھی ہے ''نسساء میں اہل بیت ہیں منہ اللہ بیت نہیں ہوں۔ بیند متصل معالم میں آن مخضرت بین کا ارشاد منقول ہے۔ ''ملی انشاء الله''

حاصل بدنگلا کہ الل بیت کے دومفہوم ہیں۔ایک از واج دوسرے عترت خصوصی قر ائن کی وجہ سے کہیں ایک مفہوم مراد ہوتا ہے اور کہیں دوسرا، اور کہیں عام مفہوم بھی مراد ہوسکتا ہے۔ پس آیت میں مفہوم اول تو ظاہراً مراد ہے اور تیسر اعام مفہوم بھی محتمل ہے۔لیکن حدیث تقلین، حدیث حرمت صدقہ، حدیث عبامیں البتہ دوسرا مفہوم مراد ہے۔ اس تقریر سے آیت اور تمام روایات میں پوری طرح تطبیق ہوگئی اور کوئی اشکال نہیں رہا۔

ر دِروافض :.....شیعه صاحبان اول تو ''ازواج مطهرات' کوابل بیت میں داخل نہیں کرتے۔وہ صرف' نیخبین' کوابل بیت سمجھتے ہیں۔دوسرے اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں۔ان دونوں کے جوڑنے ان کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ایک طرف آیت پر نظر کی جاتی ہے جس کا مصداق ازواج ہیں۔ تب تو مسکد عصمت کھٹائی میں پڑتا ہے اور دوایات کی مدد سے اہل بیت پنجتن کے لئے اگر وہ عصمت کو ضروری سمجھتے ہیں، تو پھر آیت ہاتھ سے جاتی ہے۔ازواج کو مسئلہ عصمت میں شریک کرنا پڑتا ہے۔

بہرحال اول تو جوت عصمت کے لئے کوئی دلیل ان کے پائیبیں ہے ورنداز واج کوبھی شریک کرنا پڑےگا۔جس کو وہ نہیں ، مانتے۔اور بالفرض اگراز واج کوشال نہ بھی کیا جائے تب بھی گنا ہوں ہے معصوم کیسے معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ میل ہوگا تو پاک صاف کرنا کہا پاک صاف کرنا کہا جائے گا ورنہ کس چیز کی تطبیر کی جارہی ہے۔ تصیل حاصل ہے اور بالفرض اگر عصمت کے معنی گناہ نہ کرنے کے بی تسلیم کر لئے جائیں تو بیا کی عوار نہ کی جزی تاہوں کا وقوع نہیں ہوا۔ زیادہ وہ اثبات مد حامیں آیت "بویداللہ المنے" کو پیش کرتے ہیں تو اس کے ہواب میں بقول علامہ ابن تیمیہ اصول قدر سے اور امامیہ پرتو یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے ارادہ کے مطابق مراد پوری نہیں ہوئی۔ یعنی گنا ہوں سے پچنا پورانہیں ہوا کہ ہرز مانہ میں کا فررہ ہیں اور سے بین اور سے بین اور میں سے بین اور کی دوشمیں ہیں۔ارادہ تشریعیہ ،ارادہ کو دینے۔ ارادہ تشریعیہ ،ارادہ کو دینے ، ارادہ تشریعیہ والیہ کی مجت ورضا پر شمتل ہوتا ہے ۔ جیسے ان آیات میں ہے۔

- ا . يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
- ٢. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذي من قبلكم ويتوب عليكم.
  - ٣. والله يريد أن يتوب عليكم ويريدالذين يتبعون الشهوات.

ریسب با تیں اللہ کی پسندیدہ اور مرضی کے مطابق ہیں۔ اگر چالوگ خلاف کرتے رہتے ہیں، گراس سے اللہ کے ارادہ تشریعی پرکوئی الرخبیں پڑتا۔ وہ بستور باقی ہے۔ دوسری شم کا ارادہ تکوینیہ ہے جو تقدیر و تخلیق خداوندی پرشتمل ہوتا ہے۔ جیسے آیت ف من یو دان یصلہ یجعل صدرہ ضیفاً حرجاً میں ارادہ تکوینیہ کابیان ہے۔ اس میں اگر خلاف ہواتو میں سرح صدرہ کے لیاں ہے۔ اس میں اگر خلاف ہواتو

ارادہ کو بی کے خلاف ہونالازم آئے گا جومکن نہیں۔ لیس آیت ہویلد الله لیلھ عنکم الوجس میں تشریعی ارادہ مراد ہے اور تھوڑی دیرے لئے اس آیت کو اگر عام بھی بان لیا جائے ، تب بھی خطا سے عصمت کینے لازم آئی۔ جس کے روافض قائل ہیں۔ ممکن ہے صرف گناہ سے عصمت ہو خطا سے عصمت نہ ہو ۔ پھر ہوں ہے ہر آئندہ کے لئے وعدہ فر مایا ہے ۔ اور دنہیں فر مایا کہ پچھلے گناہوں کے صدور کا انکار ہو ۔ غرض استے احتمالات ہوئے آئی ہوئے آئیت سے اہل بیت کی عصمت پر استدلال کی قطعاً مخبائش نہیں رہی ۔ خواہ اہل بیت کے خاص معنی مراد ہوں یا منہوم عام اور خواہ ارادہ تشریعیہ کامراد ہونا بھتی ہویا محتمل اذا جاء الاحتال بطل الاستدلال ۔

آ خرعام مونین کے لئے بھی تو دوسری جگدار شاد فرمایا۔ولکن یوید لیطھو کھ. اب رہی یہ بات کہ جب ارادہ تشریعیہ تمام مکلفین کے لئے عام ہے تو پھر اہل بیت کی کیا فضیلت رہی۔

جواب یہ ہے کہ تطبیرایک کی مشکک ہے۔ جس میں علی قدر مراتب عوام وخواص سب شریک ہیں۔ گراہل بیت کی طرف حق تعالیٰ کا زیادہ اعتباء اور النقات ہوگا۔ جیسا کہ خوداہل بیت کاعنوان بھی اس پر دلالت کرتا ہے۔ پس وہ نضیلت و نجات میں بھی سب سے بڑھ کر ہوں گے۔ اس سے زائد جواوران کے فضائل ہیں وہ اس آیت پر موقوف نہیں۔ دوسری آیات وروایات ان پر دال ہیں۔

نکات آبات: اسسال است میں جس طرح اہل بیت کے لئے دہرااجرفرمایا گیا۔ای طرح ایک حدیث میں بین مخصول کے لئے بھی دہرے اجرکا وعدہ فر مایا گیا۔ پس پروہ حدیث اس آیت کے معارض نہیں ہے۔ کونکہ عدد سے انحصار مقصور نہیں۔ چنانچہ دوسری روایت میں چارکا عدد آیا ہے اور از واج مطہرات کو بھی ان میں شارکیا گیا ہے۔ عن امامة قال قال دسول الله صلی الله علیه وسلم ادبعة یوتون اجرهم مرتین منهم ازواج دسول الله صلی الله علیه وسلم دوسلم (درمنثور)

علیہ وسلم اربعہ یو توں اجر هم مولین منهم ارواج رسوں الله صلی الله علیه وسلم ارداری اور تیک چانی یعنی شریعت کے

- عذاب کے دہراہونے کو قوصرف ایک مل یعن ' فاحثہ مینہ' پر مرتب فر مایا لیکن دہر ساجر کوفر ما نبر داری اور تیک چانی یعنی شریعت کے

مجموعہ پر مرتب فر مایا ہے۔ کیونکہ مقبولیت عامہ کے لئے تو کل اور مجموعہ کا پایاجا نا ضروری ہے۔ مگر سزاک لئے تونی الجملہ کی بھی کافی ہے۔

ساحذاب کے دوگنا ہونے سے آیت میں جاء بالسینة فلا یجزی الا مثلها کے تعارض کا شہدنہ کیا جائے ۔ جس میں کوئی جرم کی

برابر سزا کا تھم عام ہے۔ کیونکہ از واج کی خصوصیات کے پیش نظر جرم بھی شدید سمجھا جائے گا۔ پس شدید سز ابھی اس کے مماثل ہی رہے

میں جیسا جرم ولی ہی سزا۔

س-ان اتقیت میں تقوی کے مدار نصیلت طاہر کرنے کے لئے بیعنوان اختیار کیا گیا ہے اور افضلیت کا تقوی پر معلق ہوتا ہتا ایا ہے۔ پس اس سے بیلاز منہیں آتا کہ ازواج متقی نتھیں۔ دوسری تو جید بیکھی ممکن ہے کہ اتقیتن کے معنی "و من علی التقوی" کے ہوں۔ یعنی افضلیت کودوام تقوی سے وابستہ کیا گیا ہے۔

۵- لاتعضعن بالقول كوبظا برمطلق بي محرمقصود خاص اجابت بين كدان سي كفتكويس احتياط برتو-

۲-ان آیات میں اگر چدالفاظ خاص ہیں۔ جس کی مخاطب از واج مطبرات ہیں۔ گر چونکہ مقصد عفت وعصمت وحیا ہیں۔ ان کی حفاظت کے لئے بیادکام مشروع ہوئے۔ پس اس دلالت کے اعتبار سے بیادکام سب عورتوں کے لئے عام ہیں۔ چنا نچہ مقاتل نے لاتبر جن کے متعلق فر مایا ہے شم عمت نساء المومنین فی التبر ج بلکہ تامل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیادکام چونکہ سد ذرائع کے طور پر مشروع ہوئے ہیں، ان کی علت معاشرہ سے برائیوں کوروکنا ہے اور عام عورتیں اس کی زیادہ محتاج ہیں۔ اس کئے دوسری سب عورتیں بدرجہ اولی ان احکام کی مکلف ہوں گی۔ دوسری بات ہے کہ لفظ قرن کے مقابل تبسر ج کو جاہلیت کے ساتھ تشیددی گئی

ہے۔جس سے گھروں میں عورتوں کے نیٹھبرنے کی برائی واضح ہے اور ظاہر ہے کہ ایسی برائی دوسری عورتوں کے لیے جائز نہیں ہوسکتی۔ تيرى بات يركما حاديث يس بهى بـ المرأة عورة فاذاحوجت استشرفها الشيطان. جس سان احكام كاسب عورتول ك لئے عام ہونا ثابت ہوگیا۔ پس خصوص خطاب کی وجہ سے مم کو خاص نہیں کیا جائے گا اور الفاظ لست کاحد من النساء سے شبه ندکیا جائے۔ کیونکہ اس کا حاصل تو یہ ہے کہ ازواج مطہرات اوروں سے زیادہ احمام احکام کی مبتحق ہیں اور بعض علاء نے سبد ذرائع کی وجہ سے جاب کو صرف از واج کے لئے واجب لغیر ہ کہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لات حضعن اور لاتب وجن کو کسی نے خاص نہیں کہا۔ پس قون مجی خاص نہیں ہوگا۔ جودونوں عموی احکام کے درمیان واقع ہے۔البتة قرآن کے حکم سے ضروریات مشتیٰ ہیں۔ارشاد نبوی قسد اذن لکم ان تحوجن لحاجتکن کی وجہ سے نیز آنخضرت ﷺ کے ازواج مطہرات کوسفراور حج میں لے جانے کی وجہ سے۔ الكرادي المائي المراد المعالي المعارات كي المرف دونو المرح كي موسكتي المائي وند كي مين الدي ما الكراديا ہو۔ کیونکہ میراث کا تو احمال ہی نہیں اور یا پھر آپ کی اجازت سے سکنی کے طور پر رہتی ہوں اور وفات نبوی کے بعد بھی مالکانی تصرف نہیں ہوگا۔ بلکہ ضرور تمندوں کے او قاف سے منتفع ہونے کے طور پر ہوگا۔غرضیکہ ان دونوں احتالات میں سے کسی ایک کی تعیین تو مستقل دلیل کی مختاج ہوگی ۔ پھر بیو تھن کا اظہار دونوں صورتوں پر ہولیکتا ہے۔

لطا نف سلوك :....فلا تخضعن بالقول. اس مين فتنك اسباب سے بچر بنے كا علم ہے۔ اگر چاسباب بعيده بي مول - بالخفوص عورتول سے كمان كا قصه براسخت ہے۔

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَتِ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنَةِ وَالْقَنِتِينَ وَالْقَنِتَةِ الْمُطِيعَاتِ وَالصَّدِقِينَ والصُّلِوقتِ فِي الْإِيْمَانِ وَالصَّبِرِينَ وَالصَّبِرَتِ عَلَى الطَّاعَاتِ وَالْخُشِعِينَ الْمُتَوَاضِعِينَ وَالْخُشِعْتِ الْمُتَوَاضِعَاتِ وَالْمُتَصَدِقِينَ وَالْمُتَصَدِقْتِ وَالصَّآئِمِينَ وَالصَّئِماتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظْتِ عَنِ الْحَرَامِ وَاللَّهُ كِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَّاللَّهُ كِرَاتِ اَعَدَّ اللهُ لَهُم مَّغُفِرَةً لِلْمَعَاصِيُ وَّاجُرًا تَعْظِيْمًا ﴿ وَمَ عَلَى الطَّاعَاتِ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمُرًا أَنْ يَكُونَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ لَهُمُ الْخِيَرَةُ الْإَجْتِيَارُ مِنُ آمُوهِمْ ۚ حِلَافَ آمُرِ اللهِ وَرَسُولِهِ نَزَلَتُ فِي عَبُدِ اللهِ بُنِ حَـحُشِ وَٱنُحْتِهِ زَيْنَبَ حَطَبَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَني لِزَيْدِ بُن حَارِثَةً فَكُرهِا ذلِكَ حِيْنَ عَلِمَاهُ لِظَنِّهِمَا قَبُلُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَطَبَهَا لِنَفْسِهِ ثُمَّ رَضِيًا لِلاَيَةِ وَمَنُ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدُ ضَلَّ ضَلْلًا مُّبِينًا ﴿ مُبِينًا فَزَوَّجَهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدٍ ثُمَّ وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَيْهَا بَعُدَ حِيْنِ فَوَقَعَ فِي نَفُسِهِ حُبُّهَا وَفِي نَفُس زَيْدٍ كَرَاهَتُهَا ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ فِرَاقَهَا فَقَالَ اَمُسِكُ عَلَيُكَ زُوْجَكَ كَمَا قَالَ اللهِ تَعَالَى وَإِذْ مَنْصُوبٌ بِأُذْكُرُ تَعَقُولُ لِلَّذِي ۖ أَبُعَمَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْإِسُلَام

وَٱنْعَمْتَ عَلَيْهِ بِالْاعْتَاقِ وَهُوَ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةً كَانَ مِنْ سَبْي الْجَاهِليَّةِ اِشْتَرَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ ٱلْبِعُثَةِ وَاعْتَقَهُ وَتَبَنَّاهُ آمُسِكُ عَلَيْكُ زَوْجِكَ وَاتَّقِ اللَّهَ فِي آمُرِ طَلَاقِهَا وَتُخْفِي فِي نَفُسِكَ مَا اللهُ مُبُدِيُهِ مُ ظُهِرَةً مِن مُحَبَّتِهَا وَإِنَّ لَوْفَارَقَهَا زَيْدٌ تَزَوَّ جُتُهَا وَاتَحْشَى النَّاسَ عَ أَنْ يَقُولُوا تَزُوَّ جَ مُحَمَّدٌ زَوْجَةَ ابُنِهِ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَنْحُشْهُ ﴿ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَيُزَوِّ حُكَّهَ وَلَا عَلَيُكَ مِنُ قَوُلِ النَّاسِ ثُمَّ طَلَّتَهَا زَيُدٌ وَانْقُضَتُ عِدَّتُهَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فَلَمَّا قَصَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًّا حَاجَةً زَوَّجُنكُها فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْرِ إِذَان وَاشْبَعَ الْمُسْلِمِيْنَ نُحِبْزًا وَّلَحُمَّا لَكُي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤُمِنِيُنَ حَرَجٌ فِي ٓ أَزُواجِ أَدْعِيَا لِهِمُ إِذَا قَضَوُا مِنْهُنَّ وَطَرًّا ﴿ وَكَانَ آمُرُاللَّهِ مَقْضِيْهِ مَفْعُولًا ﴿ ٢٠) مَاكَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيُمَا فَرَضَ آحَلَّ اللهُ لَهُ اسْنَّةَ اللهِ آى كَسُنَّةِ اللهِ فَنُصِبَ بِنَزُعِ الْحَافِضِ فِي الَّذِينَ حَلُوا مِنْ قَبُلُ طَمِنَ الْانْبِياءِ آنُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي ذَٰلِكَ تَوَسُّعَةً لَهُمْ فِي النِّكَاح وَكَانَ آمُرُ اللهِ فِعُلُهُ قَدَرًا مَّقُدُورَا ﴿ إِنَّ مُ مُقَطِيًّا ﴿ الَّذِينَ نَعُتْ لِلَّذِينَ قَبُلُهُ يُبَلِّعُونَ رسَلْتِ اللهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ آحَدًا إِلَّا اللهَ ﴿ فَالا يَخْشُونَ مُقَالَةَ النَّاسِ فِيمَا آحَلَّ الله لَهُمُ وَكَفَى بِاللهِ جَسِينَبًا (٣٩) حَـافِظًا كُلَّاعُمَالَ حَلُقِهِ وَمُحَاسِبُهُمُ مَا كَانَ مُحَمَّدُ اَبَا أَحَدٍ مِن رَجَالِكُم فَلَيْسَ ابَا زَيْدٍ آى وَالِـدُهُ فَلَا يَحُرُمُ عَلَيْهِ التَّرَوُّ جُ بِرَوْ جَتِهِ زَيْنَبَ وَللْكِنُ كَانَ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبيْنَ \* فَلا يَكُونُ لَهُ ابُنُ رَجُلٌ بَعَدَهُ يَكُونُ نَبِيًّا وَفِي قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ التَّاءِ كَالَةِ الْخَتُمِ آيَ بِهِ خَتَمُوا وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُمُ ﴿ مِنْهُ بِأَنْ لَا نَبِيَّ بَعُدَةً وَإِذَ انْزَلَ السَّيَّدُ عِيسَى يَحُكُمُ بِشَرِيعَتِهَ

ترجمہ ...... بے شک مسلمان مرداور مسلمان عورتیں اور موٹن مرداور موٹن عورتیں اور فرما نبردار مرداور فرما نبردار (اطاعت شعار) عورتیں اور (ایمان میں) راست بازمرداور راست بازعورتیں اور (طاعات پر) صبر کرنے والے مرداور صبر کرنے والی عورتیں اور خشوع (تواضع) کرنے والی عورتیں اور خشوع (تواضع) کرنے والی عورتیں اور خشوع (تواضع) کرنے والی عورتیں اور درام کادی ہے) اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرداور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرداور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرداور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو بکٹرت یا دکرنے والے مرداور کورتیں ۔ ان سب کے لئے اللہ تعالی نے (گناہوں کی) مغفرت کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو بکٹرت یا در اور کسی ایما ندارم داور کسی کام کام میں اختیار باتی ہے۔ (اللہ درسول کے حکم کے رسول کسی کام کام کسی اختیار باتی ہے۔ (اللہ درسول کے حکم کے برخلاف بیہ تیت عبداللہ بن جیش اور ان کی بہن زید بن خیات جی دیات کے بے حالا نکہ پہلے ان کو بیگان تھا کہ بی پیغام آ بخضرت کے خود دونوں کو نا گوارگز راجب کہ انہیں بیمعلوم ہوا کہ بیرشتہ زید کے لئے ہے۔ حالا نکہ پہلے ان کو بیگان تھا کہ بیپغام آ بخضرت کے خود دونوں کو نا گوارگز راجب کہ انہیں بیمعلوم ہوا کہ بیرشتہ زید کے لئے ہے۔ حالا نکہ پہلے ان کو بیگان تھا کہ بیپغام آ بخضرت کے خود

اسے لئے دیا ہے۔ تاہم اس کے بعد آیت کی وجہ سے دونوں راضی ہو گئے۔ اور جوکوئی اللہ اس کے رسول کی نافر مانی کرے گاوہ صریح مرابی میں جارا۔ (چنانچة تخضرت على نا ان كانكاح كرديا۔ يكھدنوں بعدة تخضرت على نكاه زينب يرين و آپ لي ك ول میں ان کی محبت پیدا ہوگئ اور زید کے دل میں ان سے نفرت، کچھ وقت کے بعد آنخضرت ﷺ سے عرض کیا کہ میراارادہ اسے چھوڑنے کا ہے۔ گرآپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنے ہی پاس رہنے دو۔ جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ) اور اس وقت جبکہ (لفظ اذ منصوب ے آذکو کی وجہ سے ) آپ اس شخص سے فرمار ہے تھے، جس پراللہ نے (اسلام دے کر) العام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا (آزاد كرك يعنى زيد بن حارثة جوجابليت كاسيرول مين تصاورة تخضرت في في في البين نبوت كاعلان كرف سے يہلخ بدااور آزادكيا اور متبنی بنالیا تعلی کداینی بیوی کواین بی پاس رہنے دواور (طلاق کے متعلق) الله سے ڈرواور اپنے دل میں آپ بھی وہ بات چھیائے ہوئے تھے جے اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانے والا تھا (اس سے محبت کو ظاہر کرڈالے گا اور زید چھوڑ دے گا تو ہم تمہارا نکاح ان سے کردیں گے ) اورآپ لوگوں سے اندیشکرر ہے تھے (کہلوگ کہیں کے کہ محمد ( الله علیہ اینے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی ہے ) حالانکہ ڈرنا تو اللہ بی سے زیادہ سر اوار ہے ( پھر بعد میں اللہ آپ کا نکاح نیب سے کردے گااورلوگوں کی باتوں کا آپ پر پچھا اڑنہیں ہوگا غرضیکہ زیر ا نے زین اوطلاق دے دی۔ اور طلاق کی عدت گزرگی۔ ارشادر بانی ہے) چرزید کا جب اس سے جی جرگیا ( حاجت نہیں رہی ) ہم نے آب سے اس کا نکاح کردیا۔ (چنانچ آنخضرت عظی زیب کے یہاں بلا اجازت تشریف لے گئے اور گوشت روٹی سے مسلمانوں کوشکم سیرکیا) تا کہ مسلمانوں پراینے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کچھٹنگی ندر ہے۔ جب وہ ان سے اپنا جی بھرلیں اوراللہ کا حکم (فیصله) تو ہونے ہی والا تھا۔ یعنی اللہ نے جو کچھ مقرر (حلال) کردیا تھا اس میں نبی پر کوئی الزام نہیں ہے اللہ کا یہی معمول رہا ہے۔ ( یعنی بیمعاملہ اللہ کی عادت کے مطابق ہے۔ پس لفظ سے منصوب ہے حذف جار کے بعد )ان کے بارے میں جوآپ سے پہلے ہو چکے ہیں (انبیاء کہ اس بارے میں ان کے لئے تنگی نہیں رکھی۔ان کو نکاح میں وسعت دینے کے لئے ) اور اللہ تعالیٰ کا تکم (کام) خوب جويز كيا ہوا (پورا) ہوتا ہے۔ (بيجمله يہلے جمله كى صفت ہے) جوالله سے پيغامات بہنجايا كرتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے اور الله كے سواكس سے نہيں ورتے تھے (لهذاآ ب بھی لوگوں كے پروپيگنٹرے سے متاثر نہ ہوئے۔ان احكام كے سلسلے ميں جواللہ نے ان كے لئے طال كئے ہيں) اور اللہ حساب كے لئے كافی ہے (لوگوں كے اعمال كائكران اور باز يرس كرنے والا) محد ( اللہ علی المهارے مردوں میں سے کسی کے باپنہیں ہیں (چنانچہ آپ فی زید کے والد بھی نہیں ہیں۔اس لئے ان کی بیوی زینب سے آپ فیک کا نکاح بھی ناجائر نمیں ہے )لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے ختم پر ہیں (اس لئے آپ کا کوئی بیٹانہیں رہا کہ وہ آپ کے بعد نبی ہوتا اور ایک قرات میں لفظ خاتم ضمہ تا کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ مہری طرح ہیں جو کسی کام کے ختم پر لگائی جاتی ہے ) اور اللہ تعالی ہر چیز کوخوب جانتا ہے (منجملد ان کے بید بات بھی کرآپ کے بعد کوئی نی نبین ہوگا اور بیک حضرت عیسیٰ علیدالسلام جب نازل ہوں گے تو آپ ہی کی شریعت کے مطابق فیصلے فرمائیں گے )۔

تحقی**ق وتر کیب**: .....هدفا کوین الله. زبان ودل مهدوقت ذکر سے تر رہیں۔ کثرت ذکر کی علامت بیہ ہے کہ آ کھ کھلتے ہی ر زبان پراللہ کا نام جاری ہوجائے اور مجاہد فرمات میں کہ وفی کثیر الذکر اس وقت تک نہیں کہا بائے گا جب تک اٹھتے ہی معال میں فکر کا وردنہ ہوجائے۔

ما کان لهم النحیوة مفسرعلام فی اختیار سے تغییر کر کے اشارہ کردیا کہ یہ صدر ہے خلاف قیاس جیسے طیسو قاور لهم اور امسوهم کی خمیر جمع نکرہ کی طرف بلحاظ معنی راجع ہے اور علامہ طبی نے خمیر جمع کی طرف عدول کا نکتہ کھا ہے کہ جس طرح ہر فرد کوالندو رسول کے مقابلہ میں اختیار باتی نہیں رہتا۔ اجماعی طور پر بھی بیا ختیار باتی نہیں ہے۔ اگر چہ جماعتی تا ثیروقونت ایک ایک فردسے بوحی ہوئی ہوئی ہوتی ہے اور لفظ ماکان لھم ممانعت کے معنی میں آتا ہے اور تبعی امتناع عقلی کے لئے بھی ماکان لکم ان تنبعو الشخر ہا میں اور کبھی امتناع شری کے لئے بھی آتا ہے، جیسے ماکان لبشر اِن یکلمه الله الا وحیا میں ہے۔

اشتراہ. بیصورۃ شراء ہے۔ورنہ آزاد کی خرید وفروخت ظاہر ہے کہ بیجے نہیں۔حضرت زید اصل سے شریف عرب تھے۔لڑکین میں کوئی ظالم انہیں پکڑ کر لے آیا اور مکہ کے بازار میں آج گیا۔ نیز وہ زماند فترۃ کا واقعہ ہے۔اس وقت تک اسلام نہیں آیا تھا۔ پھر مسلمانوں کے جنگی قیدی کہاں ہوئے۔اسی طرح دراصل ان کو حضرت خدیجہ نے حکیم بن حزام کے ذریعہ چارسو درہم میں خرید کر حضور وہ کی تھا۔ آپ نے خوز نہیں خریدا تھا۔اس لئے بیدونوں با تیں تسامح پرمحول ہوں گی۔

حضرت زید جب ذرا ہوشیار ہوئے تو ایک تجارتی سفر میں اپنے وطن کے قریب سے گزرے۔ ان کے اعزہ کو پید لگ گیا۔ آخران کے باپ، چپا، بھائی آخضرت بھی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چاہا کہ معاوضہ لے کر زید ان کے حوالہ کردیں۔ گرآپ نے بلامعاوضہ ان کو لے جانے کی اجازت دے دی لیکن زید جانے پر رضا مند نہ ہوئے۔ آپ نے ان کوآ زاد کر کے بیٹا بنالیا۔ چنا نچیان کا نام زید بن محمد پر گیا۔ گرآ یت ادعو ہم کے بعد جب شرف نسب منقطع ہوگیا اور ان کا اصلی نام زید بن حارث پکارا جانے لگا تو اللہ نے اس کی تلافی اس طرح فرمائی کہ قرآن میں صراحت کے ساتھ ان کا نام ہمیشہ کے لئے ثبت ہوگیا جو تمام صحابہ میں ان کے لئے امتیاز و شرف کیا عثر بنا۔

لللذى انعم الله السعون الله المعتون من كالتربيب كه خلاف مير بات وي كي جاتى به جهال تكلف كرد ماكل بول ياكسى كى و جابت مانع بو مرزيد جب آب كمنون احمان بين قرآب ان سے باتكاف دل كى بات فرما كتے تھے۔ اس ركار كا أخركيا ضرورت تقى۔ (روح المعانی)

امسك معنى جس ك متضمن مونى كى وجد الله كذر بعدمتعدى كيا كيا بـ

و تخفی فی نفسك. لین آپ الکویقین تماکهان پر بھاؤ نہیں ہو سکے گاورنو بت طلاق کی آ ہے گی اورآپ الکو خود نکاح کرنا ہوگا۔ گریرونی مصالح کی وجہ ہے آپ الکی زبان پر نہیں لارہے تھے۔ لیکن افسانہ بہت و محققین نے بہنیاداور بے اس کہا ہے۔
قضی زید منها و طوا. وطر کے معنی حاجت کے ہیں۔ یوی کی طرف جب التفات نہیں رہتا تو پھر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔
زوجنا کھا. لیعنی یہ آسانی نکاح ہے۔ معمول کے مطابق عام نکاح نہیں کہ با قاعدہ اولیاءاور گواہوں کی ضرورت بیش آئے۔
بغیر اذن آسان پر یہ جوڑی چونکہ ملی جا چی تھی اس لئے نہ اجازت کی ضرورت زنان خانے میں جانے کے لئے پیش آئی اور نہ بغیر اذن آسان پر یہ جوڑی جونکہ ملی جا چی تھی اس کے خصائص میں سے ہے۔ سیا ۵ ججری میں یہ واقعہ ہوا۔ چنا نچہ ایک کیری ذرج ہوئی اور گوشت روئی کا ولیمہ ہوا۔

سنة الله بمعنى دستورية جمله ماكان على النبى من حرج كى تاكيد ك لئے۔

ماکان محمد. آنخضرت الکانام نامی محم جوآپ الکی کے جدامجد کا تجویز کردہ اوراس عالم ناسوت میں معروف ہے۔ قرآن کریم میں چار جگدآیا ہے۔ سورہ آلی مران و ما محمد الارسول اوراحز اب ماکن محمد ابا احد اورسورہ محمد نزل علی محمد سورہ فتح محمد رسول الله اور چاروں جگہ وصفِ رسالت کے ساتھ بلکہ اس آیت میں وصف خاتمیت رسالت بھی لایا۔ محمد محمد و مفات بینام آپ سے پہلے کی کانبیں ہوا۔ جس طرح آپ کانام بے مثال ہے۔ و نیانے و کیونیا کہ

آ ب بھی بے مثال بی رہے۔اس کے مقابلہ میں کفارنے آپ کانام' ندم' رکھ لیا تھا اور بینام لے کرآپ کو برا بھلا کہتے تھے۔ بین کر آب ﷺ نے فرمایا بیلوگ ندم کی برائی کررہ ہیں اور میں ندم نہیں محد موں۔الحمد للد کداس طرح اللہ نے مجھے ان کی برائی سے بچالیا ہے۔صرف ایک جگة قران میں آپ کا آسانی اور کتب سابقہ میں تجویز کردہ اسم گرامی احمد سورة صف میں آیا ہے۔"اسسمید احسمد" سلے نام میں بلی ظممودیت مبالغہ ہاوراس نام میں باعتبار حامدیت مبالغہ ہے۔ واقعی دونوں صاف اوصاف ہیں۔ آپ سب سے برم ر یں۔آپ سی مرد کے حقیقی باپنہیں ہیں اور نہ کوئی مردآپ کا حقیقی بیٹا ہے۔ بلاشبہ آپ کے دوتین صاحبز اوے ہوئے ، مگر بجین ہی میں وفات یا گئے۔مردکہلانے کی حد تک نہیں پہنچ سکے۔اس طرح حضرت فاطمہ وغیرہ دختری اولا دہیں پسری نہیں ہیں۔اس لئے لفظ

يالفظ كسم پرنظرى جائے \_يعى محابر سيس آپ كسى كے حقيقى باپنيس اور ندكوئى صحابى آپ كے حقيقى فيد جي \_زيد بلاشبر صحابى ہیں، گر مجازاً بیٹے ہیں۔ یعنی لے پالک۔اس سےان کی اور عام مسلمانوں کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں آ جاتا۔ قیامت تک سب . مسلمان الله اولار کے ہیں۔ پس بیعلاقہ زیدی مطلقہ بوی سے آپ کے نکاح میں حارج نہیں بن سکتا۔ ہال مند بولے باپ ہونے کے علاوہ دوسری روحانی حیثیت آپ کے رسول اللہ ہونے کی ہے۔اس طرح آپ مربی ہونے کی وجہ سے روحانی باپ اور زیر آپ کے روحانی بیٹے ہو گئے اوراس میں بھی خاتم الانبیاء ہونے کی وجہ سے آپ کی حیثیت اکمل ترین مربی کی ہے۔

ر بط نسسسستی پھیلی آیات کے احکام میں اصل روئے تخن از واج مطہرات کی طرف تھا اور ان کے اعمال پر اجروثو اب اور پاکیزگی کی بشارت تھی۔ای کے ساتھ عام مسلمانوں کے مرد ہوں یاعورتیں،ای خصوصی فضل وعنایت کی بشارت دی جارہی ہے۔ چنانچہ ایک طرف ت' كالفظ باوردوسرى طرف اذهاب رجس كا،اى طرح ايك طرف اجعظيم كالفاظ بين اوردوسرى طرف "اجرهاموتين" كالفاظ بسيدونون اطراف قريب قريب مفهوم ركهت بين فيزشان نزول كى روايت سيجى ان كى تائيد موتى ہے۔

اور چونکہ سورت کے اہم ترین مقاصد میں سے اجلال نبوی ہے۔اس کی ایک شاخ آپ کی ایذ ارسانی سے بچنا ہے۔ ایذ ارسانی ك دوسرى نوع جس كا جمال ذكر يهلي وكاب،اى كاتفيلى ذكرة يتواذ تقول مين آرباب-اس سي يهلية يتوما كان المعومن مين اس واقعد كالبندائي حصديان كيا جار ما بهدي العنى زيدونينب كي شادى كاتذكره، جس مين آنخضرت الله يمتعلق تيسرى نوع کی عظمت مقصود ہے کہ باوجودطبعاکس چیز کے ناپندہونے کے نبی کا حکم ہونے کی وجہ سے ان کو مان لینا ضروری ہے۔اس سے اطاعت رسول ﷺ كا وجوب ثابت ہوا۔

شانِ نزول: ..... بقول قادة كسى عورت نے آپ كى كسى بيوى سے آكر عرض كيا كدازواج كاذكرتو قرآن ميں ہے پر مارا ذكريهال كهين نبيس آيا-اس پرية يتي نازل موكيس-تب تواس كى تائيد ظاهر ہے ہى البتة اگر دوسرى روايت لى جائے ،جس ميس حضرت ام سلما گی طرف اس تمناکی نسبت ہے تو اس پریشبہ نہ کیا جائے کہ از واج کا ذکرتو چل ہی رہا ہے۔ پھر کیسے میتمنا ہوئی ؟ جواب ہے ہے کہ عام احکام میں عورتوں کی شمولیت کی ان کی تمناتھی۔ تاہم عورتوں کے ساتھ مردوں کا ذکر ملا دینے میں جواب کی طرف اشارہ ہے کہ عورتوں کامستقل تذکرہ کرنے کی چندال ضرورت نہیں ہے۔ضمناسب احکام میں وہ شریک ہیں۔

آیت و مساکسان لسمؤ من ال وقت نازل بوئی جب آتخفرت الله نے اپنمتنیٰ کے لئے پیغام نکار اپنی چوپھی زاد بہن حضرت نینٹ کے لئے بھیجا۔وہ سیمجھیں کہ آپ بیرشتہ خودا پنے لئے چاہتے ہیں لیکن صورت حال جب معلوم ہوئی تواپنی عالی سبی اور خوبصورتی کے عزم میں زید بن حارث کے معاملہ پنظر ڈالی تو آ زادشدہ غلام اور پھر سیاہ فام، اس لئے بہن بھائی دونوں کو بہتل منڈ سے چڑھتی نظر خدآئی اور شتہ نامنظور کرویا۔ مگر آ بت نازل ہونے کے بعد نکاح ہوگیا۔ مفسر علام ؓ نے بعد کے واقعہ کی جونوعیت تکھی ہے ائمہ تفسر میں سے مقاتل اور فخادہ سے بی منقول ہے اور ابن جریر وغیرہ نے بھی اس کولیا ہے اور بید کہ ذید کو جب آ پ کھی کی دلی خواہش کے حال معلوم ہوا، ادھر زین بی زبان و مزاج کی تیزی سے وہ خود برداشتہ خاطر سے، تو ان وجو ہات سے انہوں نے طلاق کا ارادہ کرلیا۔ اس پر آنخضرت کی نے روکا اور سمجھایا کہ طلاق و سے باز رہیں۔ اور مقاتل سے یہ بھی منقول ہے کہ ایک روز آنخضرت کی نیان سے گھر پہنچ تو زین پر نظر پڑی جوسور بی تھیں۔ بساختہ آ پ کی زبان سے نکل ۔ سبحان الله مقلب القلوب . حضرت زین بے نیکلمات می کرزیا ہے نظر کے ۔ زید تے صورت حال کی نزاکت کو محس کر کے آنحضرت کی مقلب القلوب . حضرت زین بے نیکلمات می کرزیا ہے نے روکا۔

لیکن تثیری اور قاضی عیاض نے اس سارے افسانہ کی تردید کردی۔ یونکہ اول تو نہ بہ آپ کی قریبی رشتہ دار تھیں۔ بھپن سے
آپ کی دیکھی بھالی ہوں گی۔ نیز عورتیں آپ سے اس وقت پردہ بھی نہیں کرتی تھیں۔ پھر خود آپ نے ہی زور دے کران کا نکاح زیر سے کرایا۔ اندریں حالات اس کی اصلیت کیارہ جاتی ہے اور بعض نے اس کوموضوع قرار دیا ہے۔ اگر چہ کہنے والے کی طرف اس کی
نبست سمجے ہو۔ تا ہم نبوت کی شان عالی کے قطعا منافی ہے۔ بلکہ حققین کی جماعت اخفاء تکاح کو لفظ تسخیف کا
مقصد قرار دیتی ہے۔ چنا نچیلی بن حسین سے بھی یہی منقول ہے اور قرطبی نے بھی اس کی تحسین کی ہے اور زہری ، قاضی بیضاوی ، ابو بکر
بن علائے ، قاضی ابو بکر بن عربی جیسے راتھین کی دائے بھی ہے۔

زوجناکها. چنانچ بقول انس محضرت زینب خخریه که کرتی تصیل دوجکن به اها لیکن و زوجنی الله من فوق سبع سموات . یا پرآ مخضرت کی سرخری کی کرتی دجدی وجدک واحد ولیس من نسانک من هی گذالک غیر وقد انسک حنیک الله والسفیر فی ذالک جبریل . اور نکاح کی نوعیت بھی خصوصی اور غیر معمولی ہوئی کرزیب کی طلاق اور عدت کے بعد آنخصرت کی نوعیت بھی خصوص اور غیر معمولی ہوئی کرزیب کی طلاق اور عدت کے بعد آنخصرت نی بخت کے خورزید کو ایک بناگر بھی اور فر مایا ۔ مااجد احد ا او نق فی نفسی منک احطب علی زینب چنانچ حضرت زید جب پیغام لے کر پنچ تو حضرت زینب آنا گوند صربی تصیل ۔ انہوں نے بشارت سنائی ۔ جس سے وہ خوش ہو گئی اور آپ بلا اطلاع پھران کے پاس خلوت میں تشریف لے گئے ۔ تو زینب نے عرض کیا بھی بعیس خطبہ و بعیس شهود؟ قر مایا ۔ الله الممزوج و جبریل الشاهد . آنخضرت کی کی وفات کے بعد ہو بھی میں سب سے پہلے تر بن سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔

﴿ تَشْرِی ﴾ : مسسس عام صحابیات میں سے سی عورت نے اس خواہش کا اظہار کیا ہوگا کہ ازواج کی طرح قرآن میں سابھی فائر ہوتا یا حضرت ام سلمہ نے بیتمنا کی ہو کہ عام احکام شرع میں مردوں کی طرح ہمارا بھی مستقل ذکر ہونا جائے۔ حالانکہ جواخکام مردوں سے متعلق قرآن میں آئے ہیں وہی ہموما عورتوں پر بھی عائد ہوتے ہیں۔جداگانہ نام لینے کی ضرورت نہیں۔

قرآن میں عورتوں کوخصوصی خطاب: ..... البتہ جہاں تک عورتوں کے خصوصی مسائل ادرا دکام کاتعلی ہے، وہ الگ بتلادیے کے بین نیاز میں عورتوں کی دلداری اور دلجمعی کے لئے آیات "ان السمسلسمین النے" نازل ہوئی بھی عاصل یہی ہورتوں کے جہ جس طرح مردوں کوروحانی ، اخلاقی ترقی کرنے کے ذرائع حاصل ہیں ، مورتوں کے لئے بھی یہ میدان کشادہ ہے اس سے ساتھ از واج مطہرات کا ان آیات میں خصوصی ذکران کی عزت اور شرف کا باعث ہے۔

چند نکات: ..... اسلام ہے مراد فرائض اعمال ہیں اور ایمان ہے مرادعقا کد شرعیہ ہیں اور قنوت کا تعلق جملہ عقا کدوا عمال ہے ہے کہ ان میں کمل اطاعت ہو۔ کچھ لیں وپیش اور کراہت نہ ہواور صادقین میں صدق قولی، صدق اعتقادی سب آگئے۔ لینی بات میں جمونا عمل میں ست اور نیت واعتقاد میں ریا کارمنافق نہ ہو۔

اسی طرح صابرین میں صبر طاعات، صبر معاصی، صبر مصائب تینوں قسمیں آگئیں۔ خاصعین اس میں تواضع اور عبادات میں قلب وجوارح کی توجہ بھی داخل ہے۔ المستصدقین اس میں زکو قاور صدقات و خیرات سب آگئے۔ اسی طرح صائمین میں فرضی بفلی ہر فتم کے روزے آگئے۔

الحافظین. مردوں کے ذکر میں فروجهم کی تصریح کرنے اور الحافظات سے عورتوں کے تذکرہ میں تصریح نہ کرنے کا نکتہ سے کہ اس میں اول تو عورتوں کو حیا کی تعلیم دینی ہے کہ جب ہم تعلیم کے موقعہ پر بھی محض اشارہ کنایہ پراکتفاء کرتے ہیں تو تمہیں حیا کا کتنا اہتمام کرنا چاہئے۔ نیز مردوں کو صرف شرمگاہ اور ان کے متعلقات کا تحفظ کافی ہے، لیکن عورت کی ہر چیز عورت ہوتی ہے۔ اسے رفتار، گفتار، آواز، لباس، ہر چیز میں حفظ واحتیاط کی یاسدار کی ضرور کی ہے۔

میال بیوی کی جوڑی ہے جوڑ ہوگئ: ......اول و حضرت زین کی خاندانی حیثیت بہت بلندتی، پھر مزید آپ کھی پھوپھی زاد بہن تھیں گرزید بن حارثہ بظاہر غلامی کا داغ اٹھا کرآ زاد ہوئے تھاس لئے باوجود آنخضرت بھی کواہش کے انہیں اور ان کے بھائی عبداللہ بن جش سے کو بیرشتہ پیند نہیں تھا۔ لیکن اللہ ورسول کے پیش نظر بیصلحت تھی کہ اس طرح کی موہوم تفریقات اور تو ہمات نکاح کے راستہ میں حاکل نہ ہوا کریں۔ اس لئے آیت و ما کان لموفومن اللہ ورسول کی مرضی پر قربان کردی اور زیڈوندنٹ رشتہ نکاح میں منسلک ہو گئے۔ مسئلہ کھا بیت اس سے متعلق مصالح بلا شبہ تھے اور قابل لحاظ ہیں۔ لیکن محض خیالی اور کی تھی اور عرفی وہمی مزعو مات پر ضرب کاری لگانے کے لئے آنخضرت بھی نے یہ شادی کراکرا کیا۔ مثال قائم کردی۔

رسول الله و الل

زیبن کے نکاح اول کی مشکل سمتھی: ...... یہاں نکاح نیب کے سلسلہ میں آپ نے دین مصالح کے پیش نظر دور دے کراصرار فر مایا ہوگا۔ اس لئے تیل ضروری ہوئی۔ لیکن جب نکاح ہوگیا تو نینب کی نظر میں زید فقیر لگنے لگے اور تھیں بھی حضرت نیب گلے تیز مزاج ۔ اس لئے موافقت نہ ہوتکی ۔ بات بات پر تکرار ہونے لگی ۔ زید آ کر آنخضرت علیہ سے شکایت کرتے کہ اس طرح نبھاؤ

مشکل ہے۔اس لئے میں چھوڑ تا ہوں۔ گرآپ منع فر مادیتے کہ اس نے اپنی منشاء کے خلاف اللہ ورسول کی خاطریا بیار کیا۔اوراس عرفی ذات کو برداشت کیا۔اب چھوڑ و گے تو خاندان کے لوگ یہ دوسری ذلت بھیس گے۔اس لئے اللہ ہے ڈرو۔اس اراوہ ہے باز رہواور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بگاڑ نہ کرو۔ جھاڈ کی کوشش کرو۔ گرگاڑی نہ چل سکی۔ بریک لگ کے اور نوبت طلاق کی جا پہنی جمکن ہے حضرت زیر قرائن سے یہ بھے گئے ہوں کہ طلاق نہ وسینے کوشش آپ بطور دائے ومشورہ کے فرمارہ بیں۔اس کونہ مانتا "و مسن یہ معص الله" میں داخل نہیں ہے۔ جیسا کہ ای تشم کے واقعہ تکاح میں حضرت بریزہ کو حضرت مغیث کے پاس رہنے کے لئے آپ کھی اختیار منظور نہیں کیا اور شرعی اختیار نے مناح در ای اور شرعی اختیار کی تھی اور شرعی اختیار کی اختیار کر گئی ۔۔۔۔ خاکم اختیار کی اختیار کی تھی کہ سے فاکدہ اٹھاتے ہوئے علی کہ اختیار کر گئی ۔۔۔۔

غرضیکہ اس مرحلہ پہنچ کرآ ب عجیب نازک صورتحال سے دو چارہوگئے۔ادھرتو زینٹ کے ایٹاروقربانی کا خیال، پھراس پر بیے

ملال کہ اب عرف میں ایک آ زادشدہ غلام کی مطلقہ کہلائے گی۔ایک نہیں دوصدہ برداشت کرنے پڑیں گے تحض میری بات رکھنے

کے لئے۔اس لئے اس کی تلافی اور تدارک کی بجز اس کے کوئی صورت نظر ندآئی کہ خود زینٹ سے نکاح کر لیں۔جس بات کا پہلے
دھو کہ کھا چکی تھیں اسے خقیقت سے بدل دیں۔شایداس کا ٹوٹا ہوا دل جڑجائے۔لیکن ساتھ ہی جائل نا دانوں اور منافقوں کی بدگوئی دھوکہ کھا چکی تھیں اسے خقیقت سے بدل دیں۔شایداس کا ٹوٹا ہوا دل جڑجائے رائڈ کومنظور تھا کہ پیغیم علی طور پر اس جا ہلانہ خیال کی

تعلیط کردیں اور پہلے خوداقد ام کرے مسلمانوں کے لئے راہ آسان کردیں کہ آئندہ اس میں کوئی بچکچا ہے۔ رکاوٹ باتی نہ رہے اور جا ہلانہ خیال کا قلع قبے ہوجائے۔

قرطبی میں ہے۔ فید دلیل علی ثبوت الولمی فی النکاح الحاصل تعفی فی نفسک سےمراد نکاح کی بھی ہے۔
اس میں تین گر ہیں پڑر ہی تھیں۔ایک طرف زیب کی تربانی اور دلجوئی دوسری طرف آسانی پیش گوئی، تیسری طرف عوام کے طعن وشنیع
اس لئے نکاح کی بات زبان پرلاتے بھی اول اول جھجئے اور ذیر کے کوطلاق دینے کا مشورہ دیتے بھی حیاوامن گیر ہوتی۔ آخر خواہی نہ خواہی بیسارے مراحل ہو گئے اور آپ نے عزیمت اور پھٹکی سے اللہ کی کوین تشریع کے مطابق قدم اٹھا دیا۔ قرآن نے "قسط اور علی سے اللہ کی کوین تشریع کے مطابق قدم اٹھا دیا۔ قرآن نے "قسط اور سے کا جائم لفظ بول دیا۔

بعض مفسرین کی فلمی فغرش ...... کشاف می ب-والمعنی فلما لم یبق لوید فیها حاجة و تقاصوت عنها همته، وطابت عنها نفسه وانقضت عدتها. اسموقد پر حاطب اللیل مفسرین وموزمین نے جوب روپا اور لغوقدرج کردیے ہیں وہ نقل اور عقلاً تا قابل اعتباء ہونے کے ساتھ شان رسالت کے جی منافی ہیں۔ حافظ ابن جر لاینب علی التشاغل بها کا مثورہ دیتے ہیں۔ حافظ ابن کیر قراتے ہیں۔ اجبنا ان نضوب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نور دها.

علاوہ ازیں تخفی فی نفسنک کامصداق بعض مفسرین اگر مجت قرار دیتے ہیں تو پھر ما اللہ مبدیدہ کے مطابق اس محبت کا اعلان و اظہار کہاں ہوا ہے۔اسی لئے محققین نے اس تفسیر کو دوخور اعتنا نہیں سمجھا۔رہ گئے بعض عیسائی اہل قلم ، انہوں نے بھی اس موقع پر نامہ اعمال خوب خوب سیاہ کیا ہے۔لیکن خداکی شان انہیں میں اہل انصاف نے اس کا تو زبھی کر دیا ہے۔

آ کے ماکسان علی النبی من حوج سے بہتلا تا ہے کہ جب اللہ کا تھم اٹل ہے اوراس کی طے کی ہوئی بات پوری ہوگر رہتی ہے۔ پھر آ پ کواس میں کیا تا مل؟ اللہ کے نبیوں، رسولوں کو پیغام اللی پہنچانے میں نہ پہلے بھی تر ود ہوا اور نہ آ پ کو بھی تر دو ہوا۔ پھر یہ نکاح کے معاملہ میں رکاوٹ کیسی؟ آخر حضرت داؤ دعلیہ السلام کے سو ہویاں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہزار ہومیاں تھیں۔ کہنے والوں کا مند نہواں وقت بند ہوا اور نہ اب بند ہو۔ پھر ان کی پرواہ کیا؟ آپ ان کلتہ چینیوں کا مطلقاً خیال نہ کیجے۔

ایک علمی نکته اور ضروری جفیق : ..........و کان امر الله مفعو لا. یکی ضمون دوباره و کبان امر الله قدراً مقدوراً که الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے آپ کے قصد میں بھرانبیاء کے تذکرہ میں اس مضمون کو دہرانے میں اشارہ کرنا ہے کہ اللہ کے تمام کام چونکہ می برمصالح ہوتے ہیں ،اس لئے ان میں نبی پرطعن در حقیقت اللہ پرطعن کرنا ہوگا۔ پہلا جملہ تو صرف اللہ کی تجویز کو پورا ہوکر دہنے پر "بسمادته" دلالت کررہا تھا۔ اس میں تقدیر کی نسبت الی اللہ پردلالت نہیں تھی۔ اس لئے مکر دخاص عنوان لا کرنسیت الی اللہ سے اس کتار کی وجہ سے حکمت و صلحت کو تضمین ہول، مگر اس طرف اشارہ کردیا ہے۔ البتہ جن امور پر حق تعالی ملامت فرمادیں وہ اگر چہ مقدر ہونے کی وجہ سے حکمت و صلحت کو تضمین ہول، مگر اس پر ملامت اور کیرہونا اس کے تضمین بمفاسد ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اس لئے ان مفاسد کی رو سے ان پر کیراور روک ٹوک می جوگ۔

آخر وجہ حرمت نکاح کیا ہے؟ ........ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ آپ زیڈ کے جب حقیقی باپ نہیں ہیں تو ہر علاقہ زوجیت کے لئے کوئی بھی سب حرمت نہیں ہے۔ پھر جب طعن کا مبنی ہی غلط ہے تو بناء فاسد علی الفاسد ہوئی اور ایک زید کیا۔ آپ تو مردوں میں سے کسی کے بھی حقیقی باپ نہیں ہیں۔ پھر جب طعن کا مبنی ایت کے نزول کے وقت پیدا ہی نہیں ہوئی اور پھولا کے اس سے بھی حضرت فاطمہ سے نسل چلی۔ یوں تو مردوں کی طرح آپ دوسری عام عورتوں کے بھی باپ نہیں ہیں۔ لیکن ان میں سے بھی حضرت فاطمہ سے نسل چلی۔ یوں تو مردوں کی طرح آپ دوسری عام عورتوں کے بھی باپ نہیں ہیں۔ لیکن دے المک می تخصیص اول تو اس لئے ہے کہ کلام زید میں ہور ہا ہے۔ دوسر مے مردوں کی نبیول سے نکاح کرنے کے کوئی بھی معنی نہیں۔ البتہ آپ رسول اللہ بھی کے ہونے کے سے نکاح کرنے کا کوئی بھی معنی نہیں۔ البتہ آپ رسول اللہ بھی کے ہونے کے کوئی بھی معنی نہیں۔ البتہ آپ رسول اللہ بھی ہونے کے مونے کے کھاظ سے ابدی طور پر دوحانی اور اکمل ترین مربی ہیں۔ گروہ موجہ جس موجہ بیا موجہ وقیل ہے، پھراعتر اض اور وجہ حلت ہے۔ غرضیکہ آپ اور زید میں جوعلاقہ ہے وہ وجہ حمت نہیں اور جوجہ حمت ہے وہ علاقہ بیاں موجود نہیں ہے، پھراعتر اض اور وجہ حلت ہے۔ غرضیکہ آپ اور زید میں جوعلاقہ ہے وہ وجہ حمت نہیں اور جوجہ حمت ہے وہ علاقہ بیاں موجود نہیں ہے، پھراعتر اض کیں ؟

آ فتأبِ نبوت ورسالت كي ضيا ماشي: ...... آپ چونكه خاتم الانبياء ورسول اور مهر نبوت ورسالت بين اس لئے اب كى كونوت نبيل دى جائے گى -جن كولمنى تقى مل چى \_اس كے آپ كى نبوت كا دورسب نبيوں كے بعدر كھا جوتا قيامت جارى رہےگا۔حضرت سے علیہالسلام اگرچہ نی ہیں ،مگر آخرز مانہ میں جب وہ تشریف لائیں گے توان کی نبوت کاعملی جاری نہ ہوگا۔ بلکہ بحثیت امتی کارگزار ہوں گے۔ جہاد کا صوقوف کرنا ، جزید کواٹھا دینا ،صلیب تو ڑ دینا ، بیسب آنخضرت ﷺ کے ہی ارشاد فرمود ہ احکام ہول گے جن کے عفید وہ فرمائیں گے۔حدیث میں ہے کہ اگر موئ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی بجز میری اتباع کے

ای لئے بعض محققین کے زدیک آپ ایک کا ک مثال آفاب جیسی ہے کہ جس طرح عالم اسباب میں روثنی کے تمام مراثب سورج پرختم ہوجاتے ہیں اور وہی اصل کرہ نور ہے، تمام چاند، ستارے، ای سے مستنیر ہوتے ہیں۔ رات میں چاہے سورج دکھلائی نددے پر عاندستارے ای سے منوررہتے ہیں۔ای طرح نبوت ورسالت کے سارے منازل آپ پرختم ہیں اور انبیاء سابقین اپنے اپنے عہد میں بھی آپ بی کی روحانیت کبری سے مستفید ہوتے رہے ہیں۔ آپ رہی، زمانی، مکانی، ہرلحاظ سے خاتم ہیں، جن کو نبوت ملی آپ ی کی مہرلگ کر ملی فتم نبوت کاعقیدہ، قرآن وحدیث، اجماع، طعی دلائل سے ثابت ہے۔اس کامشر سی بھی لحاظ سے موبظلی، روزی،اصلی نیزوہ براہویا چھوٹا بلاشہرسب کی تکفیری جائے گ۔البته ارباب بصیرت جن کواہل اللہ بچھتے موں۔ان میں سے سی کی بان قلم سے اگر کوئی سکری کلم نکل گیا ہواوروہ ثابت بھی ہو چیسے شیخ اکبر کے متعلق کہا جاتا ہے تو ان کے حسن حال کے پیش نظر اس کی

....و تخشى الناس يصمعلوم مواكرجس كام مين دين مصلحت موجيساس واقعد ينب مين شرع مصلحت تقى -جس كولسكيد لا يسكون على المؤمنين من حوج مين ظاهر فرمايا كياب تواس مين كسى كى طامت اورطعن وتشنيع كى يرواه نبيس كرنى جاہئے-البتہ جس كام ميں مصلحت كى بجائے عامد مونين كے لئے كسى مضدہ كامظنہ ہواس ميں اقدام كرنے سے احتياط كرنى عاب ويصحطيم بيدالله كسلملدين الخضرت والكان كاتفار

ماكان محمد ابااحد معلوم بواكمعنوى باب جياستاد، شخ ،ان كاحكم حقيق باب جيمانبيل مدمثل ميراث يا نفقه يا زمت نکاح کے احکام میں اس کے لئے عوام جہلا کا بی خیال غلط ہے کہ مرید نیوں کا پیرے کیا پردہ۔

لَمَيُّهَمَا الَّذِيْنَ امَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ﴿٣﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَٱصِيلًا ﴿٣﴾ اَوَّلَ النَّهَارِ وَاحِرَهُ نُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمُ أَيْ يَرُحَمُكُمْ وَمَلْكِكُتُهُ أَيْ يَسْتَغُفِرُوْنَ لَكُمْ لِيُخْرِجَكُمْ لِيُدِيمَ إِخْرَاجُهُ يَّاكُمُ مِّنَ الظُّلُمْتِ آيِ الْكُفُرِ إِلَى النُّورِ ﴿ آيِ الْإِيْمَانِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ﴿ ٣٠ مَجِيَّتُهُمْ مِنْهُ مَالَى يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَّمٌ عَلِيسَان الْمَلِيكَةِ وَأَعَدَّلَهُمُ آجُرًا كُرِيْمًا ﴿ ﴿ مُو الْحَنَّةُ يَنَايُهَا النّبِيُّ إِنَّا رُسَلُنْكَ شَاهِدًا عَلَى مَنُ أُرْسِلُتَ اِلْيَهِمُ وَمُهَنَشِّوًا مَنُ صَدَّقَكَ بِالْحَنَّةِ وَّنَذِيُو الآه مُنُذِرًا مِنُ كِذُبِكَ

بِالنَّارِ وُّ دَاعِيًا إِلَى اللهِ إِلْى طَاعَتِه بِإِذُنِه بِأَمُرِه وَسِرَاجًا مُّنِيُرًا ﴿٢٦﴾ أَي مِثُلُهُ فِي الْإِهْتِدَاءِ بِهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمُ مِّنَ اللهِ فَضَّلا كَبِيرًا ﴿ مَنْ الْحَنَّةُ وَلَا تُطِعِ الْكَفِرِينَ وَالْمُنفِقِينَ فِيمًا يُحَالِفُ شَرِيُعَتَكَ وَذُعُ ٱتُرُكُ آفِهُمُ لَا تُحَازِهِمُ عَلَيْهِ اللهِ آنُ تُؤَمَّرَ فِيهُمْ بِآمُرِ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ طَ فَهُوَ كَافِيُكَ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيُّلا ﴿ ﴿ مُ مُ مَوِّضًا إِلَيْهِ يَالَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوۤ ا إِذَا نَكَحُتُمُ الْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقُتُمُو هُنَّ مِنُ قَبُلِ أَنُ تَمَسُّوهُنَّ وَفِي قِرَاءًةٍ تُمَاسُّوهُنَّ أَى تُجَامِعُوهُنَّ فَمَا لَكُم عَلَيْهِنَّ مِنُ عِدَّةٍ تَعُتَدُّوْ نَهَا ۚ تُحُصُّونَهَا بِالْاَقُرَاءِ اَوْ غَيُرِهَا فَمَتِّعُوْهُنَّ أَعُطُوهُنَّ مَا يَتَمَتَّعُنَ بِهِ اَى اِنْ لَّمُ يُسَمَّ لَهُنَّ اَصْدِقَةً وَالَّا فَلَهُنَّ نِصُفُ الْمُسَمَّى فَقَطُ قَالَهُ ابُنُ عَبَّاشٌ وَعَلَيْهِ الشَّافَعِيُّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٣٠﴾ خَلُوا سَبِيلَهُنَّ مِنُ غَيْرِ اَضُرَارِ يَلَايُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ اَزُوَاجَكَ الْتِي الَّيْتَ أَجُورَهُنَّ مُهُورَهُنَّ وَمَامَلَكُتُ يَمِينُكُ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيُكَ مِنَ الْكُفَّارِ بِالسَّبِي كَصَفِيَّةٍ وَّجُوَيُرِيَّةٍ وَبَنْتِ عَمِّكَ وَبَنْتِ عَمَّتِكَ وَبَنْتِ خَالِكَ وَبَنْتِ خَلْتِكَ الَّتِي هَاجَرُنَ مَعَكُ لِبِحَلَافِ مَنُ لَّمُ يُهَاحِرُنَ -وَامْرَأَةً مُّؤُمِنَةً إِنْ وَّهَبَتُ نَفُسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنُكِحَهَا فَ يَطُلُبُ نِكَاحَهَا بِغَيْرِ صَدَاقٍ خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُون الْمُؤْمِنِيُنَّ النَّكِأَحُ بِلَفُظِ الْهِيَةِ مِنْ غَيْرِ صَدَاقِ قَدْعَلِمُنَا مَافَرَضَنَا عَلَيْهِمُ آي الْمُؤُمِنِيُنَ فِي ٓ أَزُوَاجِهِمُ مِنَ الْاَحُكَامِ بِأَنْ لَايَزِيْدُ وَاعَلَى اَرْبَع نِسُوَةٍ وَلَا يَتَزَوَّ جُوا اِلَّابِوَلِيّ وَّشُهُودٍ وَّمَهُرٍ وَفِي مَامَلَكَتُ أَيْمَانُهُمُ مِنَ الْإِمَاءِ بِشَرَاءٍ أَوُ غَيُرِهِ بَانُ تَكُون الْآمَةُ مِمَّنُ تَحِلُّ لِمَالِكِهَا كَالْكِتَابِيَّةِ بِ خِلَافِ الْمَحُوسِيَّةِ وَالْوَثْنِيَةِ وَانْ تَسْتَبُرَأْ قَبُلَ الْوَطَي لِكُيْلًا مُتَعَلِّقٌ بِمَا قَبُلَ ذَلِكَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ \* ضِيُتٌ فِي النِّكَاحِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا فِيُسَا يَعُسِرُالتَّحَرُّزُ عَنْهُ رَّحِيْمًا ﴿٥٥﴾ بِالتَّوَسُّعَةِ فِي ذلِكَ تُرُجِيُ بِالْهَمْزَةِ وَالْيَاءِ بَدُلُهُ تُؤَخِّرُ مَنُ تَشَاءُ مِنْهُنَّ آَى أَزُواجِكَ عَنْ نَوْبَتِهَا وَتُثُويُ تَضُمُّ إِلَيْكَ مَنُ تَشَاءُ اللهِ مِنْهُنَّ فَتَاتِيْهَا وَمَنِ ابْتَغَيْتَ طَلَبْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ مِنَ الْقِسْمَةِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ ا وَضَيِّهَ الِلَيْكَ خُيَّرَ فِي ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ كَانَ الْقَسَمُ وَاحبًا عَلَيْهِ ذَلِكَ التَّحْيِيْرُ أَدُنَّى أَقُرَبُ إِلَى أَنْ تَقَوَّ ٱغُينُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَوْضَيُنَ مِمَآ اتَّيْتَهُنَّ مَاذُكِرَ الْمُخَيَّرُ فِيُهِ كُلُّهُنَّ ۚ تَاكِيُدٌ لِلْهَاعِلِ فِي يَرْضَيُنَ وَاللَّهُ يَعُلَمُ مَافِى قُلُوبُكُمُ طَمِنَ آمُر النِّسَاءِ وَالْمَيُلِ إلى بَعْضِهِنَّ وَإِنَّمَا حَيَّرُنَاكَ فِيهِنَّ تَيُسِيرًا عَلَيْكَ فِي كُلِّ مَا أَرَدُتَّ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا بِحَلْقِهِ حَلِيْمُا (٥) عَنُ عِقَابِهِمُ لَايَحِلُّ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ لَكُ النِّسَاءُ مِنْ بَعُدُ

لتَّسُعِ اللَّا تِى اَخْتَرُنَكَ وَلَا أَنُ تَبَدُّلَ بِشَرُكِ اِحْدَى التَّانَيْنِ فَى الْاَصَلِ بِهِنَّ مِنْ أَزُواج بِأَنْ تَطَلِّمُهُمَّ أَوُ الْحَدِي التَّانَيْنِ فَى الْاَصَلِ بِهِنَّ مِنْ أَزُواج بِأَنْ تَطَلِمُهُمَّ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَعَجِلُ عُصَنَهُنَّ وَاللَّهُ مَامِلَكُتْ يَمِيْدُكُ فَمْ الإَمْلِهُ فَتَجِلُ عُصَنَهُنَّ وَمَاتَ فِى خَيْوتِهِ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِ شَيءٍ لَكَ وَقَلَدُ مَلَكَ بَعُدَهُنَّ مَارِيَة الْقِبُطِيَة وَوَلَدَتُ لَهُ اِبْرَاهِينَمْ وَمَاتَ فِى خَيْوتِهِ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِ شَيءٍ لَكُونَ مَا لَكُونَ اللهُ عَلَى كُلِ شَيءٍ فَي خَيْوتِهِ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِ شَيءٍ اللهُ عَلَى كُلِ شَيءٍ وَقَلْدَتُ لَهُ اِبْرَاهِينَمْ وَمَاتَ فِى خَيْوتِهِ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِ شَيءٍ فَي خَيْوتِهِ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِ شَيءٍ وَيُعَانَ اللهُ عَلَى كُلِ شَيءٍ وَيُكِنَا اللهُ عَلَى كُلُ شَيءٍ وَيَكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى كُلُ شَيءٍ وَيَكُونَ اللهُ عَلَى كُلُ شَيءٍ وَيَعْظُونُ اللهُ عَلَى كُلُ شَيءٍ وَيَعْفَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ 
ترجمه: .... اے ایمان والو! الله کوخوب کثرت سے یاد کرواورضی وشام (شروع بن، آخرون) اس کی تینی کرتے رہا کرو کہ دہ ایسا ہے کہتم پر رحمت بھیجنا ہے اور اس کے فرشتے بھی (تمہارے لئے استغفار کرتے رہتے ہیں) ناکہتم کو نکال رہے (ہمیشداس کی طرف سے مہیں نکالنا جاری رہے کفر کی ) تاریکیوں سے (ایمان کے ) نور کی طرف اور الند تعالی مومنین پر بہت مہر بان ہے،ان کی دعا (الله تعالی کی طرف ے) جس روز اللہ سے لیس مے سلام موگا (فرشتوں کی زبانی) اور اس نے ان کے لئے بہترین جزا (جنت) تیار كرركى ہے۔اے بى ابلاشبهم نے آپ كواس شان كارسول بناكر بھيجاكة ب كواد موں كر اس كے پاس تم كو بھيجا كياہے) اور آب (اسپ ماشنے والوں کو جنت کی) بشارت وینے والے (ند ماشنے والوں کوجہنم کی آگ ہے ) درائے والے ہیں اور اللہ کی (اطاعت کی)طرف اس کے علم سے بلانے والے ہیں اور آپ ایک روش چراغ ہیں ( یعنی راہ دکھلانے میں جرائ کی طرح ہیں)اور ایمان والول کوخوشخری دے دیجے کدان پراللہ کی طرف سے برانصل ہونے والا ب (جنت کا) اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ کیجے (این شریست کی مخالفت میں )اورنظر انداز میجی (چھوڑ یے )ان کی ایذاءرسانی کو (ان سے بدلہ نہ لیجے یا وفتنا کم اپ کواس بارے میں تھم نددیا جائے) اور ابلد پر مجروسہ یکھے (وہی آپ کوکافی ہے) اور اللہ ہی کارسازی کے لئے بس ہے (سب بھھاس کے حوالے) اے ایمان والواتم جب مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھرتم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو (اورایک قرائت میں معاسو ھن ہے لین تہارے ہم بسر ہونے سے پہلے ) و تہاری ان پرکوئی عدت نہیں ہے جے تم شار کرنے لگو (حیض کے ذریعہ یا طہر کے ذریعہ ) تو کچھمتعہ کا سامان دے دو (لینی اتنادے دو کہ وہ اپنا کچھ کام چلالیں۔ اگران کامبرمقرر نہیں ہوا۔ در نہانہیں مبرمقررہ کاصرف آ دھا حصہ دیا جائے گا۔حضرت ابن عبال کا ارشاد میں ہے اور امام شافعی کا مسلک بھی ) اورخو بی کے ساتھ انہیں رخصت کر دو (بغیر نقصان پہنچاہے انہیں جانے دو)اے نی! ہم نے آپ کے لئے آپ کی میدیویاں جن کوآپ مہردے بیکے ہیں حلال کی ہیں اور دہ عورتیں بھی جوآپ کی ملک میں ہیں جنہیں اللہ نے آپ کوغیمت میں دیا ہے( کافروں کوقید کر کے جیسے حضرت صفیہ اور حضرت جویریٹ) اور آپ کے چاؤی کی بیٹیاں اور آپ کی چھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے مامووں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاوں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ جرت کی ہو (بر فلاف ان ندکورہ قرابت دار کورتوں کے جنہوں نے بجرت نہیں کی ) اوراس مسلمان کورت کو بھی جو بلا موض خود کو نبی کے حوالد كردے بشرطيك يغيبرات نكاح ميں بھى لانا جا ہيں (بلامبراس سے نكاح كے خواہش مند ہوں) يرآ ب كے لئے مخصوص بےنداور مونین کے لئے (بلامبر- ببد کے لفظ سے نکاح کا بوجانا) ہمیں معلوم ہے جو ہم نے ان پرمقرر کیا ہے (مسلمانوں پر)ان کی بویوں ك بارے ميں (يعنى بيا حام كم جاريويوں سے زيادہ ندكريں اور بغيرولى، كواہ، مبرك نكاح ندكريں) اوران كى بائديوں كے بارے میں (خواہ دہ خریدی ہوئی ہوں یا کسی اور طرح سے آئی ہوں۔ پیچم کہ وہ باندی ایسی ہونی چاہئے۔ جواپنے آقا کے لئے حلال ہو جیسے كتابيد باندى برخلاف مجوى اوربت پرست باندى كے اوربيكم كه آب ہم بستر ہونے سے پہلے استبراءرحم كرليس) تاكد (اس كاتعلق

ا قبل سے ہے) آ ب کے لئے کسی متم کی تھی ندر ہے ( نکاح کی دشواری ) اور الله (جن باتوں سے بیخ میں دشواری موانہیں ) بخشنے والا (اس كوآسان بناكر) رحمت كرف والاب دورركه سكت بي (لفظ تسوجى بمزه كساته اوربمزه كي بدله ياكساته مؤخركسكت ہیں)ان میں سے آپ جس کو جاہیں (لیمنی ہو یوں کی باری کو)اور قریب رکھ سکتے ہیں (اپنے یاس) آپ جس کو جاہیں (خواہش مند موں)اوراگرآ بیادکرائیں(بلائیں)ان عورتوں میں سے جنہیںآ بے نے (باری سے)دورکررکھا تھا۔ تب بھی آ ب برکوئی گناہیں ب(ان كاظلب كرف اورايينياس ركفينس ساختيارة بكوبعديس ملاب يبلية بيريويون كي نوبت مقرركرة ضروري تها)اس (اختیاردینے) میں زیادہ تو تع (امید) ہے کہ ان کی آئیس ٹھنڈی رہیں گی اور آزردہ خاطر نہ ہوں گی اور جو کچھ بھی آپ انہیں عنایت كردي ك(نكوره اختيارات ميس سے)اس پرسبكى سبراضى رئيل كى الفظ كىلهن فاعلى بو صين كى تاكىد سے)اوراللدتعالى تمہارے دلوں کی سب باتیں جانتا ہے (عورتوں کا حال اور ان میں سے بعض کی طرف آپ کا میلان ۔ اور آپ کو بیا ختیار دینے کا مقصدة بيكى خوابش كےمطابق سہولت دينا ہے) اور اللہ تعالى (اين مخلوق كےمطابق)سب كچھ حاننے والا (ان كوسز اوسينے ميس) برو باری سے کام لینے والا ہے حلال نہیں، ہیں (تا اور یا کے ساتھ دونوں طرح ہے) آپ کے لئے ان کے علاوہ عورتیں (نوعورتیں جہوں نے دنیا کے مقابلہ میں آپ کورجے دے لی ہے )اورنہ بدرست ہے کہ آپ تبدیل کرلیں (تبدل دراصل تعبدل تفادا یک تا حذف کردی گئی ہے )ان ہو یول کی جگد دوسری ہویاں کرلیں ان سب کو یا بعض کوطلاق دے دیں اور مطلقہ کے بدلہ دوسری سے نکاح كرليس) جائب آپ كوسس بھلا بى لگے ۔ گر بال بجزان كے جوآپ كى باندياں بول (باندياں ادر بھى حلال ہيں۔ چنانچہ مارية بطيه اس کے بعد آپ کے حرم میں داخل ہو کیں جن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے اور آپ کے سامنے بی دفات پا گئے )اوراللہ تعالی برچیز کابورانگرال(محافظ)ہے۔

محقیق وتر کیب: .....مسحوه مع شام ی تخصیص ان اوقات کی فضیلت کی وجه سے بے اور تبیج سے مراد سبحان الله والمحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله بمجوع رشيج كاعكم كرديا كياب اوربعض نے نماز صح وعصر مرادلی ہاورکلی لفظ بکرة سے نماز فجر اور اصلا سے بقید جاروں نمازی مراد لیت ہیں۔

یصلی ، رحیماً کے قریند کی وجہ سے اس کے معنی رحت کے ہیں اور رحت الله اور فرشتوں میں قدرے مشترک ہے۔ اگر چہ دونوں کی حقیقت میں فرق ہے۔ یاعموم مجاز کے طریق پرعنایت واہتمام کے معنی لئے ہیں۔اللہ کی طرف نسبت کی صورت میں رحت کے معنی اور فرشتوں اور انسانوں کی طرف نسبت کرنے میں دعاواستغفار کے معنی ہوں گے۔ ہرایک کا اعتباءاس کے شایان شان ہوگا۔ لينخسر جسكم . مفسرعلامٌ في اشاره كياب كه فرس اخراج توجم ايمان لان سي جوجاتا ب- البته كفر وغفلت المسلسل ہوگی تو پھراخراج بھی دوای ہوگا۔

يوم يلقونه. موت كاونت يا قبر المضخ كاونت ياجنت من داخل مون كاونت مراد بـ

تحیتهم . مصدرفاعل کی طرف مضاف ہے۔

نديواً. مفسرُ علام في اشاره كيا ب كه فعيل بمعنى مفعول بي جيك اليم بمعنى مولم اور جريح بمعنى مجروح-

باذند اس محم سے مرادا گرانا ارسلنا الے بت تب تو وہ حاصل ہے پھر باذند کا کیا منشاءتو کہا جائے گا کہ اون سے مراد مولت و آ سانی ہے۔ مسواجاً منیواً. مرادسورج ہے یا چراغ اور منیر کی قیداس لئے ہے کہ سورج گرئن اور بادلوں میں گھر اہوانہ ہواور چراغ میں تیل بتی کم نہ ہو۔ بہر حال آنخضرت اللہ کو دونوں سے تشبید دی گئی ہے۔

تسمسوهن. مفسرعلام نے شافعی المسلک ہونے کی رعایت کرتے ہوء بدونوں قرائنوں کی تفسیر جماع ہے کی ہے امام اعظم میں کے نزدیک غلوت صحیحہ جماع ہی کے تھم میں ہے۔

ف ما لکم . لام سے اشارہ اس طرف عدت میں شوہر کا مفاد پیش نظر ہے۔ تاکہ استقر ارحل کی صورت میں نبست محفوظ رہے۔ البتہ بعض صور تیں الی بیں جن میں نفس نکاح کوہم بستری کے قائم مقام قرار دے دیا گیا ہے۔ جیسے : خلوت صححہ سے پہلے ہی شوہر انقال کرجائے بالخصوص نابائن کی صالت میں۔

فمتعوهن. مطلقہ بیوی ہے اگر مجامعت ہو چک ہے یا بغیر مجامعت کے ہے۔ گرم ہر مقرر ہے یا مجامعت ہو چک گر مقرر نہیں۔ تو ان تینوں صور توں میں جنفیہ کے نزدیک معت المطلاق متحب ہے اور مہر بھی مقرر نہیں اور ہم بستری بھی نہیں ہوئی۔ تو اسی مطلقہ کو متعد دینا واجب ہوگا۔ امام احمد کی ایک روایت بھی بہی ہے اور امام مالک سب صور توں میں مستحب کہتے ہیں۔ بجز اس کے کہ مہر مقرر ہواور جماع نہ ہوا ہو۔ اس صورت میں واجب ہے۔ امام شافع کے جدید تول میں اس کا برعکس ہے اور متعد اصح قول کی بناء پر قمیص دو پہنے چا در تین کیڑے ہیں۔

افاء الله عليك. صفية ورجويريكوبطورمثال بيان كرنااس وقت صحيح موگار جب كه ماملكت كاعطف اتيت اجورهن صله پركيا جائے - كيونكه آنخضرت علي نه ان دونوں سے نكاح ان كوآ ژادا كرنے بعد كيا تھا۔ ليكن اگر مساملكت كاعطف از واجلت پر كيا جائے ـ تو پھرمثال ميں ماريدا ورريحانه كاذكركرنا صحيح موگا۔

هاجون معك. جيسام باني جنهول نے جرت نبيل كى ۔اس لئے ان سے تكاح ناجائز ربار

بسنت عمات. آیت میں دادھیالی نانہالی لڑیوں کا ذکر ہے۔ لفظ مال کومفر داور عمات وخالات کوجمع کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ پہلے دونوں لفظ بغیرتا کے ہیں اضافت کی وجہ سے ان میں عموم ہوسکتا ہے۔ لیکن عمات و خالات میں تاکی وجہ سے عموم نہیں ہوسکتا۔ اس کے علاوہ بھی اس کی توجیہ کے سلسلنہ میں بہت سے نکات بیان کئے گئے ہیں۔ جن میں سے بہتر میں ہیں۔ اسان الفاظ میں صنعت جناس کی ایک نوع کی رعایت منظور ہے۔ لینی عین میم کا ایک ساتھ ہو کر الفاظ می و ایک نوع کی رعایت میں پایا جاتا۔ اگر بجائے مم و خال کے اعمال و اخوال لائے جاتے تو فہ کورہ حروف فی انسان باتی ندر ہتا اور صنعت جنیس فوت ہو جاتی ۔

۲۔ نجملہ فوائد نکاح کے دوگھر انوں میں باہمی معاونت اورالیک دوسرے کی مُد ذکرنا ہوتا ہے اور ظاہر ہے۔ کہ بہ تعاون ہر دوں سے ہوا کرتا ہے نہ کہ عورتوں سے اور تعاون کے لئے ضروری ہے کہ سب مل کرا یک ہوجا تمیں ۔اس لئے عم وخال نہ کروں کو مفر دلایا گیا ہے۔ عمات و خالات مؤخوں کو مفر دلانے میں بیکت نہیں تھا۔اس لئے انہیں مفر ذہیں لایا گیا۔

س-اشعار عرب میں کہیں بھی ابن و بنت کے الفاظ اعمام کے ساتھ استعمال نہیں ہیں۔ بلکہ مفر دلفظ عم کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں یعنی ابن عمر سے میں ابن اعمام بنت اعمام نہیں کہتے اور خال کو بھی عم کی طرح اسی منابیت کی وجہ سے مفر دلایا گیا ہے۔ لیکن عمات و خالات کواپنی اصل پر جمع لایا گیا ہے۔
و خالات کواپنی اصل پر جمع لایا گیا ہے۔

وامرأة مؤمنة. الكاور بنات وخالات كانامب اكراحللنا بتوبيض حفرات في الريباعراض كياب كه احللنا ماضي

عادر المراق ب مناسب و هبت مستقبل باور احللنا جواب شرط كردج مين ب- حالا تكدجواب شرط معناً ماضي نبيس بواكرتا ليكن مامراص ورمت من ب - کیونکداحلال کے معنی یہاں تعل واقع ہوجانے کے بعد جوازی اطلاع دینے کے بیں اور ظاہر ہے کہ مستقبل و المار بنت با المار المحت لك ان تكلم فلانا ان سلم عليك. ال ين بحى جوازتكم ترتب سلام كرنے كه بعد ، و در در مر ن سورت بيت كر امر أه كاناصب تحل لك فعل مقدر باوريبي تقرير "بنات خالتك" كي موكى ـ خالصة بافیة کی طرح مصدر ہاس کی عام قراءت نصب ہے۔ اس میں کی تر کیبیں ہو سکتی ہیں:۔

اله لامل وبربت سے حال ہو۔

٢- مرأة عد حال مواور صفت كي وجد ع خالص كرونهين ربايدائ زجاج كي ب- دونون ركيجون كا حاصل ايك بي ب-س\_مصدر عذوف كى صفت ب\_اى هبة حالصة السين عامل وهبت ب\_

الم مفعول تاكيد ك لئ بوعدالله كاطرح ياتقريعبارت اسطرح بورحسل لك هذه الاحلات حصوصاً لا یشسار که فیها غیرک. بلامبرنکاح کا آنخضرت علی کے لئے مخصوص ہونا ایم شلاشکی رائے ہے۔امام اعظم کےنزدیک دوسروں کا نکاح بھی بغیر مہرمنعقد ہوجائے گا۔البتہ حضور کے کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ پر مہر واجب نہیں ہے دوسروں پر مہر واجب ہے۔ پھر شوافع کے نزدیک مقدارمبر کی کوئی تعیین نہیں ہے نہ کی کی اظ سے اور نہ زیادتی کی اعتبار سے ان کے نزدیک مبرشن کی طرح ہے۔امام أعظمٌ كزويك مقدارم بركم ازكم وس درجم ب-آيت قد علمنا ما فرضنا كا وجه ب جوجمل بـ حديث لا مهوا قل من عد سوق دراہم اس کامیان ہے یا حدسرقد یعنی ید پرقیاس کرلیاجائے جو کم از کم دس درہم مالیت چرانے پرجاری ہوگ البت مقدار مہر کی ز ماد ٹی غیرمتعین ہے۔

الكيلايكون اس كالعلق حالصة لك كراته جاورقد علمنا جمله معرض ب

مس عزلت لینی نوبت اور باری ہے خارج مراد ہے۔ کیکن طلاق رجعی کے ذریعہ خارج ہونا مرادلیا ہے۔

ف لا حداح . آبیت کی تفسیری مختلف کی گئی ہیں مشہور معنی یہ ہیں کہ پہلے ہو یوں کی باری آپ پر بھی واجب تھی مگراس کے بعد ً اختياري روکڻي۔

لا يحل لك . بيآيت كبلى آيت الما احللناك وجد يمنوخ موكى بـ جوتلاوة مقدم اورنز ولأمؤخر بـ چنانچ حضرت عائشًا كايان بــــــمــامات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حل له من النساء ما شاء اوربعض ني يمعني لئم بين كم ان چار ندکور وقسمول کے علاوہ اور کوئی قسم آپ کے لئے جائز نہیں ہے۔ اس اس صورت میں آیت محکم رہے گی منسوخ نہیں ہوگ۔ کشاف اور مدارک میں بھی اہیا بی ہے لیکن قاضی نے آیت لا یحل کاناسخ آیت توجی من تشاء النح کومانا ہے جو تلاوة مقدم اورنز ولأمؤ خر ہے اور بعض کے نز دیک اس کاعکس ہے۔

چنانچابن عباس سے روایت ہے۔ حبسه الله علیهن کما حبسهن علیه . حسن اورابن سیرین سے بھی اس طرح منقول ہے۔علامہ ابن چر نے کھا ہے کہ لا یعل للے میں اختلاف بیہ کاس سےمراد آیا یہ ہے کہ ان اوصاف مذکورہ کے علاوہ دوسری اور کوئی قسم کی عورت آپ کے لئے حلال نہیں ہے۔جبیبا کہ الی ابن کعب اور ان کے موافقین اس طرح گئے ہیں۔اور یا پیرمطلب ہے کہ موجودہ ہویوں میں آپ کوافتیار دینے کے بعد کوئی مزید نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اکثر قراءنے لایسحل پڑھاہے۔ کونکہ فاعل جمع مؤنث غير حقيق ہے اور ابو عمر و يعقوب نے لا تعمل برا ھاہے۔

الا ماملكت. إس مين دوصورتين بين ايك بيك من النساء سيمتني بور يهراس مين دوصورتين بين واصل استثناء كي وجد سے نصب یا بدل کی وجہ سے رفع ۔ اور یہی مخار ہے ۔ دوسری صورت سے ہے کہ از واج مشکیٰ ہو۔ اس میں بھی اصل استثناء کی وجہ سے نصب مواور یا لفظ منھن سے بدل کی وجہ سے موضع جر میں مواور یامنھن سے بدل بناتے موئے کل نصب میں مو۔

ربط: .....نکاح زینب کے سلسلہ میں طعن وکشنیع کارد کیا گیا تھا اور اس میں آپ ﷺ کی رسالت اور ختم نبوت کے شرف کا ذکر تهارة يت يا ايها اللذين مين مسلمانون كواس كشكريه مين ذكراللداوراطاعت البي كاحكم اورايخ فتلف احسانات كالذكره كياجار با ہاور نیز آ تخضرت علیٰ کی فضیلت اور وفعیہ طعن کی تاکید کے لئے آپ کے مزید فضائل بیان کئے جارہے ہیں۔ جلالت نبوی علیہ کی يەچۇھى قىم مونى \_

اس ك بعدة يت يا ايها الذين أمنوا ..... الخ بج طالت شان كى بانجوي قتم بيان كى جاربى ب- يعن صور المناك كال م متعلق اختساسی احکام کابیان مقصود ہے۔ اصل اختصاصی مقمون توساایھا النبی .....النع سے شروع ہوگا لیکن اس سے پہلے بطور تمبید عام مسلمانوں کے لئے نکاح سے متعلق ایک تھم بیان کیا جارہا ہے۔ تا کدا حکام است اور احکام نبی میں امتیاز اور خصوصیت نمایاں

شان نزول: السنسة عبد بن جميد اورابن المنذرى تخ يج به جب آيت ان الله و ملا تكته المع نازل موتى توحضرت ابو براً نے عرض کیا۔ یارسول اللہ آتا ہے کے لئے جب بھی کوئی خیرآئی تواس میں ہمیں بھی شریک کیا گیا ہے۔ اس پر بیآییت نازل ہوئی۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته.

ابن جريرًاورابن عكرمة نتخ تح ك بكرجب آيت ليغفونك الله ماتقدم من ذنبات وما تاحو نازل بوكي ـ توصحابةً ن عرض کیایارسول الله! جمیں معلوم مے کہ اللہ کے یہاں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ مگر ہم مینیس جانے کہ ہمارا کیا بنے گا۔اس پر آیت وبشسر المومنین بان لهم من الله فضلاً کبیراً نازل بولگ ـ ترندی کی روایت ام بالگے ـ بے که آنخضرت علی نے مجھ پغام نکاح دیا تومیں نے عذر کیا کہ میں نے بجرت نہیں کی۔ اس پر آیت السی هاجون معلک نازل ہوئی اور آپ کواجازت نکاح

﴿ تشريح ﴾ : .... أ فأب نبوت ورسالت : ..... آنخضرت الله وسراجاً منيراً ع تثبيدي كي ع جس كا مصداق چراغ یا آفاب ہے چراغ تک رسائی بھی آسان اوراس سے روشی حاصل کرنا ہروفت ممکن ہے اور وہ مہل الحصول بھی ہے۔ نیز اس سے روشی حاصل کرنا بالقصد ہوتا ہے اور سی المز اج وتندرست انسان کواس سے نا گواری کسی وقت بھی نہیں ہوتی ۔اس کے ساتھ اس میں ایک شان انیس ہونے کی بھی ہے۔ ان سب وجوہ کو انبیاء علیہم البلام کی شان سے زیادہ مناسبت ہے۔ لیکن شاید چراغ اس جگه اس معنى مين بوجس كاذكرسورة نوح كي أيت جعل القدم فيهن نوراً وجعل الشمس سواجاً مين بي يعني آب آفياب نبوت وہدایت ہیں جس کے طلوع ہونے کے بعد کسی دوسری روشنی کی ضرورت نہیں رہی سب روشنیاں اس نورا کبراورنوراعظم میں حم ہوگئیں۔

مخالفین کی خوشی کاسا مان نہ ہونے و بیجئے: .....ولا تبطیع الکافرین یعن خالفین کی ہرطرح کی ایذاءرسانیوں کے خیال کوچھوڑ کرانٹد پر بھروسہ رکھئے۔ اپنی رحمت سے کام بنا نا اور منکروں کوراہ پرلا نایاسز ادیناسب اس کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اس کی فکر اورالجھن میں نہ پڑھئے۔ بخالفین کا منشا یہی ہے کہ طعن وشنیج سے گھبرا کراور شرارتوں سے پریشان ہو کر کام چھوڑ بیٹھیں ہر چند کہ آپ سے اس کا احتمال نہیں۔ مگرخودرنج فی نفسہ اس کامظنہ ہوسکتا ہے۔ بالفرض اگر آپ ایسا کریں گے تو ان کا مطلب پورا کردیں گے اور حد درجہاں سے بچنے کے لئے اس خیال کو بھی اطاعت ہے تعبیر کیا ہے در نہ عصمت کے ہوتے ہوئے انبیاء سے یہ کیے ممکن ہے۔

نكاح كاليك عموى حكم ..... چونكه حفرت نينب ك نكاح كاذكر موا-ال مناسبت سة عمة تخفرت على ك لئ خصوصی احکام نکاح بیان کئے جارہے ہیں۔ گران سے پہلے عمومی انداز میں پہلے کچھاحکام نکاح بطور تمہیدار شاد بیں کہ اگر بیوی کو جماع سے پہلے طلاق دینے کی نوبت آجائے تو ایس حالت میں عدت کی ضرورت نہیں۔ حنفیہ کے نزدیک بیوی سے خلوت صحیحہ کرنے کا حکم بھی ہم بستر ہونے کا ہے۔ایی عورت کوایک جوڑ الوشاک حسب حیثیت یا اوسط درجہ کا دے کرخوبصورتی کے ساتھ رخصت کردو۔

آیت میں مومنات کی قیداحر ازی نہیں ہے بلکہ قیداولویت ہے۔ چنا ظیمتی بخاری میں کتابیہ بیو یوں کا حکم بھی یہی ہے۔ معت الطلاق كي تفصيل اورا حكام سورة بقره كي آيت لا جناح عليكم ان طلقتم كؤيل مين كرر چكى في اورخوبصورتي كامطلب بيرے كمناحق ال كوندروك ركھے۔اس كاجو كچين واس كوجھى ندد بائے اور جو كچھاس كودے چكا ہے۔اس ميں سے واپس ندلے كوئى تيزرش بأت إس كوند كري الأيات من بين كرة الخضرت بلي سندايك الإركاف الأيار الحب آب الفيزي اس كنزويك كفيار بولى"الشرقيص يناه دك ألب الشيخ فرمايا كروك بهن برك فاه بكري اورايك بوزادك ألب في أن اس ويضت كر ديابه پهروه اين محرومي پرساري نهر پهيتاني دي .

ال برية يت اذا فكحتم المؤمنات تازل مولى الارتفاب فالمسلما فالواشة السلة فرمايا كم عقيص كاشبت رج رسب مسلمانوں کے لئے بھی یہی تکم ہے۔

آ مخضرت علی کے لئے نکان کے سات مسوسی احکام اں کے بعد سات خصوصی احکام بیان کئے جارہے ہیں <sup>ج</sup>ن کا تعلق ذات اقدیں ہے ہے۔

ا۔آپ ﷺ کی موجودہ بیویال جن کی تعدادنو (۹) تھی اور جن کا مبر بھی آپ اور جن کر چکے ہیں۔ یہ سب آپ کے لئے طلال ہیں۔اس میں خصوصیت اورآ پ کی نضیت ظاہر ہے کہ تنی تعداد بیک ونت کسی کے لئے جا رئیس ہے۔ زائد سے زائد ایک مسلمان بیک وقت جار بیویال کرسکتا ہے اس میں " آئیت اجور هن" کی قیداشتر اطی نہیں بلکہ قید واقعی ہے بینی سب کوآپ نے مبردیا ہے۔

٢-جوبانديان آپوئنيمت مين دستياب موئي بين-وه بهفي خاص طوري آپ كے لئے حلال بين-اس مين مها افاء الله كى قيدا تفاق ہے رہیجی قیداختر ازی نہیں ہے۔ مقصداصلی صرف ریہ ہے کہ سبب ملک کا شرعی ہونا یقینی ہو۔ مال فی اورغنیمت صرف بطور مثال کے ، ہے۔چنانچ باندی خرید نے پاکس کے ہبکردینے سے جواز ہی رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آخر آیت میں صرف ماملکت یمینک ہے جس میں کوئی قید نہیں ہے۔ رہی اس حکم کی وجی خصیص؟ سوعب نہیں کہ جولونڈی وفات تک آپ کے پاس رہی جیسے حضرت ماریہ قبطیہ " وہ بھی آ پ کی از واج مطہرات کی طرح دوسروں کے لئے حرام ہو۔ کیونکہ اخیر دم تک ساتھ رکھنا محبت وخصوصیت کی دلیل ہےاور محبت و خصوصیت کے لوازم عادیہ میں سے غیرت ہے۔ ایس ایسی باندی اگر دوسرے کے لئے حلال کر دی جاتی توممکن ہے تعلق وخصوصیت اور شدت غیرت سے بیسوٹ کرآ پکومفت اور تنگی موتی ۔ کدومرااس میں شریک موگا۔ ہاں آپ سی کواپی باندی مبرکرویں یا فروخت کر ویں تو یہ بیخنااور ہبدکرنا خود دلیل ہے۔ضعف تعلق وترک خصوصیت کی اس لئے آپ کورنجش وکلفت بھی نہ ہوگی۔

ای طرح بیجی ممکن ہے کہ مال غنیمت کی تقلیم سے پہلے جوایک چیز پیند کر لینے کا آپ کو اختیار تھا جے اصطلاح میں صفی کہا جاتا ہے یعنی شاہی خاصہ، پس خاصہ میں اگر کسی باندی کو پیند فرمالیں توبیآ پ کی خصوصیت ہوگی ۔ جیسے غزوہ خیبر میں حضرت صفیہ گؤآپ في بندفر مايا - نيز الل حرب كى طرف سي بهى جو مديرة ب كوماتا تفاوه خاصه كبلاتا تفار دوسرول كوصفى كالينا جائز نبيس تفار جيس شاه مقوص نے فاریة بطیر میں کی تھی عرض اس طرح وجوہ تحصیص تین ہوجاتی ہیں۔ یامکن ہے اس کے علاوہ اور وجوہ تحصیص ہوں جو آپ کے دور کے لوگوں کومعلوم ہوں اور ضرورت بھی انہی لوگوں کے معلوم ہونے کی تھی۔ کیونکہ خصوصیات کے اثر ات ظاہر ہونے کا وفتت دراصل وبي تفايه

س-آپ کی دادھیالی، نانہیالی خاندان کی وہ مورتیں جوآپ کی طرح بجرت میں شریک ہوں ۔ خواہ کسی وقت بھی انہوں نے بجرت کی ہو وہ آپ کے لئے طال ہیں۔اس میں "بنات عنم و حال" توقیداحر ازی ہیں ہے۔والدیاوالدہ کے رشتہ کی تمام عورتیں اس میں داخل ہیں۔جیسا کرمعالم وغیر تفیروں سے معلوم ہوتا ہے۔البت معاجون کی قید بظاہرات ازی ہے چنانچہ آپ کی چازاد بہن ام ہانی فرماتي بين مفسلم اكن احل لمد لا نسى له أهاجو معه كنت من الطلقاء . ابن عباس اور عبابر سي بي تفير منقول باور معت سے معیت زمانی یا مکانی مرادنییں ۔ بلک فعلی معیت مراد ہے اور وجداس شرط لگانے کی یہ بوسکتی ہے کہ قرابت دارچونکہ عموماً ب تکلف زیادہ ہوتے ہیں اور زیادہ بے تکلفی درسی اخلاق کئے بغیرا کثر باعث کلفت ہوجایا کرتی ہے اور درسی اخلاق اور اصلاح تفس کا بہت بڑا ذریعہ بجرت ہوسکتی ہے۔ کیونکداس میں جو پریشانیاں اور مشکلات پیش آئی ہیں اور انہیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔اس سے بہت مدتك مزاج مُعكاف لك جاتا باوراس مُنجد مين سي فكل كرنفس رائي برآجاتا ب-ادهرآ مخضرت على سقر ابتداري ايك طرت. سرمایی نازوا فتخار ہے اور افتخار اکثر باعث کلفت ہوجاتا ہے۔اس کی اصلاح وتلافی ہجرت کے ذریعہ کرنا مناسب مجمی گئی ہوگی اور اہل قرابت کے علاوہ اجنبیوں میں چونکہ بیاواض نہیں ہیں۔اس لئے ان میں صرف مومنہ ہونے پراکتفاء کیا گیا ہے بہر حال قرابتداروں میں بیشرط لگا کرایک نمایاں امتیاز وشرف آپ کے لئے تجویز کردیا۔

سم مسلمان عورت اگر خود کو بلامبرآپ کو بہر کرنا چاہے اور آپ بھی اس سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہوں تو اس میں بھی ہپ کے لئے خصوص اجازت ہے۔اس میں ایمان کی قید ضروری ہے۔ کافرہ سے آپ کا نکاح جائز نہیں ہے جاہد سے یہی تفسیر منقول ہے۔ الا محل لك النساء من بعد يهو ديات و لإنصرانيات لا ينبغي أن يكن أمهات المومنين الا ما ملكت يمينك قال هي اليهود يات والنصرانيات لا باس ان يشتريها. البتروهبت كي قيراشر الخينيس بي كيونكرة زادعورت كل مبهوقي بينبيس بلكه ية تداولويت بـ رقع شبرك لئے جب بلاعوض اس طرح عقد سے وہ حلال ہوجاتی ہے تو زكاح بالعوض سے بدرجداولی حلال ہوجائے گی ۔ گویا محط قائدہ صرف دوسری شرط " ان اواد النسبی" ہے۔ رہایہ قاعدہ کہ جب دوشرطیں جمع ہوجائیں تو دوسری شرط پہلی شرط کے لئے شرط ہوجاتی ہے۔ اکثری قاعدہ ہے اور اس وقت کے لئے جب کیعلق کا تعلق دونوں شرطوں ہے ہو لیکن جہاں دوسری مقصود ہو جيها كديهال - پس بيلى شرطان وصيله كے حكم ميں ہوگى - پس تقديرعبارت اس طرح ہوگى - احسالال المومنة بشوط قبول النبي لها وان كانت وهبت واما الله سمى المهر فبإ لا ولي.

جس كا حاصل يد ، وكاكر قراب دارون كے لئے تو بجرت شرط ب مراجتى ورتوں كے لئے صرف ايمان كافى ب اگر جد نكاح بلاعوض ہو۔اس میں اختلاف ہے کہ آپ کی ایک کوئی ہوئ تھیں یانہیں؟ بعض حضرات نے ایس ہیویوں کے نام خولہ بنت تھم،ام شریک ،میوند، یعلی بنت خطیم بلائے ہیں۔جن میں سےمیونہ کا ازواج میں ہونا معروف ہے اورام شریک کی نبست آنخضرت علی کا انہیں قیول کرنا بھی منقول ہے۔ بقیہ تین عورتوں کومکن ہے آپ ایکا نے منظور نہ فرمایا ہو!

اوربعض دوسرے حضرات انکارکرتے ہوئے یہ کہتے ہیں۔ لسم یکن عند رسول الله امراة و هبت نفسها له اور پہلوں کی روایات کو پر حضرات انکارکرتے ہوئے یہ کہتے ہیں۔ لسم یکن عند رسول الله امراة و هبت نفسها له اور پہلوں کی روایات کو پر حضرات ابت نہیں مانتے۔ اور حاصل آیت تضیر طیبہ جس میں دوشرطیں ہیں۔ ایک "ان و هبت" دوسرے "ان اداد السندھی" جب ان دونوں شرطوں کا حقق ہوگا تو تکاح کا وقوع بھی ہوجائے گا۔ لیکن دوسری شرط یعنی آپ کا ارادہ نہیں پایا گیا۔ اور ممکن ہان میں سے جس کے ساتھ آپ نے تکاح کہا ہو۔ وہ ' مسکل فظ سے ہوا ہو۔۔

۲۔ موجودہ ہویوں میں سے آپ جس کواور جب جاہیں باری نہ دیجئے اور جس کواور جب جاہیں باری دے دیجئے۔ یا سابقہ دلیل تبدیل کر تاجا ہیں تو کر سکتے ہیں۔ غرض ان سب باتوں کی آپ کے لئے اجازت ہے۔ اس بارے میں آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس میں بری مصلحت نہ ہے کہ اس طرح ہویاں آپ سے زیادہ مطمئن اور خوش رہیں گی۔ جو کچھ بھی آپ ان کو مرحت فرما کیں گے وہ قاعت کے ساتھ داخی رہیں گی۔ کو کھفت کی عادة بنیاد۔ حق تلفی پر ہوا کرتی ہے اور حق تلفی کا سوال اس وقت ہو جب کوئی حق قائم کیا جائے ۔ لیکن جب اس کی جڑ بنیادہ ہم محمل مردی۔ جو پچھ بھی آپ کردیں گے وہ محمل تیرع اور احسان ہوگا۔ اس لئے اب شکایت کہ سی اور باندیوں کا باری میں شامل نہ ہوتا سب کو معلوم ہے۔ کوئکہ ان سے اتنا انبساط نہیں ہوتا۔ محمد بن کعب قرظی اور قادہ سے بی قسم اور جہ ان یقسم بینھن کیف یشاء تغیر منقول ہے۔ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسعا علیہ فی قسم از واجہ ان یقسم بینھن کیف یشاء اور باندیوں کے متعلق ابوذر محمل اللہ علیہ وسلم موسعا علیہ فی قسم از واجہ ان یقسم بینھن کیف یشاء در باندیوں کے متعلق ابوذر محمل اللہ علیہ وسلم موسعا علیہ فی قسم از واجہ ان یقسم بینھن کیف یساء میں بعد قال من المشر کات الا سبنت فملکته یمینک

آ کے واللہ بعلم میں تنبیہ ہے۔ کدوئی پی خیال نہ کرے کہ بیاد کام آپ کے لئے خاص کیوں ہوئے سب کے لئے عام ہونے چاہی تھے۔ کیونک و اللہ براعتر اض ہے اور اس کے رسول پر حسد ہے۔ جس سے استحقاق سزا ہوجا تا ہے۔ یوں کسی کوجلد سزا نہ ہو آئی کو ساز مزین کے اللہ میاں کو بیچھ بیت ہی نہیں۔ بلکہ وہ جانئے کے باوجود برد بار بھی ہے۔

اس ك بعدة الت لا يحل للف النساء مين وفعنمس ونمبر كاتمه بجن مين بجرت وايمان كي قيرهي - ين جن عورتول مين

یہ بات نہ ہووہ حلال نہیں ۔ قرابت داروں میں غیرمہا جرات اوراجنبی عورتوں میں غیرمومیّات سے نکاح جائز نہیں ہے۔

لا يحل لك النساء كي فيرم إلا سال طرح منقول ب لا يحل لك النساء من بعد ما بنيت لك من هذه الا صناف بنات عمك. فاحل له من هذه الا صناف ماشاء ألى حضرت عائش كارشاد لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احل الله له 'ان يتزوج من النساء ما شاء الا ذات محرمه كى وجرس اب يكني ك ضرورت نيس كه آيت "لا يحل "منسوخ ب آيت" توجى من تشاء" ب جواكر چالاوت من مقدم ب مرنازل بعد من مولى ب كونك اس تفير برتو آيت لا يحل الخويول سن ذا كد كرام بول برولالت بي نيس كرتي .

اعجب حسنهن. پرکوئی شبنین ہوتا چاہے۔ کونکداول توحس سے متاثر ہوجانا غیرافتیاری ہے۔ دوسرے اس کی حقیقت ادا داک الشف علی ما هو علیه ہے، جوواقع میں ایک کمال ہے۔ جوقابل اعتراض نبیں ہاں! البتہ بلاضرورت اور بغیر اجازت شرعی قصداً نامحرم پرتظر ڈالنایا اس کے تصور سے لذت اندوز ہوتا بلاشبہ بری بات اور قابل اعتراض ہے۔ جس پر بیالفاظ قطعاً دلالت نبیں کرتے۔ بلکدوسرے دلائل سے اس کی نفی ثابت ہورہی ہے۔

ے۔ موجودہ ہو یوں میں سے کسی کی جگہ دوسری عورت سے نکاح کرنا آپ کے لئے جائز نہیں ہے۔ ہاں بغیر تبدیلی کے کسی کوطلاق دینا چاہیں یا زائد کرنا چاہیں تو دوسری بات ہے اس کی اجازت ہے۔ ممانعت تو اس تبدل کے مجموعہ کی ہے۔ البتہ بائدیاں دفعہ نمبر ۵ ونمبر کے سے مستی ہیں یعنی وہ کتابیہ ہونے پر مجمی حلال ہیں اور ان میں تبدل بھی جائز ہے۔

عبداللہ بن شداد سے بہ تغیر منقول ہے۔ قبال لوطلقهن لم یحل له ان یستبدل وقد کان ینکح بعد مانزلت هذه الا یه مناشد، نشداد سے بہ تغیر اسے بھی ایسے بی منقول ہے۔ اس عم کا خاص ہونا تو ظاہر ہے۔ کیونکہ یہ تبدیل آپ کے لئے جائز بہر اللہ این مالک سے عددی قید تبدیل سے عددی قید تبدیل اللہ باعث شرف ہونا اس لئے ہے کہ اس تبدل سے عددی قید کا شبہ ہوتا تھا۔ یعنی اگر آپ ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری سے نکاح کرلیں تو یہ شبہ ہوسکا تھا کہ شاید بغیر اس کے چھوڑ کے دوسری عورت کا شبہ ہوتا تھا۔ یعنی اگر آپ ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری سے نکاح کرلیں تو یہ شبہ ہوسکا تھا کہ شاید بغیر اس کے چھوڑ سے دوسری عورت سے نکاح جائز نہیں ۔ جیسا کہ امتیوں میں سے کسی کے پاس اگر چار بیویا ہوں تو اس کے لئے بغیر کسی کو طلاق و سے پانچویں عورت سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اس لئے اس تبدیلی کی آپ کے لئے ممانعت ہوگی ۔ لبد داس شم کی شرافت پہلی تم کی شرافت کے قریب ہوگئی ہے۔ قریب ہوگئی ہے۔

اس علم کی مسلحت و حکمت بید بیان کی جاسکتی ہے کہ اس طرح کے تبدل میں کم فہموں کو فرض پرتی کا شبہ بوسکتا تھا کہ اپن نفسانی غرض کے پیش نظر نئی بیوی کولا نے کے لئے پرانی بیوی کوصاف کردیا گیا ہے۔ لیکن اگر بیددونوں با تیں جمع ندہوں یعنی پرانی کوطلاق اور نئ سے نکاح۔ تو پھراس شبہ کی تنجائش نہیں رہتی۔

اس مم مس عرب جابلیت کے اس دستور پرضرب کاری لگائی گئے ۔ کرشو ہرائی پرویوں میں باہمی تبادلد کرلیا کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے اس آ یت کے تحت اس جابلیت کے دوائ کا تذکرہ کیا ہے۔ کانست العبرب فی السجاهلیة یتبادلون بازواجهم مفسرین نے اس آ یت کے تحت اس جابلیت کے دوائ کا تذکرہ کیا ہے۔ کانست العبرب تفعله یقول الرجل للرجل بادلنی با مراتک و ابادلک با مراتی (سالم) قال ابن زید هذا الشی کانت العرب تفعله بقول احدهم خذروجنی و اعطنی زوجتک (قرطبی) مسهلا من بیان القران.

الا مساملکت آنخضرت و کی دوحرم شهور ہیں۔ایک ماریقبطیة جن سےصاحبز ادہ حضرت ابراہیم پیدا ہو کر بچین ہی میں انقال کر گئے۔دوسری ریحاندرضی اللہ عنہا۔

(ملحصاً فوائد العلامة العثماني)

لطا نف سلوك: .... يا ايها النبي انا احللنالك معلوم بواكتعددازدواج كمال زمر كمنافى نبيل بــ

يْنَايُّهَا الْلَذِيْنَ امْنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيّ إِلَّا أَنْ يُؤُذِنَ لَكُمْ فِي الدَّخُولِ بِالدُّعَاءِ اللّي طَعَام فَتَدُحُلُوا غَيْرَ نَظِوِيْنَ مُنْتَظِرِيْنَ إِنَّهُ نَضْحَةً مَضَدَرُ آني يَانِي وَلَكِنَ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا تَمُكُنُوا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيْثٍ \* مِنْ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ إِنَّ ذَٰلِكُمْ الْمَكْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحَى مِنْكُمُ لَا يُخْرِحَكُمُ وَاللَّهُ لايَسْتَحَى مِنَ الْحَقِّ " أَنْ يُخْرِجَكُمُ أَي لايَتُرُكُ بَيَانَةُ وَقُرِئَ يَسْتَحٰى بِيَاءٍ وَاحِدَةٍ وَإِذَا سَالُتُمُوهُنَّ اَى اَزُواجَ النَّبِيِّ مُتَاعًا فَسُئَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ط سَتُرٍ ذَٰلِكُمُ ٱطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ \* مِنَ الْحَوَاطِرِ الْمُرِيْبَةِ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنُ تُؤُذُوا رَسُولَ اللهِ بِشَيْءِ وَلَا آنُ تَـنُكِحُوا آزُواجَهُ مِنُ \* بَعُدِهِ آبَدًا \* إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ ذَنْبًا عَظِيْمًا (٥٣) إِنْ تُبُدُوا شَيْنًا اَوْ تُبِحُفُوهُ مِنُ نِكَاحِهِنَّ بَعُدَهُ فَاإِنَّ اللهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُمًا (٥٥) فَيُحَازِيُكُمُ عَلَيْهِ لَاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي أَبَائِهِنَّ وَلَا أَبُنَائِهِنَّ وَلَا إِخُوانِهِنَّ وَلَا أَبُنَاءِ اِخُوانِهِنَّ وَلَا أَبُنَاءِ أَخُو تِهِنَّ وَلَانِسَائِهِنَّ آيِ الْمُؤْمِنَاتِ وَكَامَامَلَكُتُ آيُمَانُهُنَّ ۚ مِنَ الْإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ آنُ يَّرَوُهُنَّ وَيُكَلِّمُوهُنَّ مِنْ غَيْرِ حِحَابٍ وَاتَّقِينَ اللَّهُ فِيمَا أُمِرُتُنَّ بِهِ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٥٥) لَا يَحُفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ إِنَّ اللهُ وَمَ لَكِ كَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي \* مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالُهُا الَّذِينَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيُمًا ﴿٥٦﴾ أَى قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّسَلِّمُ إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤُذُونَ اللهَ وَرَسُولُهُ وَهُمُ الْكُفَّارُ يَصِفُونَ اللَّهُ بِمَا هُوَ مُنَزَّةً عَنْهُ مِنَ الُوَلَدِوَ الشَّرِيُكِ وَيَكْذِبُونَ رُسُلَةً لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَٱلْاَحِرَةِ ٱبْعَدَهُمُ وَاَعَلَدُ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ ١٥٠ ذَا إِهَانَةٍ وَهُ وَالنَّارُ وَالْلَّذِيْنَ يُؤُذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْـمُؤُمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا يَرُمُونَهُمْ بِغَيْرِ مَا عَمِلُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهُتَانًا تَحَمَّلُوا كِذَبًا وَاثْمًا مُبِينًا (٨٥) بَيْنًا

ا اے ایمان والوانی کے گھرول میں مت جایا کرو۔ بجز اس صورت کے جب تمہیں اجازت دی جائے (حاضر ہونے کی ) کھانے کے لئے (اس وقت گھروں میں جاسکتے ہو) ایسے طور پر کدا تظار میں ندر ہو (منظر ہو کرنہ بیٹھنا پڑے) اس کی تیاری ك ( كينے ك انا مصدر ب انبي ياني كا) البت جبتم كوبلايا جائة ب جايا كرو ، پھر جب كھانا كھا چكوتو اٹھ كر چلے جايا كرو ( تشهر ب متدا کرو) جی لگا کر پیھےمت رہا کرو با تیں کرنے کے لئے (آپس میں )اس بات (تھرنے) سے پیغبرکونا گواری ہوتی ہے۔سو وہ تہارالحاظ کرتے ہیں (اٹھ جانے کے لئے نہیں کہتے )لیکن الله صاف بات کہنے میں کی کالحاظ نہیں کرتا (کہ باہر ہوجاؤ \_ لعني اس كے بيان كرنے سے تبيں چوكتا، اوراك قراءت ميں يستحى ايك ياكساتھ ب) اور جبتم ان (ازواج ني) سے ماتلوكونى چیز تو پردہ کے باہرے ما نگا کرو۔ یہ بات تمہارے دلوں اوران کے دلوں کے پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے (وساوس وشہات ہے) اور
تمہارے لئے جائز نہیں ہے کہ تم رسول اللہ کھی کا کی طرح بھی (کسی چیز کی) تکلیف پہنچا داور نہ جائز ہے کہ تم آخصور کھی کے بعد
ان کی ہویوں ہے بھی بھی نکاح کرو۔ یہ اللہ پاک کے نزدیک بری بھاری بات (گناہ) ہے اگرتم کسی چیز کو ظاہر کرو گے یا اے دل میں
پوشیدہ رکھو گے (لیعنی آپ کے بعد ہویوں ہے نکاح) تو اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے (لہذاوہ اس پر تہمیں سرادے گا) پیٹیمر کی ہویوں پر
کوئی گناہ نہیں ہے۔ اپنے باپوں، بیٹوں، بھائیوں، بھائیوں اور نداور (سلمان) عورتوں اور از کورہ احکام کے بارے میں (لیمنی
باندی غلام آپ کی ہویوں کو دکھ بھی سکتے ہیں اور بلا پر دہ بات کرنے کی بھی اجاز ہے ) اور (ذکورہ احکام کے تعلق ) اللہ ہے ڈرتی
باندی غلام آپ کی ہویوں کو دکھ بھی سکتے ہیں اور بلا پر دہ بات کرنے کی بھی اجاز ہے کا بودی اللہ اور اس کے فرشتے نبی (محمد وسلم
رہو۔ بلاشب اللہ تعالی ہم چیز پر حاضر بناظر ہے (کوئی چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے) بے شک اللہ اوراس کے فرشتے نبی (محمد وسلم
رہو۔ بلاشب اللہ بجولوگ اللہ اور اس کے رسول کوستاتے ہیں (کفار جواللہ کے لئے تو بیٹے اور شریک جیسے اوصاف مانے ہیں جن سے
بڑھا کرد) بلا شبہ جولوگ اللہ اور اس کے رسول کوستاتے ہیں (کفار جواللہ کی لئے قو بیٹے اور شریک جیسے اوصاف مانے ہیں جن سے
ان کے لئے ذکیل کرنے والا عذاب (اہائت آ میز آگ) تیار کردگی ہے اور جولوگ ایمان لائے والے مردوں، ایمان والی مورتوں کو اور کا بمان لائے دالے دور کو کی بہتان (مجموٹ) اور کھل ہوا
ساتے رہتے ہیں۔ بغیراس کے کہ انہوں نے بچھ کیا ہو (بلاقسوران پر اتہا م لگاتے رہتے ہیں) تو وہ لوگ بہتان (مجموٹ) اور کھل ہوا
ساتے رہتے ہیں۔ اور کا اس کے کہ انہوں نے بچھ کیا ہو (بلاقسوران پر اتہا م لگاتے رہتے ہیں) تو وہ لوگ بہتان (مجموٹ) اور کھل ہوا

تحقیق وترکیب: .... الا ان یؤذن ، بقد برالمضاف ہے ای وقت الا ذن بسمعنی دعوة ای لئے الی کے ذریعہ متعدی کیا گیا ہے۔

غیر ناظرین. ادخلوا م*صدرکے فاعل سے حال ہے* ای ادخلوا وقت الاذن غیر ناظرین.

لا مستانسین . بیمیم مقدر سے حال ہے۔ای لا تمکثوا مستانسین .

اته. الليج ،بلوغ ،ادراك كمعنى من محوشت وغيره كا بكنا، تيار مونا

من الحق. يعنى تقدير المضاف بحبيا كربعد كقريند معلوم ورماب-

ای من احواجکم . کیونکہ ذات سے حیاء مقصور نہیں۔ بلک فعل اخراج سے حیابیان کرنا ہے۔ بجائے اخراج کے من الحق ذکر کردیا اور چونکہ هیفتہ اللہ کے لئے حیامراد نہیں اسی لئے لازی معنی ترک کے بیان کردیے۔

يستحى . اس كے اخريس دوياء اورايك يائى دوقراء تس بيں۔

ابائهن. پچااور مامول بھی اس میں داخل ہیں۔ کوئکہ ریجی والدین کے حکم میں ہیں۔ حدیث شریف میں ہے۔ عم الوجل صنوابیه .

ربط: ...... پچپلی آیات میں ایذاءرسول کی بعض انواع کاذکر ہواتھا۔ آیت یا ایھا الذین المنوا ہے بھی ایذاء کی ایک ہلی نوع کا بیان ہور ہاہے۔ کا بیان ہور ہاہے۔ جو بلاقصد ہونے کے اعتبار سے دفعہ نمبر چیسی ہے۔ اصل مقصد کا بیان تو فاذا طعمتم النح سے شروع ہور ہاہے۔ لیکن انظام واہتمام کے لئے پہلے آیت لا تعد حلوا النح سے کھا حکام بیان کئے جارہے ہیں۔ اور پھرمسکلہ تجاب پر بھی روشی والی جاری ہے۔ جس سے اجلال نوی مقصود ہے۔ اور ذیل میں کھا حکام ارشاد فرماکر "ان اللہ و مداد کته "سے آئے ضرت والیک کوصلو ق

وسلام كيساته يادكرنے كاتھم ب-جس سائنانى اجلال نبوى ظاہركرنا ب-

اس كے بعد آیت "ان المدین یو دون " سے آپ كا بذاء كوالله كا بذاء قرار دیا۔ جس پر سخت وعید ہے اى طرح ایذاء مونین كوبھى كبيره گناه شاركيا ہے۔ جس سے ايذاء رسول كى برائى اور زياده مؤكد ہوگئ \_ كرجب مؤمنین كى ايذاء اليمى ہے قوسيد المونین كى ايذاءكيسى ہوگى؟

شان بزول: ..... تخضرت فی کا تکاح جب حضرت ندنب سے ہوا تو آپ فی نے گوشت روئی کا دلیمہ بزے اہتمام کے کیا اور لوگول کو دیکو کی کا تکاح جب حضرت ندنب سے ہوا تو آپ فی نے گوشت روئی کا دلیمہ بزے اہتمام کو کیا اور لوگول کو دیکو کی کا تھی کرنے گئے۔ آپ فی اٹھنا چاہتے تھے۔ تاکہ لوگ اس اشارہ کو بھی رہے۔ آپ فی لوگ ندسی ہے۔ آخر آپ فی اٹھ کو سے ہوئے آپ فی انہیں دیکھ کر بھر لوٹ کے ۔ تب وہ لوگ بھی اٹھ کر چلے گئے۔ جس کی اطلاع حضرت انس نے آپ فی کو دے دی ۔ تب آپ فی انہیں دیکھ کر بین ما حیات انسان ہے۔ آپ فی تشریف لائے۔ اس پر آیت یا الملیس امدوا لا تدخلوا نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ حصرت عرف کیا۔ یارسول الله! آپ کی خدمت میں اچھ برے ہرتم کے آدمی رہتے ہیں آپ فی امہات المونین کو پردہ کر الیں تو زیادہ مناسب ہے۔ اس پر آ بت اذا مسالنمو ھن نازل ہوئی۔ یہ بات ذیقعرہ ہے ہوگی ہے۔

﴿ تشریک ﴾ ......... بلاقصد ایذ اء ہے بھی بچنا جائے ........ دراصل مقصود اصلی فاذا طعمتم فاندشروا ہے۔
مربطور مقدمہ کے لا قد خلوا کے تم سے شروع کیا ہے۔ اول تو اس لئے کہ مقد بات کا اہتمام کرنا اصلی مقصد کے تقیم الشان ہونے
کو طاہر کرتا ہے۔ دوسرے حضرت انس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ عین کھانا کھانے کے وقت حضور میں کے دولت کدہ
پر جا جینچے تھے۔ اور وہاں کھانا پکنے کے انظار میں بیٹے باتیں کرتے رہتے تھے۔ یوں تو کھانا کھلانے والا حضور میں سے بڑھ کرکون
ہوسکتا ہے۔ مگر اس طرح بیٹے رہنا ہے شک گراں گزرتا تھا بالخصوص ایسی حالت میں کہ جاب کا تھم بھی جیس ہوا تھا۔ پس اس طرح
"لاتد حلوا" کے تم میں ایس کا انظام بھی ہوگیا۔ پھر پردہ کا تھم آنے کے بعد تو ایسے واقعات کا ہمیشہ کے لئے انداد ہوگیا۔ نیز ای

آ وابِ معاشرت: ..... حاصل مدہ کہ بغیر بلائے اول تو اس طرح ازخود نہ جاؤ اور دعوت ہوتو جب تک بلایا نہ جائے یا مقررہ وقت نہ ہوجائے تو پہلے سے جا کرنہ بیٹھو کہ انظار کرنا پڑے اور گھر والوں کے کام کاج میں حرج واقع ہواور جب کھانے سے فارغ ہوجاؤ تو اپنے گھر کارستہ لیمنا چاہئے۔ وہیں بیٹھ کرمجلس جمانے سے میز بان اور اس کے گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بیا دکام اگر چہ شان نزول کے لحاظ سے خاص ہیں۔ گرمنشاء ایک عام اوب سکھلانا ہے کہ بے دعوت کس کے یہاں جابیٹھنایا طفیلی بن کرساتھ ہولینا یہ کھانے سے پہلے یونمی مجلس جمانا یا فارغ ہونے کے بعد یونمی گپ شپ لڑانا ورست نہیں ہے۔ پاس لحاظ کی وجہ سے آپ تو صاف صاف کہتے نہیں کہ اٹھ جاؤ جھے کلفت ہوتی ہے، حیاء ومروت اور اخلاق کی وجہ سے اپنے پر تکلیف برواشت کرتے رہتے ہیں لیکن اللہ کو بندوں کی اصلاح وتا دیب میں کیا چیز مانع ہوسکتی ہے۔ بہر حال اس نے اپنے پیغمبر کی زبانی اپنے احکام سنادیے۔

ایک شبه کا از الہ: ..... اس پریشہ نہ کیا جائے کہ کیا حضور کھی جماء کی وجہ سے تن کا اظہار نہیں فرماتے تھے؟ بات یہ ہے کہ جہاں تک اپنی ذات اور نفس کا حق ہے اس کے اظہار میں آپ عام طور پر شرماتے تھے اور خود تکلیف اٹھا لیتے تھے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حق شرع کا اخفاء بھی کرتے تھے۔

اورفر مایا کہ کوئی چیز مانگی بھی ہوتو وہ پردہ کے پیچھے ہے مانگیں اور جب ضرورت میں بھی پردہ کا حکم ہے تو بلاضرورت سامنے آنے کی اجازت کیے ہوسکتی ہے؟ بہر حال اس میں جانبین کے دل صائف تھرے رہے جیں اور شیطانی وساوس کا استیصال ہوجا تا ہے اور یہ اگر چہ آیت تجاب "و قسون" سے تلاوت میں موفر ہے۔ گرنزول کے لحاظ سے مقدم ہے۔ کیونکہ اس آیت کا نزول حضرت زیب گی اگر چہ آیت تجاب بعد نازل ہوئی۔ پہلی شادی میں ہوچکا تھا اور آیت تخییر جس سے آیت و قسون الخ متعلق ہے۔ حضرت ندیب کے نکاح سے بہت بعد نازل ہوئی۔ چہانچے نفقہ طلب کرنے والی ہویوں میں وہ بھی تھیں۔ حالانکہ اس قتم کے مطالبات کا شادی کے بہت بعد اتفاق ہوا کرتا ہے۔ پس پردہ کا حکم اس آیت سے ہوا ہے اور آیت و قون الخ سے اس کی تا ئیر ہوگئی۔

مومنین کوایذ اے نبوئی سے نیجنے میں زیادہ مخاطر بہنا چاہئے: ....... آیت و ماکان لکم کا عاصل یہ ہے کہ خالفین جو چاہیں بکتے پھریں اور حضور بھی کوشش میں گئے رہیں گرمونین کے لئے لائی نہیں کہ حضور بھی کی حیات میں کوئی رخ دہ بات کہیں یا کریں یا وفات کے بعد آپ بھی کی از واج مطہرات سے کوئی تکاح کرنا چاہے یا ایسے کوئی ہے کہ روحانی حیثیت اظہار بھی حضور بھی کی موجود گی میں کرے۔ کیونکہ از واج کی عظمیت حضور بھی ہی کے تعلق کی وجہت قائم ہوئی ہے کہ روحانی حیثیت سے وہ تمام مونین کی محترم مائیں ہیں۔ علاوہ اس کے کہ یہ خیال حضور بھی کے تکدر وکلفت کا باعث ہے اور اس کا باعث خسران ہونا فلا ہر ہے۔خود از واج مطہرات بھی کسی کے نکاح میں آنے کے بعد کیا ان کا وہ ادب واحتر ام ملح ظرہ سکتا ہے؟ یا آپ بھی کے بعد وہ فاگی بھیٹروں میں پڑ کرتعلیم و تربیت کی ان اعلی قدروں کو پورا کرسکتی ہیں۔ جس کے لئے قدرت نے انہیں پنجبر کی وہ جس کے لئے قدرت نے انہیں پنجبر کی وہ جس کے لئے تعدایک لیے جن لیا تھا اور کیا کوئی پر لے درجہ کا بے حس و بشعور انسان بھی یہ باور کرسکتا ہے کہ انہیں حضور بھی کی خدمت میں رہنے کے بعدا یک لیے کہ نہیں حضور بھی کی خدمت میں رہنے کے بعدا یک لیے کے لئے بھی کسی دوسری جگہ قبلی سکون وراحت میسر آسکتا ہے۔

ازواج مطہرات سے نکاح: سنسسانواج مطہرات سے نکاح کاحرام ہونا مجملاً تو منصوص اوراجمای ہے۔البتہ کی تنصیلات میں اختلاف ہے۔الباتہ کی تنصیلات میں اختلاف ہے۔امام الحرمین اور ' رافعی' کے نزدیک حرمت کا تعلق صرف ان بیویوں کے ساتھ خاص ہے جن سے خاوند کے معاملات ہو چکے ہیں اور انام رازی ،امام غزالی نے ان بیویوں سے نکاح کو چائز رکھا ہے جو آ بیت تخیر کے بعد دنیا کو اختیار کرلیں اور بعض علاء نے ان حرموں سے نکاح کوحرام کہا ہے جو وفات تک حضور بھی کے پاس دبی ہیں۔

اورآیت لاجساح علیهم میں پردہ سے جن عزیزوں کومٹنی کیا ہے، صرف انہی کی تخصیص مقصور نہیں ہے بلکہ تمام حارم نسبیه و رضاعيهمراديس بن كاذكرسورة نوريس موچكا ب- يرده كاحكام كموقعه يروات قيس اللهنهايت بركل جمله ب- يعن يورى طرح ان احکام کیلحوظ رکھو۔ ذراہی گڑ ہونہ ہونے پائے۔ ظاہر و باطن میں صدود الہر پیحقوظ وہنی جائے۔

الله اور فرشتول اورمومنين كے درود كا مطلب: .....ن الله و ملائكت كتجت علاء ني كہا ہے كـ "صلوة الله" ہے مراداللہ کی رحت اور فرشتوں کی صلوق سے مرادان کا استعفار کرنا اور موثین کی صلوق ان کا دعا کرنا ہے۔ پھراس میں حقیقت ومجاز ے جمع کرنے ندکرنے کی بحثیں شروع ہوجاتی ہیں۔ حالائلہ یہاں رحت سے رحمتِ عامد شتر کدمرادنہیں کہ بیحثیں کھڑی کی جائیں، بلكدوه" رصت خاصة مراد بجوآب كي شايان شان بي جس سي تعالى آب كونواز تاب الى طرح فرشتول كارمت بعيجنا بهي ان کے شایان شان مراد ہے اس طرح جس رحت کے بھیجنے کا مونین کو تھم ہور ہاہے اس سے مراد بھی رحمت خاصد کی دعا کرنا ہے، جے ہمارے محاورہ میں 'ورود' کہتے ہیں۔ لیس پر طبیقة وعجاز كا جمع كرنا بالعموم مشترك نہيں ہے كه خلاف قواعد مو۔ بلكماس كوعموم عجاز كہنا چاہے۔ بداییا ہی ہے جیسے کہا جائے کہ باپ بیٹے پر، بیٹا باپ پر، بھائی بھائی پر، استادشا گرد پر، شوہر بیوی پرمہربان ہے۔ یا ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے۔ طاہر ہے کہ جس طرح کی محبت ومہر مانی باپ کی بیٹے پر ہے دہ اس نوعیت کی تبیں جو بیٹے کو باپ پر ہے۔ یہی حال بھائی کی بھائی سے مجبت کا ہے۔ وہ ان دونوں سے جداگانہ ہوتی ہے۔ غرض خادند، بیوی، استاد، شاگرد، سب کے تعلقات کا یمی حال ہے کہ ہرایک کارنگ الگ اور مخصوص ہے۔

عموم مجاز:.....ميك اى طرح يهال بهى مجهليا جائے كه الله كے نبى پر رحت بھيخ كا مطلب، شفقت كے ساتھ آپ كى ثناء اورآ پ کااعز از کرنا ہے۔ فرشتے اور انسان بھی اپنی اپی حیثیت کے مطابق اس اعز از میں شریک ہوتے ہوئے بھی ہرایک کے اعز از کا رنگ الگ ہے اور کوحضور ﷺ مراتب عالیہ پر پہلے سے فائز ہیں، لیکن ان میں ترقی وعروج کی چونکہ کوئی حدنہیں، اس لئے''صلوٰۃ و 'سلام'' کے نتیجہ میں ہر لمحد مراتب میں اضافات ہوتے رہتے ہیں۔جن سے کوئی بڑے سے بڑا بھی کسی وقت بے نیاز نہیں ہوسکتا۔اس لے حضور ﷺ نے اذان کے بعد تمام امتی ل کواپنے لئے دعائے وسیلہ وشفاعت کرنے کی تعلیم فر مائی ہے۔

نیزعمرہ کے موقعہ پرحضرت عمرض اللہ عندسے اشر کنا فی الدعاء فرمایا۔جس سے بیمی معلوم ہوا کہ جس طرح بروں سے دعا کی استدعا اورالتجاء کی جاتی ہے، وعالی بیاستدعاء اپنے چھوٹوں ہے بھی ہونی چاہئے۔ کیونکہ جس ذات عالی ہے دعا کا تعلق ہے اس کے آگے تو بلا اسٹناءسب ہی محتاج ہیں۔

آ بخضرت عليه برسلام بهيخ كا مطلب: ..... تخضرت على برسلام بهيخ كمعنى آپى حيات مين توسلامى آ فآب اور ثناء وتعریف کے ہیں ۔ لیکن آپ کی وفات کے بعد عرفی معنی محض ثناء کے رہ جاتے ہیں۔ نیزیہ بھی ممکن ہے کہ اس تسلیم سے مقصوداللد كسلام كى استدعا بواوراس سلام سے مقصود سلامتى كى بشارت بورجس كا حاصل يهوگار السلهم بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة الابدية الموعودة لهاوريمعنى وفات ك بعديمى بالكلف يحيح موسكة بير

صلوة وسلام كي نسبت صلوة وسلام پيش كرنے والے كى طرف بھى موسكتى ہے۔ يعنى نسصلى و نسلم اور الله كى طرف بھى بطوروعا كاسنادك جاستي بيا اللهم صل اللهم سلم ياصلى الله عليه وسلم على بزانماز كتشهد من جوالفاظ السلام عليك ایھا النبی آتے ہیں۔اس میں بھی بینبت دونوں طرح ہو عتی ہے۔ اپنی طرف اسادکرتے ہوئے لیعن سلام علیک دوسرے ورحمتة الله وبسركات كي طرح الله كي طرف النادكرتي بوئ يعنى سلام الله عليك، البنة احاديث كالفاظ يرنظر كرت ہؤے دوسری تو جیدراج معلوم ہوتی ہے۔ اگر چہ پہلی تو جید صلاقی وسلامی اضافت ادنیٰ طابست کی وجہ سے دوسری تو جید کی طرف بھی رائح ہو کتی ہے۔ صلواۃ اللہ منی وسلام الله منی.

منعم حقیقی اور محسن مجازی: باشبه منعم حقیقی حق تعالی بین لیکن تمامی انعامات واحسانات کا واسط خواه وه تشریعی مون یا تکوینی۔ چونکہ آنخضرت ﷺ کی ذات اقدس ہے اور واسطہ احسان بھی محسن ہی شار ہوتا ہے۔ اس لئے ہرامتی پریداحسان شناسی لازم اور ضروری ہے۔ پس اس کے اعتراف کی میں صورت نسب ہے کہ اللہ کی حمدوثنا کے ساتھ آپ وہی صلوۃ وسلام میں یادر کھا جائے۔ جس سے یادر کھنے والے کا خود اپنا فائدہ بھی ہے۔ چنانچہ ارشادگرامی ہے کہ ایک مرتبہ درود جیجنے سے درود پیش کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی دس گوندر ختیں ہوتی ہیں۔

ورود کے احکام: .... اور قطعی الدلالت قطعی الثبوت تصوص میں چونکہ امر کاصیغہ محققین کے نزدیک فرضیت کے لئے ہوا کرتا ہادر ہرام مقتضی تکراز نہیں ہوتا،اس لئے کلمہ تو حید کی طرح عمر بھر میں ایک بار 'صلوٰ ق' بھی فرض ہادر جس مجلس میں آ پ کا ذکر خیر ہو،احادیث میں درود چھوڑنے پر جووعیدیں آئی ہیں ان پرنظر کرتے ہوئے نیز نفی حرج کے دلائل پرنظر کرتے ہوئے اس مجلس میں بھی ا کی بارآ پ پر درود بھیجنا واجب ہے اور فضائل درود پر نظر کی جائے تو زیادہ سے زیادہ درود پر هنامستحب ہے۔ چنانچہ صدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی نے اپن دعا کے تہائی حصہ کو وقف درود کردینے اور پھر آ دھی دعا کو اور پھر دو تہائی دعا کو اور آخر میں پوری دعا کو وقف درودكردين كى استدعا، جب حضور على سے كى تو آپ على في "اذاك فيت" كى بشارت عطافر مائى يعنى الله تعالى بحرتيرى دعاخود پوری فرمادیں گے۔اس لئے بزرگوں نے دعا کے اول وآخر درود پڑھنے کو استجابت دعا میں نہایت موثر اور کارگر بتلایا ہے کہ دونوں طرف سے درود قبولیت دعا کے لئے زورلگائے گا۔ور نہ اللہ کی رحمت سے بد بعید ہے کہ صرف درود قبول فرمالے اور دعا کورد کردے۔ بد ساری تفصیل نماز کے باہر کے درود کی ہے۔ کیکن نماز میں درود پڑھناامام اعظم سے نزد کی سنت ہے۔

حضور علی برسلام کے احکام: .... ای طرح صیغه امر کالحاظ کرتے ہوئے بعض حضرات نے عمر میں ایک بارسلام کو بھی فرض کہا ہے۔لیکن الفاظ صلوة وسلام کے معنی پرا گرنظری جائے تو صلوة سیجنے سے سلام کے تھم کا امتثال ہوجاتا ہے۔ پس اس اتحاد مقصد مے پیش الطر الاستقلال سلام کی فرضیت محل کلام بن جاتی ہے۔ شایدای لئے ان الله ومدانکته بصلون کے ساتھ بسلمون تہیں فرمایا۔ اگرچہ مقصود یصلون علی النبی ویسلمون ہی ہے۔ کیونکدا گلاجملہ صلوا علیه وسلموا تسلیما ای پرمتفرع اورمنطبق باور چونکه حضور علی کے حقوق کاازبس عظیم ہونا مطلب ہے،اس اہمیت کے پیش نظرا کلے جملہ میں "صلوا علیده وسلموا تسليماً" فرمايات كدونون حكمول كي الك الك تصريح موجائ اورمفعول مطلق كذريعدوس جمله كالله موجائے۔ای طرح حضور علی کے حقوق کا مزیدتا کیدمقصد ہے۔شایدای لئے نماز کے قعدہ اخیرہ کے تشہد میں اول سلام اوراس کے بعد صلوة (درود ابرامیم) دونوں کوجمع کرنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ'صلوۃ وسلام' دونوں کوجمع کرنا اولی وافضل ہے۔اگرچہ صرف صلوة اورصرف سلام پراکتفا کرنا بھی بلاکراہت جائز ہے۔جیسا کہ نمازے پہلے قعدہ کے تشہد میں صرف سلام پراکتفاء کیا گیا

ے جو جواز بلا كرامت كى واضح وليل ہے۔

نبي كاامت يرحق اورامت كاليفائے حق: .....مقيقت بيے كه حضوراكرم الله في نيمام انبياء سے برھرا بي امت کے لئے تکلیفین اورصعوبتیں جھیلی ہیں۔ پس امت مسلمہ کا فریفنہ بھی یہی تھا کہ وہ ساری امتوں سے بڑھ چڑھ کراور محبت نبوی میں سرشار موكرة پ كى قدرومنزلت بيچانيں \_ چنانچاس نے بہت حد تك قدرومنزلت بيچانى \_ يبي وجه ب كرقر آن وحديث كانتفل ركھنے والعصدين مرجل مي باربارنام نامي آنے كے باوجود محضرى سى مرصاؤة وسلام كے لكھنے يرد صن كامعمول بميشدان ميں رہاہي، اس لئے کیا عجب ہے،امت میں سب سے زیادہ ' درودوسلام' کے ہاربارگاورسالت میں محدثین ہی کی طرف سے پیش ہوتے ہیں اور یوں بھی ہروفت مزار پر انوار پر حاضر ہوکرسلام پیش کرنے والوں کو براہ راست ساعت کی سعادت بلکہ بعض اوقات جواب کی سعادت بھی حاصل ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ ایک اعرابی سے اب مزار اقدس پرصلو قادسلام کے بعد عرض کیا کہ کارسول اللہ! حق تعالی کا ارشاد ب-ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاعوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رجيماً من اسي ظلم وقصور كا اعتواف واستغفار كرت موس عاضر خدمت موا مول لبداآب بهي مير ي لئ استغفار فرمائي تاكهالله ك مغفرت ورحمت سے توازا جاؤں۔ مزار اقترس سے پرامید جواب ساتو چونکہ عاشق زار تھے، اس کے فرط جوش میں تاب ندلا سکے اور سنتے ہی نعر اُ شوق بلند موااور و ہیں جان جان آفرین کی سپر در دی۔

اى طرح حفرت سيداحدوفا كل جب روضه اقدى برحاضر موئة عرض كيار السلام عليك ياجدى. جواب ملاو عليك السلام ماولدی اس براتیس وجد بوااورب ساختد زبان بریداشعار جاری موسکه

> في حالة البعد روحي كنت ارسلها تسقبل الارض عبني وهي نائبتي فهمذه دولة الاشبساه قمد حضرت والمدد يسمينك تحظى بها شفتي

لکھا ہے کہ قبر مبارک سے فورا ایک منور ہاتھ نمایاں ہوا، جے بے ساختہ دوڑ کر انہوں نے بوسہ دیا اور وہیں بے ہوش ہوکر گر پڑے۔اس واقعہ کے دیکھنے والے ایک بزوگ ہے کی نے پوچھا کہ آپ کوبھی اس وقت کچھ رشک ، واتھا؟ فرمایا کہ ہم تو کیا اس وقت تو فرشتوں کو بھی رشک ہوا۔

اس کے علاوہ سارے عالم سے فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت کے ذریعہ برلحد، ہرساعت جو درود وسلام کے ہدیے بارگاہ رسالت میں پیش ہوتے ہوں کے ان کا تو کیا بی شار گویا ہمدوقت ایک تا تنابند حاربتا ہے کیا بی عجب اوردلکذ ارمنظر رہتا ہوگا۔

عامدمومين بهي عشق رسول والمستقلي سي خالي تبين :.....اورد يندارتو خرد ينداري بي، أبين توعش رسول على جتنا بھی ہو کم ہے۔ گربہت سے آزاداور بے عمل مسلمان دیکھے جاتے ہیں کہوہ بھی ناموس رسول علی پرسب پھے قربان کرنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں۔ حی کہ لکھے رہ سے بتو مجمع مصالح کی الجمنوں میں مینے بھی رہ جاتے ہیں۔ مرد یکھا بھی گیا ہے کہ ہرطرف سے لا پرواہ موكرخودكوقربان كردية كے لئے يمي بعل ميدان ميل كودجاتے بيں - بلك بعض دفعددهوكريد موتا ہے كعشق رسول والمان شايعشق اللي سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ حالا تکہ بنظر غائر دیکھا جائے تو واقعہ میں ایبانہیں ہے۔ کیونک اللہ تو نگا ہوں سے اوجھل اور وراء الوراء ہے۔اس لئے اس کی محبت بھی لاشعوری اور غیرمحسوں ہے۔ مرحضور چونکہ ہم جنس ہیں۔ آپ کی قربانیاں اور واقعات سامنے ہیں۔ اس لئے آپ كى محبت بھى محسوس ہے جو بادى انظريس بوھى موئى معلوم موتى ہے۔ورند عققى محبت الله بى سے ہے۔ السلھم صل عملى سيانا

ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم.

شکو کا محبت ...... مرحف ہےان پینیدور واعظوں پر جومحض اپنا اسٹنٹ قائم رکھنے کے لئے یا گرمی محفل اور تقریروں کا تال میل درست رکھنے کے لئے خودتو محروم کیکن وقفہ وقفہ کے ساتھ سامعین جلسہ سے باآ واز بلندمروج صلوۃ وسلام پڑھواتے ہیں یا درودخوانی كراتے ہيں۔ گويا انكانعرہ يه بوتا ہے كه' تم پڑھواور ہم پئيں دودھ' يوتو وہي بچكانه بات ہوئى كه 'الله الله كيا كرو، نام نبي كاليا كرو،' ٠ دود ه جليبي کھاما کرو۔

اس طرح بد حضرات آپیکانام نامی آنے پراکٹر بجائے بھے زبان سے کہنے کے صرف انگلیوں کو چوم کرآ تھوں سے لگالیت بين اوروه بحي محض اذان مين اشهد ان محدمد ارسول الله كهني يراوردليل مين كوئي روايت پيش كرتے بين - حالا نكه علامة عاوي مقاصد حسنه میں اس روایت کو محجح نهیں مانتے ، بلکه شرح بمانی میں انگوٹھا اور انگلیاں نچو منے کو مکر وہ لکھا ہے۔البتہ جوش عقیدت ومحبت میں کوئی کھنے کہنے کے ساتھ انگلیاں بھی چوم لے تووہ دوسری بات ہے۔ تاہم نہ کرنے والے پر تکیر کرنا بلکہ اس کو برا بھلا کہنا یقینا ایک طرح کی زیادتی اورسم پرتی ہے۔ تاہم بعض اہل محبت نے آشوب چشمی کے ازالہ کے لئے اس عمل کومفید ہتا ایا ہے۔

آ خراذان ہی میں یہ کیوں کہا جاتا ہے۔ دوسرے اوقات میں کیوں نہیں کیا جاتا۔ پھر جو کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والے پریاتفیرو حدیث کے تغل کی وجہ سے بکثرت ان کی زبانوں پر نام نامی رہتا ہے۔ وہ کس طرح اس پڑمل پیرا ہو سکتے ہیں؟ غرضیکہ اس طرح یہ اصرار كرنے والے حضرات التزام مالا ملزم كے دائره ميں آ جاتے ہيں۔

آ تخضرت ﷺ اورمسلمانوں کوقصداً ستانا: ...... تجیلی آیات میں توبلاقعہ ایذاء دہی کی ممانعتٌ تھی۔اس کے بعد اب آیت ان الذین یؤ دون سے بالقصد ایذاء دہی کی ممانعت فرمائی جارہی ہے اور الله کے ناراض کرنے کوبطور عموم مجاز ایذاء سے تعبیر کیا ہے اوران آیات میں ایذاء کے بالقصد مراد ہونے پرتین رکیلیں ہیں۔ایک توبیک ایذاء دینا افعال اختیاریہ میں سے ہے اور افعال اختیاریہ میں قصد شرط مواکرتا ہے۔ دوسرے جس فعل سے بلاقصد ایذاء ہوجائے اور فی الحقیقت ایذاء نہیں ہے، بلکہ مقدمہ ایذاء ہے جے مجاز الذاء کہا جاسکتا ہے۔ مرکلام حقیقت میں ہور ہاہاوروہ ایذاء قصدی کے ساتھ خاص ہے۔ تیسرے مدیث دفسع عن امتی المحطاء والنسيان كى وجه سے بلاقصدافعال پروعيتين باوريهان وعيد لعنهم الله النح موجود ب-جس معلوم بواكديد ايذاء قصدى باور بغير مااكتسبواك قيدستاديب وسياست شرعى كاجائز بونا ثابت موكيار

لطا نف سلوک: .... ان ذلکم کان یؤذی النبی کااشارہ کرنے کے بعد حضور کی کے دولت کدہ پر تھرار ہا۔ ہے۔ اس ہے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ایک یہ کہ ایسے مواقع پر صاف طور پرنہ کہنا طبع کریم کامقتضی ہے اور صاف صاف کہد یناعقل محیم کامقتصیٰ ہے۔ پس مصلح مقتضائے عقل کو مقتضائے طبع پرتر جیج دیتا ہے۔ دوسری بات معاشرت کی اصلاح کا واجب ہونا ہے اور جس حرکت سے دوسرے کوایذاء ہواوروہ ضروری بھی نہ ہواس کا ہوناحرام ہے۔ آج کل ایسی باتوں میں اہل علم ومشائخ تک احتیاط نہیں کرتے۔

يْأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِا زُوَاجِكَ وَبَنتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنُ جَلَابِيبِهِنَّ \* حَمْعُ حِلْبَابِ وَهِيَ الْمُلْحَفَةُ الَّتِي تَشْتَمِلُ بِهَا الْمَرَأَةُ أَى يُرُخِينَ بَعْضَهَا عَلَى الُوجُوهِ إذَا خَرَحُنَ لِحَاجَتِهِنَّ اِلَّاعَيْنًا وَّاحِدَةً ذَٰلِكَ أَدُنَّى اَقُرَبُ اِلَى أَنُ يُعُوَفُنَ بِأَنَّهُنَّ حَرَاثِرُ فَلَا يُؤُذَيْنَ \* بِالتَّعَرُّض لَهُنَّ بِحِلَابِ الْإِمَاءِ فَلَا يُغَطِّينَ وُجُوْهَهُنَّ وَكَانَ الْمُنَافِقُونَ يَتَعَرَّضُونَ لَهُنَّ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا لِمَا سَلَفَ مِنْهُنَّ مِنْ تَرُكِ السَّتُرِ رَّحِيْمًا (٥٥) بِهِنَّ إِذَا سَتَرَهُنَّ لَئِنُ لَامُ قَسَمٍ لَّمُ يَنْتَهِ الْمُنفِقُونَ عَن نِفَاقِهِمُ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ **مَّرَضٌ** بِالزِّنَا وَّ **الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِيْنَةِ** الْـمُـُومِنِيْنَ بِقَوْلِهِمْ قَدُآتَاكُمُ الْعَدُوُّ وَسَرَايَا كُمُ قُتِلُوا أَوْ هُرِمُوا لَنُغُرِيَنَّكَ بِهِمُ لَنُسَلِّطَنَّكَ عَلَيْهِمُ ثُمَّ لَايُجَاوِرُ وَنَكَ يُسَاكِنُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا (أَنَّ تُمَّ يُخْرَجُونَ مَّلُعُونِينَ ثُمُبَعِدِينَ عَنِ الرَّحُمَةِ أَيْنَمَا ثُقِفُولَ وَجِدُوا أَجِدُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا ﴿ ١١ الرَّحُمُ فِنَهُمُ هَذَا عَلَى حِهَةِ الْأَمْرِيهِ سُبَّةَ اللهِ أَى سَنَّ الله ذلِكَ فِي الَّذِينَ خَلُوا مِنُ قَبُلُ مَ مِنَ الْأَمْمِ الْمَاضِيَةِ فِي مُنَافِقِيُهِمُ ٱلْمُرُحِفِينَ الْمُؤُمِنِينَ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبُدِيْلًا (١٢) مِنْهُ يَسْتَلُكُ النَّاسُ أَى آهُلُ مَكَّةَ عَنِ السَّاعَةِ مَتَى تَكُونُ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ ﴿ وَمَا يُدُرِينُكَ يُعُلِمُكَ بِهَا آَى أَنْتَ لَاتَعُلَمُهَا لَعَلَّ السَّاعَة \* تَكُونُ تُوحَدُ قَرِيْبُا ﴿ ٣٠ إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْكَفِرِيْنَ اَبْعَدَهُمُ وَاعَدَّ لَهُمُ سَعِيْرًا ﴿ ١٨ فَارًا شَدِيدَةً يَدُخُلُونَهَا خَلِدِينَ مُقَدَّرًا خُلُودُهُمُ فِيهُآ أَبَدًا عَ لَايَحِدُونَ وَلِيًّا يَحْفَظُهُمُ عَنُهَا وَّلاَنْصِيرًا (١٦٥) يَدُفَعُهَاعَنُهُمْ يَوُمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لِلتَّنبِيهِ لَيْتَنَآ اَطَعُنَا اللهُ وَاطْعُنَا الرَّسُولًا (٢٧) وَقَالُوا آيِ الْآتُبَاعُ مِنْهُمُ رَبَّنا إِنَّا اَطَعُنا سَادَتَنا وَفِي قِرَاءَةٍ سَادَ اتَّنَا حَمْعُ الْحَمْعِ وَكُبَرَاءً نَا فَاصَلُّونَا السَّبِيلًا (١٢) طَرِيْقَ الْهُدِي رَبُّنَآ اتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ آيُ مِثْلَىُ عَذَابِنَا وَالْعَنْهُمْ عَذِّبُهُمْ لَعُنَاكَبِيرًا ﴿ ٢٨ عَدَدُهُ وَفِي قِرَاءَ وَ بِالْمُوَحَدَةِ أَى عَظِيمًا يَالَيُهَا الَّذِينَ امَنُوا كَاتَكُونُوا مَعَ نَبِيَّكُمُ كَا كَالَّذِيْنَ اذَوْ ا مُؤسلى بِيْقَولِهِمُ مَثَلًا مَايَمُنَعُهُ أَنْ يَّغُتَسِلَ مَعَنَا اِلَّا أَنَّهُ ادَرَ فَبَرَّ إَهُ اللهُ مِمَّاقَالُو اللهُ اللهُ مِمَاقَالُو اللهُ اللهُ مِمَّاقَالُو اللهُ اللهُ مِمَاقَالُو اللهُ اللهُ مِمَاقَالُو اللهُ اللهُ مِمَالًا مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِمَّاقَالُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِمَاقَالُو اللهُ الله تَنُوبَةُ عَلَى حَجَرِلِيَغْتَسِلَ فَفَرَّالُحَجَرُ بِهِ حَتَّى وَقَفَ بَيْنَ مَلَّا مِنْ بَنِي اِسْرَآئِيلَ فَأَدُرَكَةً مُوسَى فَأَخَذَ ثَوْبَةً وَاسْتَتَرَبِهِ فَرَأُوهُ لَا أَدُرَةً بِهِ وَهِيَ نَفُحَةٌ فِي الْجُصْيَةِ وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيْهًا ﴿٢٩﴾ ذَاجَاهٍ وَمِمَّا أُوْذِي بِهِ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَسَّمَ قَسُمًا فَقَالَ رَجُلٌ هِذِهِ قِسُمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَاوَجُهَ اللَّهُ فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ ذَلِكَ وَقَالَ يَرُحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَقَدُ أُوذِي بِأَكْثَرِ مِنْ هذَا فَصَبَرَ رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ

يَّانَيُهَا الَّذِينَ امَنُوا إِنَّهُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (﴿ ﴿ ﴾ صَوَابًا يُصُلِحُ لَكُمْ أَعُمَا لَكُمْ عَتَبَّلُهَا وَ يَعُفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يَّطِعِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدُ قَازَ قَوْزًا عَظِيمًا ( إ ) ثَالَ غَايَة مَنْ لُكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يَّطِعِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدُ وَازُ قَوْزًا عَظِيمًا ( إ ) ثَالَ غَايَة مَنْ لُكُمْ السَّمُواتِ عَرَضُنَا الْاَمَانَة الصَّلُواتِ وَغَيْرَهَا مِمَا وَهُمُ اللَّهُ مَنْ وَالْمُولِينَ وَالْمُنْوِقِتِ وَ الْمُشْوِكِينَ وَالْمُشُوكِينَ وَالْمُشُوكِينَ وَالْمُشُوكِينَ وَالْمُشُوكِينَ وَالْمُشُوكِينَ وَالْمُشُوكِينَ وَالْمُشُوكِينَ وَالْمُشُوكِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

ترجمه : .... اے نی اکمد بیخ اپنی بوبوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی بوبوں سے کہ نیجی کرلیا کریں اپنے اور تھوڑی می اپنی چادرین (جلابیب جع ہے جلباب کی جاور یا برقعہ جس کوعورت اپنا و پر لیب لے یعنی جب کی ضرورت سے با برکلیں تواس کے کچھ حصہ سے منہ چھیالیا کریں ۔ البتہ آئکھیں کھلی رکھنے کی اجازت ہے ) اس سے وہ بہت جلد پیجان کی جایا کریں گی ( کہوہ آزاد ہیں) تواس طرح پھرستائی نہیں جایا کریں گی (ان ہے چھیڑ چھاڑ کر کے،البتہ باندیاں اپنے چپروں کونہ چھپائیں، کیونکہ منافقین آزاد عورتوں بی کوستایا کرتے تھے )اوراللہ تعالی تو برامغفرت والا ہے (جواب تک انہوں نے پردہ نہیں کیا تھا) رحم کرنے والا ہے (جب وہ یردہ کریں گی) اگر (لام قسیہ ہے) بیمنافقین (اپنے نفاق سے) اور وہ لوگ جن کے دلوں میں (زنا) کا روگ ہے اور جو مدینہ میں افوا ہیں اڑایا کرتے ہیں (مونین سے کہتے پھرتے ہیں کہ دشمن جملہ آور ہوگیا ہے اور مسلمانوں کالشکر ہار گیایا مارا گیا ہے) بازند آتے تو ہم خود ضرور آپ کوان پرمسلط (غالب) کردیں گے۔ پھریدلوگ آپ کے پاس نہیں رہنے پائیں گے (تھبرنہیں سکیں گے) پائے جائیں مدینہ میں گر بہت ہی کم (پھرنکال دیئے جائیں گے ) وہ بھی پھٹکارے ہوئے (رحمت سے راندہ) جہاں ملیں گے (پائے جائیں ے) بکر دھر اور مار دھاڑی جائے گی (لیعن ان کے متعلق امر کے طریقہ پر بیتھم ہے) اللہ کا یہی دستور رہا ہے ( لیعن اس نے یہی دستور مقرر کیا ہے ) ان لوگوں میں بھی جو پہلے ہوگز رہے ہیں (گذشتہ امتوں میں منافقین مسلمانوں کوڈرایا کرتے تھے ) اور آپ اللہ کے دستور میں ردوبدل نہ پائیں گے۔ بیلوگ ( بکہوالے) آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں ( کہ کب آئے گی؟) آپ فر ماد بیجے کماس کی خبرتو بس اللہ بی کے پاس ہے اور آپ کواس کی کیا خبر ( یعنی آپ نہیں جانے ) عجب نہیں کہ قیامت قریب ہی واقع (موجود) موجائے۔ بلاشباللد نے کافرول کودور (بعید) کردیا ہے اوران کے لئے دوزخ تیار کر کھی ہے (نہایت تیز آ گے جس میں ب جھو تکے جائیں گے ) جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے (اس میں ہمیشہ رہناان کے لئے تجویز ہو چکا ہے ) نہ کوئی یاریا کیں گے (جوان کی حفاظت کرسکے )اور نہ کوئی مددگار (جوانہیں بچاسکے )جس روزان کے چہرے دوزخ میں الٹ بلٹ کردیئے جائیں گے۔ یوں کہتے مول کے اے (تنبیہ کے لئے ہے) کاش! ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسوں کی اطاعت کی ہوتی اور یوں کہیں سے (جو ان کے پیردکارتھے )اے مارے پروردگار! ہم نے اپنے سرداروں کا کہنامانا (ایک قرات میں ساداندا جمع الجمع کے میغدے ہے)

اوراسیے بروں کا سوانہوں نے ہمیں (سیرمی) راہ سے بھٹا دیا۔اے مارے پروردگار!انہیں دوہراعذاب (مارے سے دگی سرا) وے دیجے اوران پرلعنت کیجے (انہیں عذاب دیجے) بہت زیادہ (تعداد میں ایک قر اُت میں باکے ساتھ کیسوا ہے لینی بہت بوا) اے ایمان والوائم (اینے پیغیرے متعلق)ان لوگول کی طرح مت موجانا جنہوں نے موسی کوایذاءدی تھی (مثلاً: بیر کہا تھا کہ بیر ہارے ساتھ ال کراس کے عسل نہیں کرتے کہ انہیں فتق کا عارضہ ہے ؟ سواللہ نے انہیں بری ٹابت کردیا ان کے الزام سے (اس طرح کہ انہوں نے ایک دفعہ نہانے کے لئے کوے تکال کر پھر پرر کھاتی پھر انہیں کے کرچال بناحتی کہ بی اس ائیل کے ایک مجمع کے سامنے جا كرهم كيا۔ جے حضرت موى نے پكر كراس سے اپنے كيڑے چين لئے اور فوراستر چمپاليا۔ غرض لوكوں نے ديكيدليا كرائيس فتق يعنى خصیتین چولنے کی بیاری نہیں ہے) اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے معزز تھے (ذی وجاہت۔ چنانچہ ہمارے پیغبر کو بھی لوگوں نے جن باتوں میں سایا۔ان میں سے ایک بیرے کہ ایک مرتبہ آپ نے مال غیمت تقسیم فرمایا۔ ایک محص بولا کہ اس تقسیم میں نیک محق نہیں تھی۔ اس برآب نہایت برہم ہوئے اور فرمایا کداللد موی پر رحم فرمائے کہ انہیں اس سے بھی زیادہ ستایا گیا۔ مرانہوں نے مبر کیا۔ ( بخاری ) أے ایمان والو! اللہ ہے ڈرواور راستی (سچائی) کی بات کہو۔ اللہ تمہارے اعمال کو قبول فرمائے گا اور تبہارے گناہ معاف کردے گا اور جو خص اللداوراس بےرسول کی اطاعت کرے گاسودہ بری کامیانی کو پنچ گا (منزل مقصود پر گامزن موجاً عے گا) ہم نے بیامانت پیش کی ( بی وقته نمازیں وغیرہ تواب کے کام کوجن کے چھوڑنے سے عذاب ہوگا ) آسانوں اورز بین اور پہاڑوں کے سامنے (انہیں سمجھاور بولنے کی طاقت دے دی )ان سب نے انکار کرویا۔اس کی ذمدداری ہے اور دواس سے ڈرے (خاکف ہوئے )اور انسان نے اپنے ذمدلے لیا (حضرت آ دِم نے جب کرانیں پیش کش کی گئی) بے شک وہ برا طالم ہے (اپنے اوپر بدیو جھ لے لیا) براجالل ہے۔انجام بیموا کراللہ (لیعدب میں لام عوضنا کے متعلق ہے جس پرانسان کا ذمدداری قبول کرنام رتب مواہد) منافق مردول اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کومز ادے گا (جنہوں نے ابانت ضائع کردی ہے) اور ایمان والوں اور ایمان والیوں بر (جوابانت اوا کرئے والے ہیں) توجفر مائے گا اور الله (مونین کی) بری مغفرت کرنے والا (ان بر) رخم كرنے والا ہے۔

و بدنین ادناء کے معن قریب کرنے کے ہیں۔ چونکہ سدل دارخاء کے معنی وصفحن ہے۔اس لئے

ىلى كۆرىچەتغدىيكىا كىاپ-

الممر جفون. ارجاف. رجفة عاخوذ ب- حس كمعنى زاراك بير جموثى خري بحى جونك مزارل اورغيراب بوتى ب،ال کئے جموٹے پروہیکنڈہ کے متی ہیں۔

لنفريدفت. كماجاتا ہے كہ اعزاہ بكدايين كى چزكومامل كرنے كے لئے برا عيفة كرا مراد تسلط اور غلب ب

ملعونين. يبعب ورونات كاعل عامل عامل عامدز حشرى كمت بين كرف استناء اورظرف دونول برايك ساته اخل ہے۔ چیسے الا ان بو ذن لکم الی طعام غیر ناظرین شل ہاورز خشر کی منصوب علی الذم بھی ان بیں اورابن عتید کے و يك" قليلا" بل بحى بوسكا باورملعونين كوقليلا كم مفت بحى كما جاسكا باورمنعوب بويدجاورونك بعال بون كى اء پر ای لایسجاور ونک منهم احد الا قلیلا ملعونا اورلفظ احدوا ہے بھی منصوب موسکا ہے جو جواب شرط ہے۔ کسائی اور راء كزويك كونكدان كنزويك جواب كمعمول كواداة شرط يرمقدم بحى كيا جاسكتا ب، جيسے حيوان تاتيني نصب.

و السنة الله مصدرموكدموكرمنصوب بـ

وما یدریات ما مبتداء ہاوریدریات جملہ جرب اوراستفہام انکاری ہے۔جیبا کمفسرعلام نے ای انت لاتعلم سے اس طرف اشارہ کیا ہے۔

لعل الساعة. لعل تمنی کے لئے ہاور قریباً کان کی خبر ہموسوف محذوف مان کرای شیئا قریباً اور بعض نے تقریر قیام الساعة مانی ہے۔ تکون کی تائیث ہے الساعة کی اور قریباً کی تذکیر میں مضاف محذوف کی رعایت رکھی گئی ہے اور بعض کی رائے ہے کہ لفظ قریب بکثر تظرف کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ پس پیظرف ہی خبر کی جگہ ہے اور الساعة لعل کا اسم اور تکون جملہ خبر ہے اور قویباً حال ہے اور تکون تامہ ہے جیسا کمفسر نے تو جد کہ کراشارہ کیا ہے۔ ای اتو اجبی وجود الساعة عن قویب.

حالدین فیھا. ضمیرسعیر کی طرف راجع جومونث ہے یا مغنی میں جہنم کے ہے۔ ابداتا کید ہے حالدین کی الایجدون حال ان ہے یا حالدین سے حال ہے۔

تقاب \_ گھیٹنا۔الٹنا۔ بلٹنا۔

يقولون. سوال مقدر كاجواب باى ماذا صنعوا عند ذالك.

سساداتسا. جمع الجمع ہے کثرت پردلالت کرنے کے لئے۔ بیابن عامر کی قرات ہے اور باقی قرائے بغیرالف کے فتح تاکے ساتھ جمع تکسیری صورت میں پڑھا ہے۔ سادہ کی اصل سودہ ہے فعیل میں بیشاد ہے۔ البتداگر سائد کی جمع مانی جائے تو قیاس کے مطابق ہوگی۔ جیسے فاجر کی جمع فحرہ ہ

كبيدا. عاصمٌ نے باكے ساتھ اور باقی قر أنے ٹا كے ساتھ يڑھا ہے۔

قولاً سدیداً. الله کی پندیده بات \_اس میں تمام طاعات تولید آگئیں \_ابن عباس فیصواب کے معنی لئے ہیں اور قاموں میں قول وکمل کی درستی کے معنی ہیں \_

عرضنا الامانة . حق تعالی نے فرمایا۔ ان احسنت اثبناکن وان اساتن عوقبن امانت کے متعلق میں اختلاف ہے۔
امام راغب فرماتے ہیں۔ قیل هی کلمة التوحید قبل العقل وهو صحیح وبه فضل علی کثیر ممن حلقه ابن عباس فرائض مراد لیتے ہیں۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نماز ، زکو ق ، روزه ، حج ، سیج بولنا ، دین کا اداکرنا ، ناپ تول پوراکرنا امانت ہا بوالعالیہ کی رائے میں امر اور نہی جن چیزوں سے متعلق ہے وہ امانت ہے اور تقیر کبیر میں ہے کہ امانت کی بہت سی صور تیں ہیں۔ بعض نے تعلیف شرعی اور بعض نے معرفت اللی کو کہا ہے۔

اورروح البیان میں ہے کہ امانت، خیانت کی ضد ہے۔ اس کے تین درج ہیں۔ پہلا درجہ تکلیفات شرعیہ امور دیدیہ ہے کہ امانت
کی طرح لازم الا ذل ہیں۔ دوسر امرتبہ محبت وعشق اور جذب الہی ہے۔ جو پہلے درجہ کا شرہ ہے۔ اس کی وجہ سے انسان فرشتوں سے برتر
ہوا۔ کیونکہ عشق الہی اگر چہ دونوں میں مشترک ہے گر تکالیف شاقہ سے انسان ہی گزرتا ہے۔ تیسر امرتبہ براہ راست فیضان الہی کا ہے۔
اس کو امانت اس لئے کہتے ہیں کہ بیصفات البید میں سے ہے۔ یہ فیضان تجابات وجود ظلومیت اور جو لیت سے نکل کر ہویة اور بقاء ربوبیت میں بہنچ کر حاصل ہوتا ہے اور بید مرتبہ دوسرے مرتبہ کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ عشق تو محبت صفاتیہ میں سے ہے اور بیشے وفائید

حسلها الانسان. آسان وزمين برامانت كي پيشي اختياري تهي لازي نهيس تقي ورندا نكارمكن نهيس تفار پهراللدني انسان \_\_

فرمایا کہ هل انت اخذہ ما فیه مرض کیا۔یارب مافیها؟ فرمایا۔ ان حسماتها اجرت وان صیعتها عذبت عرض کیا حملتها اسما فیها. چنانچ ظهر سے عفرتک وقت کی مقدار جنت میں روسکا کہ ابلیس نے نکلوا کرچھوڑا۔ابن عباس نے تو بھی تھیں کی ہے۔تابعین اورا کشرساف کی رائے بھی یہی ہے۔حسن بھری ،مقاتل اور عبابع میں سے ہیں۔

لیکن بقول زجائے اور بعض علماء کے نزدیک آسان، زمین، پہاڑ کے حق میں توامانت اللہ کا مشیت وارادہ کے آسان زمین نے امانت ہوارانسان کے حق میں طاعت و فرائض ہیں۔ اس صورت میں ابین ان بحت ملنها کے معنی یہ ہوں گے کہ آسان زمین نے امانت الحمانة و متحملها ای لا یو دیها الی صاحبها حسن ہے ہی بہی منقول ہوا و تا موس میں ابین ان بحد ملنها کے معنی بخته او حانها الانسان کے ہیں اور انسان سے مراد کا فرومنافق ہواور منقول ہوا و تا موس میں ابین ان بحد ملنها کے معنی بخته او حانها الانسان کے ہیں اور انسان سے مراد کا فرومنافق ہواور تا فور کے جو لیت باعتبار جس کے ہے۔ ظلومیت سے یہاں حقیقہ صود دشر کے سے تجاوز مراد نہیں بلکہ امانت کے تا قابل برداشت ہو جھ کو المین مراد ہو جو قابل مدح ہے۔ ظالم و جائل ایک ذات کو کہا جاتا ہے، جس میں عدل وعلم کی المیت ہو گر پھران کی فعلیت میں نہ لائے۔ دیوار، درخت وغیرہ کو ظالم و جائل نہیں کہا جائے گا۔ یہ انسان ہی کے لئے امتیاز ہے۔ یہ کلمات بطور لا ڈ اور پیار کے فرمائے ہیں۔ جیسے ہم محبت میں کی کو باؤلا کہ دیتے ہیں۔ حقیقت مراد نہیں۔

ليعذب لام عاقبة بـ بيمل امانت كى علت بيطور تيجد

شان نزول: .... باندیال چونکه فی الجمله آزاد پھرتی ہیں۔ ان کے شبہ میں کچے منافقین شریف زاد پول سے بھی چھیر خانی کرتے تھے اور پوچھے پر کہددیے کہ ہم نے باندی سمجھا تھا۔ اس لئے برقعہ پوش اور چادر پوش ہوکر نکلنے کی ہدایت "قسل لازواجات اللخ" میں نازل ہوئی۔ قادہ مجمد بن کعب، عبید بین ، لئن لم بنته المنافقون سے سب جملوں کامصداق منافقین کوتر اردیے ہیں۔

ليكن عكرمه المانية في قبلوبهم كامصداق غندول كوقر اردية بين اورسدي عبدالله بن اليسلول، عبدالله بن تنبل ، ما لك بن داعس كوقر اردية بين \_

وراصل منافقین تین شم کے تھے۔

ا۔ پکھاور کیں اور سردار تھے، وہ خودتو الی حرکات نہیں کرتے تھے۔البعد دوسروں کو اکساتے رہے تھے۔ ۲۔عوام میں سے بعض مستورات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے۔

س-اوربعض پرو پیگنده کی موانی مشنری کوتر کت دیتے رہتے اور مسلمانوں کومرعوب کرنے کی کوشش کرتے رہتے۔

لات کو نوا کالذین . حفرت زیر درنی کے نکاح کے بعد کے واقعات کے سلسلہ میں بیآیت نازل ہوئی کہ جس طرح لوگوں نے حضرت موئی علیہ السلام کو ستایا۔ اسی طرح آپ کو مکدر کیا جار ہائے۔ حضرت ابو ہری گابیان ہے کہ بخدااس پھر میں حضرت موئی علیہ السلام کے کبڑے لے کرفرار ہوگیا تھا کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ علیہ السلام کے کبڑے لے کرفرار ہوگیا تھا کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ پیشاند کہا تھے دید ہے عبیاں را لباس عریانی داد

لیکن ابن عباس کی روایت بیہ ہے کہ حضرت موی و ہارون علیہ السلام دونوں پہاڑ پر چڑھے۔ وہاں حضرت ہارون کی وفات ہوگئ تو اسرائیلی بولے کہ موی علیہ السلام نے انہیں مار ڈالا۔ تب فرشتوں نے ان کی نعش اسرائیلیوں کے سامنے کردی، جس سے انہیں اطمینان ہوا۔ طبریؓ نے اس کوایذ اءموی علیہ السلام قرار دیا۔

اس طرح ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ قارون نے ایک داشتہ کو حضرت موی علیہ السلام پرتہت لگانے کے لئے انعام کالالج دیا۔ وہ واقعہ یہاں مراد ہے۔ لیکن اسباب میں چونکہ تراحم نہیں ہوتا۔ اس لئے سب ہی واقعات باعث ایذاء ہوسکتے ہیں۔

قو لا سدیداً کمتعلق بعض حضرات کی رائے ہے کہ زینب کے قصہ میں نامناسب بات کہنے سے روکا گیا ہے۔ حملهاالانسان . بقول مجاہد حضرت آ دم علیه السال مع ذریت مراد ہیں۔

لیعذب الله صفور علی کاارشاد ہے کہ جو خص سورہ احزاب بڑھے اوراپنے گھروالوں کو سکھلائے تو اسے عذاب قبر سے امان مل جائے گا۔

﴿ تشریح ﴾ : است منافقین کی دوشرارتی اوران کاعلاج : است بدنین دوایات میں ہے کہاں آیت کے بعد مسلمان عورتیں بدن اور چرہ چھپا کرنگاتی تھیں ۔ صرف ایک آئھ دیکھنے کے لئے تھلی ہتی ۔ اس سے معلوم ہوا کہ فتذ کے وقت عورت کو چرہ بھی چیرہ بھی چیرہ بھی چیرہ بھی انہیں ضرورت کی وجہ سے تنجائش ہے ۔ ورنہ کاروبار میں حرج عظیم ہوگا۔ پس اس طرح آزاد عورتوں کا باندیوں سے امتیاز بھی ہوجائے گا۔ جس سے شریعت کے تھم کا امتثال ہوگا اور شریوں سے وہ محفوظ بھی رہ سکیں گی ۔ تا ہم اس گھو تھٹ نکالنے اور پردہ پوشی میں بلاارادہ اگر پچھ کی یا بے احتیاطی ہوجائے تو اللہ تعالی مہربان ہے امید عفور کھنی جا ہے ۔

آ کے عام چھٹر چھاڑ پر دھمکی ہے۔خواہ وہ بی بی سے ہویا باندی سے کداب تک تو نفاق کی آ ڑمیں بدلوگ بیچ پھرتے رہے۔لیکن اب جب کہ تھلم کھلا اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھریا در کھیں گے کداب ان کی درگت بے گی۔ چندروز میں مدینہ سے نکال باہر كة جاكيل كے اور جتنے عرصدر بيں مے ذكيل وخوار مؤكر رہيں مے۔ چنانچه يبود تكالے محت اور منافقين نے اپنارويدورست كرليالاس لے سزا سے بیچر ہاور فتندو شورش کی سرکونی ہوگئی جومقصود اصلی تھا۔

اس طرح آ زاد عورتوں اور باندیوں کو اطمینان کا سانس آیا اور سزاانی شورش پسندوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ عادة الديہلے سے بھی وہی ہے کہ پیغیروں کے مقابلہ میں شرارت کرنے والوں کو كيفر كروارتك پہنچايا كيا ہے يا يه مطلب ہے كہ فرانى كابوں يس بھی یمی دستوردرج ہے کیشریروں کابیعلاج کیا جائے۔ ممکن تھا کہ اگر پہلے بدرستورنہ موتا تو آبیں سز استجدمعلوم موتی یا بعد میں اللہ کے اراده مزامين تبديلي آجاني سے أيس المينان موجاتا يكراب سئة الله كه كرقبل الوقوع احمال كادفعيه فرماد مااور لسن تسجيد فر كربعد الوقوع احمال كادفعية فرماديا \_ببرحال أزاد عورتول كانظام تويرده كي صورت مين فرماديا اوربائديون كانظام لمنعوينك سي زماديا جس کا حاصل یہ ہے کہ آزاد بیبول کی بے جانی سے باندیوں کی حفاظت تو ہوگی نہیں۔ بلکہ یک ندشد دوشد کامضمون ہوجائے گا۔اس لئے آئییں اپنی اصلی مضع حجاب وجلباب کوچھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ اس میں ان کی حفاظت بھی مہل ہے۔البند ٰبا ندیوں کی حفاظت دوسرے طریقہ سے کی جائے گی ۔ بیآ یت مورت کے چمرہ کونہ کھولنے میں صریح ہے۔

أيك مسئله اورايك شبه: ..... بإييشه كه يتم توعارض معلحت كي وجه بي تعامنتقل نبين تفا- جواب يدب كه مقصداس كا فتنه کا انسداد تھا۔ پس جہاں فتنہ ہوگا۔ وہاں چرو کھولنا بھی منع رہے گا۔ کس خاص فتنہ کی خصوصیت معتبر نہیں ہے۔ تاہم یہ وچوب لغیرہ ہے۔ای لئے بوڑھی عورتیں مستقیٰ ہیں۔البتدازواج مطہرات کے لئے دوسری دلیل سے واجب بعید ہے۔

آ کے پسسفلل النام سے قیامت کے متعلق سوال وجواب فرکور ہے۔ منافقین نے بیا تھکنڈ ااختیار کیا ہوگا کہ جس چیز کا دنیا میں کے پاس جواب نہیں ۔اس کابار بارسوال کریں۔فرمایا گرٹھیک ٹھیک نیاٹلا نشان تو کسی کونیش دیا گیا۔ گر اٹھ کہ بہت ہی زدیک ہے جس کو مدیث میں اناو الساعة کھاتین کے ساتھ تجیر فر مایا۔

قرب قیامت: ..... یعن جتنی بیمیری چی کی انگی برهی بوئی ہے۔ قیامت ہے بس اتنے ہی پہلے میرا آنا ہوا ہے۔ قیامت بہت قریب آ کی ہے۔ قرب سے مرادیا تو صرف زو کی ہے اوریا اقربت مراد ہے۔ لیکن اگر اقربیت مراد ہوتو پھر اس کا اب تک واقع نهونامكل اشكال نه مونا جائے - كونكه بندول كے لحاظ سے لعل فرمايا كيا ہے -جس كا حاصل بدہ كربندول سے جب اس كى تعيين عفى ے تو انہیں صرف بہت نزدیک ہونے کا احمال پیش نظرر کھ کر ڈرتے رہنا جائے۔خواہ دہ قرب واقع ہویانہ ہواور پنی قرب ہرز ماندیں محتل ہے۔ پس ڈربھی ہرزمانہ میں عام ہونا جاہے اور اگر مطلق قرب مراد ہے تو پھر لمعل محتین کے لئے بھی ہوسکتا ہے اوروہ قرب واقع كموافق بعى ہے۔ كيونكروز بروز قيامت قريب سےقريب تربى بوتى جاتى ہے۔دوسرے قيامت كى بولنا كيوں كما من دنيايس طویل وقفہ می برائے نام بی معلوم ہوگا۔اس لئے قیامت کو قریب کہا۔ غرضیکداخال قرب کی وجہ سے یاروزان قریب تر ہوتے جانے سے قیامت کے طویل وہول کے مقابلہ کی وجہ سے بہر صورت بیتہد بدیجے ہے۔

الله كى پيمنكار اور ائر: ...... آ مي فرمايا كمان پرالله كى پيمنكار ب- اس كايدائر بكدالينى اور دوراز كارسوالات ميل وقت ضائع كرتے رہتے ہيں اور انجام كى فكرنين جب انجام سامنے آئے كا،اس وقت حسرت ہوكى كدكاش! مم دنيا ميں رہتے موسے الله رسول والكار كالمناخ برجلت تووه دن و مكنانه براتا مربسود اس وقت حسرت سي كيا فائده - جب كم ل كاوفت باچكا -اس وقت اور

تو کچھ بن بیں پڑے گا۔ اپنا جی ہلکا کرنے کے لئے ایک دوسرے پر الزام تر اثی کوغنیمت سمجھیں گی۔ چھوٹے بروں پر الزام تر اثی دھریں گے کہ انہوں نے ہی ہماری راہ ماری تھی۔لہذا ان پر دوہری لعنت اور انہیں دوہری سزاملی چاہیے۔سورہُ اعراف کے چوتھے رکوع میں بھی بیمضمون گزر چکاہےاور آئندہ سورہ سباء کے چوتھے رکوع میں بھی اس کی تفصیل آرہی ہے۔غرضیکہ اس طرح سرداروں کو دو ہری سز ادلوا کراپنادل ٹھنڈا کرنا جا ہیں گے۔

آ کے بنایھا الذین سے مسلمانوں کو ہدایت ہے کتم الی کوئی بات یا کوئی کام برگز ندکرنا جس سے تمہارے پیغیمرکواذیت بینے۔ بی کاتو کچینیس بگڑے گا۔وہ ہمارے محبوب ہیں۔ہم ان کی اذیت دور کردیں گے۔ مگریا در کھو کہ تبہاری عاقبت برباد ہوجائے گ۔

آ خرحفرت موی علیدالسلام کوس کس طرح ان کے لوگوں نے پریشان کیا۔ گر کیا ہوا پریشان کرنے والوں کا نام ونشان مٹ گیا۔ اورموی علیه السلام کانام روشن ربا

مختلف اشكال وجواب: .... "لاتكونوا" سے بيلاز منبين آتا كر مجى مسلمانوں نے ايبا كيا ہو۔ بلكه منشاء يہ ہے كه بميشه مخاطر ہو۔ جیسے اب تک مخاطر ہے ہواور روایات میں بعض واقعات آئے ہیں۔ان کا تعلق یا تو منافقین سے ہوگا یا بعض مزاج ناشناس مسلمانوں کی زبان سے بتوجی کے ساتھ ایسے الفاظ نکل گئے ہوں جو باعث اذیت ہوں۔

مفسر علام ہے کیڑوں کے جس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس میں حضرت موی علیہ السلام پرتواس لئے اعتراض نہیں کہ آپ كاختياركواس مين دخل نهيں \_شدت غيض مين اضطراري حركات يرمجور مو كئے تھے \_ زيادہ سے زيادہ مغلوب في الحال مونے كاشبه رہے گا۔ گرگاہ کاہ کاملین کو بھی غلبہ حال ہوجا تا ہے۔ جبکہ اس میں بھی کوئی حکمت وصلحت ہو۔ اس طرح حق تعالی پر بھی اعتراض نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ وہ اعتراض کے محکوم نہیں ہیں۔ بلکہ بنی پر حکمت ومصلحت ہونے کی وجہ ہے اس کومناسب کہا جائے گا اور وہ حکمت حضرت موی علیدالسلام کی برأت عیب تھی اور خود برأت کی حکمت نبی سے نفرت کا ندر ہنا ہے۔ کیونکہ نفرت طبعا کسی کی پیروی سے رکاوٹ بن جایا کرتی ہے اور پھر کا کیڑوں کو لے کر بھا گناخرت عادت تھا اور چونکہ حضور بھے نے اس واقعہ و بیان فر ماکر ف ذالک قوله تعالىٰ يا ايها المذين امنوا ارشادفرمايا اس لئ واقعدكالطورتفير بوناتويقيني بوكيا البتددوس واقعات ايذاء بهي إسعموم مين داخل ك جاسکتے ہیں اور اس واقعہ کی تخصیص کوٹمثیل پرمحمول کرلیا جائے تو مناسب ہوگا۔ باتی اس واقعہ کے تفسیر ہونے کا انکار تھیج نہیں ہے۔ اورطاعت وتقوي كى بهت مى صورتول مين "قسول مسديد" كتخصيص كى وجديد به كداول تواكثر لوگ اس كوهل تجحية بين ـ

> حالانکداییانہیں ہے۔ دوسرے زبان کا گھاؤسب تکلیفوں سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ جراحات السنان لها التيام ولايلتام ماجرح اللسان

تيسر ال كئ كرزبان كي آفتيل بنسبت اورقصورول ك كثير الوقوع بين اور " تقوى اورقول سديد" بريه صلح بمعنى يتقبل كا مرتب ہونا بالکل واضح ہے۔ کیونکہ کسی عمل کا مقبول ہونا جن شرائط پر موقوف ہے وہ سب اجزءِ تقویٰ ہیں۔ پس جب کسی مقبول عمل میں کوئی نقصان آئے گا تو تقویٰ کے کسی جزو کا ضرور فقدان ہوگا۔

اما ثب البيرى ييش كش: .... انا عرضنا الامانة بس من المانت كاذر بيا عديث الاايمان لمن الاامانة له من اور صديث مذيفة ان الا امانة نولت من السماء في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القون يس جس كي صراحت بوه امانت الہيد ہے۔ جوانسانی قلوب میں بخم ہدایت بنا کرڈالا گیا ہے۔ پھراس پرعلوم الہید کی بارش ہوئی۔جس سے تھیک طریقہ پر انتفاع کرنے کی صورت میں ایمان کا بودا آگ جاتا ہے۔ پھر وہ اعمال کی آبیاری اور ٹلائی سے بڑھتا، پھولتا ہے۔ پھر آوی کواس کے خمرات سے متنتے ہونے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن اگرانقاع میں نقصان رہ جائے تو اس قدراس کے ابجر نے، پھولنے میں کی رہ جاتی ہے اور بالکی غفلت برتنے کی صورت میں سرے سے بیخم ہی برباد ہوجاتا ہے۔ یہی امانت تھی جو اللہ نے پہلے آسان، زمین، پہاڑوں کو دکھلائی۔ گرکسی میں بھی اس امانت عظیمہ کے اٹھانے کا بوتہ اوراستعداد نہ تھی۔ برایک نے زبان حال یا قال سے نا قابل برداشت ذمہ دار بول کے بوجہ سے تھرا کرانکار کردیا اور معذرت کردی کہم سے بیارنداٹھ سکے گا۔ آخرانسان نے ہمت سے آگے بڑھ کریے ذمہ داری اٹھالی:

## آساں بارامانت نتوانست کشید ترعه کال بنام من دیوانه زوند

بارا مانت کس نے اٹھالیا: .... بات دراصل یہ ہے کہ کا نتات کی چیزوں میں معمولی شعور دکھ کرقدرت نے احکام شرع کی ذمہ داری اس اختیار کے ساتھ رکھی کہ اگرتم اس پر پورے اترے تو مستحق انعام واکرام ہوگے۔ ورنہ ناکائی کی صورت میں تہمین یہ سزائیں بھلتی ہوں گی نے گر مسب نے احتال تو اب کونظرا نماز کردیا اور عذاب کے خوف سے گھرا کرصاف معذرت کردی لیکن انسانوں نے اس دعوت واختیار کو پوری ہمت وحوصلہ اور عزم مصم کے ساتھ تبول کرلیا۔ اس لئے اسے مکلف بنانے کے لئے جس درجہ عقل و ادراک کی ضرورت تھی ۔ وہ اسے بخش دی گئی۔ لیکن کا نتات کی اور چیزیں انکار کی وجہ سے عقل تکلفی کی دولت سے محروم رہیں۔ ورنہ قبول امانت کی صورت میں انہیں بھی اس دولت سے سرفراز خرمادیا جاتا۔

عالبًا امانت کی یہ پیشکش بیثاق ازل سے پہلے ہوگی ہوگی۔ بلکہ عہد الست اس کی فرع ہوگا۔ اس بیثاق کے وقت عقل تعکیفی ادا کردی گئی ہوگی اور انسان سے صرف آ دم مراد نہیں۔ بلکہ عہد بیثاق کی طرح امانت کی یہ پیشکش بھی عام ہے اور منشاء دونوں کو یا دولانے کا یہ ہے کہ جب تم نے خود التزام کیا ہے تو اب ان دونوں باتوں کو پورا کر کے دکھلاؤ۔

فی الحقیقت اس عظیم الشان ا، نت کا بوجھ بجز انسان کے اورکون سی مخلوق اٹھا سکتی تھی اورکون اس کاحق ادا کرسکتا تھا؟ اس نے اپنی جان پرستم ڈھائے اوراس نادان نے اپنے تاذک کندھوں پروہ وزن اٹھالیا۔ جس سے زمین ، آسان ، پہاڑ تھر تھر ارہے تھے۔ اس نے اپنے اوپر ترس نہ کھایا۔ ایک افراد زمین کوجس میں مالک نے تم ریزی کردی تھی۔خون پسیندایک کر کے باغ و بہار بنالینا اس طلوم و جول کا حصد ہوسکتا ہے۔

امانت کہتے ہیں اپنی خواہش روک کر پرائی چیزر کھنا اور حفاظت سے رکھنا۔ زمین وآسان میں اول تو کوئی خواہش نہیں اور ہے بھی تو وہی جس پر وہ قائم ہیں اور ازین میں خواہش ہے۔ گرحکم اللی اس کے برخلاف آتا ہے۔ پس پرائی چیز کواپنی خواہش کے برخلاف اپنا جی سل کرتھا منا براز ورچ بتا ہے۔ بہی کشاکش ہے، جس میں اس کا امتحان ہے اور اس پر اس کی کامیا بی وناکامی کا انحصار ہے۔ یہا مانت جان کرکوئی ضائع کرد نے تو علاوہ جھتی ما لک کی سزا کے بجازی مالک کوتا وان بھی دینا ہوگا اور بے اختیار ضائع ہوجائے تو بدلد دینا نہیں پڑے گا۔ البتہ منکرین کوقصور پر پڑا ایا ہے گا اور فرما نبر داروں کا قصور مغاف کردیا جائے گایا ان پر ایک طرح کی نگاہ مہر کھی جائے گی۔

انسان کاظلوم وجبول ہونا امانت کا بوجھ اٹھا لینے سے ہوا: ...... ظالم و جاہل جن کا مبالفظلوم وجول ہیں اسے کہتے ہیں جو بالفعل تو عدل اور عدل سے خال ہو۔ گران کے حسول کی استعداد و صلاحیت رکھتا ہو۔ پس یہ بات انسان ہی میں پائی جاتی

ہے۔ فرشتے جوفطری طور پران خوبیوں سے متصف ہیں ،ایک لحد کے لئے بھی ان اوصاف سے خالی نہیں ہوئے ،یا آسان ،زمین ، پہاڑ وغیره جن کی فطرت ہی اس استعداد سے بالکیہ خالی رہی ، دونوں اس امانت الہیہ کے حامل نہیں بن سکے لو انو لنا هذا القوان علی جهل لوابته حاشعاً متصدعاً من حشية الله. ابن جريج كاتول بكرتين روزتك بيمعامله پش بوتار بامرسب ني باكال خثیت عذری کیا۔رہ گئے جنات،اگرچہ و ماحلقت المجن والانس کے لحاظ سے وہ بھی اس کے خاطب تھے۔

و فرشتے ، نات لور دوسری مخلوق میں امانت کی ذمہ داری: ...... گریہ سے ہے کہ دائے مق وامانت کی استعدادان میں اتنی ضعیف تھی کہ باراٹھانے کے سلسلے میں انہیں مستقل طور پر قابل ذکر اور لائق اعتناء نہیں سمجھا گیا۔ گویاوہ اس معاملہ میں انسان کے تابع شمجهے گئے۔ یا بیکہا جائے کہ جنات بھی انسان کی طرح مکلف ہیں اور اس عرض وحمل میں وہ بھی شریک ہیں، مگریہاں صرف انسان کا ذکراس کتے ہے کہ اس جگہ ذکر انسان ہی کا چل رہا ہے اور انسان کوظلوم وجول کہنا اکم ری افراد کے لحاظ سے ہے۔ ورندانبیا اور اولیا محفظین اس سے سنتی ہیں۔ یالا ڈاور ناز کے طور پر فرمادیا ہے۔ جیسے کسی کو باؤلایا نادان کہددیا جائے تو حقیقی معنی مرادنہیں ہوتے م آور حمل امانت کا بتیجداور انجام، عذاب اور رحمت کو جو کہا گیا ہے وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے کہا گیا ہے۔ الحمدللد كهاب من الفلى عقلي اشكال نبيس ربا ـ

لطاكف سلرب: واللك ادنى أن يعوف سيرم تنط مواكراس من النيازركا برانين م، جبراس من كراكي سے بچاؤ پیش مرمواور تکبر کے ارادہ سے نہور

وقالور دبنا انا اطعنا سے معلوم ہوا کہ برائیوں میں اوروہ بھی تھ بہتھے ہو جھے دوسروں کی نقالی اور تعبیر معتر نہیں ہے۔ آج کل بہت سے مبتدعین اور رسوم کے دلدادہ لوگ رسم و بدعات کے اختیار کرنے میں اسی شم کے نکات پیش کیا کرتے ہیں۔جن کا کالعدم ہونامعلوم ہوگیا۔

يا ايها الذين أمنوا اتقوا الله معمعلوم بواكه نيك اعمال كوجس طرح حصول أواب مين وخل ب- اسى طرح دوسر عمل كي اصلاح کاذر بعیر بھی بن سکتے ہیں۔ دونوں عملوں میں تعلق ونسبت اور روابط ایک دقیق چیز ہے۔ جس کومصلی مفتق ہی خوب سجھتا ہے۔ اس لے بعض دفعہ ایک عمل خود مقصور نہیں ۔ مگر دوسرے عمل کی اصلاح کے لئے جویز کر دیا جاتا ہے۔

حفرت مجددالف ٹائی کے نزدیک امانت سے مراد جلی ذاتی کی استعداد وصلاحیت ہے۔ جنات عبادت سے صالح بن سکتے ہیں اور فرشتے عصمت سے مقرب ہیں۔ گر انوار صفات سے ترقی کر کے بچلی ذاتی تک بید دونوں اصناف بھی مشرف نہیں ہو کیس ۔ کیونکہ عضر خاک کی ترکیب کے بغیراس نور کا محل ممکن نہیں ہے۔ اجسام شفاف پر انوار کا قیام نہیں ہوسکتا۔ اس کامحل ومحمل توجسم کثیف ہی



سُوُرَةُ السَّبُ مَكِّيَّةٌ اِلَّاوَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الْآيَةُ وَهِيَ اَرْبَعٌ اَوْ حَمُسٌ وَ حَمُسُونَ ايَةً بِسُمِ اللهِ الرَّحُمانِ الرَّحِيْمِ ه

ٱلْحَمَلُ حَمِدَ الله تَعَالَى نَفُسَهُ بِذَلِكَ الْمُرَادُ بِهِ الثَّنَاءُ بِمَضْمُونِهِ مِنْ ثُبُوتِ الْحَمْدِ وَهُوَ الْوَصُفُ بِالْحَمِيْلِ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَافِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْآرُضِ مِلْكَا وَّخَلْقًا وَّعَبِيُدًا وَلَـهُ الْحَمُدُ فِي الْآخِرَةِ \* كَالدُّنِيَا يَحْمَدُهُ أَوْلِيَاوُهُ إِذَا دَحَلُو الْحَنَّةَ وَهُوَ الْحَكِيْمُ فِي فِعُلِهِ الْحَبِيرُ () بِخَلْقِهِ يَعُلَمُ مَا يَلِجُ يَدُخُلُ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَاءٍ وَغَيُرِهِ وَمَا يَخُورُجُ مِنُهَا كَنبَاتٍ وَغَيُرِهِ وَمَا يَنُولُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزُقِ وَّغَيْرِهِ وَمَا يَعُرُجُ يَصْعَدُ فِيهَا مِنْ عَمَلِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الرَّحِيثُمُ بِأَوْلِيَاتِهِ الْغَفُورُ ﴿ لَهُمُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَاتَأْتِينَا السَّاعَةُ ﴿ الْقِيَامَةُ قُلُ لَهُمْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمُ لَا عَلِم الْغَيْبِ ۚ بِالْحَرِّ صِفَةٌ وَالرَّفَع حَبَّرُ مُبْتَداءٍ وَفِي قِرَاءَةٍ عَلَّامِ بِالْحَرِّ لَا يَعُزُبُ يَغِيبُ عَنْهُ مِثْقَالُ وَزَنْ ذَرَّةٍ أَصْغَرُ نَمُلَةٍ فِي السَّمُواتِ وَلَافِي الأرْض وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلَّافِي كِتَبْ مُبِينِ (٣) بَيْنِ هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ لِيَجْزِي فِيُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُكِ \* أُولَائِكَ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَّرِزُقٌ كَرِيْمٌ (م) حَسَنٌ فِي الْحَنَّةِ وَالَّذِيْنَ سَعُوا فِي آبُطَالَ اللِّينَا الْقُرَانِ مُعَجِزِيْنَ وَفِي قِـرَاءَةٍ هِنَا وَفِيْمَا يَاتِنَي مُعَاجِزِيْنَ آيَ مُقَدَّرِيْنَ عِحْزَنَا أَوْ مُسَّابِقِينَ لَنَا فَيَفُوتُونَنَا لِظَنِّهِمُ أَنُ لَا يَعُثَ وَلَاعِقَابَ أُولَٰ لِكَ لَهُمُ عَذَابٌ مِّنُ رَجْز سَيّىء الْعَذَابِ اَلِيُمْ (٥) مُؤُلِمٌ بِالْحَرِّ وَالرَّفُع صِفَةٌ لِرِجْزِ أَوْ عَذَابٍ وَيَرَى يَعْلَمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مُؤْمِنُوا اَهْلَ الْكِتْبِ كَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَلَامٍ وَأَصُحَابِهِ الَّذِي أُنُولَ اِلْيُلَكَ مِنْ رَّبِّكَ أَي اِلْقُرُانَ هُوَ فَصُلُ الْحَقَّ " وَيَهُدِئُ اللَّي صِرَاطِ طَرِيْقِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴿ ﴾ أي اللهِ ذِي الْعِزَّةِ الْمَحْمُودَةِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

أَىٰ قَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى جِهَةِ التَّعَجُّبِ لِبَعْضِ هَلُ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلٍ هُوَ مُحَمَّدٌ يُنَبِّئُكُمْ يُحْبِرُكُمُ إِنَّكُمْ إِذَا مُزَّقْتُمُ قُطِّعتُمُ كُلَّ مُمَزَّقِ لا بِمَعْنَى تَمُزِيْقِ إِنَّكُمُ لَفِي خَلْقٍ جَدِيُلٍ ( ٤ ) أَفْتَراى بِفَتُحَ الْهَمُزَةِ لِلْاِسْتِفُهَامِ وَاسْتَغُنَى بِهَا عَنُ هَمُزَةِ الْوَصُلِ عَلَى اللهِ كَذِبًا فِي ذَلِكَ أَمْ بِهِ جِنَّةٌ \* جُنُونٌ تَحَيَّلَ بِهِ ذَلِكَ كُلُلُ تَعَلَى بَالِ الَّاذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْلَاخِرَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْبَعْثِ وَالْحِسَابِ فِي الْعَذَابِ فِيهَا وَ الضَّلْلِ الْبَعِيدِ (٨) مِنَ الْحَقِّ فِي الدُّنْيَا أَفَلَمُ يَرَوُا يَنظُرُوا إلى مَابَيْنَ أَيُدِيهِمُ وَمَا حَلْفَهُمُ مَا فَوُقَهُمُ وَمَا تَحْتَهُمُ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْارُضِ ﴿ إِنْ نَّشَا لَنْحُسِفَ بِهِمُ الْارْضَ اَوْنُسُقِطُ عَلَيْهِمُ كِسَفًا بِسُكُون السِّيُنِ وَفَتُحِهَا قِطُعَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ ﴿ وَفِي قِرَاءَةٍ فِي الْاَفْعَالِ الثَّلْثَةِ بِالْيَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْمَرْئِي فِي لَايَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ﴿ وَاحِعِ إِلَى رَبِّ تَدُلُّ عَلَى قُدُرَةِ اللهِ تَعَالَى عَلَى الْبَعْثِ وَمَا يَشَاءُ

ترجمة نسسس سورة السباكل م بجرآيت ويوى المذين اوتوا العلم الخاس مل كل ٥٨ يا٥ آيات إلى ـ

بسسم الله الوحمن الرحيم. سارى حد (الله ني اين يرحم فرمائي ب-اس بمراداس كمضمون يعن حد ك ثبوت كى ثناء باور حمد کہتے ہیں اچھی خوبیاں بیان کرنے کو )ای اللہ کوسر اوار ہے آخرت میں (دنیا کی طرح۔اس کے اولیاء جنت میں داخلہ ک وقت اس کی حد کریں گے ) اور وہی (اپنے کام میں ) بری حکمت والا (اپن مخلوق کی ) بری خبرر کھنے والا ہے۔ وہی جانتا ہے جو کچھ گھتا ہے (داخل ہوتا ہے ) زمین میں (جیسے پانی وغیرہ) اور جو کچھاس سے نکاتا ہے (جیسے کہ گھاس وغیرہ) اور جو کچھآ سان سے اتر تا ہے(رزق وغیرہ)اور جو کچھاس میں چڑھتا ہے(عمل وغیرہ)اوروہ (اپنے دوستوں پر)بڑارتم والا (ان کی)بڑی مغفرت کرنے والا ہےاور بیکافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہ آئے گا۔ آپ (ان سے ) فرماد یجئے کیوں نہیں ؟ قتم ہے میرے پروردگار عالم الغیب کی کہوہتم پرضرور آئے گی (عالم الغیب جرکی صفت کے ساتھ ہے اور رفع کے ساتھ مبتداء کی خبر ہے اور ایک قر اُت میں علام جرکے ساتھ ہے) نہیں اوجل (غائب) ہے اس ہے کوئی ذرہ برابر (وزن) بھی (چھوٹی چیوٹی) نیآ سانوں میں اور نیز مین میں اور نیکوئی چیز ہے اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بری ہے۔ گرید کہ سب کتاب مبین میں ہے (جو واضح ہے یعنی لوح محفوظ) تا کہ ان لوگوں کو (اس میں) صله دے جوایمال لائے تھے اور نیک کام کئے تھے۔ ایسے لوگوں کے لئے مغفرت اور عزت کی روزی ہے (جوعمرہ ہے جنت میں) اور جولوگ ہماری ( قر آن کی ) آیتوں کے (باطل کرنے میں ) کوشش کرتے رہتے ہیں ہرانے کے لئے (اورایک ` قرأت میں یہاں اورآ کے "معاجزین" ہے۔ یعن مارا بجر فرض کرتے ہوئیا ہم سے آ کے برصنے کے لئے تا کدوہ ہم سے چھوٹ جائیں۔ کیونکہ ان کا خیال ہے ہے کہ نہ قیامت ہوگی اور نہ عذاب) ایسے لوگوں کو بختی کا (بدترین) عذاب ہوگا۔ وردناک (تکلیف دہ بیلفظ جراور رفع کے ساتھ رجزیا عذاب کی صفت ہے) اور سمجھتے (جانتے) ہیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے (مونین کتاب جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کی رفقاء) وہ اس کتاب کو جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پراتاری گئی ہے ( قر آن ) وہ (بغیر نصل ) حق ہے اور وہ راستہ (راہ ) دکھا تا ہے غلبہ والے قابل حمد کا (لیعنی اللہ بہترین عزت والے کا ) اور بیر کا فر کہتے ہیں (آپس میں بطور تعب کے ) کیا ہم تہمیں کی ایسے خص (محمد اللہ علی اللہ علی جو تم کو پیاطلاع (خبر) دیتا ہے (کہتم) جب ریزه ریزه ( نکڑے فکڑے) ہوجاؤ ہالکل برادہ (ممزق جمعنی تمزیق ہے) تم ضرورایک نے جنم میں آ جاؤگے۔اس نے جھوٹ

بہتان باندھا ہے ( فتر ہمزہ استفہامیہ کے ساتھ ہے ہمزہ وصل کی حاجت نہیں دہی ) اللہ پر (اس بارے میں یا اسے کسی طرح کا جنون ہے (جس کی مجہ سے اسے بیرخیالات آ رہے ہیں۔حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ) بلکہ جولوگ آ خرت پریقین نہیں رکھتے (جو بعث وحساب برمشتل ہے) وبی (آخرت کے) عذاب میں ہول گے اور (دنیا میں) یہ دور کی گراہی میں تھ (حق سے) تو کیا انہوں نے اپنے آ گےاوراپنے پیچھے (او پرینچے )نہیں دیکھا (نظرنہیں کی ) آسان وزمین کی طرف۔اگرہم جاہیں توانہیں زمین میں وصنساویں یاان پر مکڑے برساویں ( کسفا سکون سین اور فتح سین کے ساتھ ہے ) آسان سے (اور ایک قرائت میں تینول افعال یا كساتھ ہيں)اس ميں (جودكھائى ديتاہے) پورى دليل ہے ہر جھكنے والے بندہ كے لئے (جواللہ كی طرف رجوع ہونے والا ہے۔ ولالت كرتى إلى فدرت برقيامت كمتعلق اورجو كيهم إساس بر

تحقیق وتر کیب:.....ومها بعرج. عروج بمعنی سرک<sup>وضم</sup>ن ہے۔اس لئے الی کی بجائے فی سے متعدی کیا گیا ہے۔اس مي قبوليت اعمال صالح كى طرف بهى اشاره ب- اكرالى لاياجاتاتوية كتدنه بيداموتا - جيهاكم اليه بصعدالكلم الطيب ميس آسانون يروقوف معلوم ہوا۔

لاتساتینا. قیامت کے دجود کابالکلیہ اٹکار مقصود ہے مینیں کنفس الامریس تو موجود ہے گر ہمارے پاس نہیں آئے گی اور یہ تعبیر اس کے اختیار کی کہ قیامت کے آنے ہی سے ڈریا گیا تھا نہ کہ فی نفسہ اس کے وجود ہے۔

عالم الغيب. الصفت كي لائة من يكت بكات مكافيام بهي غيب اورمستور ب- ابن كثيراورابوعرى قرأت جرى باورنافع ابن عامر کی قرائت رفع کی ہے اور حزہ وکسائی علام پڑھتے ہیں۔

لایعزب . عزبای غاب و بعد

الااصغور رفع كي صورت مين دونون مبتداء بين اور الافي كتاب خبر بادريا مثقال كيستن يرب اورلافي لا يعزب ك لئے تاکیدنفی ہے۔ قادہ اوراعمش کی بیقرائ ہاورابوعر ، نافع ہنچہ راکی قرات کرتے ہیں اس میں بھی دو ہی ترکیبیں ہو عتی ہیں۔ ایک کولاتری کے لئے ہے۔اس کا اسم فی ہے اور الا فسی کتاب خبر ہے۔دوسرے ذرة کے سق پر ہو۔ آیت میں اگر چدا کبرلانے کی ضرورت نہیں تھی ۔ جمراس لئے لایا گیا تا کہ معلوم ہوجائے کتاب میں جس طرح چھوٹی چیزیں نہیں چھوڑی گئیں ،اسی طرح بری چیزوں کوبھی جھوڑ انہیں گیا.

لیجزی. اس کاتعلق لتاتینکم کے ساتھ ہے۔اس کی علت ہے فسر نے فیھا سے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ والذين. بيمبتداء باوراولفك الى خراج اوريا بها الذين براس كاعطف كرايا جائ اور بهلااو لفك جمله متانفه اوردوسرااولنك خبري

معجزین. مفسرٌ علام نے مقدرین سے اس قر اُت کی تفیری ہے اور دوسری قر اُت کی تفیر مسابقین سے کی ہے۔ ويوى . اس كاعطف يعجزى يرب اورمنصوب باورم فوع موتو پرمسانفه موكا اورتفيرى عبارت يعلم بين بهي بيدونون صورتیں ہوسکتی ہیں۔المذین فاعل ہےاورالمذی انزل مفعول اول ہے۔ ہوشمیر فعل اور اسحق مفعول تانی ہے اور یہدی مفعول تانی يرمعطوف بي اليكن بيمست انف مجى موسكتا باوراس كافاعل ياضمير موكى ياالله موكا \_اسى طرح يهدى كاعطف اوراك حق يرجمي ہوسکتا ہے۔ای وانسے بھدی اوراس کاعطف السحق پر بھی ہوسکتا ہے۔ کیونک قعل کواسم کی تاویل میں کرلیا جائے گا۔ جیسے آیت صافات ويقبضن اى قابضات نيزير حال بهى بوسكا بــــاى وهو يهدى.

الحق. مصوب مون كي صورت مين ركي كامفعول ثاني بهاور الذي انزل مفعول اول بهد

انکم اذا مزقتم. مفسر کالفظ انکم. اذا کے عامل کی طرف اشارہ کررہا ہے۔ لیکن اس سے مقصد برآ ری نہیں ہوتی۔ اچھا یہ ہ كالقدر عبارت الطرح بور اذا مزقتم تحشرون بالنكم تبعثون اذا مزقتم جيها كا كله جمله انكم لفي حلق جديد. اس پردلالت كرر با ہے۔البت لفظ يسسنكم اذا مين عامل تبيل ہے۔كونكه وه وقت تعبيدنه بوگا اور من قسم بھى اس ميں عامل تبيل ہے، کیونکہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ مضاف میں عالی نہیں ہوا کرتا اور نہ حال ہوسکتا ہے۔ کیونکہ اس کا مابعد ماقبل میں عمل نہیں کیا كرتا -الايد كفطروف مين توسع اختياركيا جائے - بيتمام تركيبين اذا ظرفيه مونے كي صورت مين تھيں، كيكن اگر اذا شرطيه مانا جائے تو پھر جواب مقدر ہوگا اور و ہی اذا میں عامل ہوگا۔ ای تبعثون اور جملہ شرطیہ بنبئکم کامفعول بھی ہوسکتا ہے۔ ای یقول لکم اذا منوقتم تبعثون اورائم ففي خلق جملة تاكيديه باوريسنكم سيمتعلق بهى بوسكتاب قائم مقام مفعولين كي وجائ كاليفي خلق میں اگر لام نہ ہوتا توان مفتوحہ ہوتا اور جملہ شرطیہ، جملہ معتر ضہ ہوجا تا۔اگر چہنحا ۃ کی ایک جماعت باب اعلم کی تعلیق کونا جائز کہتی ہے۔ مرتیج جواز ہے۔جیبا کہاں شعر میں ہے۔

## ستجزى بما تسعىٰ فتسعد او تشقیٰ حذار فقد نبئت انك للذي

افتسوی. ہمزہ استفہام کی وجہ سے ہمزہ وصل حذف کردیا جاتا ہے۔ اگر ابتداء میں وصل کا موقعہ ہوتو ہمزہ وصل آجاتا ہے۔لفظ افسری سے جاحظ نے صدق و کذب کی تعریف میں نفس الا مر کے ساتھ اعتقاد کی موافقت عدم مطابقت کی قیدلگا کرواسطہ ثابت کیا ے۔جس کا جواب جمہور نے بید یا ہے کہ بہاں مطلق خبر کی تقسیم نہیں ہے بلکہ آیت میں کذب کی دوصور تیں بیان ہوئی ہیں۔ایک كذب عدم جس كوافترى كها كيا ب- دوسر حكذب بلا عمد جس كوام به جنة تعيركيا كيا ب- يس قتم ثاني مطلق كذب كى م قسم بیں ہے، بلکہ کذب عمدہ کی قسم ہے۔اس کئے واسطہ ثابت نہیں ہوااور خبر دوقسموں میں مخصر رہی۔

فى العذاب والضلال. اس بيس عذاب كويمل لاين بيس اس كى منارغت كى طرف اشاره بى كدوه كفار حق بيس نا كوار ب اور گراہی پرجلد مرتب ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ گویاعذاب صلال سے بھی پہلے آنا چاہتا ہے اور صلال کے ساتھ بعیدلگا کرمبالغد کردیا۔ كسفا جمع بكسفة كى اس ليمفسرعلام وتفسيرى عبارت مين قطعاً جمع كي صورت مين لا ناجا بي تقار

رقبط: .... اس سورت مصامین كا خلاصه يه اول توحيد كابيان ب جوامانت كلى كى ايك نهايت مهتم بالثان جزئى باور شرک کی مقابل ہے۔ اس طرح اس سورت کی ابتداء بھیلی سورت کی خاتمہ سے مربوط ہوگئی۔ اس کے بعد قیامت کا اثبات ولائل کے ساتھ ہے۔جس سے امکان قیامت معلوم ہور ہا ہے اور چونکہ قران قیامت جیسے مضامین حقد پرمشتل ہے۔اس لئے قرآن کی حقانیت بھیمعلوم ہوئی۔

اس كيعدة يت ان في ذ لك الأية لكل عبد منيب كمناسبت عصرت داؤداور حفرت سليمان عليهاالسلام كاتذكره ہے جواعلی درجہ کے منیب تھے۔ان سے انابت کی ترغیب مقصود ہے۔ پھر عدم انابت کی تر ہیب کے لئے بعض غیرمنیمین کفارسبا کا ذکر ہے۔ پھر نیمین اور غیر منیمین کا شیطان کی پیروی کرنانہ کرنا اور شیطان کے تسلط کی حکمت کابیان ہے۔

اس کے بعدتو حیدکامضمون پھرد ہرایا گیا ہے اور ما ارسلنا سے رسالت کا اثبات اور پھرو مقولون سے قیامت کابیان دہرایا گیا۔اس کے بعد آیاو ما ارسلنا فی قویہ سے کفار کے کفرو فخر کے متعلق آنخضرت کے کولی اور کفار کے منشاء تفاخری ترویداور ماانفقتم سے کفار کی بعض ضرررساں چیزوں کامسلمانوں کے لئے نافع ہونا بیان کیا گیا جوعلاوہ مقابلہ کے رزق کی وسعت کے مضمون

پر متفرع بھی ہے۔

پھریوم نے شرھم سے بعث کابیان اور "اذا تعلی" سے رسالت کامضمون دہراکرآیت "ولو تری" سے ان اصول کے انکار کرنے والوں کی اخردی تابی پرسورت کوختم کردیا گیا ہے۔

مفرعلام نے حمرے متعلق ال آیات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ السحمد الله الذی هدانا لهذا. اور السحمد الله الذی اذهب عنا السحون. الحمد الله عده. له السحمد الله مافی السموات وما فی الارض تیوں جگدلام اختصاص کا ہے۔

یعلم مایلج. معلومات کی جتنی صورتیں ہو کئی ہیں، آیت میں سب کا احاط کرلیا ہے۔ بڑی چھوٹی یہاں، وہال کوئی چربھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ جو چیزیں زمین کے اندر چلی جاتی ہیں، جینے بارش بخم، نباتات اور زمین سے لگنے والی چیزیں، جیسے نباتات، معدنیات، حشرات اور جو چیزیں آسان سے اترتی ہیں، جیسے وحی ،فرشتے، بارش، تقدیر اور جو اوپر چڑھتی ہیں، جیسے فرشتے، اعمال، ارواح، دعا کیں، غرض کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں۔

د حیم. مبداء کے اعتبار سے کہا گیا ہے۔ لینی بیساری دنیا کی چہل پہل اس کی رحمت کا کرشمہ ہے اور "غفو د "منتی کے لواظ سے ہے۔ لیا قائد کی صفت علم ہی سے کھائی سے سے دیادہ ٹھوٹریں اللہ کی صفت علم ہی سے کھائی ہیں۔ اس لئے قرآن نے اس کی پوری وضاحت فرمادی۔

آ گے فرمایا کہ جولوگ ہمیں ہزانے کے لئے دوڑے دوڑے پھر رہے ہیں، کیا وہ ہم سے چھوٹ جائیں گے اور وہ ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ ہوائی سے جھوٹ جائیں گے۔ ہوائی ہوائ

وف ال المدنین کفروا سے مکرین قیامت کا قول نقل کر کے تر دیدی جارہی ہے۔ قیامت کا توان کے ذہن میں کوئی تصوراور امکان ہی نہیں تھا۔ پغیمر کی زبان سے جب اس عقیدہ کو سنتے تو پہلے اسے ایک عجیب وغریب خبر سمجھ کرتا ہیں میں چرچا کرتے اور طرح طرح کے تیمرے کرتے اور پھر کہنے والے کی ذات کواپئی تقید کا نشانہ بنا لیتے ۔ قریش کفار نے گتا خانہ آپ پھٹی کی شان میں کہا کہ لوگو! آ و تہمیں ایک مخص دکھلا کیں ، جو کہتا ہے کہتم گل سراکر اور ریزہ ریزہ ہوکر جب خاک میں مل جاؤ گے تو پھر ایک دم تہمیں پلا پلایا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر بتلاؤ کوئی سمجھدار اسے باور کرسکتا ہے؟ پس یا تو جان ہو جھ کر شخص اللہ پر بہتان با تدھ رہا ہے کہ اس نے بی خبر دی ہوریا چرسودائی ہے۔ دیوانوں کی تی ہے تک باتیں کرتا ہے۔ سمیا گیا ہے۔ (العیاذ باللہ)

مستشرقین اسلام کی ہفوات جا ہلین عرب سے کم نہیں ہیں: ............ ان ہمیں ہیں جب اللہ اسلام کی ہفوات جا ہلین عرب سے کم نہیں ہیں: .......... ان ہوسکا ۔ لہذا مدی رسالت یا تو خود سے نبرد آ زماہوتے ہیں تو کچھائی تم کی گلفشانیاں کیا کرتے ہیں کہ دعویٰ رسالت تو ببرحال شیح نہیں ہوسکا ۔ لہذا مدی رسالت یا تو خود فریب کا شکار ہے یا دوسروں کو دھو کہ دے کر مبتلائے فریب کرنا چاہتا ہے۔ (و نعوذ ب اللہ من شرود هم) یہاں بھی بطوراصول موضوعہ یہ تو طے کرلیا گیا ہے کہ تیج کو مفتری موضوعہ یہ تو طے کرلیا گیا ہے کہ تیج کو مفتری دونوں با تیں غلط اور بے ہودہ ہیں۔ دراصل بھی لوگ عذاب اور دورکی گمراہی میں پڑے ہیں۔ اس گمراہی کا اثر بہ ہے کہ سے کو مفتری اور مجنون کہ درج ہیں اور مالی اثر عذاب جہنم بھگتنا ہوگا۔

افلیم بروا. کیابیلوگ اندھے ہو گئے ہیں۔ انہیں زمین وآسان بھی نظر نہیں آت۔ جوآگے پیچے ہرطرف نظر ڈالنے سے نظر آسکتے ہیں اور بیاس کو مانے ہیں کہ اللہ ہی نے انہیں بنایا ہے اور جو بناسکتا ہے وہ تو ڑپھوڑ بھی کرسکتا ہے۔ لیس جوانے بڑے بڑے برے کرے بنا اور بگا ڈسکتا ہے اسے ایک گارے کے انسان کو بنانا اور پھر بگاڑ نا اور پھر بنانا نہیں آتا۔ کیا انہیں ڈرنبیں لگتا کہ ای آسان کے نیچے ، اس کی زمین پرایے گتا خانہ کلمات نکا لئے پھر رہے ہیں۔ وہ چاہتو ابھی انہیں ڈمین میں دھنسا کریا آسان سے ایک کلوا گرا کر اس پیش پاٹی کرسکتا ہے۔ اس طرح قیامت کا ایک چھوٹا سانمونہ بھی ہی ، اس کے ساتھ اللہ کے جو بندے عقل وانساف سے کام لے کراس کی طرف جھکتے ہیں ، آسان کے لئے موجود ہے۔ وہ یقین رکھتے ہیں کی طرف جھکتے ہیں ، آسان کے لئے موجود ہے۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہا تنام کام اور منظم نظام ضرورایک دن کی اعلیٰ متجہاورانجام تک پینچنے والا ہے اور وہی دار آخرت ہے۔

وَلَقَدُ اتَّيُنَا دَاؤُدَ مِنَّا فَضُلًّا \* نُبُوَّةً وَّكِتَابًا وَّقُلْنَا يَاجِبَالُ أَوِّبِي رَجِّعِي مَعَهُ بِالتَّسُبِيُح وَالطَّيْرَ \* بِالنَّصَبِ عَطُفًا عَلَى مَحَلِّ الْحِبَالِ أَى وَدَعَوْنَاهَا لِلتَّسُبِيُحَ مَعَهُ وَٱلنَّا لَهُ الْحَدِيْلَ (١٠) فَكَانَ فِي يَدِهِ كَالْعَجِيْنِ وَقُلْنَا أَنِ اعْمَلُ مِنْهُ سَلِغَتٍ دُرُوعًا كَوَامِلَ يَحْرِهَا لَابِسُهَا عَلَى الْأَرْضِ وَّقَدِّرُ فِي السَّرُدِ آي بِنَسْج الدُّرُوع قِيُلَ لِصَانِعِهَا سُرَادًا أَى إِجْعَلُهُ بِحَيْثُ يَتَنَاسَبُ حَلَقَهُ وَاعْمَلُوا أَى اللهُ دَاوَدَ مَعَهُ صَالِحًا ﴿ إِنِّي بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيْرٌ (١١) فَأَحَازِيُكُمْ بِهِ وَ سَخَّرُنَا لِسُلَيْمِنَ الرِّيْحَ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالرَّفَعِ بِتَقَدِيْرِ تَسْخَرُ غَلُوهَا سَيْرُهَا مِنَ الْغُدُوَّةِ بِمَعْنَى الصَّبَاحِ إِلَى الزَّوَالِ شَهُرٌ وَرَوَاحُهَا سَيْرُهَا مِنَ الزَّوَالِ إِلَى الْغُرُوبِ شَهُرٌ ۚ أَى مَسِيْرَتَهُ وَاسَلْنَا إِذَ بُنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطُو ﴿ آيِ النُّحَاسِ فَأُحْرِيَتُ ثَلْثَةَ أَيَّامٍ بِلْيَالِيْهِنَّ كَحَرُي الْمَاءِ وَعَمِلَ النَّاسُ إِلَى الْيُومِ مِمَّا أَعُطِى سُلَيْمَانَ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعُمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذُنِ بِآمُرِ رَبِّه \* وَمَنْ يَرْغُ يَعُدِلُ مِنْهُمْ عَنْ آمُونَا لَهُ بِطَاعَتِهِ نُلِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿ ١ السَّارِ فِي الْاَحِرَةِ وَقِيلَ فِي الدُّنْيَا بِأَن يَّضُرِبَهُ مَلَكُ بِسَوْطٍ مِنْهَا ضَرُبَةً تَحُرِقُهُ يَعُمَلُونَ لَهُ مَايَشَاءُ مِنْ مَّجَارِيْبَ أَبْنِيَّةً مُرْتَفِعَةً يَصُعَدُ اِلْيَهَا بِدُرْجِ وَتَمَاثِيُلَ حَمْعُ تِمُثَالِ وَهُوكُلُّ شَيْءٍ مُثِلَتُهُ بِشَيْءٍ أَى صُورٌ مِن نُحَاسِ وَزُجَاجٍ وَرُحَامٍ وَلَمْ تَكُنُ إِتِّحَادُ الصُّورِ حَرَامًا فِي شَرِيعَتِه وَجِفَان جَمُعُ حَفُنَةٍ كَالْجَوَابِ حَمْعُ حَابِيَةٍ وَهِيَ حَوُضٌ كَبِيرٌ يَحْتَبِعُ عَلَى الْحَفْنَةِ اللَّفُ رَجُلِ يَاكُلُونَ مِنْهَا وَقُلُورٍ رُّسِيتٍ ﴿ ثَابِتَاتٍ لَهَا قَوَائِمُ لَا تَتَحَرَّكُ عَنُ اَمَا كِنِهَا تَتَّحِذُ مِنَ الْحِبَالِ بِالْيَمَنِ يُصَعِدُ اِلْيُهَا بِالسَّلَالِمِ وَقُلْنَا اِعْمَلُو آيَا اللَّهِ اللَّهِ اللهِ شُكُرًا اللَّهَ عَلَى مَا اتَاكُمُ وَقَلِيُلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ (٣) الْعَامِلُ بِطَاعَتِي شُكُرًا لِّنِعُمَتِي فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ عَلى سُلَيْمَانَ الْمَوْتَ أَى مَاتَ وَمَكُثُ قَائِمًا عَلَى عَصَاهُ حَولًا مَّيَّتًا وَالْحِنُّ تَعْمَلُ تِلْكَ الْاعْمَالِ الشَّاقَّةِ عَلَى عَادَتِهَا لَاتَشُعُرُ بِمَوْتِهِ حَتَّى أَكلَتِ الْأَرْضَةُ عَصَاهُ فَخَرَّ مَيَّتًا مَا ذَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا ذَابَّةُ الْارْضِ مَصْدَرٌ أرضَتِ الْحَشُبَةُ بِالبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَكَلَتُهَا الْارْضَةُ تَأْكُلُ مِنْسَا تَهُ ۚ بِالْهَمُزَةِ وَتَرْكِهِ بِالفِي عَصَاهُ لِانَّهَا يَنُسَأَ يَـطُرُدُ وَيُزُحِرُبِهَا فَلَمَّا خَرَّ مَيَّنًا تَبَيَّنتِ الْجِنُّ إِنكَشَفَ لَهُمُ أَنْ مُحَفَّقَةٌ أَى أَنَّهُم لُّـوكَانُوا يَعُلَمُونَ الْغَيْبَ وَمِنْهُ مَا غَابَ عَنْهُمُ مِنْ مَوْتِ سُلَيْمَانَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٣) ٱلْعَمَلِ الشَّاقِ لَهُمُ لِظَيْهِمْ حَيَاتَهُ حِلَافَ ظَيْهِمْ عِلْمَ الْغَيْبِ وَعُلِمَ كُونُهُ سَنَةً بِحِسَابِ مَا آكَلَتُهُ الْأَرْضَةُ مِنَ الْعَضَا بَعُدَ مَوْتِهِ يَوُمًا وَلَيْلَةً مَثَلًا لَقَدُ كَانَ لِسَبَا بِالصَّرُفِ وَعَدُمِهِ قَبِيلَةً شُمِّيتُ بِإِسْمِ حَدٍّ لَهُمُ مِنَ الْعَرَبِ فِي مَسُكِّنِهِمُ بِالْيَمَنِ آيَةٌ ۚ دَالَّةٌ عَلَى قُدُرَةِ اللَّهِ جَنَّتَنِ بَدَلٌ عَنْ يَمِينِ وَشِمَالِ ۚ عَنُ يَمِينِ وَادِيهُم وَشِمَالِهِ وَقِيلَ لَهُمُ

كُلُوا مِنُ رِّزُقِ رَبِّكُمُ وَاشُكُرُوا لَهُ ﴿ عَلَى مَا رَزَقَكُمُ مِنَ النِّعُمَةِ فِي اَرُضِ سَبَا بَلُدَةٌ طَيِّبَةٌ لَيْسَ بِهَا سَبَّاخٌ وَلَا بَعُوضَةٌ وَلَا ذَبَابَةٌ وَلَا بَرُغُوثُ وَلَا عَقُرَبٌ وَلَا حَيَّةٌ وَيَمُرُّ الْغَرِيبُ بِهَا وَفِي ثِيَابِهِ قُمَّلٌ فَيَمُوثُ لِطِيُبِ هَوَائِهَا وَ اللَّهُ رَبُّ غَفُورٌ ﴿ ١٥ ﴾ فَأَعُرَضُوا عَنُ شُكْرِهِ وَكَفَرُوا فَارُسَلْنَا عَلَيْهِمُ سَيْلَ الْعَرِم جَمُعُ عَرُمَةٍ وَهُو مَا يُمُسِكُ الْمَاءَ مِنْ بِنَاءٍ وَغَيْرِهِ إلى وَقُتِ حَاجَتِهِ أَي سَيُلَ وَادِ يُهِمُ ٱلْمَمُسُوكِ بِمَا ذُكِرَفَاغُرَقَ حَنَّتُمْهِمُ وَامُوالَهُمُ وَبَدَّلُنَهُمُ بِجَنَّتَيْهِمُ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى تَثْنِيَةُ ذَوَاتٍ مُفَرَدٍ عَلَى الْآصُلِ أَكُلَ خَمُطٍ مُرِّبَشِع بِاضَافَةِ أَكُلِ يِمَعُنَى مَاكُولِ وَتَرُكِهَا وَيُعُطَفُ عَلَيْهِ وَّ أَثُلِ وَّشَىءٍ مِّنُ سِدُر قَلِيْل (١١) ذَلِكَ التَّبُدِيُلُ جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا ﴿ بِكُفُرِهِمُ وَهَلُ نُجْزِى ٓ إِلَّا الْكُفُورَ (٤) بِالْيَاءِ وَالنُّونَ مَعَ كَسُر الزَّايُ وَبَصَبِ الْكَفُورِ آيُ مَايُنَاقِشُ اِلَّاهُو وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ بَيْنَ سَبَاوَهُمْ بِالْيَمَنِ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بُلْرَكُنَافِيُهَا بِالْمَاءِ وَالشَّحَرِ وَهِيَ قَرَىُ الشَّامِ الَّتِي يَسِيْرُونَ الِيُهَا لِلتِّحَارَةِ قُرَّى ظَاهِرَةً مُتَوَاصِلَةً مِنَ الْيَمَنِ إِلَى الشَّامِ وَّقَلَّرُنَا فِيُهَا السَّيْرَ عَبَحَيُثُ يَقِيلُونَ فِي وَاحِدَةٍ وَيُبِيتُونَ فِي أَخُرَى إِلَي إِنْتِهَاءِ سَفَرِهِمُ . وَلَا يَحْتَاجُونَ فِيهِ إِلَى حَمُل زَادٍ وَمَاءٍ وَقُلْنَا سِيُسرُوا فِيُهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا الْمِنِيْنَ (١٨) لَا تَحَافُونَ فِي لَيْلِ وَلَانَهَارِ فَقَالُوا رَبَّنَا بِعِدُ وَفِي قِرَاءَةٍ بَاعِدُ بَيْنَ اَسُفَارِنَا اِلَى الشَّامِ اِجْعَلُهَا مَفَاوِزَلِيَتَطَاوَلُوا عَلَى الْفُقَرَاءِ بِرُكُوبِ الرَّوَاحِلِ وَحَمُلِ الزَّادِ وَالْمَاءِ فَبَطَرُو النِّعْمَةَ وَظَلَمُو ٓ ٱنْفُسَهُمُ بِالْكُفُرِ فَجَعَلْنَهُمُ أَحَادِيْتُ لِمَنْ بَعُدْ هُمُ فِي ذَلِكَ وَمَزَّقُنِهُمُ كُلُّ مُمَزَّقٍ ﴿ فَرَّقَنَا هُمُ بِالْبِلَادِ كُلَّ التَّفُرِيْقِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ الْمَذَكُور كَلْمِيْتٍ عِبَرًا لِكُلِّ صَبَّارٍ عَنِ الْمَعَاصِيُ شَكُورِ (١٩) عَلَى النِّعَمِ وَلَقَدُ صَدَّقَ بِالتَّخْفِيُفِ وَالتَّشُدِيْدِ عَلَيْهِمُ أَيِ الْكُفَّارِ مِنْهُمْ سَبَا اِبْلِيسُ ظُنَّهُ إِنَّهُمْ بِإِغُوائِهِ يَتَّبِعُونَهُ فَاتَّبَعُوهُ فَصَدَقَ بِالتَّخْفِيفِ فِي ظَنِّه أَوُصَدَّقَ بِالتَّشُدِيُدِ ظَنَّهُ أَى وَجَدَهُ صَادِقًا إِلاَّ بِمَعْنَى لَكِنُ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤُمِنِينَ (م) لِلْبَيَانِ أَى هُمُ الْمُؤُمِنُونَ لَمْ يَتَّبِعُوهُ وَمَاكِمَانَ لَـهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلُطْنِ تَسُلِيْطٍ مِّنَّا اللَّا لِمنعَلَمَ عِلْمَ ظُهُورٍ مَن يُؤْمِنُ . الْ بِٱلْاخِرَةِ مِمَّنُ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ "فَنُحَانِي كُلَّا مِّنْهُمَا وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (٣) رَقِيبٌ

ترجمہ نسب اورہم نے داؤد (علیہ السلام) کوائی طرف سے بری نعت دی تھی (نبوت و کتاب اورہم نے کہا کہ) اے پہاڑو اسپے کرتے رہو، ان کے ساتھ (شریک رہوتر انسپیج میں) اور پر ندوں کو بھی تھم دیا (السطیر نصب کے ساتھ کی جبال پرعطف کرتے ہوئے لینی داؤڈ کے ساتھ انہیں بھی شیح میں شامل ہونے کا تھم دیا ) اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے لئے لوہے کو نرم کردیا (چنا نچہ لوہا ان کے ہاتھ میں جاکر آ نے کی طرح نرم ہوجا تا۔ اور ہم نے تھم دیا کہ) تم (اس سے) مکمل زر ہیں بناؤ (پوری زر ہیں کہ پہنے والے پرزمین تک لگتی رہیں) اور جوڑنے ہیں مناسب اندازہ رکھو (لیمنی زرہ کی بناوٹ میں زرہ بنانے والے کوسراد کہا جاتا ہے۔

لین اس طرح اس کو بنو کہ اس کی کڑیاں مناسب رہیں) اورتم سب نیک کام کرتے رہو (داؤ دعلیہ السلام کے خاندان والوں) میں تمہارےسب اعمال خوب د مکھر ہا ہوں (لہذاان کا تمہیں بدلد ملے) اور (ہم نے مخر کردیا) سلیمان کے لئے ہوا کو (اورایک قرات میں الحدید رفع کے ساتھ ہے تقدیرعبارت مسحر ہوگی کدان کی صبح کی منزل (اس کی رفنار صبح سے لے کرزوال تک)مہین جرکی موتی اوراس کی شام کی منزل (اس کے رفتارزوال سے غروب تک)مہینہ جرکی ہوتی (یعنی مہینہ کی سافت کے برابر)اورہم نے بہادیا ﴿ بِكُملاديا)ان كے لئے تا بے كا چشمہ (قطر كے معنى تا بے كے بين چنانچ تين شاندروز پانى كى طرح تا نبه كا چشمہ بہتار مااورلوگ آج تك اى كوكام ميں لارہے ہيں جوسليمان كوعطا بواتھا) اور جنات ميں چھوہ تھے جوان كة كے يروردگار كے علم سے كام كرتے رہتے اوران میں سے جوکوئی سرتانی (علم عدونی) کرے ہارے علم سے (جواس کی اطاعت کے بارے میں ہو) تو ہم اسے دوز خ کا مزہ بھی چھادیں گے (آخرت کی آ گ کا اور بعض نے دنیا میں آگ مراد لی ہے کفرشتہ آ گ کا ہنر مارتا ہے جس سے جنات بعسم موجاتے ہیں)اس (سلیمان ) کے لئے وہ سب کھے بنادیئے جووہ چاہتے تھے۔ بڑی بڑی عمارتیں (ایس او فجی کہ جن پرزینوں کے ذربعہ چڑھاجاتا) اور مجسے (جمع تمثال کی ہے کی کی شکل کی مورتی یعنی تانبہ اور شیشہ اور خاص قتم کے پھر ''سنگ مرم'' کی مورتیاں بناتے۔ان کی شریعت میں مورت وصورت بناتا حرام نہیں تھا))اور گن (جمع جفنہ کی ہے) حوض کی طرح کے (جمع جلبید کی برسی حوض کو کہتے ہیں۔ایک ایک گن اتی بری تھی کہ جس میں ہزار ہزار آ دی کھانا کھاتے تھے )اور جی ہوئی دیکیں (گڑی ہوئی جن کے پائے بھی تھے اپنی جگہ ہے ہلتی نہیں تھیں۔ یعنی بہاڑوں ہے تراثی گئ تھیں سیرھیاں لگا کران میں اتراجا تا تھااور ہم نے تھم دیا کہ اے داؤد کے خاندان والوائم سب (الله کی اطاعت کے ) کام کرتے رہو۔شکر گزاری میں (حمہیں جونعتیں ملی ہیں ان کے شکریہ میں )اور میرے بندوں بر کم بی شکر گزار ہوتے ہیں (جوشکونعت کے طور پرمیری فرمانبرداری کرتے ہوں) پھر جب ہم نے ان (سلیمان) پر موت کاتھم جاری کردیا ( یعن ان کی وفات ہوگئ اورسال جرتک عصا کے سہارے ان کی نعش کھڑی رہی اور جنات معمول کے مطابق وشوار کام انجام دیتے رہے۔ انہیں اس وقت تک وفات کا پیتہ نہ چل سکا جب تک ککڑی کو گھن کے کیڑے نے کھانہ لیا اور ان کی نعش گر پڑی) تو کی چیز نے ان کی موت کا پیدند دیا بجر کھن کے کیڑے کے (ارض مصدر ہے ارضد الخبشد بصیغة جمہول بولتے ہیں کہ زمین کے کٹرے نے لکڑی کو کھالیا) جوسلیمان کے عصا کو کھا تار ہا ( منساۃ ہمزہ کے ساتھ اور ہمزہ کی بجائے الف کے ساتھ ہاتھ کی لکڑی کو کہتے ہیں۔ کیونکہ دہ آلہ دفاع ہوتی ہے ) سوجب وہگر پڑے (مردہ ہوکر) تب جنات پرحقیقت ظاہر (منکشف) ہوئی کہ اگروہ (ان محففہ ہے یعنی اگروہ) غیب دال ہوتے (منجملہ ان کی سلیمان کی موت ان سے غائب رہی) تو اس ذلت کی مصیبت میں ندر ہے (وشوار گر ار کاموں میں آئیں زندہ مجھ کر لگے ہے۔ حالا تک علم غیب ان کے گمان کے برخلاف لکلا ۔ اور ایک سال مت اس حساب سے معلوم مونی کہ مثلاً ایک دن رات میں کیڑے نے کتنا عصا کھایا) سباوالوں کے لئے تھا (لفظ سبامنصرف، غیر منصرف دونوں طرح ہے۔ ایک قبیلہ ہے عرب کا جس کا نام کسی دادا کے نام پر پڑا تھا) ان کے وطن (یمن) میں نشان موجود تھا (اللہ کی قدرت پر دلالت کرنے والا) دو قطاریں باغ کی تھیں (یہ بدل ہے) داہنے اور بائیں (وادی کے دائیں بائیں مراد ہے۔ انہیں تھم دیا گیا کہ ) اپنے پروردگار کا رزق کھاؤاوراس کاشکر بجالاؤ۔ ( کدسبا کی سرز مین میں تہمیں تغمتوں کی روزی دی) شہر پا کیزہ ( کہ جس میں زنبور مجھر، کھی، پیو، پچھو، سانب کا نشان تک نبیں تھا۔ کوئی پردیسی اگروہاں سے گزرتا تو وہاں کی ہوا کے اثرے اس کے کیڑوں کی جو کیں مرجاتیں )اور (الله) يروردگار بخشف والا \_ سوانهول في سرتاني كي (الله كاشكر بجالان سے اور كفركيا) تو جم نے ان پر بند كاسيلاب چھوڑ ديا (عرم جمع بے عرمة ک ۔ پانی رو کنے کا ڈیم اور بندلقمیر وغیرہ کے ذریعہ ضرورت کی خاطر ۔ یعنی ان کی وادی کا ندکورہ طریقہ پر رکا ہوا پانی جس کے نتیجہ میں

ان کے باغات اور مال برباد ہو گئے ) اور ہم نے ان کے دورویہ باغوں کے عوض دوباغ اور دے دیئے۔ جو ( فو اتسبی شننیہ ہے ذات مفرد کا اصل کے اعتبار سے ) بدمزہ کھل (کڑوا بدؤا نقد، اکل مضاف ہور ہاہے۔ جمعنی اور ترک اضافت کے ساتھ ہے اور اس پرعطف ہورہا ہے )اور جھاؤ اور قدر ہے لیل بیری والے تھے بیر تبدیلی ) ہم نے ان کی ناسیاس (ناشکری) کے سبب سزادی تھی اور ہم الی سزا بزے ناسیاس ہی کودیا کرتے ہیں ( یجازی یا اورنون کے ساتھ کسرۂ زا کی ساتھ اور کفورمنصوب ہے یعنی پیرمرزنش صرف کفران نعت كرنے والے كوكى جاتى ہے) اور ہم نے ان كے (يعنى يمن ميں سباوالوں كے) ان كى بىلتيوں كے درميان جہاں ہم نے بركت دے ر کھی تھی (پانی اور درختوں کی وجہ سے اور بیتمام شام کی آبادیاں تھیں جن کا تجارتی سفر کمیا کرتے تھے ) بہت سے گاؤں آباد کرر کھے تھے جود کھائی دیتے تھے (شام سے من تک مسلسل تھے) اور ہم نے ان دیہات کے درمیان سفر کا ایک خاص انداز مقرر کر دیا تھا۔اس طرح کدایک بستی میں اگر دو پہر کا آ رام کرتے تھے تو دوسری بستی میں شب گزاری کر لیتے تھے۔سفرختم ہونے تک یہی سلسلہ قائم رہتا اور انہیں زادراہ اٹھا کر لے چلنے کی ضرورت نہیش آتی اور ہم نے حکم دیا کہ ) دن رات بے کھلے سفر کرتے رہو (ندرات میں کوئی خطرہ تھا اور نہدن میں) پھروہ کہنے لگے اے ہمارے پروردگار درازی کردے (اورایک قرائت میں باعد ہے) ہمارے سفروں میں (شام کی جانب، انہیں جنگلوں میں تبدیل کردے، تا کہ انہیں فقراء کے مقابلہ میں سواریوں پر سفر ہوکر نگلنے اور ناشتہ ساتھ لے جانے کی وجہ سے تحمنڈ دکھلانے کا موقعیل سکے۔ چنانچہانہوں نے نعمت پراتر اناشروع کردیا)اورایی جانوں پرانہوں نے ( کفرکر کے )ستم ڈھایا۔سو ہم نے انہیں فسانہ بنادیا (بعدوالوں کے لئے اس بارے میں )اوران کو بالکل تتر بتر کر کے رکھ دیا (شہروں میں ایکافت بھیلا کر رکھ دیا) اس (مذکورہ داقعہ) میں بری بری نشانیاں (عبرتیں) ہیں ہرایک (گناہوں سے) بچنے دالے اور (نعمتوں پر) شکر گزار کے لئے اور واقعی سے کردکھلایا ( تخفیف اورتشدید کی ساتھ دونوں طرح ہے ) ان لوگوں کے بارے میں (یعنی کفار کے متعلق جن پرسبا کے باشندے بھی ہیں) ابلیس نے اپنا گمان (کہوہ اس کے بہکانے میں آخراس کی پیروی کر بیٹھیں گے) چنانچیہ بیلوگ اس کی راہ پر ہولئے (لفظ صدق تخفیف کے ساتھ اگر ہے قومعنی یہ ہیں کہ اس کا گمان کچ ثابت ہوا۔ اورتشدید کی صورت میں معنی یہ ہیں کہ اس نے اپنا گمان کچ کر دکھایا، لیٹی اس نے اپنے گمان کو سے پایا) بجز (لا مجمعنی اسکن ہے) ایمان والوں کے گروہ کے (اس میں من بیانیہ ہے یعنی مومنین نے اس کی پیروی نہیں کی )اور ابلیس کا تسلط (ہماری جانب سے )ان لوگوں پر بجزاس کے سی اور وجہ سے نہیں کہ ہم ( کھلے بندوں )معلوم كرنا چاہتے ہيں ان لوگوں کو جو آخرت پر ايمان رکھتے ہيں ،ان لوگوں سے الگ كر كے جواس كى طرف سے شك ميں پڑے ہوئے ہيں (لہذاہم ان میں سے ہرایک کواس کابدلہ دیں گے )اورآ پ کا پروردگار ہر چیز کا گران ( مگہبان ) ہے۔

شخقیق وتر کیب:....فصلا. نعت واحسان۔

یاجبال. مفر "علام نے پہلے قلنا نکال کراشارہ کردیا کہ یاجبال اوبی بدل ہے اتینا سے قلنامضمر مان کر۔ اوبی . تاویب، اوب بمعنی رجوع سے ماخوذ ہے، یعن سیج داوری کے ساتھ نغر سنجی کرو۔

والبطيس امرنا يادعونا مقدر ب- چونكه بهار جود مين اورطورنفوذ مين سب سے زياده ہوتے ہيں۔ پس يہ مي وقف شيخ ہو گئے تو دوسرى تمام چيزيں بھى وقف شيخ ہوگى ہوں گى۔ بعض لوگوں نے بہاڑى شيخ خوانى كى بجائے يہ معنى بيان كئے كه بہاڑوں كى ساخت اور مضبوطى وغيره پرنظراور تامل كرنے سے حضرت داؤد عليه السلام نے الله كى شيخ كى گويا پہاڑوں نے انہيں شيخ پرآ ماده كيا۔ ليكن بي معنى اول توروايات كے برخلاف أبيں۔ دوسرے اس معنى كے لحاظ سے حضرت داؤد عليه السلام كى كيا خصوصيت ونضيات رہى۔ نيز اس كو پھر مجزه كسے كہا جائے؟ اس طرح بعض لوگول نے میکھی کہا کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام اپنی کوتا ہوں اور افزشوں پر جو پہاڑوں میں آ ہو ایکا کرتے تھے،اس کی صدائے بازگشت جو پہاڑوں سے نکلتی تھی ، بیاس کا بیان ہے۔ لیکن بیمی سیجے نہیں ہے۔ کیونکہ صدائے بازگشت پہاڑوں کی حقیقة آ وازنبیں ہوتی بلکہ وہ متکلم کی آ واز کااثر ہوا کرتا ہے۔ حالانکہ او بسی معد کا حکم صابف بتلار ہاہے کہ پہاڑ بھی اس نفہ نجی میں متعلاً شریک تقے۔ورند پھرحضرت داؤدعلیہ السلام کی کیا خصوصیت اور مجزہ رہا۔ بیصدائے بازگشت تو ہرایک کی ہوسکتی ہے۔غرضیکہ بنیادان تمام تر تاویلات کی انکار مجز ہ اور خوارق کے نہ مانے پر معلوم ہوتی ہے،اس کئے حقیقی اور ظاہری معنی ہی متعین ہیں۔

النا. لینت سے ہزم کرنا۔

ان اعمل. يهال بهى تقدير قول كر ك مفسر في اس ك منصوب بوف كااشاره كيا ب-

سابغات. کامل زره مفسر نے موصوف کے مقدر ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یعنی بدن کا کوئی حصہ کھلاندر ہے، پلکہ او برسے ینچ تک بدن پرفث آ جائیں کہ گویا پہنے والا انہیں تھیدے رہا ہے۔

فى السود. لين ال كى كريان بموارو يكسال مول ندكونى بتصياران براثر انداز مواورند بينغ والي بريوجمل وكرال مور

غدوها. صبح كودمثل سے چل كردو پېركا قيلولداوراصطح مين اورشام كواصطح سے چل كررات بابل مين كزارت تھے۔اوران شہروں میں پیدل سفرایک ماہ میں ہوتا تھا۔ جولوگ قرآن میں معجزہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، بہاڑوں کی سیج اور لوہے کے موم کی طرح زم ہوجانے اور ہوا کے مخر ہونے کوان کے خلاف پیش کیا جاسکتا ہے۔البتہ جولوگ سرے سے خوارق ہی کے منکر ہیں وہ یہاں بھی دوراز کارتاویلات کرتے ہیں۔مفسر علام دعمل الناس 'سے تانبہ کے چشموں کے سیال شکل میں قابل استعال ہوئے کو مجز اسلیمانی کی برکت بتلارہے ہیں۔

مسن يسعسل بيمبتداء مون كادجه سيم فوع إدرمن الجن خبر بادر فعل مقدر كى دجه معوب بعي موسكا إراى سخونا من يعمل اورمن الجن كاتعلق حرتا محذوف سے بے یاحال یابیان بھی ہوسكتا ہے۔

من یوغ بیمن مبداء کی مجدے مرفوع ہے۔ یاس سے پہلے قلنا مقدر مانا جائے۔

محاریب. جمع محراب کی مبالغه کا صیغہ ہے اسم آلہ سے منقول نہیں ہے بلکہ اسم فاعل ہے بنانے والے مالک کے اعتبار سے بناکو محراب مددیا گیاہے گویا کہ وہی وشمنوں سے حفاظت کررہی ہے۔

د حسام سنگ مرمرکو کہتے ہیں جوسفید ہوتا ہے۔اس کی مورتیاں خوبصورت ہوتی ہیں۔ پہلے زمانہ میں کسی مقصد می کی وجہ سے مورتیاں بنائی جاتی ہوں گی۔اس لئے اجازت تھی کیکن جب مقاصد سے ندر ہے، بلکہ بت پرتی اورشرک کوفروغ ہونے لگا۔اس لئے حرام قرار دے دی کئیں۔

الجواب جابية كى جمع سے جابية سے ماخوذ بے بمعنى وض\_

قسدور داسیات. اجمیر (مند) میل حفرت خواجه اجمیری کے مزار پراکبر بادشاہ نے تانب کی دوظیم دیکیں جونسب کرائی ہیں، سٹرھی لگا کر، روئی کے کپڑے اور چڑے کے دستانے پہن کرلوگ اس میں اترتے ہیں اور خیراتی کھانا ،فقراء وغیرہ کولٹایا جاتا ہے وہ شايدسليماني پنفري ديگون کانمونه ہوں۔

شكوا ال مين كي تركيبين موكتي بين -ايك يدكه اعملوا كامفعول بهو-دوسر يديكه اعملوا كامفعول مطلق مومعنى اى اشكو واشكوا. تيرے يكمفعول له واى لاجل الشكو . يوتے يكه حال بو اى شاكرين - يانچوي يكمفعول مطلق بوقعل

شكرمحذوف كاراى اشكروا شكرا. حصل يركه مصدرمحذوف كى صفت بوراى اعملوا عملا شكرا.

دابة الارض ال جملك ووصورتين بين ا يك يدكدارض عصمراوز بين اورولية عدم ادكير ابو يعي كن كاكير اجوز بين اورشي سے نکل کرنکڑی کوچاہ جاتا ہے۔ دوسری صورت وہ ہے جس کی طرف مفسر علام اشارہ کررہے ہیں۔ یعنی ارض مصدر ہوار صست الدابة البحشبة تبارضها ادضأ بولتے ہیں۔بابضرب سےاور ٹی وہی ہے باجیے جدد ت انبقہ جدعا بولتے ہیں بیاضافتہ انشکی الی فعلم کہلاتی ہےاوربعض کی رائے بیہ ہے کہارض مصدر نہیں ہے بلکہ ارضة کی جمع ہے۔اس صورت میں اضافة عام الی الخاص ہوجائے گ۔

منساته نسات البعير . بولت بي اونك كوب كادينايا نساند سے ماخوذ ہے بمعنی د بهادينا - يتحصيلونا دينا ـ وند سے ، چيرى ، بدكو

تبينت المجن تبين متعدى بمعنى عرف اورالجن فاعل اور بعد كاجمله مفعول باورتبين لازي بهي موسكتا بي بمعنى ظهراورالجن فإعل اور ما بعد مفعول ہو۔ پہلی صورت میں لھم کی خمیر جنات کی طرف اور دوسری صورت میں المناس کی طرف راج ہوگی \_غرضیکہ کھن کے کیڑے کوایک لکڑی پر بٹھا کر دیکھا کہ ایک دن رات میں کتنی لکڑی کھا تا ہے۔ اس حساب سے ایک سال وفات کا تخیینہ کیا گیا۔حضرت سلیمان نے تیرہ سال کی عمر میں تخت حکومت سنجالا۔ چارسال بعد بیت المقدس کی تعمیر کا پرداز ڈالا اور تربین سال کی عمر میں وفات یائی۔

جنتان. بيآيت سے بدل ہےاور يامبتداء محذوف كى خبر ہے۔اتنے برے باغ تھے كدكوئى شخص، خالى ٹوكراسر پردكھ كراگر جلے تو گزرتے ہوئے میکنے والے بھلوں سے خود بخو دھرجاتا تھا۔ اس سلسل کی وجہ سے سب باغات کو ایک باغ قرار دیا ہے۔

بلدة طيبة. مبتداء مدوف جاى يلدكم بلدة طيبة وربكم رب غفور.

سيل العرم. اوربعض فعرم كمعنى شدت وصعوبت لئ بير عرامد ساخوذ باورياضا وتموصوف الى الصفت ب یابقول ابن عباس وادی کانام ہے یعن اس کابلند و حلوان حصد اضافت ادنی ملابست کی ہجدسے یابقول مفسر علام عرمة کی جمع ہے بند اورڈیم کے معنی میں۔

جنتین. بطورمشا کلت اورتهکم کان کو جنت کہا گیا ہے۔

خواتسی. ذوات مفرد ہے، کیونکہ اس کی اصل ذویت ہے مونث ذود کا اس میں تعلیل ہوگئی ہے تعلیل سے پہلے ذواتان اور تعلیم كى بعدذاتان تثينه موكا تفيرى عبارت "على الاصل" كاتعلق تثينه سے بي اس كا تثنيه مونااصل كے لحاظ سے بے تعليل سے

حمط ترش یا تلخ بعض کے زویک پیلوی ایک قتم کے پھل جنہیں برید کہاجاتا ہے۔ ابوعرو کی قرائت اضافت موصوف المی الصفت كى ہے۔ توب خزكى طرح اور جمهور بلااضافت كے راجة بين اور خط صفت ہاور اكل نافع اور ابن كثر سكون كاف ك ساتھاوریاقی قراہ ضمہ کاف کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

ذلك حسريسا. كامفعول ثاني مقدم بر بقول خفاجي قرآن مين مجازاة جهال بھي بي عراب وعذاب كے معنى ميں ہے۔ برخلاف لفظ جزاء کے وہ عام ہے۔ ای لئے پہلے لفظ جزینا ہم کو بما كفروا كے ساتھ مقيد كيا گيا ہے اور دوسرے نجازى كومقيز بين كيا گيا۔ ابوعرو ،ابن کثیر ، نافع ،ابن عامر یجازی غائب مجهول صیغہ ہے اور کفور مرفوع پڑھتے ہیں لیکن قراء کوفہ علاوہ ابو بکر کے متعلم معروف

صیغدے اور کفورنصب سے پڑھتے ہیں۔ بیسل العرم کاعذاب زمان فتر ہیں پیش آیا جوحضرت عیسی علیدالسلام کے بعد آمخضرت عظم سے پہلا وقفہ ہے۔ تفیری عبارت ای مایناقش میں آیت کی وجد حرک طرف اشارہ ہے۔ یعنی سر اصرف کفار کولتی ہے اورموس کے لئے تواس کی نیکیاں کفارہ بن جاتی ہیں۔

وجعلنا. اس كاعطف لقد محان لسبا رب اورفقالوا ربنا كاعطف فاعرضوا برب كويانمت كانعت براور همت كا تقمت *برعطف ہے*۔

قسرى ظاهرة. كل قرية جار بزار تصربن مي سيساته سوآباديان توسبات شام كعلاقد تكمسلس يعيلتى جلى جارى ہیں،جس سے اس زمانہ کے تدن کی وسعت کا پید چاتا ہے۔

سيروا يامرتمين بامرمعن خرب يعن هيفة امرنيس بلكان كمكن سيراور منازل كي كسانيت كوبمز لة قلنامقدر کے مان لیا ہے۔ بیامراباحت کے لئے ہے۔ ا

لیالی وایاما نیمنصوب بناپرحالیت کے ہیں۔

باعد. ابوبكر ابن كثير "كى قرأت بعد جاور باقى قراء كنزديك باعد بي اسرائيل كى طرح انهول في جى انعامات المهية كى يوقدرداني كى ـ بات بدى كەنازىرداريوں ئے ناابلول كاد ماغ اورزيادہ خراب موجا تاہے۔

مفاوز حفادَة كى جُمْ ہے۔مہلک چگہ کو کہتے ہیں۔ فوزف لان ای مات اوربعض نے فازسے ماخوذ مانا ہے۔ بمعنی سلامتی۔ كيلي صورت مين وجرتسميه ظاهر باوردوسري صورت مين تفاولاً لق ودق جنگل كومفازه كهدديا-

احادیث. احدوث کی جمع ہے عجیب وغریب قصے کہانیاں جوقابل عبرت ہوں۔

فوقداهم. عسانی، شام میں اور قبیلداوی وفزرج بیرب میں اور فزاعة بامديس اور قبيلداز دعمان كی طرف نكل كورے موسة اور وہیں رس بس ممرکھب گئے

عليهم. اس كاتعلق ظية سينبيل بلكه ماقبل سے باور خمير مطلق كفار كى طرف رائح ب منجملدان كي تفرس بي بير - خاص کفارسباکی طرف سے راج نہیں ہے۔ اکثر قرأ صدق کو تخفیف کے ساتھ راج سے ہیں، اس صورت میں ظند ظرف ہوگا اور صدق بالتشد يدكوفيون كى قرأت ب\_اب ظنه مفعول بهوكاياظن بمعنى هق مجازب\_

الا قريقا. بمعنى لكن يعنى استنام تقطع باورمصل بهى موسكات بيكونكه جوموس كناه كرتے بين وه شيطان كا اتباع كرتے ہیں۔ پس الا فریقاً سے مومن غیرعاصی مراد ہوں گے۔ تاہم اول صورت اقرب ہے۔ چنانچ خود ابلیس نے لاغویناهم اجمعین الأعبادك من انبياء معمومين كوستني كياتها\_

من يؤمن الرمن استفهاميه بوق پريعلم كمفولين كائم مقام بوجائ كاليكن بيظا برنيس به كونكمعنى بيبول كـ الا لنميز ونظهر اللناس من يومن ممن لايومن . الى بجائهممن لايومن كممن هو منها في شك عاتبيركيا گیا۔جواس کالازم اور نتیجہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کمن موصولہ مواور یہی ظاہر ہے۔البتدان دونوں صلوں کی ترتیب میں میکتہ ہے كديبها جملة فعليه ب جوصدوث يرولالت كرتا ب اوردوسرااسميد ب جودوام يردلالت كرر ما ب اورايمان كمقابله ين الك لاياكيا ہے۔ تاک معلوم ہوجائے کہ تفرکا ادنی درجہ بھی ہلاکت میں گرادیتا ہے اور فسی شک میں شک جومیط کردیتا اور صلہ کو مقدم لا تا اور کلمہ من كى طرف عدول كرنا حالا كك فى ك زرىيد سے لفظ فتك متعدى موتا ب\_مبالغد كے لئے اور شدت بيان كرنے كے لئے اور بيكماس ك

زوال کی امیرنہیں ہے۔

روایات: ...... حضرت داؤد علیه السلام نظام سلطنت کامعائد کرنے کے لئے ہیئت تبدیل کر کے نکلا کرتے تھے اور مجملہ تفیش انحوال کے لوگوں سے داؤد کے بارے میں پوچھے کہ داؤد کیے ہیں؟ لوگ تعریف کرتے ۔ ایک مرتبہ فرشتہ انسانی شکل میں نمودار ہوا۔ انہوں نے اس سے دریا فت کیا کہ داؤد کیے ہیں؟ فرشتہ بولا کہ ان میں ایک بات اگر نہ ہوتی تو بردے اجھے تھے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ اپناروزینہ بیت المال سے لیتے ہیں۔ اگروہ کسی دستکاری سے اور اپنی محنت سے دوزی کماتے تو کیا اچھا ہوتا۔ چنا نچھا نہوں نے اللہ سے دعا کی۔ جس کے نتیجہ میں انہوں نے زرہ سازی شروع کردی۔ اور اس صنعت کو استے عروج پر پہنچادیا کہ ان کے ہاتھ کی بی ہوئی زر ہیں چارچارہ جھ چھ ہزار میں کمیتیں ، جن میں سے دو ہزارا سے عیال پر اور باقی رویے فقراء پر صرف کرتے۔

ای طرح سدی کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہوتا جوجن سرتابی اسلامان اس کے ہمراہ رہتا۔ جس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہوتا جوجن سرتابی کرتا اس کے ہنر لگتا اور وہ بھسم ہوجا تا۔ اس طرح تماثیل کے ذیل میں روایت ہے کہ ان کی کری کے نیچے دوشیر اور ان پر دوگدھ سے ہوئے تھے۔ جب وہ کسی پر چڑھنا چاہتے تھے تو شیر بازو پھیلا دیتے تاکہ وہ باآسانی ان پر پاؤں رکھ کر چڑھ کیس اور گدھ بازوؤں سے ان برسا یہ کر لیتے۔

علیٰ ہذاروایت ہے کہ حضرت واؤ دعلیہ السلام نے فسطاط موٹی علیہ السلام پر بیت المقدس کی بنیا در تھی اور تغییر شروع کردی۔لیکن میکس سے پہلے ان کی وفات ہوگی اور حضرت سلیمان کو تعمیل کی وصیت کی۔ چنانچہ انہوں نے جنوں کو بیگار پرلگا کران سے تعمیر کا کام لیا اور خود بنفس نفیس تغییر کی گرانی ایک شیش کی میں رہ کر کیا کرتے۔ آیک روز عصا کے سہارے کھڑے اس میں نماز پڑھ دہے تھے کہ وفات کا وہ واقعہ پیش آیا جو آیت میں نم کور ہے۔

ابن عباس سے منقول ہے کہ جب وہ اپنے مصلے پر ہوتے تو ان کے سامنے کوئی درخت نمودار ہوجاتا وہ اس سے پوچھتے تو کس کام کے لئے۔اگر وہ دوا کا درخت ہوتا تو اپنی بیاض میں لکھ لیتے اور بونے کا ہوتا تو اس کونصب کراد ہے۔ اس طرح ایک درخت سامنے آیا۔اس کانام پوچھاتو حزنوب بتلایا۔ پھراس کی غرض پوچھی۔ تو اس نے جواب دیا۔ المحد اب ھذا المبیت " یہی درخت ہوگا جس کی کٹری پر فیک لگائے ان کی وفات ہوگا۔

شرت کی : سلحن واؤدی سے سب چیزیں متاثر ہوکر وقف تنہیج ہوجا تیں : سیسی آیت میں عبد منیب کانفظ آیا ہے۔ جس میں اللہ کی طرف رجوع ہونے والے نیک بندوں کی اجمالاً تعریف ہی ۔ اب آیت و لقد اُتیا داؤد اللح میں اس کی تائید کرتے ہوئے مثال کے طور پر تفصیل کے درجہ میں حضرت واؤد وسلیمان علیما السلام کاذکر کیا جارہا ہے۔ حضرت واؤد علی السلام کو اللہ نے غیر معمولی خوش الحانی عطافر مائی تھی ۔ کن واؤدی مشہور ہے۔ پہاڑوں میں جب وہ یا والہی میں مشغول ہوتے اورا پی سر بلی آواز میں زبور پڑھتے ، وقف تنبیح وہلیل ہوتے تواس کی مجزانہ تا تیرسے ہر چیز متاثر ہوکر شریک تنبیح ہوجاتی ۔ حتی کہ بہاڑو پر ند

تك اى سوزيس دوب كران كي ساته في يرصف كلقيد

ای اعجاز کے ساتھ ایک دوسرام فجزہ انہیں بیرعنایت ہوا کہ لوہاان کے لئے موم بنادیا گیا تھا۔اکل حلال اور محنت کی روزی کے لئے زرہ سازی کی ماہرانہ صنعت انہیں الہام فرمائی گئی۔ حالانکہ وہ بادشاہ وقت تھے۔انہیں کسی بات کی کی نتھی۔ گردست کاری اوراپنے ہاتھ کی کمائی میں جولطف اور قوت و برکت ہے وہ اور طریقہ میں کہاں؟ تو زقبی تبحت زم ملی ارشاد نبوی ہے۔اور فرمایا کہ معاش سے باقکر ہوکر وقت عزیز کا ایک بڑا حصہ یا دالی اوراعمال صالحہ میں گڑاردو۔ کہ نبوت وسلطنت جیسی نعتوں کا تقاضا صلی کہی ہے۔

لائق باپ کالائق بیٹا چانشین بنا: ...... ایسائق باپ کے بعدان کے لائق بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے اوران کی گدی سنجالی تو اللہ نے آئیں اور چار چا ندلگا دیے۔ انہوں نے اللہ کی راہ بیں اگر شاہی خاصہ کے گھوڑے قربان کر دیتے تو اللہ نے آئیں وہ تخت سلیمانی عطا کیا جو مخر ہواؤں کے دوش پر آئیں سوار کر کے ان کی حدود سلطنت بیں سیاحی کراتے ۔ اس قدرتی سواری کے آگے کل پرزوں اور مشیزی سے چلے والے ہوائی جہاز اور راکٹ، انسانی صنعت و کمال کا شاہکار کیا جیشیت رکھتا ہے اور پھر یمن کی طرف تا نب کا بہتا ہوا چشمہ آئیں مرحمت فرما دیا۔ کہ بغیر آلات اس سے صفوعات تیار ہو کئیں اور جنات کو مخر فرما دیا۔ جس سے انہوں نے عظیم کا رہا ہے انجام دلائے ۔ غیر جاندار چیزوں کی مورتیاں بنواتے اور جاندار چیزوں کی مورتیاں اور جسے بھی موں ۔ تو ان کی شریعت بیں اس کی اجازت تھی اور جنات سارے سخر ہوں یا بعض ۔ گر ظاہر ہے کہ بیگار بعض ہی ۔ جب اللے کا حکم ہوا۔ کہ من تبعیف یہ سے منہوم معلوم ہور ہا ہے ۔ حضرت سلیمان کو بھی حضرت داؤڈ کی طرح مع اہل وعیال کے شکر نعت بجالانے کا حکم ہوا۔ کیونکہ جس خیر عفر حی طرف تھا۔ جن پر تامر اللہ کے انوا مات تھے۔ کہ سے کم یہی کہ ان کا انتساب اسی ہزرگ ہستیوں کی طرف تھا۔ جن پر تامر اللہ کے انوا مات تھے۔

حضرت دا وُوَّ کی بہتر بن شکر گر اری: ............ چنا نچای تھم کے انتقال میں حضرت دا وُوِّ نے سارے خاندان کے اوقات تقسیم فرمادیئے تھے۔ دن دات کے چوہیں گھنٹوں میں کوئی دفت ایسانہ تقاجب کوئی نہ کوئی ان کے گھرانہ میں عبادت اللی میں مشغول ندر ہتا ہو۔ حضرت دا وُدعلیہ السلام کے واقعہ زرہ سازی میں خرق عادت کا اثبات اور دستکاری سے کمانے کی فضیلت اور ہر کام میں اعتدال، انظام و تناسب کی رعایت حی کہ دنیاوی اور حسی امور میں بھی ثابت ہور ہی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام تا ہے کے سیال اور دقیق بیشن میں کرسکتی۔ گرم اور رقیق تا نبے کے رہے جشمے ان کوشف کردئے گئے تھے۔

المعانى في اس كى تائير مائى بـ فلا يلتفت الى هذا القول ولا يصح الاحتجاج.

ا یک روایت رہ بھی ہے کہ رہ جسمے انبیاء، ملائکہ اور صالحین کے تھے۔جن میں حضرت سلیمان کی دعا سے جان پڑ گئی تھی لیکن صاحب روح في يكه كراس كى ترديوفر مادى مهدا عجب العجاب و لا ينبغى اعتقاد صحته وما هو الاحديث حرافة

ميكل سليماني عمارتيس شابكار تحين :.....حضرت سليمان عليه السلام في عبادت كابين ، مسجد ين مقبر ايسا ايستعمر کرائے کہ آج بھی لوگ ان نشانیوں کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں ۔ بالحضوص بیت المقدس کی یا دگار تعمیران کا انوکھا کارنامہ ہے۔ جنات کے ہاتھوں اس کی تجدید فرمار ہے تھے۔ کہاپ کواپنی وفات کے آپہنچنے کاعلم ہوا تو جنات کونقشہ کےمطابق ہدایات دے کرایک ' دشیش کمرہ'' میں درواندہ بند کر کے اس شان سے مصروف عبادت ہو گئے ۔ کہ عصار پر دنوں ہاتھوادر ہاتھوں پر ٹھوڑی ر کھے ہوئے کری پر تشریف فرما ہیں اور آئکھیں کھلی ہوئی کہ گویامشغول نگرانی ہیں ۔اس حالت میں آپ کی روح قبض ہوگئ ۔ مگرعرصہ تک نسی کواحساس نہ ہوسکااورنعن ککڑی کے سہارے بدستور ہی جی کہ تعمیر کمل ہوگئ اور کھن نے لکڑی کو چاٹ کھایا اور جب سہارا ندر ہاتو تعش گر پڑی۔ تب لوگوں کو وفات کا پینة چلا۔

دنیاوی مصلحت تواس خارق عادت طریقه میں بیت المقدس کی تعمیر کا کمل ہوجانا تھااوردین مصلحت بیتھی کہ سی مخلوق کے لئے علم غیب کے اعتقاد کی غلطی واضح ہوجائے گو جنات تو پہلے ہی جانتے تھے ۔گریہاں پیرظاہر کرنا تھا کہ دل میں اگرچہ جانتے ہولیکن دوسروں سے چھیاتے ہواور انہیں بہکاتے ہو۔اس لئے آج بھانڈا چھوٹنے کے بعداس کا موقع نہیں ۔سب نے تھی آئموں سے مشاہرہ کرلیا اور پینھی ظاہر ہوگیا۔ کتیخیر جنات حضرت سلیماٹ کا ذاتی کمال نہ تھا بلکہ فضل ربانی تھا کہ موت کے بعد بھی نیش سے بیشخیر وابسة رہی اور بتلا دیا کہ پیغبروں کے اٹھائے ہوئے کاموں کو اللہ کس طرح جاری اور کس تدبیر سے بورا کرتے ہیں۔ نیز بیکہ ہوا میں اڑ سراور جنات اور جانوروں پر بھی تکومت قائم کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام موت سے نہ نیج سکے ۔ تو کسی دوسرے بندے بشر کا کیا ذكر ـ امام رازي كص يس ـ تنبيها للحلق على ان الموت لا بد منه ولو نجا منه لكان سليمان اولى بالنجاة منه .

شكر گزار بندوں كے بعد ناسياس قوم كا ذكر: ..... يهان تك تو دومنيب (شكر گزار) بندوں كا ذكر تفا-آ كے ايك تعرض (ناسیاس) قوم سبا کا ذکر ہے۔ تاکہ آنخضرت علیہ کے موافقین اور خالفین کے سامنے بیدونوں رخ آ جائیں۔ اور قوم سباک تحصیص اس لئے ہے کہ اہل مکداس واقعہ کی شہرت کی وجہ سے زیادہ متاثر ہوسکتے تھے اور وہی قرآن کے اولین مخاطب ہیں ۔ پھر دوسروں کے بالواسط متاثر ہونے کاموقعہ بھی مل سکتا ہے۔

سبا دراصل ایک شخص کا نام تھا۔ بعد میں ان کے خاندان اور قوم کا نام پڑ گیا۔اس عظیم خاندان کی بہت می شاخیں یمن کے مشہور شہر ارب ' (بروزن منزل) میں رہی تھیں۔جن میں بوے بوے دولت منداورصا حب میش لوگ تھے۔جوخوش حالی اور فارغ البالی کی آخری منزلوں کوچھور ہے تھے۔ بیقوم یمن کی ذی اقتداراورصاحب سلطنت قوم تھی۔ جوصدیوں تک بڑے جاہ وجلال سے ملک پر حکومت کرتی رہی ۔ان میں خدا پرست بھی ہوئے اور بت پرست بھی ۔انہی میں ملکہ بلقیس مجھی تھی ۔دربارسلیمانی میں جس کی حاضری کاواقعہ سورہ مل میں گزر چکا ہے۔ یہاں شاید سلیمان کے بعد سباکاذکر اس مناسبت سے بھی ہوا ہو۔

قوم سبا كى داستان عروج وترقى:..... بهرحال سباكى اقتصادى اورتدنى كيفيت كا ادنى حال بينها كدوائين باكين باغات کے دوطویل سلسلامیلوں تک چلے گئے تھے بعض مورفین کا بیان ہے کہان باغوں کی وسعت • ۳۰ مربع میل تک چھیلی ہوئی تھی

اوربیسارار قبہ خوبصورت وخوشبودار درختوں اور طرح کے لذیذ میووں اور پھلوں سے مجرایز اتھا۔ دارچینی اور چھواروں کے نہایت بلند درختوں كے مخبان جنگل تھے۔سلسله عمارت ميں ايك قابل ديد چيزياني كا ذيم اور بند بھي تھا۔ جے عرب سداور الل يمن عرم كہتے تنے۔ عرب میں چونکہ کوئی دریانہیں تھا جو ہمیشدروان رہتا ہو پہاڑوں سے بنبہ کریانی ریکتانوں میں جا کرخٹک اور ضائع ہوجاتا اور زراعتی کام میں نہ آتا۔ اس کے سبانے پہاڑوں اور وادیوں کے درمیان عقلف مناسب موقعوں پر بوے برے بند باندھ دیے۔ کہ پانی کا خزانہ محفوظ رہے۔جو بوقت ضرورت اور بفدر ضرورت کارآ مدہوسکے۔اس طرح سینکڑوں بند تیار ہو گئے۔جن میں سب سے زیاده مشهورتاریکی بندا ممارب و تفار جوسبا کے دارالسلطنت ما رب میں واقع تھا۔ بیموجوده شهرصنعا سے کوئی ۱ میل جانب مشرق میں اورسطے سمندر سے کوئی ۳۹۰۰ فٹ بلنداور کئی میل لمباچوڑا بندانجیئر وں کی اعلیٰ فنکاری کانمونہ تھا اور بعض نے مآرب کے جانب جنوب میں دائیں بائیں دو بہاڑوں کے درمیان جن کا نام کوہ ایکن ہے تقریبان مقبل سے میں یہ بند باندھا۔ جس کی لمبائی دیڑھ سوفٹ اور چوڑائی بچاس فٹ تھی۔

شهركي آب و موانهايت صاف مقرى ورصحت افزاتهي اوردورتك ياس ياس شهرول كاسلسلة قائم موكياجس سے مسافرول كوآ ام ومہولت اورامن واطمینان کے ساتھ سفرمکن ہوگیا۔ سباکی دولت وثروت کی بنیاد صرف تجارت تھی۔ جوکسی ملک کے دولت مند ہو۔ اکا ..... برا ذرید ہے۔ یمن ایک طرف سواحل ہند کے مقابل واقع ہے اور دوسری طرف سواحل افریقہ کے بسونا، بیش قیمت پھر،معالمه، خوشبوئیں ، ہاتھی دانت یہ چیزیں ہنداور حبشہ ہے یمن آ کراتر تی تھیں وہاں سے اونوں پرلا دکر بحراحرم کے کنار بے خشی کے راستہ جاز ے گرر کرشام ومصرلائی جاتیں۔ان تجارتی کاروانوں کی آ مدورفت کے سبب یمن سے شام تک آبادیوں کی ایک قطار قائم تھی۔ جہاں بخوف وخطر سفر ہوسکتا تھا۔ بدرائے مامون تھے۔ سرک کے کنارے کنارے دیہات کاسلسلما سے انداز اور تناسب سے جلاگ تھا كەمسافركو ہرمنزل بركھانا يافى اورآ رام كالمھكانەماتا تھا، نەمسافر كابتى گھبرا تا تھااورنە چوڑوں ڈاكوؤں كا كھٹكا تھا۔

قوم سبا کا تنزل وزوال: ..... ایکن لوگول نے ان نعتوں کی قدردانی نه کی اور الله کی اطاعت وشکر گزاری کی بجائے۔ ن نعت اور حكم عدولي كي آرام وعيش مين مستى آنے لگي تقى ۔اور جيسے بني اسرائيل نے من وسلوے سے اکتا كراس و بياز ما تكي تقى ۔اى طرح انہوں نے زبان حال یا قال سے کہا کہ اس طرح سفر کا لطف نہیں آتا۔ منزلیں دور دور ہوں اور آبادیاں آس یاس نظیس ، راستہ میں بھوک پیاس ستائے۔جیادوسرے ملکوں کا حال سنتے ہیں تب سفر کا مزہ ہے۔جس پرقدرتی انقامی مشینری حرکت میں آگئی سام دو ظہوراسلام سے بچھ پہلے ایک کا بن کی پیشگوئی کے مطابق میظیم الثان بندٹوٹا۔جس کا ذریعہ ایک چیچھوندربن گئی۔اس نے بندیس سوراخ کردیا۔ جو برجے برجے ساری آبادی اور باغات کو لے دوبا۔ اس تباہ کاری کے آثار ونشان صدیوں تک رہے۔ اکثر حصاتو اباس كا كهندرين چكا ب-تاجم ايك تهائى حصر باقى تلاياجا تا ب-اس يرجابجا كتبات ككيموية ين-

سیانی خشک موجانے کے بعدان باغات کی جگر جرام جریجار ہو گئے۔انگوروں، چھواروں کی جگد پیلو کے درختوں، جھاؤ کے جھاڑول، کروے کسیلوں، بدمزہ کھل والے درختوں نے لے لی۔ پیتاہی و کھے کر بہت سے قبائل از دعمان، ازسراۃ ، کندہ، مدنج ، اشعریین ، انمار، بجيله ، عالمه، غسان بخم ، جذب ، فعناء، نزاعه، آل هذه، شعبه عفان، اوس، نززج ، آل مالك بن فهم ، آل عمرو، آل جزيمه، ابرش الل حيره ،آل محرق ، يرسب عمان ،سراقا، مدينه ، تهامه ، مكه ،شام ،اجاء ،ملمي ،اورعراق بين پھيل گئے اور آباد ہو گئے حتی كه عربي ' ضرب المثل ' ( كہاوت ) ہوگئ تفوقوا ايدي سبال ليني افرادتوم سباتتر بتر ہو گئے۔اب ان كى كہانياں رو كئيں كہاوگ س كرعبرت پكريں۔ ان كاعظيم الثان تدن اورشان وشوكت سب خاك مين فل كل بينانيون اورروميون في مصروشام يرقبضه بإكر مندوستان اورا قريقه كي <u> تجارت کوخشگی کے راستہ سے بحری</u> راستہ کی طرف نتقل کر دیا اور تمام مال کشتیوں کے ذریعہ بحراحمر کی راہ مصروشام کے سواحل پراتر نے لگاہ جس سے اس علاقہ میں خاک اڑنے لگی اور سباتباہ ہو گیا۔

نازونعم میں اخلاقی قدریں گرجایا کرتی ہیں: ...... یواقع سل عرم حضرت عیسیٰ سے پہلے کا ہے۔ اگر چابعض روایات میں تیرہ انبیاء کاس قوم کی طرف تشریف لا نا بتلایا گیا ہے۔ تاہم وہ حضرت عیسیٰ سے پہلے آئے ہوں سے محققین آ خارقد بمدكو "ابر مع الاشرم' كے زمانه كاايك بہت براكتبه "سدعرم" كى بقيد ديوار برملا ہے۔اس ميں بھى اس بند كے تو شخ كا ذكر ہے۔ مرعالباً بيدواقعہ واقعهٔ قرآنی کے بعد ہوا ہوگا۔

شیطان کا گمان سی نکلا: ......بهرحال اس پوری تاریخ مین دانشمندوں کے لئے کیا مجھ عبرت کا سامان نہیں کہ انہیں عیش و عشرت میں کیے رہنا جا ہے اور تکلیف ومصیبت میں کیے؟ اور یہ کہشیطان کا یہ کامنہیں کہ کی کولائشی لے کرز بردی راہ ت سے بٹا دے۔ ہاں بہلا پھسلا کر محمراہ کرنا اس کا وطیرہ رہا ہے۔ اس نے پہلے سے اندازہ کرلیا تھا کہ میرے لئے سباوالوں میں کافی مال مسالہ موجود ہے۔ چنانچہاس کا بیگمان ٹھیک لکلا۔ان لوگوں نے اس کے خیال کو پیچ کر دکھایا۔اوراللد کی حکمت ومصلحت کا نقاضا بھی یہی رہا ہے کہ ہدایت وغفلت کی دونوں راہیں اس نے تھلی رکھیں کسی کوکسی کام پر مجبور نہیں کیا گیا۔اس نے اختیار اور آزادی دے رکھی ہے۔ تاكة زمائش كامقصد بورا موسك.

لطا كف سلوك :....والمنا له الحديد الن السي تين باتين معلوم موئين ايك خوارق كااثبات دوسر دستكارى اور کسب کی نضیلت، تیسرے اعتدال انتظام و سہولت کی رعایت دنیاوی اور حسی چیزوں میں بھی کرنی چاہئے۔

من يعمل بين يديه المح جنات كي شخيرا كرمص منجانب الله بغيرك عمل وغيره كے بيتوبيعبديت كے منافى نہيں ہے۔ قصينا عليه الموت النح مين اشاره ب كم بهي قوى كو بحى ضعيف بي بعض علوم حاصل موسكت بين -

فاعر ضو افار سلنا النع سے معلوم ہوا کہ طاعت ومعصیت کو بھی دنیاوی تغبتوں کے حصول اور زوال میں دخل ہے چنانچہ اگل آ يت ذالك جرينا هم بما كفروا م*ين اس كى تقرت كم بحى ہے*۔

قُل يَامُحَمَّدُ لِكُفَّارِ مَكَّةَ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمُتُمُ اَى زَعَمَّتُمُوهُمُ الِهَةً مِّنَ دُونِ اللهِ ۚ اَى غَيْرِهِ لِيَنْفَعُوكُمُ بِزَعُمِكُمُ قَالَ تَعَالَى فِيهِمُ لَا يَمُلِكُونَ مِثْقَالَ وَزُنَ ذَرَّةٍ مِنْ حَيْرٍ أَوْشَرٍّ فِي السَّمُواتِ وَلَا فِي الْلَارُضِ وَمَمَالَهُمْ فِيهُمَا مِنُ شِرُكِ شِرُكَةٍ وَّمَالَهُ تَعَالَى مِنْهُمُ مِنَ الْالِهَةِ مِّنُ ظَهِيْرٍ (٣٠) مُعِيْنٍ وَكَاتَنْفَعُ الشُّفَاعَةُ عِنُدَةٌ تَعَالَى رَدُّ الِقَولِهِمُ اَنَّ الِهَتَهُمُ تُشَفِّعُ عِنْدَهُ اللَّالِمَنُ اَذِنَ بِفَتُح الْهَمُزَةِ وَضَيِّهَا لَهُ طَيْهَا حَتَّى إِذَا فُزِّعَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَلِلْمَفْعُولِ عَنْ قُلُوبِهِمْ كُشِفَ عَنْهَا الْفَزَعُ بِالْإِذُن فِيهَا قَالُوا قَالَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ اِسْتِبُشَارًا مَاذَا ۚ قَالَ رَبُّكُمُ ۚ فِيُهَا قَالُوا ٱلْقَوُلَ الْحَقُّ ۚ أَى قَدُ آذِنَ فِيُهَا وَهُوَ الْعَلِيُّ

قَ حَلَقِه بِالْقَهُرِ الْكَبِيْرُ (٣٠) الْعَظِيمِ قُلُ مَنْ يَرُزُقُكُمْ مِنَ السَّمُواتِ الْمَطَرِ وَالْارُضِ ۖ النَّبَاتِ قُلِ لْمُ إِنْ لَمُ يَقُولُوهُ لَا حَوَابَ غَيْرَةً وَإِنَّا أَوُإِيًّا كُمْ آَى أَحَدِ الْفَرِيْقَيْنِ لَعَلَى هُدًى أَوُفي صَلَلِ مَّبِينِ ﴿ ٣٠﴾ نِ فِي الْإِبُهَامِ تَلَطُّفُ بِهِمُ دَاعَ إِلَى الْإِيْمَانِ إِذًا وُفِّقُوا لَهُ قُلُ لَأَتُسْتَلُونَ عَمَآ اَجُرَمُنَا ۚ اَذُ نَبُنَا وَلَا سُئَلُ عَمَّا تَعُمَلُونَ (٥٠) لِإِنَّابَرِيوُنَ مِنْكُمُ قُلُ يَجُمَعُ بَيْنَنَارَتُنَا رَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَفُتَحُ يَحُكُمُ بَيْنَنَا لُحَقِّ " فَيُدْحِلُ الْمُحِقِّينَ الْحَنَّةَ وَالْمُبُطِلِيْنِ النَّارَ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْحَاكِمُ الْعَلِيمُ (٢٦) بِمَا يَحْكُمُ بِهِ قُلُ وُنِيَ آعُلِمُونِي اللَّذِيْنَ الْحَقْتُمُ بِهِ شُرَكَاءَ فِي الْعِبَادَةِ كَلَّا ۚ رَدْعِ لَهُـمُ عَنُ اِعْتَقادٍ شَرِيُكِ لَهُ بَلُ وَ اللهُ الْعَزِيْزُ الْغَالِبُ عَلَى آمُرِهِ الْحَكِيْمُ ﴿ ٢ ﴾ فِي تَـدُبِيُرِهِ لِحَلْقِهِ فَلَايَكُونُ لَهُ شَرِيُكٌ فِي مُلْكِهِ وَمَآ سَلُنْكَ إِلَّا كَأَفَّةُ حَالٌ مِنَ النَّاسِ قُدِّمَ لِلْإِهْتِمَامِ بِهِ لِلنَّاسِ بَشِيرًا مُبَشِّرًا لِلْمُؤْمِنِينَ بِالْحَنَّةِ وَّنَذِيرًا خُذِرٌ اللِّكَافِرِيْنَ بِالْعَذَابِ وَلَلْكِنَّ أَكُثَرُ النَّاسِ أَى كُفَّارُ مَكَّةَ كَايَعُكُمُونَ (١٨) ذَلِكَ وَيَقُولُونَ مَتَى لَذَا الْوَعْلُدُ بِالْعَذَابِ إِنْ كُنْتُمُ صَلَّدِقِيْنَ ﴿٢٩﴾ فِيهِ قُلُ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لاَّتَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً لاتستَقُلِمُونَ (٣٠) عَلَيْهِ وَهُوَيَوْمُ الْقِيمَةِ

ترجمه: ..... آ ب فرمائے (اے محمد! گفار مکہ ہے) تم پکاروتو جنہیں تم سمجھ رہے ہو (کدوہ معبود ہیں) اللہ کے سوا (للہ کے ملاوہ کوتا کرتمہارے گمان کے مطابق ممہیں نفع پہنچاویں۔ان کے بارے میں حق تعالی فرماتے ہیں) وہ ذرہ برابر ( نفع یا نقصان کا) ختیارتیس رکھتے ندآ سانوں میں اور ندز مین میں اور ندان کی ان دونوں میں کوئی شرکت (ساجھا) ہے اور ندہی اس الله کا ان (معبودوں) میں ہے کوئی مددگار (معاون) ہے اور نہاس کے دربار میں کوئی سفارش کام آتی ہے (ان کے اس قول کی تروید ہے کہ ان كے معبود اللہ كے يہال سفارشي مول كے) مكر بال اس كون ميل كما جازت دے دے (اذن فتر ہمزہ اورضمہ ہمزہ كے ساتھ ہے) تلدجس کو (سفارش کی ) یہاں تک کر تھراہٹ دور ہوجاتی ہے (بیلفظ معروف ہے اور مجبول) ان کے دلوں سے (دور ہوجائے کھبراہٹان کے دلوں سے شفاعت کی اجازت ہے ) تو وہ پوچھتے ہیں (ایک دوسرے سے خوشخبری سننے کے لئے )تمہارے پروردگار نے کیا تھم فرمایا۔وہ کہتے ہیں (حق بات کا) تھم فرمایا (لیعنی سفارش کی اجازت دے دی ہے) اور وہ عالی شان (اپنی مخلوق پر غالب ) ہےسب سے بوا (زبردست) ہے۔ آپ پوچھے تم كوآسان ميں (بارش) اورزين ميں (پيداوار) كون ويتاہ؟ آپ كم كماللدا (اگر بیلوگ خود جواب نددیں \_ کیونکداس کےعلاوہ اورکوئی جواب ہے ہی نہیں )ادر بلاشبہ میاتم (دونوں فریقوں میں سے ایک) یقینا راہ راست پر ہیں اور یاصری محرابی پر (جو محلی موئی مواورمبھم میان کرنے میں ان کودعوت ایمان دینے کے لئے زمی کا پہلوا فتلیار کرتا ہا گرانبیں توقیق ایمان مو) آپ فرماد یجئے ندتم سے ہارے جرائم (گناموں) کی باز پرس موگی اور ندہم سے تہارے اعمال کے ارے میں سوال ہوگا ( کیونکہ ہم تمہاری ذمدداری سے سبدوش ہیں ) آپ فرما دیجے کہ مارا پروردگار (قیامت میں ) ہم سب وجمع كرے كا \_ بھر حارے درميان تھيك ٹھيك فيصله ( تھم ) فرمائے گا (چنا نچرتن پرست جنت ميں اور باطل پرست جہنم ميں داخل كرديتے عائيں كے )اوروہ برا فيصله كرنے والا (عاكم ) براجانے والا (فيصله كا) ہے۔آپ كہتے كدذ را تو دكھلا دو (بتلا دو ) مجھے جن كوتم نے خدا

کے نماتھ (عبادت میں ) شریک بنا کر رکھا ہے، ہرگزنہیں (شرکیہ اعتقاد پرانہیں ڈانٹ ڈیٹ ہے) بلکہ وہی اللہ زبر دست ہے (اپنے کام پر عالب) حکمت والا ہے (مخلوق کی تذبیر کرنے میں ۔لہذااس کے ملک میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے) اور ہم نے تو آپ کو سارے ہی ( کافتہ الناس سے حال ہے اہتمام کے لئے مقدم کردیا گیا ہے ) انسانوں کے لئے پیغیر بنا کر بھیجا ہے۔خوشخری دیے والے (مؤمنین کو جنت کی بشارت سانے والے) ڈرانے والے ( کفارکوعذاب سے ڈرانے والے ) لیکن اکثر لوگ ( کفار کمہ ) نہیں سیجھتے ہیں (یہ بات) اور بیلوگ کہتے ہیں کہ بیوعدہ (عذاب) کب پورا ہوگا۔ اگرتم (اس بارے میں ) سیچے ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ تہارے لئے ایک خاص دن کا وعدہ ہے کہ نداس ہے ایک ساغت پیچے ہٹ سکتے ہواور ندآ گے بردھ سکتے ہو (وہ قیامت کا دن ہے)۔

سخقيق وتركيب: الدعوا: امرة بني بـ

في السموت. كل عالم مرادي.

لا تنفع. لعنى غيراللدى شفاعت كاوجود بهى نبيل موكار جدجائيكه نافع موليكن چونكه مقصود شفاعت كے موجود مونے سے نفع موتا ہے۔اس لئےصراحة نفع کی نفی پراکتفاء کیاو جود کی نفی کی ضرورت نہیں مجھی۔

لمن اذن لمه ال مين كي تركيبين موسكتي بين -ايك بيكدام فس شفاعت سيمتعلق موجيك كهاجا تا عي شفعت لدومر بيد كدلام تنفع كم متعلق موريد دونون صورتين ابوالبقاء في بيان كى بين دوسرى صورت مين ايك اشكال بوده يدكم فعول مين لام كى زیادتی بےموقعہ مانی پڑے گی اور یا تحفع کے مفعول کو صدف کرتا پڑے گا۔ حالا تکہ یہاں دونوں باتیں خلاف اصل میں تیسری صورت سيب كمشفاعت كمفعول مقدر ساس كواستناء مضرغ مانا جائ ـ اى لا تنفع الشفاعة لاحد الالمن اذن له مجريجي ممكن ہے کہ متنی مند مقدر، مشفوع لہ ہواور ظاہر بھی یہی ہے۔ البتداس میں شافع کا ذکر صراحة نہیں ۔صرف فحوائے کلام سے سمجھ میں آرہا - تقديرعبارت الطرح موكى - لا تنفع الشفاعة لاحد من المشفوع لهم الالمن اذن تعالى للشافعين انيشفعو افيه اوريه وسكتا يكرثافع اورمشفوع لدونول فدكورنه بول اورتقزيرعبارت يول بول تنفع الشفاعة من احدالا الشافع اذن له ان يشفع . پس اس طرح له ميس لام تبلغ كهلائ كان كهلام علة \_

بالا ذن فيها. فيها كي ميرشفاعت كي طرف راجع باورقلوبهم كي ميرشافعين اورمشفوع لهم كي طرف راجع موكى يعني اجازت اذن کے الفاظ سے سنتے ہی گھبراہٹ دور ہوجائے گی۔ یقنیرتو متاخرین کے طرز پر ہے۔لیکن متقد مین کی رائے یہ ہے کہ وحی الٰہی سنتے ہی فرشتے ہیبت سے کانپ جائیں گے اور مدہوش ہوجائیں گے۔لیکن جب افاقہ ہوگا تو پھرایک دوسرے سے بیسوال کریں گے۔اس صورت میں قلوبھم کی شمیر ملائکہ کی طرف راجع ہوگی۔

قل من يسوز قكم. بيسوال تبكيت ب-مشركين كوجي كران ك لئ كيا كيا بياب يونك الله كاخالق ورازق مونا اوران ك معبودوں کا ذرہ برابر بھی فالک نہ ہونا خودان کے مسلمات میں سے تھا۔لیکن الزام سے بچنے کے لئے ممکن ہے جواب میں مصنوعی مكلابث اور چكي بث كا ظهاركرين وارشا وفر ماياقل الله لعلى هدى مونين كساته على لاكران كاستعلاكي طرف اشاره ب کہ جیسے بلند جگہ پر بیٹھنے والا نیچے کی چیزوں سے واقف یا سواری پرسوار بوکر قابویا فتہ ہوتا ہے۔ یہی حال مونین کا ہے اور اہل صلال کے ساتھ فی لا کر گراہی میں ان کے ڈو بنے کی طرف اشارہ کیا ہے۔

» عسا احد منا این طرف جرم کی نسبت اور خالفین کی جانب صرف عمل کی نسبت ریجی تلطفائے۔ اس طرح مخاطب پر نعمت اثر انداز ہوجاتی ہے۔

ادونسی . اس میں دور کیبیں ہو کتی ہیں۔ ایک یہ کرویت علمیہ باب افعال میں سے پہلے ہی متعدی بدومفعول ہوہمزہ تعدیہ داخل کرنے کے بعدمتعدی سمفعول ہوگیا۔ پہلامفعول یائے شکام اوردور امفعول الغین اور تیسرامفعول شر کاء مواور عا کدموصول محذوف ہو ای البحقت مو هم دومری ترکب سے کہ پہلے رویت جربی متعدی بیک مفعل ہو۔اور باب افعال میں بجائے دو مفعول بوجا كين - آيك يا ع يتكلم دوسراالذين اورشركاء منصوب على اكال مواهم موطل كاعا مدمو - اى بسصووني المملحقين به حال کونهم شرکاء له کفار پرالزام جت کے بعداستفارے مقصود تا دل میکیت ہ

كسافة كف سے ماخوذ ہے عوم كے بعد چونكه عام چيز كافى موجاتى ہاس كئے جميعاً كے معنى آتے ہيں۔ زجائج كہتے ميں كمه کاف کے معنی نفت میں احاط کے ہیں ۔ ترکیب میں کافتہ حال ہور ہاہے مفعول کا ۔ اس میں تارواییۃ اور علامیۃ کی طرح مبالغہ کے لئے ہے۔ کیکن مفسر علائم کسلساس سے حال مقدم فر مارہے ہیں۔ دراصل نحاق کا اس میں اختلاف ہے کہ حال مجرور بحرف یا مجرور بالا ضافة مقدم موسكتا ہے يانہيں؟ بہت سے جواز كے قائل ہيں۔ ابن مالك ، ابوحبان ، رضى آيت بيں اس كورج وسيتے ہيں اور بہت سے ناجائز کہتے ہیں۔ یہاں ایک شبہ ہے وہ بیر کدالا کے ماقبل کاعمل مابعد میں لازم آرہا ہے سبب کہ مابعد ندمستنی ہے ندمشنی منداور ندتا بع۔ حالانكديها تزنبيل بجواب يدب كديمتنى يتقدرعارت اسطرح بوما ارسلنك لشدى من الاشياء الالتبليغ الناس كافة وما ارسلناك للخلق مطلقاً الاللناس كافة.

یقولون بیلطوراستهزاءاور تخربید کے کہنا مراد ہے۔

ربط :.... شروع سورت مين توحيد كابيان تفارة يت قل ادعو اللذين سے پرائ ضمون كا اعاده ب نيز قوم سباكى ناساسى كاذكر مواتفااور كفران نعمت برحه كركفراوركيا موسكتا ہے ۔ پس اب كفرى ترديد بھى مقصود ہے۔

روایات: ..... حضرت ابو ہریرہ ارشاد نبوی نقل کرتے ہیں کہ فن تعالی جب کوئی فیصلہ صادر کرتے ہیں تو فرشتے اپنے باز وسلیم و انقيادك لئے جمادياكرتے بين اور پر جب إنبين ال حالت سافاقير بوتا ہے و آپس ميں يو چھتے بين مسافا قسال رب كمم؟ دوسر بے فرشتے جواب دیتے ہیں'' الحق' مین فرمان خداوندی برحق ہے۔ سی روایات کی دجہ سے بہی تفسیر احسن ہے۔ اس سے فرشتوں کا شفاعت کا الل مونامعلوم موتاہے۔

﴿ تشريح ﴾ : ....ر وشرك ودعوت توحيد : .... آيت قسل ادعو اللذين مين يهتلاديا كرا يجادعالم على لير روزانہ کے تصرفات تک کسی چیز میں بھی ذرہ برابرلوگوں کے خیالی معبودوں کو اختیار نہیں ہے۔ شرک کی جتنی قشمیں بھی عام طور پر پھیلی مونی ہیں،سب کی زوید آیت میں آ گئی۔مشرکین کوخطاب ہے کہ اللہ کے سواجن چیزوں برتم کوخدائی گمان ہے، ذراکس آڑے وقت میں ان کو پکاروتو سبی۔ دیکھیں وہ کیا کام آسکتے ہیں؟ وہ خودتو کسی کے کام کیا کرتے ، اللہ تعالی سے پھے سفارش کرکے کام کرانے کی بھی عبال نہیں رکھتے۔ جمادات میں تو خیر کیا اہلیت ہوتی۔شیاطین بھی جواللہ کے یہاں اپنی مقبولیت کھو بھے ہیں، زبان ہلانے کی مجال نہیں جتی کے فرشتوں جیسی مقبول مخلوق بھی بلا اجازت بجال دم زدن نہیں رکھتی ۔ فرشتوں کا حال مع وطاعت میں تو یہاں تک ہے کہ تھم اللی کے آ ٹارزول دیکھتے ہی گھبرا مھتے ہیں اور تھر تھراتے ہوئے تو تیجہ اور وقف جود ہوجاتے ہیں۔ان کے مجمع میں ہلچل سی مجے جاتی ہے اور غایت احتیاط کی وجہ سے اپنے حفظ وقعم پراعماد نہ کرتے ہوئے گھرا گھرا کرایک دوسرے سے یو چھتے ہیں اور پھرایک دوسرے کی تسكين وتقويت كے لئے كهدائصة بيں كه جوارشاد موابرش ہے۔جس تلوق كى بيرحالت مووہ ابتداء بلااذن بولنے كى كيا جرأت كرسكتي

ہے۔حافظ ابن حجزٌ نے اس تفسیر کےعلاوہ دوسری تفسیروں کو کمتر قرار دیا ہے۔

جب خالق ورازق ایک تو پھر معبودگی کیوں؟ ...... یو مسئلہ شفاعت تھا، جس کی نبست عام قو میں گراہی میں پھنی ہوئی ہیں۔اب شرک وقو حید جیسے بنیادی مسئلہ کو لے لیا جائے۔مسکرین کے زدیک بھی جب عالم میں روزی رساں صرف اللہ کی ذات ہے، پھرالو ہیت میں اس کی بکتائی کیوں نہیں مانے۔اس میں دوئی کہاں ہے آگئ ؟ حدیث قدی ہے۔انبی و الانس و البخن فی بساء عنظیم المحلق و یعبد غیری و ارزق ویشکو غیری . (طرانی) تو حیداور شرک دونوں کو تھی مانے کا بتیج ظاہر ہے کہ ارتفاع تقیمین کو شازم ہے۔ پس دونوں فریقوں میں سے ایک فریق چا اور دو سرا جھوٹا ہے۔اس لیے سوچ سمجھر کر کی بات قبول کر لیت چا ہے۔ بات کی بھا اور ضد چھوڑ دینی چا ہے۔ اس میں ان لوگوں کا جواب بھی ہوگیا جو کہتے ہیں میاں ہمیشہ سے دوفر قے چا آئے ہیں ،اس لئے جھڑا کیا ضرور ہے؟ یہاں بتلا دیا کہ یقینا ایک خطا کارو گراہ ہے، البت تعین کے ساتھ گراہ نہ کہنے میں حکیمانہ روش اور دعوت و قبولیت کا ایک بہترین اسلوب ہے، تا کہ مقابل ایک دم اشتعال میں نہ آجائے، بلکہ ٹھنڈے دل سے بات سنے اور خور کرنے دعوت و قبولیت کا ایک بہترین اسلوب ہے، تا کہ مقابل ایک دم اشتعال میں نہ آجائے ، بلکہ ٹھنڈ سے دل سے بات سنے اور خور کرنے می فیصلہ کرلوکہ کون غلطی پر ہے۔لیکن دلاکل میں خور کر کے خود می فیصلہ کرلوکہ کون غلطی پر ہے۔ لیکن دلاکل میں خور کر کے خود می فیصلہ کرلوکہ کون غلطی پر ہے۔

اس کے ساتھ ہم میں سے برایک کواپی عاقبت کی فکرلازی ہے۔ کوئی بھی دوسرے کی غلطی یا قصور کا ذمہ داریا جوابدہ نہ ہوگا۔ اتن صاف اور واضح بات سننے کے بعد بھی اگر تم اپنی روش پرغور کے لئے تیار نہیں ہوتو ہمارا کا م اتنابی تھا کہ کلمہ مق پہنچا دیں۔ اب آ گے خود تمہارا کا م رہ گیا ہے۔

قیامت میں اللہ کی حضور سب کی بیشی: ............ یادر کھواللہ کے حضور بلااسٹناء سب کی بیثی ہونی ہے اور سب کواپی اپی جوابد ہی کرنی ہے۔ گراس وقت اصلاح کاموقعہ کحو چکے ہوگے۔ آخر ذراہم بھی تو دیمیں وہ خدا کے کون سے ساجھی ہیں اور ان کے کیا کچھ اختیارات ہیں۔ کیا یہ پھر کی بے جان اور خود تراشیدہ مور تیاں ہیں؟ یا وہ خیالی معبود جن کی کوئی نمود و بود بھی بھی نہیں ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ تہمیں اللہ اکیلے کے سواکوئی نہیں دکھلائی دےگا۔ وہی طاقت کا خزانہ اور اختیارات کا ہر چشمہ ہے۔ اس تو حید کا درس عام دیئے کے لئے ہی آپ کودنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اب کوئی نہ سمجھے نہ مانے تو وہ جانے سمجھداروں سے اگر چہ مان لینے ہی کی امید ہے، مگر وہ دنیا میں بین ہی تی ہوں دو کھراؤ نہیں ، وہ وعدہ میں ہیں بین ہی سے کہدو گھراؤ نہیں ، وہ وعدہ اور وہ وہ تت بہت قریب ہے، اس کی فکر نہ کرو، فکر اس کی تیاری کی کرو۔

لطا نف سلوک : سسست و اذا فزع عن قلوبهم. اس میں اشارہ ہے کہ بھی ہیبت بھی سیحفے سے مانع ہوجاتی ہے۔ حتیٰ کہ انسان بھی معذور کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے بعض اہل حال ہوجاتے ہیں۔ انسان بھی معذور کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے بعض اہل حال ہوجاتے ہیں۔ انا او ایا کیم . اس میں مخالف مجادل کے ساتھ ملاطفت اور نرمی کامشخسن ہونا معلوم ہوا۔ 192

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن اَهُلِ مَكَّةَ لَنُ نُؤُمِنَ بِهِلَذَا الْقُرُانِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيُهِ \* اَى تَقَدَّمَهُ كَالتَّوُرَاةِ وَالْإِنْ حِيْلِ الدُّالِيُنَ عَلَى الْبَعْثِ لِإِنْكَارِهِمُ لَهُ قَالَ تَعَالَى فِيهُمْ وَلَوْتَرْى يَامُحَمَّدُ إِذِا لَظَلِمُونَ الْكَافِرُونَ مَوْقُونُونَ عِنْدُ رَبِّهِمْ أَيْرُجِعُ بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضِ وِالْقَوْلَ عَيْقُولُ الَّذِيْنَ استُضْعِفُوا ٱلْاَتَبَاعُ لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوا الرُّؤَسَاءِ لَوْكَا أَنْتُمْ صَدَدُ تُمُونَا عَنِ الْإِيْمَانِ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (٣) بِالنَّبِي قَالَ الَّذِينَ استَكْبَرُوا لِلَّذِينَ استُضعِفُوآ أَنَحُنُ صَدَدُنِكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعُدَ إِذْ جَآءَ كُمُلَا بَلُ كُنتُمُ مُّجُرِمِيُنَ (٣٣) فِي أَنْفُسِكُمُ وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضِعِفُوا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوا بَلُ مَكُرُا لَيْلِ وَالنَّهَارِ آي مَكُرُفِيهِمَا مِنْكُمُ بِنَا إِذْ تَسَامُرُونَنَآ اَنُ نَّكُفُرَ بِاللهِ وَنَجُعَلَ لَهُ آنُدَادًا ۖ شُرَكَآءً وَأَسَرُّوا أَي الْفَرِيَقَان النَّدَامَةَ عَلَى تَرُكِ الْإِيْمَانَ لَـمَّارَاوُا الْعَذَابَ ﴿ أَى آخُفَاهَا كُلٌّ عَنُ رَفِيُقِهِ مَعَافَةَ التَّعْييُرِ وَجَعَلْنَا الْاَغُلَلَ فِيْ آَعُمَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فِي النَّارِ هَلُ مَا يُجْزَوُنَ إِلَّا جَزَاءً مَا كَانُوا يَعُمَلُونَ (٣٣) فِي الدُّنيَا وَمَا آرُسَلُنَا فِي قُرُيَةٍ مِّنُ نَّذِير إلَّا قَالَ مُتُرَفُوهَا أَرُوسَاءُ هَا ٱلْمُتَنَعِّمُونَ إنَّا بِمَا آرُسِلُتُم بِهِ كَفِرُونَ ﴿ ٣٣ ﴾ وَقَالُوا نَحُنُ آكُثُرُ آمُوالًا وَّ اَوُلادًا ﴿ مِمَّنِ امْنَ وَّمَانَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ ٣٥ فَلُ إِنَّ رَبَّى يَبُسُطُ الرِّزْقَ يُوَسِّعُهُ لِمَنُ يَّشَاءُ اِمُتِحَانًا وَيَقُدِرُ يُضِيقُهُ لِمَنُ يَّشَآءُ اِبْتِلَاء وَللْكِنَّ آكُثَرَ النَّاسِ آيُ كُفَّارُ مَكَّةً لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴿ ذَلِكَ وَمَا آمُوالُكُمْ وَلَا أَوُلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنُدَنَا زُلُفَى قُرُبَى آى الْح تَقُرِيبًا إِلَّا لِكِنَ مَنَ امْنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعُفِ بِمَا عَمِلُوا أَيُ حَزَاءُ الْعَمَلِ الْحَسَنَةِ مَثَلًا بِعَشْرٍ فَاكْثَرَ وَهُمْ فِي الْعُرُفْتِ مِنَ الْحَنَّةِ الْمِنُونَ (٣٥) مِنَ الْمَوْتِ وَغَيْرِهِ وَفِي قِرَاءَةٍ ٱلْعُرُفَةُ وَهِيَ بِمَعْنَى الْحَمْعِ وَالَّذِيْنَ يَسْعُونَ فِي الْتِنَا ٱلْقُرَانِ بِالْابُطَالِ مُعْجِزِيْنَ لَـنَا مُقَدَّرِيْنَ عَجِزُنَا وَأَنَّهُمْ يَفُوتُونَنَا أُولَكِنِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (٢٨) قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبُسُطُ الرِّزُق يُوسِّعُهُ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَمُتِحَانًا وَيَقُدِرُ يُضِيُقُهُ لَهُ مُ بَعُدَ الْبَسُطِ أَوْلِمَنْ يَّشَآءُ اِبْتِلاَءً وَمَآ أَنْفَقُتُمْ مِّنُ شَيْءٍ فِي الْحَيْرِ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِيْنَ ﴿٣٩ يُقَالُ كُلُّ إِنْسَانِ يَرُزُقُ عَائِلَتُهُ آيُ مِنْ رِزُقِ اللَّهِ وَ اذْكُرُ يَوْمَ يَحُشُرُهُمْ جَمِيْعًا ٱلْمُشُرِكِينَ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلْئِكَةِ الْمَؤُلَّاءِ أَيَّاكُمْ بِعَحْقِينِ الْهَمْزَتَيْنِ وَإِبْدَالِ الْأُولِي يَاءً رَاسُقَاطُهَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿ مِ قَالُوا سُبُحْنَكَ تَنُزِيهًا لَكَ عَنِ الشَّرِيُكِ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنُ دُونِهِمْ أَي ْمُوَالَا ةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ مِنْ حَهَتِنَا بَلُ لِلْاِنْتِقَالِ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجَنَّ اَلشَّيُاطِيْنَ آي يُطِيُعُونَهُمْ فِي اَدَتِهِمُ إِيَّانَا اَكُتُرُهُمْ بِهِمُ مُوْمِنُونَ ﴿ ٣﴾ مُصَدِّقُونَ فِيمًا يَقُولُونَ لَهُمُ قَالَ تَعَالَى فَالْيَوْمَ لَا يَمُلِكُ

بَعُضُكُم لِبَعُض آى بَعُضُ الْمَعُبُو دِيْنَ لِبِعْضِ الْعَابِدِينَ نَفُعًا شَفَاعَةً وَالْاضَرَّا الْتَعَذِيبًا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ فَلَا اللَّهُ وَاخَلُوا كَفُرُوا خَذُو قُولُ عَذَابَ النَّالِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا تُتلَى عَلَيْهِمُ المِتنَا مِنَ الْفُرُانِ بَيْنَ وَاضِحَاتٍ بِلِسَانِ نَبِينَا مُحَمَّدٍ قَالُوا مَاهَلَا آ أَى مُنَا اللَّهِ وَقَالَ اللَّهِ وَقَالَ اللَّهِ وَقَالَ اللَّهِ وَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَوْ وَاقِعٌ مَوْقَعَهُ اللَّهُ الل

ترجمه .....اور کمے ) یکافر کہتے ہیں، ہم نداس قرآن کو مانیں اور نداس سے پہلی کتابوں کو (جومقدم ہیں جیسی تورات وانجیل جن سے قیامت کا ہونا ثابت ہے۔ کیونکہ بیلوگ قیامت کو مانتے ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کی نسبت ارشاد باری ہے ) اور کاش آپ (اے محمد ﷺ) اس وقت کی حالت دیکھیں جب بی ظالم (کافر) اپنے پروردگار کے رو برو کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے پر بات ٹال رہاہوگا۔ادنی درجہ کے لوگ (نوکر چاکر)بڑے لوگوں (آ قاؤل) سے کہدرہے ہوں گے۔اگرتم ندہوتے (ہمیں ایمان سے بازند ر کھتے ) تو ہم ضرور (پیغیر پر) ایمان لے آئے ہوتے۔ یہ بڑے اوگ ان ادنی درجہ کے لوگوں کو جواب دیں گے کہ کیا ہم نے تہمیں ہدایت سے روک دیا تھا۔اس کے بعد کہ وہ تہہیں پہنچ چی تھی؟ (نہیں) بلکہ تم ہی (اپنے نزدیک) قصور وارر ہے ہواور کم درجہ کے لوگ برے لوگوں سے چرکہیں گے کہ نہیں، بلکہ تمہاری ہی رات دن کی قدیروں ( یعنی مارے بارے میں تمہاری رات دن کی سازشوں ) نے روکا تھا۔ جبتم ہمیں آ مادہ کرتے رہتے تھے کہ ہم اللہ سے كفر اختيار كريں اور اس كے ساچھى (شريك) تجويز كريں اور وہ لوگ ( دونوں فریق ) اپنی (ایمان نہ لانے کی ) بشیمانی کو چھپا ئیں گے۔ جبکہ عذات دیکھ لیں گے ( یعنی ہرایک اپنے فریق سے عار کے ڈرے چھیائے گا)اور ہم کافروں کی گردن میں طوق ڈالیں گے (جہنم کے اندر) نہیں بھرپایا۔ مگرجیسا (دنیامیس) بھرپایا اور ہم نے سكى بىتى ميں كوئى ۋرسانے والانہيں بيجا مگر وہاں كے خوشحال لوگوں (عيش پينداميروں) نے يہى كہاكہ بم تو ان احكام كے مئر ہيں۔ جن کودے کر تہمیں بھیجا گیا ہے اور بیجی کہا کہ ہم تو مال واولا دمیں (ایمانداروں سے) زیادہ ہیں اور ہم کو بھی عذاب نہ ہوگا۔ آپ کہتے كميراپروردگاركشاده (زياده)روزى ديتا ب،جس كے لئے جاہتا ہے (آزمائثی طور پر)اوركم ديتا ہے (تنگى كرديتا ہے جس نے لئے چاہتا ہے آ ز ماکش کے لئے )لیکن اکثر لوگ ( کفار مکہ ) واقف نہیں (اس سے ) تمہارے اموال واولا دایس چیزیں نہیں جوتم کوسی درجہ میں جارامقرب بنادے (نزد یک کردے) گر ہال (لا جمعنی ایکن) جوکوئی ایمان لائے اور نیک عمل کرے سوایے لوگوں کے لئے ان کے عمل کا کہیں بڑھا ہوا صلہ ( یعنی نیکی کا بدلہ دس گنا اور اس ہے بھی زیادہ ) اور پیر (جنت کے ) بالا خانوں میں چین سے بیٹے ہوں گے (موت وغیرہ کے خطرہ سے، ایک قرأت میں غرفة بمعنی جمع ہے) اور جولوگ ہماری آجوں کے متعلق (قرآن کے باطل کرنے کی) کوشش کررہے ہیں ہرانے کے لئے (ہمیں ہمارا عاجز ہونا فرض کر کے اور پی کہ ہم سے نے نکلیں گے ) ایسے ہی لوگ عذاب میں لائے جائیں گے۔ آپ کہدد بچئے کہ میرا پروردگارا پنے بندوں سے فراخ (کشادہ)روزی دیتا ہے (آزمائش کی خاطر)اور کم (تنگ) کردیتا

ہاں کے لئے (کشائش کے بعد، یاجس کے لئے جاہے آ زمائش کے لئے)اورجو پھیم بھی تم (نیک کام میں)خرچ کرو گے۔سو وہ اس کاعوض عطا کرے گا اور وہی سب سے بہتر روزی وینے والا ہے (بولا جاتا ہے کہ ہرانسان اپنے عیال کوروزی دیتا ہے، یعنی الله كرزق ميس سے) اور (ياد يجيئے) جب الله ان سب (مشركين) كوجع كرے گا۔ چرفرشتوں سے ارشاد فرمائے گا كه كيا ياوگ تنهاري بی (دوروں ہمزہ کی تحقیق کرتے ہوئے اور پہلی ہمزہ کو یا ہے بدل کر پھر یا کو حذف کرکے ) عبادت کرتے رہے ہیں؟ وہ عرض کریں گے پاک ہو (شریک سے تیرے لئے پاک ہے) ماراتعلق تو صرف آپ سے ہد کدان سے ( ایعنی مارے اور ان کے درمیان اماری طرف سے کوئی وابھی نہیں ہے )اصل یہ ہے (بل انتقال کے لئے ہے) کہ بدلوگ جنات کی بوجا کرتے تھے (شیاطین کی لینی اہماری پرستش کرنے میں ان کا کہا مانتے تھے ) ان میں سے اکثر انہی کے معتقد مجمی تھے (جودہ کہتے تھے بیاس کو مان لیتے تھے۔ارشاد ارى ہے) سوآج تم میں ہے كوئى اختیار نہیں ركھتا ایك دوسر ہے كو ( يعنى بعض معبود بعض عابدوں كو) ندفع بہنجانے (شفاعت كرنے) كا اورندنقصان پہنچانے (عذاب دینے) کااور ہم ظالموں (کافروں) سے کہیں کے کداب چکھومزہ دوزخ کی آگ کاجس کوتم جمثلایا كرتے تصاور جبان كے سامنے مارى (قرآن كى) آيتي ساف ساف (پينيركي زباني تھى كھى (پڑھ كرسائى جاتى بين قديلوگ کتے ہیں کہ اس مخص کا تو بس مشاءاتنا ہے کہتم کوان چیزوں سے بازر کھے۔جن (بتوں) کی پرسٹش تمہارے بڑے کرتے چلے آئے ہیں اور کہتے ہیں بیر قرآن ) محض (اللہ بر) ایک تراشا ہوا افتراء (جموٹ) ہے اور کافرحق (قرآن) کے بارے میں جب وہ ان ك ياس بينيا- كت بين كرية بس ايك كلا مواجادوب (ارشاد بارى ب) اور بم ن انبيس ندكتابيس وى تيس، جنبيس وه پر ص پر صاتے رہے ہوں اور نہ آ پ سے پہلے ہم نے ان کے پائل کوئی ڈرانے والا بھیجا تھا ( پھر کیسے آپ کوجمٹلار ہے ہیں ) اور ان سے يهل جولوگ موئے ہيں، انہوں نے بھی تكذيب كي تقى اوربير (كافر) تو دسويں حصے كو بھی نہيں پنچے۔ جو پھھ ہم نے ان پہلوں كوديا تقا ( قوت، درازی عمر، مال کی کیرت) غرض انہوں نے میرے پیغیروں کی (جوان کے پاس بھیج گئے تھے) تکذیب کی ،سومیراعذاب ہوا؟ (ان پرسز ااور تباہی یغنی تھیک موقعہ سے ہوئی )۔

یق ونز کیب ولو توی. بیاوتمنائیه، اس کاجواب مقدر بای رایت اموا عظیما. یوجع حال باور

يقول متانفه ہے۔

وقال الذين. چونكه نجلے ورجه كے سابقه كلام بى كاتمه ب-اس لئے اس يرجوز نے كے لئے واؤ عاطفه لايا كيا، برخلاف متكبرين كان كاكلام ابتداءتى ادنى لوكول كے كلام كاجواب موكا۔اس لئے عاطف كى ضرورت مبيل رہى۔

بسل مسكس اليل. ليني جمار اقصور بيس بلكتهار اقصور بيدين اضراب ساضراب بوكيا اور مرك اضافت ظرف كي طرف توسعاً ہے۔مفعول بدکے قائم مقام کرتے ہوئے گویا بیدن رات ممکور ہیں یا ظرف کو فاعل کے قائم مقام کہا جائے۔ یعنی ماکرین مبرڈو صورت مجاز عقل ہے۔

اسروا. بداضدادمیں سے ہے۔ لین اظہاروا ففاء کے معنی ہیں۔ ہمرہ اثبات وسلب کے لئے آتا ہے۔ جیسے اشکیعه. بالتي. اموال واولادكا مجوع مراد لين سيتا نيفيج موجائ كي ياموصوف محذوف كصفت باى الحصلة

عندنا زلفى. مصدر عدقوبكم كاوج عضوب عديها انتكم من الارض نباتا. زلفى زلفة. قربى قربة مرادف ب\_اوراتفش رفى كوممدر كتي بيراى بالتي تقربكم عندنا تقريباً.

الا من امن. اس مين تي صورتين موسكتي بين -ايك بيك استناء منقطع مواور منصوب أمحل مورو وسرع بيك اموال يحم كي ضمير

سے بدل ہو کر مل ہو۔ جیسا کہ زجائج کی رائے ہے۔ تیسرے بیکہ مبتداء کی وجہ نے ل رفع میں ہواور او لنک الخ خرہو۔ امنین ، موت ، بیاری ، برهایی، افلاس کال جیسی تمام آفتول سے امن رہے گا۔

الغرفة الف الامبس كى وجد معنى جمع موجائ كار

قل ان ربى . تعض حضرات نے تواس کو ماقبل قبل ان ربى النح كى تاكيد كها ہے اور بعض نے پہلى آيت كومتعد واشخاص رجمول کہاہے کہا کیے کوامیراور دوسرے کوغریب بنادے اور اس آیت کو تخص واحد کی دوحالتوں پرمحول کیا ہے کہ بھی امیر اور بھی غریب ہوجا ہے۔مفسر علام نے بھی تفسیری عبارت میں ان دونوں صور ان کی طرف اشارہ کردیا ہے یا پہلی آیت کفار پر اور ایک آیت مونین محمول کرلی جائے۔

ويقدر له. ضميرك من يشاء كى طرف قيد بسط كساته يابا قيد بسط راجع موكر وتفيري موجاكي كى اورتفيريس ابتلا يقدر كى علت ہے۔

السواد قین حقیقی رازق الله واحد ہے بیکن جمع کا صیغه صورة رازق ہونے کی اعتبارے ہے۔رازق کالفظ اگر چہ شترک ہے مگر رازق الله کے ساتھ خاص ہے، دوسرے کے لئے استعال جائز نہیں ہے۔

يوم يحشرهم. اذكر مقدركامعمول بيابعديس آنوال قالوا كامعمول بـ

التبي كنتم. ال مين موصول مضاف اليدكي صفت باورسورة تجده كي آيت عداب الدار الذي كنتم النح مين مضاف ك جفت ہے۔ وجہ فرق سے ہے کہ وہاں عذاب میں مبتلا اور گرفتار ہیں۔لہٰذاعذاب کی صفت لائی گٹی اوریہاں ابھی عذاب میں داخل نہیر ہوئے بلکہ آ گ کود کھاہی ہے،اس لئے نار کی صفت لانا مناسب ہوا۔

يعسدون السجن. مفسرعلام مل كقفيركا حاصل تويي كفرشتول كى پرستش شيطان كے بهكانے سے كرتے تھاوري بھى ممكن ے کہ جنات وشیاطین خودکوان کے سامنے فرشتے ظاہر کر کے پرستش کراتے تھے۔ چنانچہ قبیلہ فزاعہ کے لوگ جنات کوفر شتے اور خدا کر

، اکشرهم. آیت میں اکثر کفار کا پیشیوه بتلایا ہے، حالا نکہ تمام کفار کا یہی شیوه تھا۔ اس کی ایک توجیہ ہوتو پہ ہے کہ فرشتوں کواپیا ہی معلوم ہوگا۔انہوں نے اپ خیال کےمطابق یکہا ہے۔دوسری توجیہدیہ ہے کہ ایمان کاتعلق قلب سے ہے۔مکن ہےسب کےدل میں بیاعتقاد نہ ہو۔اس کئے فرشتوں نے احتیاط کا پہلواختیار کیا اور سب پرالزام نہیں لگایا۔ برخلاف عبادت اور پرستش کے، وہ ایک ظاہری مل ہے۔اس میں سب مبتلاتھے۔

یعد اباء کم نفیاتی لحاظ سے نفرت برهانے کے لئے اپنی بجائے باپ دادا کی طرف نبیت کی ہےتا کے غیظ زیادہ ہوجائے۔ افك مفتوى. افك مرادف كذب اورعام باورافترى كذب خاص، يعنى دانسة جموك كريم بيل ووسرالفظ تاكيد

معشاد ، معنی عشر ہے جیسے مرباع بمعنی رائع آتا ہے۔اورواحدی ید کہتے ہیں کہ معشار عشیر عشر تینوں کے معنی دسویں کے ہیں۔ ور كنيس يعنى بيالفاظ عشركا جزء بين أكرفكذبو ارسلي كاعطف كذب الذين بركياجا يتومابلغوا المخ جمله مغرضه وجائكا فکیف کان نکیر . یعنی بیعذاب نهایت برحل ب ظلم وجوراورناانصافی نهیں ہے۔

رابط: ..... يت ويقولون متى هذا الوعد سے قيامت كا تذكره چل رہا ہے۔ وقال الذين كفروا سے مكري كے احوال

اس سلسلہ کا ایک کڑی قل ان دہی مسسط النے سے چل رہی ہے۔جس میں مسلمانوں کی اصلاح پیش نظر ہے کہیں وہ کفار کی طرح خوشحالی کودلیل مقبولیت اور ننگی کومر دودیت کا معیار نه مجھ بیٹھیں۔ یونکہ رزق کی کمی بیشی محض مشیت الی پرموتوف ہے۔ یہ س كوتقصوداصلى نتهجميس بككر ضائ اللى اورقرب كاذر بعداور وسيله مجميل -آيت واذا تتلى عليهم المخ مين بجرمسكدرسالت بر کلام کیا گیا ہے۔

﴿ تشريح ﴾: ....منكرين كوآساني كتابيل جنجال معلوم بولي بين .....وف الدين كفروا يين نرآن مويا تورات والجيل سبآساني كتابين دراصل انبين جنجال نظرة تى بين اورية بحصة بين كرسب مين أيك بى بات حساب كتاب و نیامت کی رٹ کی ہوئی ہے۔اس لئے ہم سی طرح بھی اس انو کی بات کوائے حلق سے نہیں اتار سکتے۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ آخرت میں بینی کر جب انہیں ناکامیوں کا سامنا ہوگا تو اس وقت ایک دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کریں گے اور ایک دوسرے کومور دالزام گردانیں کے اور پچھتا کیں گے کہ کاش ہم دنیا میں پیغبرول کا کہا مان لیتے تو آج بدون دیکھنا نہ بڑتا، جن لوگول کے جروسہ پر دنیا میں ہم نے غلط کام کے تھے،اب وہی الٹاہماراقصور بتلارہے ہیں اور کہتے ہیں کہم نے صرف تمہیں کہاہی تھا مجور تونہیں کیا تھاتم نے ہارا کہنا کیوں مانا۔اب خودتم اپنے کئے کے دمددار ہو۔جس کے جواب میں نیج لوگ کہیں گے کہ بلاشیم نے ہمیں مجبور نہیں کیا، مگراس اندازیس بہلایا پھلایا اور مروفریب، ترغیب وتربیب سے کام لیا کہ ہم چکمدیس آ گئے، اس لئے دراصل تم ہی ذمدوار ہو۔

غرضيكه جب بولناك عذاب البي سائے آئے كا توسب چھتائيں كے۔ برايك محسوس كرلے كا كدواقعى تصورواراور مجرم ميں ہوں ، لیکن مارے شرم کے ایک دوسرے پر ظاہر نہیں کریں گے اور ان پر کھل جائے گا کہ دنیا میں جو ممل کئے تھے آج وہ سزا کی صورت میں سامنے آرہے ہیں۔اپی کرنی کو بھرنا پڑر ہاہے۔

دنیادارون اوردیندارون کے نقط کے نظر کا فرق: ...... تیتومیا ادسانا النع میں آنخفرت اللہ کے لئے تعلی ہے کہ آپ رؤسائے کمکی سازشوں اورسرکشیوں سے ملول ندہوئے۔ ہرزماندیس بدبخت رئیسوں کا یہی ریکارڈ رہا ہے کہ انہوں نے ایی دولت و رعونت کے نشریں چور ہوکر ہمیشہ خدائی رہروں کا معارضہ کیا ہے۔ افتدار طلی اور جاہ پندی انسان کو اندھا بہرا بنادیتی ہے۔ وہ حق کی آ وازسنا گوارانہیں کر سکتے ،حق کا بول بالا دیکھنانہیں جا ہتے۔ برخلاف غرباء اورمساکین کے وہ اس نخوت سے خالی ہوتے ہیں۔اس لئے حق اورابل حق کے گردجمع ہوجاتے ہیں۔ونیادارتو دنیابی کونشان مقبولیت ومحبوبیت سیحصے ہیںاوراس سےحرمان کو دلیل مردودیت گردانتے ہیں۔ حالا کلہ کتنے شریر و بدمعاش طحد و دہریے ہیں جوخداکی زمین پر دندناتے پھرتے ہیں اور کتنے خدا پرست، نیک سیرت، پرہیز گار ہیں جوجو تیاں چھاتے پھرتے ہیں۔پس معلوم ہوا کہ رزق کی فراوانی اور روزی کی تھی کا تعلق محض حكت الهيداور مشيت خداوندي سے ب

## ومن الدليل على القضاء وحكمه

يؤس اللبيب وطيب عيش الاحمق

بہر حال مال و دولت کی کثرت نہ قرب الٰہی کی علامت ہے اور نہ اس کا سبب، بلکہ کا فرو فاسق کے لئے سبب بعد بن جاتا ہے

البنة مومن دولت كوتح مصرف ميں خرچ كر كے قربت حاصل كرسكتا ہے۔

غرضیکہ اللہ کے یہاں ایمان وعمل کی ہوچہ ہے نہ کہ مال واولا دکی۔اس لئے ایما نداروں، نیکوکاروں کی بے حدفقد رومنزلت ہوگی او رجو بدبخت اللہ ورسول کو ہرانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، وہ سب عذاب میں اُدھر کھیسے جا کیں گے۔

الله کی راہ میں خرج کرنے سے کی نہیں ، برکت ہوتی ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ قبل ان دہی ہے مسلمانوں کو سنایا جارہا ہے کہ انہیں الله کی راہ میں خرج کرتے وقت تھی وافلاس ہے ڈرنا نہیں چاہئے۔ اس سے رزق تک نہیں ہوتا جو مقدر ہے وہ بی کو کر ہتا ہے بلکہ دیکھا جائے تو خیر میں خرج کرنے سے برکت ہوتی ہے۔ دنیا ہی میں بھی اس کا صلاعوض کی صورت میں اور بھی غنائے قلمی اور قناعت پیندی کی شکل میں نصیب ہوتا ہے اور آخرت میں بہترین بدلہ قیمی ہے۔ بہر حال اللہ کے ہاں کیا کی ہے۔ ان فق یا بلال و ز ت حسن من ذی العرش اقلالا اور جس طرح دنیا میں لوگوں کے حالات متفاوت ہیں۔ اس طرح آخرت میں بھی فرق مراتب قیمی ہے گر معیار ہر جگدا لگ الگ ہوگا۔

بت پرستی کی ابتداء: .....ویوم یحشوهم. صنم پرتی کی ابتداء دراصل ملائکه پرسی بی سے ہوتی ہے۔ بہت ہے مشرکین فرشتوں کے فرضی بیکل بنابنا کران کی پرستش کرتے تھے اور انہیں خداکی بیٹیاں گردانتے تھے۔ ''عمرو بن کمی'' یہ بدترین رسم شام سے لے کرجاز آیا۔

قیامت میں فرشتوں سے سوال ہوگیا کہ کیا پیلوگ تہمیں پو جتہ تھے؟ یاتم نے ان سے ایسا کرنے کوئییں کہا۔ یاتم ان کے کئے پرراضی تو نہیں ہو؟ مگر فر شتے بیس کر کانوں پر ہاتھ دھریں گے اور عرض کریں گے کہ خدا کی پناہ! ہمارا تو ان ہاتوں سے دور کا واسطہ بھی نہیں۔ ہم تو ان کے غلام فر ہا نبر دار ہیں۔ فی الحقیقت ہمارا نام لے کر شیطان نے انہیں گراہ کیا تھا تو اصل پرستش تو بیشیطان کی کرتے ہیں۔ اس کے بعد جھوٹے معبود دوں اور ان کے بجاریوں کے تعلق کا تانا بانا ٹوٹ بھوٹ جائے گا، سب خیالات سراسر سراب ثابت ہوں گے۔

لطا كف سلوك: .... بل كانوا يعبدون المعن. يهان جنات بمرادشياطين بين كروه ان كى اطاعت كرتے بين جو ايك درجه ميں ان كى پرستش بى ہے۔ اس سے معلوم ہوا كرانسان بعض اوقات ايك كام كرتا ہے، مكر حاصل اس كا دوسراعمل لكائ ہے۔ جس كاوه ارلاه بھى نہيں كئے ہوئے ہوتا۔ تاہم اس پر حكم دوسرے بى عمل كا مرتب ہوتا ہے۔ مشائح وصوفياء اس ضابطہ سے اكثر كلام كرتے رہتے ہيں۔ مثلاً مريد نے كى موقعہ پراپئى رائے برعمل كرليا تو شيخ كهدديتا ہے كرتم چاہتے ہو يس تمهارا تا لي بول تم ميرے تا ليح نبود

اذا تعلیٰ علیهم آیاتنا ہیں حال منکرین اولیاء کا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی ان کے ساتھ اعتقادر کھنے اور ان کی پیروی کرنے سے ازر کھتے ہیں۔

قُلُ إِنَّمَآ اَعِظُكُمُ بِوَاحِدَةٍ عَمِى اَنُ تَقُومُوا لِلَّهِ أَى لِآخِلِهِ مَثْنَى اَى اِثْنَيْنِ اِثْنَيْنِ وَفُوا دَى أَى وَاحِدًا وَاحِدًا ثُمَّ تَتَفَكُّرُوا لَنُ فَتَعَلِّمُوا مَابِصَاحِبِكُمُ مُحَمَّدٌ مِّنْ جِنَّةٍ \* جُنُون إِنْ مَا هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَى أَى قَبُلَ عَذَابِ شَدِيُدٍ ﴿ ٢٣ فِي الْاحِرَةِ إِنْ عَصَيْتُمُوهُ قُلُ لَهُمُ مَاسَالُتُكُمُ عَلَى الْإِنْذَارِ وَالتَّبُلِينَ مِّنُ أَجُرِ فَهُوَ لَكُمُ ۚ أَىٰ لَا اَسَالُكُهُ عَلَيْهِ آخُرًا إِنْ اَجُرِيَ مَاثَوَابِيُ إِلَّا عَلَى اللهِ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيُدُ ( عم) مُطَلِعٌ يَعُلَمُ صِدُنِي عُلَ إِنَّ رَبَّى يَقُذِفُ بِالْحَقِّ عَيْدُ إِلَى ٱنْبِيَائِهِ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ( م ) مَاغَابَ عَنُ خَلَقِه فِي السَّمَاتِ وَالْآرُضِ قُلُ جَاءَ الْحَقُّ ٱلْاِسُلَامُ وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ الْكُفُرُ وَمَا يُعِيلُ ﴿ إِنَّ أَنَّ لَمْ يَبُقِ لَهُ أَثَّرٌ فَمَ إِنْ ضَلَلْتُ عَنِ الْحَقِّ فَإِنَّمَا أَضِلَّ عَلَى نَفُسِي عَ آيُ إِنَّمُ ضَلَالِي عَلَيْهَا وَإِن اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُهُ مِي إِلَى رَبِّي مُ مِنَ الْقُرُانِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّهُ سَمِيعٌ لِلدُّعَاءِ قَريبٌ (٥٠) وَلَوْتُوتَى يَامُحَمَّدُ اِذُفَوْعُوا خِهُ الْبَعَثِ لَرَأَيْتَ آمُرًا عَظِيمًا فَلَا فَوْتَ لَهُمْ مِنَّا أَى لَايَفُوتُونَنَا وَأَجِلُوا مِنْ مَّكَان م قَرِيْبِ (اللهُ أَي الْفَبُورِ وَقَالُوْ آ امَنَّا بِهِ ۚ أَى بِمُحَمَّدٍ أَوِالْفُرَانِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ بِالْوَاوِ وَبِالْهَمُزَةِ بَدُلَهَا أَنُ تَنَارَلَ الْإِيْمَالَ مِن مَّكَانَ بَعِيلٍ ﴿ مُن مَحِلَّهِ إِذْهُمْ فِي الْاحِرَةِ وَمَحَلَّهُ الدُّنَيَا وَقَدُ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَدُلُ ۚ فِي الدُّنَيٰ وَيَقُذِفُونَ يَرُمُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانِ ۚ بَعِيْدٍ ﴿ ٥٣﴾ أَيُ بِمَا غَابَ عِلْمُهُ عَنْهُمْ غَيْبَةً ة خَيثُ قَالُوا فِي النَّبِيِّ سَاحِرٌ شَاعِرٌ كَاهِنَّ وَفِي الْقُرُانَ سِحُرٌ شِعُرٌ كَهَانَةٌ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوُنَ مِنَ ٱلْإِيْمَانِ أَيْ قُبُولَةً كَسَمَا فُعِلَ بِٱشْيَاعِهِمُ اشْبَاهِهِمْ فِي ٱلْكُفُرِ مِّنَ قَبُلُ \* اَيْ قَبُلَهُمُ اِنَّهُمُ كَانُوُ ا فِي شَلَتِ مُّرِيْبِ (مُحْد) مَوْقَعُ الرِّيبَةِ لَهُمُ فِيمَا امَنُوا بِهِ ٱلْانَ وَلَمُ يَعُتَدُّوُ ابِدَ لَا يَلِهِ فِي الدُّنْيَا ..... آپ يركب كرين م كوايك بات مجما تا مول (وه ير) كرتم الله كواسط كر به موجاو (يعن اس كى وجد) رودو (لیعن مثنی اثنین کے معنی میں ہے) اور ایک ایک (یعنی فرادے، جمعنی واحد واحد ہے) پھر سوچو (تا کر تمہیں یقین ہوجائے) کہ تمہارےان صاحب (محمد علیہ) کوجنون (دیوائی) نہیں ہے، بیوتم کوبس ایک ڈرانے والے ہیں، پہلے سے عذاب شدید کے متعلق

(جوآ خرت میں ہوگا اگرتم نے اللہ کی نافر مانی کی) آپ (ان سے ) کہدد بچئے کہ میں نے تم سے (ڈرانے اور تبلیغ کرنے پر)معاوضہ مانگا ہوتو وہ تنہارا ہی رہا (بعنی میں تم سے بدلہ کا طلب گارنہیں ہوں) میرامعاوضہ ( تواب ) تو بس اللہ ہی کے ذمہ ہےاور وہی ہر چیزیر پوریاطلاع رکھے والا ہے (میری سچائی کوخوب جانتا ہے) آپ کہد سجے کمیرا پروردگارت کونازل کرتا ہے (اپنے نبیوں کوالقاء کرتا ے) جوغیوب جاننے والا ہے (آسان وزمین میں جو کھے چھیاہے) آپ کہدد بجئے کہتن (اسلام) آ گیااور باطل ( کفر) نہ کرنے کا ر ہااور نہ دھرنے کا (یعنی اس کا کچھ بھی نشان نہیں رہا) آپ کہد تیجئے کہ اگر میں (حق سے ) گمراہ ہو گیا تو میری گمراہی کا وبال جھ ہی پر رہے گا (لیعنی میری گمراہی کا گناہ خود مجھ پر ہوگا)اور اگر ہدایت پر ہوں توبیاس وی کی بدولت ہے جو ( قر آن و حکمت )میر اپر وردگار مجھ يرِ نازل كرتار بهتا ب، بلاشبه وه ( دعا كا) بهت سننے والا ، بهت نزديك به اور كاش آپ (اے محمر علی اس وقت كود يكھتے ، جب بيد مگرائے پھریں گے (قیامت کے روز ،تو برا ہولناک منظر آپ کونظر آئے گا) پھر بھاگ نہکیں گے ( یعنی ہم سے چھوٹ کر پچ نہکیں کے )اور پاس کے بیاس (قبروں سے ہی) کیر لئے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے (محمد عظم پر یا قرآن پر)اوران کے ہاتھ آنا کہاں ممکن ہے ( تناوش واؤ کے ساتھ اور ہمزہ کی ساتھ بجائے واؤ کے ہے۔ یعنی ایمان کا ہاتھ لگنا) اتن دور جگہ ہے (ایمان · کے موقعہ سے کیونکہ بیلوگ تو آخرت میں ہوں گے اور ایمان لانے کامحل دنیا ہے) حالانکہ بیلوگ پہلے سے (ونیامیں) اس کا انکار کرتے رہاور بے حقیق باتیں دوردورہی ہے ہکا (بکا) کرتے تھے (یعنی ان کاعلم ان سے بہت دور ہے۔ چنانچہ نبی کے بارے میں ساحر، شاعر، کابن کہتے ہیں اور قرآن کے متعلق سحر، شعر، کہانت کہتے ہیں ) اور ان میں ان کی آرزوؤں میں (ایمان یعنی اس کے مقبول ہونے سے متعلق ) ایک آ زکر دی جائے گی۔ جیسا کہ ان کے ہم مشربوں کے ساتھ یہی کہا جائے گا (جو کفر میں ایکٹریک ہیں ) جو (ان سے ) میلے ہوگزرے ہیں۔ بیسب بڑے شک میں پڑے ہوئے تھے۔جس نے ان کوتر دد میں ڈال رکھا تھا (جس بات کواب ماننا چاہتے ہیں ان کا یقین ہی نہیں تھا اور دنیا میں اس کے دلائل کو خاطر ہی میں نہیں لانا جا ہتے ہے )۔

شخفیق وتر کیب: ......بواحدة ای بعصلة واحدة. بیدل بان تقوموا سیابیان بیامبتدائے محذوف کی خبر بهدای ان تقوموا من مجلس النبی. واحدة کی تصریح کرنے میں مخاطبین کے لئے شہیل کرنا ہے۔مفسر علام نے ھی سے ان تقوموا کے مبتداء مقدر کی طرف اشارہ کیا ہے اور بیتا ویلی مصدر ہے اور یہاں حققی قیام مراذ نہیں، بلکہ مجازی معنی صرف ہمت اور توجہ کے ہیں۔

ثم تتفكروا. تفيرى عبارت مين اشاره اس طرف ب كفر ي عباز أعلم ياعمل مراد بـ

مابصاحبکم. مانافیہ بے یا استفہامیہ بے یا کلام متانف بے نظر عبرت کرنے کے لئے تعبید کرنا ہے اور حضور کوصاحب کہتے ہیں۔ اشارہ اس طرف ہے کہ آپ کے احوال میں متعارف ہیں۔

قبل ما سالتکم. پانچ بارلفظ قل لا نے بین ہر بات کے متعلا مہتم بالثان ہونے کی طرف اثارہ ہے۔ ما شرطیہ ہاور مفعول مقدم ہاور فھو لکم جواب ہاور ماموصولہ بھی ہوسکتا ہے۔ مبتداء کی وجہ سے کل رفع بیں ہے۔ عاکد محذوف ہے فھو لکم خبر ہا اور اس پرف لانا موصول کے مشابہ شرط ہونے کی وجہ سے ہے۔ بہر دوصورت معنی بیہوں گے کہ آپ نے معاوضہ بالکل طلب نہیں کیا۔ جسے کہا جائے۔ ان اعطیتنی شینا فحدوہ . آیک ایسے تخص سے جس نے کچھند دیا ہو۔ چنا نچہ ان اجو ی المخ اس معنی کا قرید ہے۔ دوسراا احمال میں خود مخاطبین کا فاکدہ ہواس کی فی تہیں ہے، بلکہ جس سوال کے نفع کا تعلق آپ کی ذات سے ہواس کی فی کرتی ہے۔ البتہ جس سوال میں خود مخاطبین کا فاکدہ ہواس کی فی نہیں ہے، بلکہ دوسری آیات میں اس کا ثبات ہے۔ مثلاً آیت لا است لکم علیہ .

اجوا الا من شاء ان يتخد الى ربه سبيلا. لااسئلكم عليه اجوا الا المودة فى القربى اوردونون باتون كانقع ظام بك م خاطبين بى كوپنتچا ب- -

علام الغيوب. ان كخراف ب يامبتداء مدوف كخرب يايقذف كالميرب بدل ب-

مایبداء ما نافیرمراد بالکلیدمث جانا ہے۔ کیونکہ ابتداء اور اعادہ دونوں زندوں کی خصوصیات میں سے ہیں، جیسے کہا جائے۔فلان لایا کل و لا یشو ب کینی فلاں مرگیا ہے اور قادوؓ، سدی ؓ، مقاتل ؓ کی رائے ہے کہ باطل سے شیطان مراد ہے۔ لیمن شیطان مبدء ہے اور نہ معید۔ بلکہ صرف اللہ کی بیشان ہے یا بیمطلب ہے کہ شیطان اپنے ماننے والوں کودارین میں نفع نہیں پہنچ سکتا۔

ان صللت باب ضرب سے یاعلم سے ہے۔ان میں خاطبین پرتعریض ہاوراس عنوان میں تلطف ہے تا کہ خاطب مشتعل نہ ہوجائے۔جیسے مالکم لا تعبدو ن کی بجائے مالی لا اعبد دوسری آیت میں ہے۔

وان اهتدیت. پہلے جملہ کی طرح تقابل کا تقاضہ یہ ہے کہ فیانما اهتدی لنفسی کہنا چاہئے تھا۔لیکن مقصی ادب کی رعایت کرتے ہوئے اللہ کی طرف نبست کردی گئی ہے۔اس طرح دونوں میں معنی تقابل ہو گیا اور آیت میں خطاب اگر چہ حضور بھی کو ہے، مگر مرادعام ہے۔گویا اشارہ اس طرف ہے کہ آپ کو جب مکلف بنایا گیا ہے قد دوسرے بدرجہ اولی مخاطب ہیں۔

ولو توی. اس کامفعول محذوف ہے۔ای لو توی حالهم وقت فزعهم اوراذ بھی مفعول ہوسکتا ہے۔ای لو توی وقت فرعهم اوراذ بھی مفعول ہوسکتا ہے۔ای لو توی وقت فسزعهم اوررویت کی اسنادوقت کی طرف مجاز ہے ورندلوگوں کی طرف ہونی چاہئے تھی۔مفسرعلام نے قیامت کا وقت مرادلیا ہے یا خزوہ بدر کے موقعہ پر مسلمانوں کے ہاتھوں جو کچھ کفار کا حشر ہواوہ مراد ہے اور بعض نے پیشگوئی پر محمول کیا ہے کہ آخرز ماند میں کوئی قوم ان کی سرکونی کرے گی۔

من مکان قریب بقول این کثیر جمعنی اہل والملہ نہ چھوٹنے کی تاکید کے لئے ہے۔ کیونکہ چھوٹ جانا دور چلے جانے پر ہواکر تا ہے اور بقول روح المعانی سرعة عذاب اوران کی تباہی کا نا قابل الثقات ہونا مراد ہے۔ ور نداللہ تعالیٰ کے لئے قرب و بعد یکسال ہے۔

لهم التناؤش لهم التناؤس مبتداء باورانی خرب ای کیف لهم التناوش ولهم حال ناش نیوش بمعن تاول من مکان بعید این عبال سے مروی ب انهم یسالون الردو لیس بحین رد. روح الموانی میں بے کہ پیمٹیل ب ایمان کے ذریعہ چھٹکارہ پانے کی حالت کی جب کہ ایمان فوت ہو چکا کی چیز کے دورنگل جانے کے بعدا سے حاصل کرنے کی تاکام کوشش کرنے ہے۔

ویقذفون اس کا عطف قد کفروا پر ہے۔ حکایت ماضی کے طور پرای ویر مون النبی صلی اللہ علیه وسلم بما یعلمون بیرائے عابد کی اللہ علیه وسلم بما یعلمون بیرائے عابد کی ہوتیا مت وغیرہ کا انکار مراد ہے۔

مکان بعید: بیهال دومری جگرتمثیل معلم جی سے دورہونے والے ایسے خص کے ساتھ جومطلوب سے دورتکل گیا۔ بیلفظ غیب کی تاکید کے مفسر ین اس کو کی تاکید کے مفسر ین اس کو یقد فون کا صلاح ہیں۔ دومرے مفسرین اس کو یقد فون کا صلاح ہیں۔ ای یومون میں جانب بعید۔

مایشتھون، حسن کے زو کی قبول ایمان مراد ہے اور بقول مجابد مال واولاد ہے۔

باشیاعهم . من قبل متعلق ب تعلی کے یاباشیاعهم کے ای المذین شایعوهم قبل ذالک الحین اور من قبل کوئر میں صرف اشیاعهم کے متعلق قرار دیا ہے کیونکہ سب کے ساتھ ایک ہی وقت کا رروائی ہوگی۔ ربط: ..... او پرک آیت میں پغیروں کو جھٹانے کا بیان تھا۔ آیت قل انسا اعظکم النے میں پغیروں کی تقدیق کا گر ہٹات میں اور وہ ایک معیار ہے، کسی کے جھوٹ بچ پر کھنے کا لیعنی جو محض قرآن کے بے مثل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس میں غور وفکر کرو کہ ایسی جرائت کا اقدام دو بی آدمی کر سکتے ہیں۔ ایک وہ جس کا دہا خیا الکل ہی جواب دے چکا ہوا وراسے جھوٹا ٹابت ہوجانے پر اپنی رسوائی کا بھی پھھا حساس نہ ہو۔ دوسرے وہ محض جسے آفتاب نصف النہار کی طرح اپنی سچائی اور حقانیت کا یقین ہوا وراعتاد کی چٹان پر کھڑا ہو اسے جھوٹا ہوجانے کا وسوسہ تک نہ ہو۔ اس معیار سے حضور پھٹاکو پر کھر دیکھو۔ اس کی صدافت کی تصویر کیسی صاف نظر آتی ہے۔

اس کے بعد آیت قبل ماسالت کم النے میں اس شبکا جواب ہے کہ آپ یہ سب کھانے اقتدار کی فاطر نہیں کررہے، جیسا کہ خالفین کے فاسد خیالات سے معلوم ہورہا ہے۔ ریاست اور حاکیت تو دور کی بات ہے، آپ تو کسی سے ایک پیسہ کے بھی روادار نہیں۔ آپ کی سرتا سرتوجہ انعامات الہی کی طرف ہے۔ اس طرح اثبات نبوت کے بعد آپ حق کے غلب اور ناحق کے پیت ہو کررہے کا اعلان فرماد ہجتے اور بیاس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ خود حق لانے والا، حق کے خلاف گرائی کی راہ اختیار کر کے سب سے بڑا خسارہ کسے مول لے سکت ہو گائی سورت کا درسے جوان اصولوں کے محکر ہیں جن کا اس سورت میں بیان ہوا۔

شان نزول: .... آیت قبل ان صللت النع کاشان زول بیه کرکفار کدنے حضور ﷺ پراعتراض کیاتم اپنے آباء و اجداد کے طریقہ کوچھوڑ کر گراہ ہوگئے ہو۔ اس کے جواب میں بیآیت نازل ہوئی، جس کا حاصل بیہ کہ جنول تمہارے اس وجہ سے اگر میں گراہ ہوں تو اس کا وبال ونقصان کا ہونا چاہئے۔ اگر میں گراہ ہوں تو اس کا وبال ونقصان کا ہونا چاہئے۔ حالا نکداس فکر سے تمہارے دل ود ماغ قطعا خالی ہیں۔

﴿ تَشْرَتُكَ ﴾ ..... حقانیت قرآن کی دلیل امتناعی ..... آیت قبل انها اعظکم الن میں تقدیق نبوت کا ایک معیار" بر ہان امتناعی" بیان کیا جار ہاہے کہ تم اپی خواہشات و مزعو مات سے تھوڑی دیر کے لئے الگ تھلگ ہوکر اور نفسانیت نکال کرمخن میں سے ہی ایک شخص جوقرآن کے بےمثل ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے ایسا دعویٰ دو ہی قتم کے آدمی کر سکتے ہیں۔
ایک وہ جو عقل سے بالکل کورا ہواور انجام کی قطعاً اسے پروانہ ہو کہ اگرید دعویٰ غلط لکا اتو میری کرکری اور رسوائی ہوگی اور دوسرے وہ شخص اتنا بڑا دعویٰ کرسکتا ہے جو واقعی سچانی اور خدا کا فرستادہ ہو۔ جے اپنی صدافت اور سچائی پر پورا اظمینان واعتاد ہواور اسے ذرہ برابر بھی اتنا بڑا دعویٰ کرسکتا ہے جو واقعی سچانی اور خدا کا فرستادہ ہو۔ جے اپنی صدرت میں کوئی بھی دانشنداس فتم کا ادعا کرتے ہوئے کھائے گا کہ کہیں میری رسوائی کا سامان نہ ہوجائے۔ اگر کوئی اس کلام کا مثل بنا لیا تو مری کیارہ جائے گا۔

بهرحال ان دونوں مسلوں میں غور کرواورغور وفکرعمو ما مجھی تنہائی اور یکسوئی میں مفید ہوتا ہے اور کبھی ایک آ دھ ہم نداق کے ساتھ مل کرنتیجہ خیز ہوسکتا ہے۔ برخلاف مجمع عامہ کے کہا کثر اس میں قوت فکر بیمنتشر اور پرا گندہ ہوجاتی ہے۔اس کئے ''مضنی و فسوادی'' فرمایا گیا۔

حضور بھی کا چاکیس سالہ تا بناک دور: ..... غرضیکہ تعصب وغناداورنفسانیت چھوڑ کرخلوص نیت کے ساتھ اللہ کے ان مالت ک نام پر کھڑے ہو جاؤ۔خواہ تنہائی میں سوچو یا باہمی رل مل کر مقورہ کرلو کہ محمد بھی جالیس سال سے زیادہ تبہاری نظروں کے سامنے رہے۔ بچپن اور جوانی کا ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک معاملہ اس کی آبانت، دیانت، صدافت کوتم نے پوری طرح پر کھا۔ کہیں سی معاملہ میں مہیں انگی رکھنے کی جگہیں ملی ہے کہ خواہ نواہ اس نے میں مہیں انگی رکھنے کی جگہیں ملی ہے کہ خواہ نواہ اس نے سب کوابنا وشم دی باتیں پیش کرسکتا ہے؟

بیکام دیوانوں کانہیں، بلکہ یہ کمالات ان اولوالعزم پیغیروں کے ہوتے ہیں، جنہیں شریرود یوانے ہمیشہ دیوانہ کہتے اور سیجھتے ہیں۔ چنانچے قرآن کے منزل من اللہ ہونے پر دلائل بر ہانیہ بھی قائم ہیں۔جیسی اعجاز قرآنی وغیرہ۔اس لئے پہلی صرف بران امتناعی میں صرف شبیدکافی ہوتی ہے۔اس سے تدریجی طور پر ذہن نظر وفکر کا عادی بھی ہوجائے گااور حصول مقصد دونوں طریقوں سے ہوجائے گا۔

سیاست واقتد ارمقصوو بیس وسیله ہے۔ ۔۔۔۔۔۔ تاہم متقا بھی اس سے تو آپ کے جھول اقتد ارکا اعراض کفارنے کیا تھا۔ اس کا جواب اگر چا ابات نبوت ہے ہوجاتا ہے۔ تاہم متقا بھی اس سے تعرض کیا جارہا ہے کہ قل ماسالت کم من اجو لینی میں تم سے کی صلا کا لئی انہیں۔ اس میں مال وجاہ سب آگئے۔ کیونکہ اعیان واعراض دونوں میں صلہ بنے کی صلاحت ہے۔ تم اپنے صلہ اپنے پاس ہی رکھو، میراصلہ تو اللہ کی پاس ہے۔ ہاں تم سے تمہارے ہی نفع کی خاطر ایمان واسلام کا ہی طالب ہوں۔ اس سے زائد میری کوئی غرص نہیں ہے۔ رہ مے اصلاح معاملات اور فصل مقد مات، سیاس، انظامی سوان کا منتاء بھی تمہاری ہی بہتر ائی ہے۔ جیسے اپنے بچوں کی تاویب محض خیرخوا ہی کے مریس کرتا ہے۔ کھاس میں خودغرضی نہیں ہوتی۔

اس لئے کان کھول کرمن لوکہ اللہ حق کو عالب کررہا ہے۔خواہ جت سے،خواہ طاقت سے،اللہ کی دی از رہی ہے، دین کی بارش مورہی ہے، موقعہ ہاتھ سے نہ جانے دو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ جب حق کو باطل کے سر مار رہا ہے، پھر باطل کے شہر نے کا کیا سوال؟ جھوٹ کے پاؤں کہاں جو حق کے سامنے تک سے وہ تو اب نہ کرنے کا نہ دھرنے کا ۔ فتح مکہ کے دن یمی آیت آپ کی زبان مبارک پرتھی ۔ حق کے مث جانے کا یہ مطلب نہیں کہ اب بھی باطل پرستوں کی شوکت نہیں ہوگی بلکہ منشاء یہ ہے کہ حق انے سے پہلے مبارک پرتھی ۔ حق ہونے کا گمان ہوجایا کرتا تھا اب اس لی اظ سے اس کی یہ کیفیت من مثالی اور اسکا بطلان خوب کھل گیا اور میں میں ہوگئی ۔ جس طرح باطل پر بھی حق ہونے کا گمان ہوجایا کرتا تھا اب اس لی اظ سے اس کی یہ کیفیت من مثالی اور اسکا بطلان خوب کھل گیا اور میں ہوگئی ۔ بھیشہ کے لئے پر دہ اٹھ گیا۔

آپان سے بیمی سادیجے کہ اگر میں نے بیڈھونگ خود کھڑا کیا ہے تو کئے روز رہے گا۔ اس میں بھی تو خود میر انقصان ہے۔
ونیا بھر کی لڑائی الگ اور آخرت کی رسوائی الگ ۔ کین اگر میں سید ھے راستے پر بہوں اور واقعہ بھی بہی ہے تو بیسب اللہ کی وی و ہوایت

سے ہے، وہ اپنے پیغام کو دنیا میں چکائے گا۔ تم مانویا نہ مانو \_ بہاں تم جتنی چا ہو ہو پیکیں مارلو ۔ گرتمہار ابراوقت بی آرہا ہے۔ اس وقت بول اٹھو گے کہ ہمیں پیغیروں گی حتمہیں پکڑنے کے لئے کہیں دور جانا نہیں پڑے گا۔ نہایت آسانی سے گرفتار ہوجاؤ کے۔ اس وقت بول اٹھو گے کہ ہمیں پیغیروں گی ختمہیں پڑے کا ۔ نہایت آسانی سے گرفتار ہوجاؤ کے۔ اس وقت بول اٹھو گے کہ ہمیں پیغیروں گی اتوں پیغیروں گی اور اس کے جمال مارکر مانتا ہے اس کا کیا اعتبار! اس وقت دنیا میں تو کسی طرح مان کرنہیں دیا۔ انگل کے تیر بی مارتے رہے۔ اب پچھتا کے تو کیا۔ اب تو ان کی خواہشات اور ان کے درمیان ایک آڑ کھڑی کردی گئی ہے۔ اس قماش کے لوگ پہلے مارکر مانتا ہیں گھرے معاملہ کیا گیا، ان سے بھی وہی سلوک ہوا۔ وہ لوگ بھی اسی طرح کے اوہام وخدشات میں گھرے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا، ان سے بھی وہی سلوک ہوا۔ وہ لوگ بھی اسی طرح کے اوہام وخدشات میں گھرے رہے ہیں۔ جن سے آئیس بھی چین نصیب نہ ہوا۔ نہاں شک سے مرادعام ہے۔ جس میں جو دوانکار بھی وافل ہے اور اس تعبیر میں نکتہ دوانکار بھی وافل ہے اور اس تعبیر میں نکتہ رہے۔

یہ ہے کہ جب حق میں شک کرنا بھی مہلک ہے تو تج ووا نکار بدرجه اولی تباه کن موگا اور لفظ ریب میں بھی اس نکته کی طرف اشارہ ہے کہ جب حق میں تر دداور دل کا ڈانو ڈول ہونا مصرب تو خلاف حق پرجم جانا بدرجداولی ضرر رساں ہوگا۔ یا کہا جائے کہ حق جب بار بارالل باطل کے کان میں پہنچتا ہے تو کچھ نہ کچھ احمال مخالف جانب کا بھی اکثر ہوہی جاتا ہے۔ مگر چونکہ تن جزم کے درجہ میں نہیں پہنچا۔ اس لئے باطل کا تناا کھر جانا بھی مقبول نہیں ہوا۔

ايك آيت فارجعنا النح يس كفار كول سان كامقصود صرف رجوع الى الدنيا معلوم بوتا باوريها الوقالوا المنابه النح سے قبولیت توبدوایمان کامقصور ہونامعلوم ہوتا ہے۔ پس دونوں مقصدوں میں منافات ہوئی۔ جواب سے سے کہ قبولیت توبد کے مقصد میں تعیم ہے، خواہ دنیا میں رجوع ہویا نہ ہو۔ پس اب دونوں میں منافات نہیں رہی، بلکہ دونوں جگہ پر مقصود اصلی قبولیت ایمان اور نجات ہے۔البتہ دنیا میں لوٹنا اس کا ایک طریقہ ہے، وہ مقصور نہیں، بلکہ اگر قبولیت ایمان کسی اور ذریعہ سے حاصل ہوجائے تو پھررجوع دنیا کی کوئی ضرورت تہیں رہ جاتی۔



مُوْرَةُ فَاطِرٍ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ تَعَمُسُ اَوْسِتٌ وَّارَبَعُونَ ايَةً بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ حَمِدَ تَعَالَى نَفُسَةً بِدَلِكَ كَمَا بُيْنَ فِي أَوَّلِ سَبَا فَاطِرِ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ حَالِقُهُمَا عَلَى غَيْرِ مِثَالِ سَبَقَ جَاعِلِ الْمَلْئِكَةِ رُسُلًا إِلَى الْآنْبِيَاءِ أُولِيَّ آجُنِهِ مَّثْنَى وَثُلَثَ وَزُبِعَ لَم يَزِيْدُ فِي الْحَلْق فِي الْمَلْدِكَة وَغَيْرِهَا مَايَشَاءُ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيْرٌ ﴿ مَايَفُتَح اللهُ لِلنَّامِ مِنْ رَّحُمَةٍ كَرِزُقِ وَمُطَرِ فَلَامُمُسِكَ لَهَا \* وَمَا يُمُسِكُ فِي ذَلِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ أَبَعُدِه \* أَى بَعُدَ إِمُسَاكِه وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَالِبُ عَلَى آمَرِهِ الْحَكِيْمُ ﴿ ﴾ فِي فِعَلِهِ يَهَا يُقَالُهُ النَّاسُ آى آهُلَ مَكَّةَ اذْكُرُوا نِعْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ \* بِاسْكَانِكُمُ الْحَرَمَ وَمَنُعِ الْغَارَاتِ عَنُكُمُ هَلَ مِنْ خَالِقِ مِنْ زَائِدَةٍ وْخَالِقُ مُبْتَدَأً غَيْرُ اللهِ بِالرَّفْع وَالْحَرِّ نَعْتُ لِعَالِقِ لَفُظَا وَمَحَلَّا وَعَبَرُ الْمُبْتَدَأِ يَوْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ الْمَطْرِ وَمِنَ الْارْضُ النَّبَاتِ وَالْإِسْتِفُهَامُ لِلتَّقُرِيرِ أَى لَا خَالِقَ رَازِقَ خَيْرُهُ لَآ إِللهُ إِلَّاهُوَ ۖ فَانَّى تُؤُفَكُونَ (٣) مِن أَيْنَ تُصُرَفُونَ عَنُ مَّوُحِيدِهِ مَعَ اِقْرَارِكُمْ بِأَنَّهُ الْحَالِقُ الرَّازِقُ وَإِنْ يُكَذِّبُولَكَ يَا مُحَمَّدُ فِي مُحيَيَكَ بالتَّوْحِيدِ وَالْبَعْثِ وَالْحِسَابِ وَالْعِقَابِ فَلَقَدُ كُلِّهَتُ رُسُلٌ مِّنْ قَبُلِكَ " فِي ذَلِكَ فَاصْبِرُ كَمَاصَبَرُوا وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ ٱلْامُورُ (م) فِي الْاحِرَةِ فَيُحَارِى الْمُكَذِّبِينَ وَيَنْضُرُ الْمُرْسَلِينَ يَنَايُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَ اللهِ بِالْبَعْثِ وَغَيْرُه حَقٌّ فَلَا تَغُرُّنُّكُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا وَ عَنِ الْإِيْمَان بِذَلِكَ وَلَا يَغُرُّنَّكُمْ بِاللَّهِ فِي حِلْمِهِ وَإِمْهَالِهِ الْغَرُورُونَ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا بِطَاعَةِ اللهِ وَلَا تُطِيعُوهُ إِنَّمَا يَدُعُوا حِزُبَهُ اتْبَاعَهُ فِي الْكُفُرِ لِيَكُونُوا مِنُ أَصْحِبِ السَّعِيرِ ﴿ ﴾ النَّارِ السَّدِيدَةِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ أَو الَّذِينَ المَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمْ مُّغُفِرَةٌ وَّاجُرٌ كَبِيرٌ (٤) فَهْذَا بَيَانٌ مَالِمَوَافِقِي الشَّيْطَان وَمَالِمُحَالِفِيُهِ مِعْ

وَنَزَلَ فِي آبِي حَهُلٍ وَغَيْرِهِ أَفَمَنُ زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ بِالتَّمُويُهِ فَوَاهُ حَسَنًا ﴿ مِنْ مُبُتِّدَأً حَبَرُهُ كَمَنُ هَدَاهُ الله لَادَلَّ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ يُسْضِلُّ مَنُ يَّشَاءُ وَيَهْدِى مَنُ يَّشَاءُ ۖ فَلَا تَذُهَبُ نَفُسُكَ عَلَيْهِمْ عَلَى الْمُزَيَّنِ لَهُمُ حَسَراتٍ م بِإِغْتِمَامِكَ آنُ لَا يُؤْمِنُوا إِنَّ اللهَ عَلِيُمْ بِمَا يَصْنَعُونَ (٨) فَيُحَازِيهِمُ عَلَيْهِ وَاللهُ الَّذِي آرُسَلَ الرِّياحَ وَفَى قِرَاءَةِ الرِّيُحُ فَتُثِيرُ سَحَابًا ٱلْمُضَارِعُ لِحِكَايَةِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ آى تُزُعِحُهُ فَسُقُنلُهُ فِيُهِ الْتِفَاتُ عَنِ الْغَيْبَةِ إِلَى بَلَدٍ مَّيّتٍ بِالتَّشُدِيْدِ وَالتَّحُفِيُفِ لَانَبَاتَ بِهَا فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ مِنَ الْبَلَدِ بَعُدَ مَوْتِهَا " يُبُسِهَا أَى ٱنْبَتُنَابِهِ الزَّرُعَ وَالْكَلَاءِ كَذَلِكَ النَّشُورُ (٩) أي الْبَعْثُ وَالْإِحْيَاءُ مَنْ كَانَ يُريُدُ الْعِزَّةُ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا لَم فِي الدُّنيَا وَالاحِرِةِ فَلَا تَنَالُ مِنْهُ اللَّابِطَاعَتِهِ فَلَيُطِعُهُ اللَّهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيّبُ يَعُلَمُهُ وَهُوَ لَا إِلَّا اللهُ وَنَحُوهَا وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرُفَعُهُ م يُقَبِّلُهُ وَالَّذِينَ يَمُكُرُونَ الْمَكْرَاتِ السَّيَّاتِ بِالنَّبِيِّ فِي دَارِ النَّدُوةِ مِنْ تَقْييدِهِ أَوْقَتُلِهِ أَوُ اِخْرَاجِهِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْانْفَالِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيُدٌ \* وَمَكُرُ أُولَيْكَ هُوَ يَبُورُ ﴿ ﴾ يَهُلِكُ وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِّنُ تُرَابٍ بِحَلْقِ آبِيُكُمُ ادَمَ مِنْهُ ثُمَّ مِنْ نُّطُفَةٍ أَيُ مَنِيٍّ بِحَلْقِ ذُرِّيَّتِهِ مِنْهَا ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزُوَاجًا ۚ ذُكُورًاوَإِنَاتًا وَمَاتَحُمِلُ مِنُ أَنْهَى وَكَاتَضَعُ عُمُوهَ آىُ مِنَ ذٰلِكَ الْمُعَمَّرِ اَوْمُعَمَّرِ احَرَ إِلَّا فِي كِتَبِ \* هُوَ اللَّوْحُ الْمَحُفُوطُ إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُرٌ ﴿ اللهِ هَيِّنُ وَمَايَسُتُوى الْبَحُرِانِ هُلَا عَذُبٌ فُرَاتُ شَدِيدُ الْعَذُوبَةِ سَائِغٌ شَرَابُهُ شُرُبُهُ وَهَاذًا مِلْحُ أَجَاجٌ \* شَدِيدُ المُلُوحَةِ وَمِنُ كُلِّ مِنْهُمَا تَـاكُلُونَ لَحُمَّا طَرِيًّا هُوَالسَّمْكُ وَتَسْتَخُوجُونَ مِنَ الْمِلُح وَقِيْلَ مِنْهُمَا حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا عَمِى اللُّؤُلُو وَالْمَرْحَانُ وَتَرَى تَبُصُرُ الْفُلُكَ السُّفُنَ فِيهِ فِي كُلّ مِّنُهُمَا مَوَاحِرَ تَمُحُرُ الْمَاءُ آى تَشُقُّهُ بِحَرِيْهَا فِيهِ مُقْبِلَةً وَمُدُبِرَةً بِرِيْح وَاحِدَةٍ لِتَبْتَغُوا تَطُلُبُوا مِنُ فَضُلِهِ تَعَالَى بِالتِّحَارَةِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ﴿ ٣﴾ اَلله عَلَى ذلِكَ يُولِجُ يُدُحِلُ الله الَّيْلَ فِي النَّهَارِ فَيَزِيدُ وَيُولِجُ النَّهَارَ يُدُحِلُهُ فِي الَّيُلِ لا فَيَزِيْدُ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَّ ثُكُلٌّ مِنْهُمَا يَّجُرِى فِي فَلَكِهِ لِلاَجَلِ مُّسَمَّى ﴿ يَوُمَ الْقِينَمَةِ ذَٰلِكُمُ اللهُ وَبُّكُمُ لَهُ الْمُلُكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدُعُونَ تَعُبُدُونَ مِنُ دُونِهِ آيُ غَيْرِهِ وَهُمُ الْاَصْنَامُ مَايَمُلِكُونَ مِنْ قِطُمِيرِ ﴿ إِنَّ لِفَافَةَ النَّوَاةِ إِنْ تَسَدَّعُوهُمْ لَايَسْمَعُوا دُعَاءَ كُمْ وَلَو سَمِعُوا فَرُضًا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ مُمَا آجَابُو كُمُ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ عَ بِإِشْرَاكِكُمُ إِيَّاهُمُ مَعَ اللّهِ عُ اَى يَتَبَرَّهُ وَن مِنْكُمُ مِن عِبَادَتِكُمُ إِيَّاهُمُ وَلايُنَبِّنُكَ بِأَحُوالِ الدَّارَيُنِ مِثُلُ خَبِيرٍ (٣) عَالِم وَهُوَ اللهُ تَعَالَى

ترجمه :....سورة فاطر مكيد بيجس مين ١١٤٨ يات مين ـ

بسسم الله الوحلن الوحيم. سارگ تعریف الله بی کے لئے۔ (الله تعالی نے اپی تعریف خود کی ہے سورة سباک شروع میں اس کی وج گزر چکی ہے) جوآ سانوں اورز مین کا پیدا کرنے والا (بغیر عونہ کے بنانے والا) فرشتوں کو ( پیغیروں کے لئے ) پیغام رسال بنانے والا ہے جودورو، تین تین ، چارچار پردار بازور کھتے ہیں۔وہ (فرشتوں وغیرہ کی ) چیدائش میں جوچا ہے زیادہ کرسکتا ہے۔ بلاشباللہ ہر چز پرقادر بے۔اللہ جورحت (جیسے رزق، بارش) لوگوں کے لئے کھول دے۔سواس کواس سے کوئی بازنہیں رکھ سکا۔اور جو پھھاللہ روك لے (اس ميں سے) اس كوكى جارى كرنے والانبيں ہے۔اس (روك دينے) كے بعد اور وہى (ائيخ معاملة ميس) غلبوالا (این کام میں) حکمت والا ہے ( مکہ کے ) لوگو! اللہ کے احسانات اپنے اوپر یاد کرو ( تنہیں حرم شریف میں سکونت پیش کراورلوٹ مارے مامون کرکے ) کیا کوئی خالق ہے (من زائداور حالق مبتداء ہے ) اللہ کے سوا (لفظ غیرر قع اور جر کے ساتھ بلجاظ لفظ اور بلحاط محل خالق کی صفت ہے اور مبتداء کی خبر آ مے ہے ) جو تمہیں آسان سے (بارش کی صورت میں ) اور زمین سے (بیداوار کی صورت میں)روزی پہنچاتا ہو(اس میں استفہام تقریر کے لئے ہے بعنی اللہ کے سواکوئی خالق راز قنبیں ہے) اس کے سواکوئی عبادت کے لائت نہیں۔ سوتم کہاں النے چلے جارہے ہور اس کی تو حیدے کیے چرے جارہے ہو۔ جبکہ تہمیں اس کے خالق رازق ہونے کا اقرار ہے) اور بدلوگ اگر آپ کو جھٹلار ہے بین (اے محمد ( ﷺ) آپ کے پیغام توحید، بعث، صاب، عذاب کے بارے میں ) تو آپ ے پہلے بھی بہت سے پیٹیر جٹلائے جانچے ہیں (انہی باتوں کی نسبت) لہذا (آپ بھی انہی کی طرح صبر سیجیے) یہ سب معاملات الله بی کے روبروپیش کے جائیں گے (قیامت میں، چنانچہ جنالانے والوں کوسر اہوگی اور پینبروں کی کامیابی) لوگو! اللہ کا وعده (دربارة قیامت وغیرہ) سچاہے، ایباندہو کدونیا کی زندگانی تنہیں (ان پرائیان کے متعلق) دھوکہ میں ڈال دے اور ندتم کواللہ (کے حلم اور مهلت دينے) سے ده برافريبيا (شيطان) دهوكمين وال دے۔ باشبشيطان تمهارا كھلا دشمن بےسواس كودشن اى سجھتے رمو (الله كى فرمانبرداری رکھواس کی پیروی ندکرو) وہ تو ( کفر کی طرف) اینے پیرد کاروں کواس لئے بلاتا ہے کہ وہ لوگ دوز خیوں میں سے ہو جائیں (جہاں دہکی آگ ہوگی) جولوگ کا فرہو گئے ،ان کے لئے سخت عذاب ہے اور جولوگ ایمان لائے اور اجھے کام کئے ان کے لے بخشش اور براا جربے (بیربیان ہے شیطان کے موافقین وخالفین کے انجاموں کا۔ آئندہ آیت ابوجہل وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے) سوکیا ایا مخص جے اس کامل بد ( ملمع کر کے ) خوشما بنا کر بتلایا گیا اور وہ اس کواچھا سجھنے لگا (مسن مبتداء ہے اس کی خبر كمن هداه الله ب\_ يعنى الله في جس كوبدايت دى مواس كر برابر موسكان، بركز نبين، جيما كداكلى عبارت اس يرولانت كردى ہے) سواللہ جے جا ہتا ہے مراہ کرتا ہے اور جے جا ہتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اس طرح کہیں آپ کی جان جاتی شدرہے ان (فریب خوردہ اوگوں) پرافسوں کرے (آپ کے اس عم کی وجہ سے کہ یا ایمان کیون نہیں الائے ) اللہ تعالی کوان سب کرتو توں کی خبر ہے (لہذا وہ ان کواس کابدلہ دےگا )اوروہ اللہ بی ہے جو مواؤل کو بھیجا ہے (ایک قر اُت میں رہے ہے) پھروہ بادلوں کو اٹھاتی ہے (لفظ تعب سر مضارع ہے حکایت حال ماضیہ کے لئے یعنی ہوابا دلوں کو ہنکاتی ہے ) پھر ہم تھینج لے جاتے ہیں، بادلوں کو (اس میں غائب سے متکلم کی طرف النفات ہے) خٹک خطاز مین کی طرف (لفظ میت تشدید اور تخفیف کے ساتھ ہے جس زمین میں سرسزی نہ ہو) مجر ہم اس کے ذریعہ سے زمین (کے خٹک خطہ) کو ہرا بھرا کردیتے ہیں، اس کے ناکارہ ہوجانے کے بعد (سوکھ جانے پریعنی اس میں سبزی گھاس اگادیتے ہیں) ای طرح جی اٹھنا ہوگا (قبروں سے جی اٹھنا) جو مخص عزت حاصل کرنا جا ہے تو تمامتر عذاب اللہ بی کے لئے ہے (دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ، سووہ اس کی اطاعت سے ہی حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس کے اسے اللہ کی فرما نبرداری کرنی عابے ) اچھی باتین ای تک پنجی ہے (الاالے الا اللہ جیسے کلمات کووہی جانتاہے ) اور نیک کام ان باتوں کواونچا کر دیتاہے (مقبول بناديتا ہے) اور جولوگ برى برى تدبيرين (مكاريان) كررہے ہيں (پيغبر كے متعلق دارالندوه ميں آپ كو گرفتار كرنے ، قبل كرنے ،

جلاوطن کرڈ النے کی نسبت جیسا کہ سورہ انفال میں گزر چکا ہے) انہیں سخت عذاب ہوگا اور ان لوگوں کا بیمرنیست و نابود (ناپید) موجائے گا۔ اور اللہ تعالی نے مہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ (یعن سل انسانی کے باپ آدم کومٹی سے بنایا ہے) پھر نطفہ سے (یعنی ان کی اولادکوان کی منی سے پیدا کیا ہے) پھراس نے مہیں (زومادہ کے) جوڑے جوڑے بنایا اور سی عورت کونہ حمل رہتا ہے۔ندوہ جنتی ہے مرسب اس کی اطلاع سے ہوتا ہے (بیرحال ہے یعنی اس کومعلوم رہتا ہے ) اور کسی کی عمر نہ زیادہ کی جاتی ہی ( یعنی کسی کی عمر کولمبی نہیں کیا جاتا )اور ندکم کی جاتی ہے (پہلے ہی مخص کی عمر سے یا دوسر ہے تھم سے ) تگریہ سب کتاب (لوح محفوظ) میں ہوتا ہے۔ میسب اللہ کے لئے آسان ہے اور دونوں دریا برابرنہیں ہیں۔ایک توشیریں (نہایت خوش ذائقہ) پیاس بجھانے والا ہے (اس کا پینا)اورایک شوروتلخ ہے۔ (نہایت کھاری)اورتم (ان دونوں پانیوں میں سے) ہرایک سے تازہ گوشت (مچھلی) کھاتے ہواور برآ مد کرتے ہیں (شورسمندرسے یا بعض نے کہا کہ شوروشیریں دونوں سمندروں سے ) زیورجس کوتم پہنتے ہو (بیموتی اور یا نگاہیں)اور تو و کھتا ہے، کشتیوں کواس میں (دونوں سمندروں میں) مچارتی ہوئی چلتی ہیں (پانی کو بھاڑ دیتی ہے۔ لیسی آتے جاتے کشتی تے چلنے کی وجہ سے پانی پیٹ جاتا ہے ایک بی ہوا ہے ) تا کہتم اللہ کی روزی اللش کرسکو ( تجارت کے ذریعہ ) اور تا کہتم شکر گر ار ہوسکو ( اللہ کی ان نعتوں پر)وہ (اللہ) رات كودن ميں داخل كرديتا نے (جس سے دن بڑھ جاتا ہے) اور دن (داخل كرتا ہے) رات ميں (جس سے وہ زیادہ ہوجاتی ہے) ادراس نے سورج جا ندکو کام میں لگا رکھا ہے (ان میں سے) ہرایک (اپنے مدار میں ایک مقررہ مت قیامت) تک چلتے رہیں گے۔ یمی اللہ تمہارا پروردگار ہے۔ای کی سلطنت ہاورجن کوتم پکارتے ہو (بندگی کرتے ہو)اس كرسوا (الله کے علاوہ بتوں کی )وہ تو تھجور کی تھیل کے حصلے (جھلی ) کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اگرتم ان کو پکارو بھی تو وہ تمہاڑی پکارسنیں سے نہیں ،اور (بالفرض) س بھی لیں تو تمہارا کہنا نہ کرسکیں اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کرنے ہی نے منکر ہوں سے (کیتم نے انہیں اللہ کے ساتھ شریک کیا تھا۔ یعنی تم نے ان کی جو پرستش کی تھی اس کا انکار کردیں گے ) اور تجھ کو ( دونوں جہاں کا حال ) کو کی کہیں بتلاسكتا (الله) جبيركے برابر۔

تحقیق ویر کیب: المحمد حق تعالی نے اپن تظیم اور بندوں کی تعلیم کے لئے حدفر مائی ہے۔ حری اضافت اگراللہ کی طرف ہوتو الف لام جنس یا استغراق کے لئے ہوگا۔ عہد کااس لئے نہیں یہوسکتا کہ اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز معہود نہیں ہے۔ البت اگر بندوں کا حمد کرنا مراد ہوتو الف لام عہد کا بھی ہوسکتا ہے اور معہود اللہ کی بیان کردہ حمد ہوگا۔

اورسورہ سباکی ابتداء میں گذرا کہ اللہ کا اپنی حمر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اوصاف کمال ہے وہ متصف ہے۔ سورہ انعام، کہف،

سبا، فاطرچاروں کی ابتداء حمد ہے کرنے میں نکتہ یہ ہے کہ ان میں دنیاوی اور دینی نعتوں کا بیان ہے جن پرسورہ فاتح مشتمل ہے۔ فساطو فطر بمعنی شق ، خالق بھی چونکہ پردہ عام پھاڑ کر مخلوق کو وجود میں لاتا ہے۔اس لئے بمعنی خالق ہے اور چونکہ عنی ماضی ہے،اس لئے اضافت معنوی ہوگی ،اسی لئے اللہ کی صفت بن گئی۔

جاعل المملائكة. جاعل بمعنی ماضی ہونے كی صورت میں بیشبہ كہ عامل نہیں ہو سے گا۔ حالانكہ بی عامل ہے رسلاً میں اگرمعنی ماضی نہ ہوتو پھر بیاضافت تصصد نہیں ہوگ۔ اس لئے معرفہ كی صفت بھی نہیں ہوسكے گا۔ گر بقول طبی جاعل استرار ماضی كے لئے ہے۔ پس بمعنی ماضی ہونے كی وجہ سے قامل بن جائے گا اور حال واستقبال پر دلالت كی وجہ سے عامل بن جائے گا اور جامل المملائكہ سے بعض فرشتے مرادیں۔ كيونكه تمام فرشتے پيغام نہيں ہیں۔

اوراولنی اجنحة صفت برسلاكی دونول كره بونے كى وجد سے لفظ مناسب بيا ملاكك كى صفت كافقد بواور نيمعنى مناسب بركونكدست فرشتے اولى اجحة بيں۔

مدنی گراس میں عدل معنوی ہے۔ اثنین اثنین سے عول ہوا ہے۔ یہی حال دوسرے الفاظ کا ہے اور مقصودان الفاظ سے تعدد ہے نہ کہ حصر کے پوسو بازو بھی روایات میں آئے ہیں۔

غیر الله. حزه، کسائی غیرکوکسور پر صف بین، خالق کی مفت لفظی بناتے ہوئے۔

من خالق. مبتداء من ذاكد بدور حراء غيركوم فوع برصة بيل الصورت مي متعددتر كيبيل بوعلى بيل مبتداء كي بيل مبتداء كي بيل مبتداء كي مبتدا كي مبتداء كي مبتداء كي

والى الله توجع الامور. ال يس وعداوروعيدووول كااشاره بـ

الغرور. مرادشيطان ب\_ كونكدوه جمونى تمناوس مل بتلاكرتاب\_

السذین کفووا اس میں تیوں اعراب ہوسکتے ہیں۔ مرفوع کی دوصور تیں ہیں۔ ایک یہ کمبتداء ہواور جملہ اس کی خرہو۔
دوسرے یہ کہ لھم خراور عذاب فاصل ہویالیکو نوا کے واؤے بدل مانا جائے۔ دوسری صورت بیہ کہ مصوب مانا جائے حزبہ سے
بدل مان کریا اس کی صفت مان کریا اخم و غیرہ فعل محذوف مان کر۔ تیسری صورت مجرور ہونے کی ہے بطور صفت کے یااصحاب سے بدل
بنا کراور لیکونوا میں لام علت ہے یالام صرورت۔

افمن زین . بقول ابن عباس خمشرکین کے اور بقول سعید بن جیر آئل بدعت کے بارے میں آئندہ آیت ٹازل ہوئی ہے۔
یہ مبتداء ہے۔ اس کی خرمحذوف ہے۔ ای کسمن ہو لیس کذالک یا بقول مفر کسمن هداہ اللہ ہے۔ جس پرفان اللہ یضل دلات کردہا ہے۔ یااس کو کسمن لم یوین له کی خبر کہا جائے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی۔ افسمن زین لمه سوء عمله ذهبت نفسسک المذیح اس دلالت کی وجہ سے جواب کو حذف کردیا گیا ہے۔ آیت میں معز لہ پردد ہے جو بندوں کو خالق افعال مائے ہیں۔
کیونکہ اضلال اور احدی دونوں کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے جو سلک معز لہ کے خلاف ہے۔

فلا تلهب. بزجاح کیتے بین کرمعنی بی ساف من زین له سوء عمله فراه ذهبت نفسک علیهم یا افمن زین له سوء عمله فراه ذهبت نفسک علیهم یا افمن زین له سوء عمله کمن هداه الله اور فلا تلهب کمعنی بلاک ندر نے کے بی اور حبر ات مفعول لہ ہاور علیهم صلاب تذہب کا جیسے کہا جائے هلک علیه حبا اور مات علیه حزنا حبر ات سے متعلق کرنا محیج نہیں ہے۔ کیونکہ مصدر کا صلامقدم نہیں ہوسکا۔ حسوات. بیمفعول لہ ہاور حسرة مصدر ہونے کی وجہ سے آگر چھیل وکیر دونوں پرصادت آ تا ہے۔ گر حضور کے زیادہ عموم وصد مات بیان کرنے کے لئے جمع لایا گیا ہے۔

من كان. ال كى جزاء محذوف بــــاى فليطلبها من الله .

ارسل الرياح. ابن كثيرٌ جمزٌ ، على كنزويك رئ اورباقى قراء كنزويك جمع كماته ب-

فسقناه. النفات ميل مزيدصنعت كاخضاص كاكته باور بلد بمعنى قطعه زمين اورنشو ربمعنى حيات بـ

احيينابه. ضمير سحاب كى طرف راجح بـ سبب بعيد بحيات كااوريا تقدير مضاف باى بمائد

من كان. اس كى جزاء محدوف بـــاى فليطلبها من الله.

میت. نافع اورکوفیوں کے زدیک ابوبکر کے علاوہ تشدید کے ساتھ اوردوسر نے قراء کے زدیک تخفیف کے ساتھ ہے۔

الک کلم السطیب. کلم اسم جمع جنسی ہے۔ یہاں طیبہ آنا چاہئے تھا۔ گرجہاں جمع اوروا حدمیں تا کے ذریعہ فرق ہوتا ہے۔
وہاں مذکور ومؤنث دونوں جائز ہوتے ہیں۔ یہاں لفظ کی رعایت سے مذکر لایا گیا اور طیب بایں معنی کہ عقل وشرع اور فرشتوں کے نزدیک پندیدہ ہیں۔ مفسر علام سے معاد کے مجازی معنی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہاں علم الہی مراد ہے۔ قبولیت کی طرف اشارہ کرنے کے لئے صعود کہا گیا ہے۔ علاقہ لزوم کی وجہ سے مجاز مرسل ہے یا استعارہ ہے۔ قبول کو صعود کے ساتھ تشبید دی گئی ہے اور

بعض نے حقیقت پرمحمول کیا ہے،خواہ اعمال کاصعود ہویا صحائف اعمال کا۔اور کلم طیب سے مراد عام بھلائیاں ہیں۔

یرفعه. یقبله سے مفسر نے اشارہ کیا ہے کہ رفع کی خمیر اللہ کی طرف راجع ہے اور رفع سے مراد تجولیت ہے۔ چنانچ قادہ ق فرماتے ہیں۔ یسوفع اللہ العمل لصاحبه. دوسری صورت بیہ کہ یوفع کی خمیر کمل کی طرف اور ضمیر مفعول کلم کی طرف راجع ہو۔ اکثر آثار سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس صورت میں العمل الصالح مبتداء اور یوفعه خبر ہوجائے گی۔ چنانچ جو خص محض ذکر اللہ کرتا ہے اور فرائض ندادا کرتا ہو۔ اللہ اس کے قول کور دفر مادیتا ہے۔ بقول بغوی ، ابن عباس ، سعید من جبیر ، عکر می اور اکثر حضرات کی رائے یہی ہے۔ تیسری صورت اس کا عکس ہے۔ ای المحکلم الطیب یوفع العمل الصالح. چنانچ بلاتو حید کوئی عمل مقول نہیں ہے کہی اور مقاتل کی یہی رائے ہے۔ چو کھی صورت بیہ کہ خمیر مرفوع عمل کی طرف اور خمیر منصوب عالی کی طرف راجع ہو۔ ای المعسم سل

السینات. یصفت برگرات موصوف محدوف کی یا مفعول مطلق بے۔یمکرون فعل لازم کا۔ مکوات. جمع مکرة کی ایک مرتبه حیلہ وکر کے معنی بیں اور بعض نے یہاں زیاءا عمال کے معنی کئے بیں۔ دار الندوة. ندوة بمعنی اجماع، نادی مجلس۔

والله حلقكم. بعث ونشرى دوسرى دليل ب\_

الا يعلمه اى متلبسا بعلمه انتنى سے مال باستنائے مقرغ ہے۔ اى لاتحمل فى حال الاحال كونه متلبسة بعلمه معلومة له.

وما يعمر. عام قرأت يهي ہے۔

من عسوه . العنمير کامرجع مغمر ہے۔ ليكن معنى متبادر كے لاظ سے نہيں بلكة تاويلى معنى كے اعتبار سے ہے۔ يعنى مرجع ميں معمر باعتبار مايول ہے اور خمير اصل محول عنہ كے لاظ سے راجع كى كئ ہے۔ لايت قص من عمو احد كامطلب يہ ہے كہ ابتداء ہى ہے كى كئ ہے۔ لايت قص من عمو احد كامطلب يہ ہے كہ ابتداء ہى ہے كى ك عمر ناقص كى جاتى ہے تولوح ميں كھ دى جاتى ہے۔ جيسے كہا جائے ضيا ہائے ضيا اللہ على جاتى ہے اللہ عمر اللہ من اطلاع دى گئ ۔ جواب ديا جائے گا كہ سامع اور مخاطب كے فہم پر اعتباد العمر ۔ پھراس ميں ردوبدل كيم مكن ہے؟ جس كى آيت ميں اطلاع دى گئ ۔ جواب ديا جائے گا كہ سامع اور مخاطب كے فہم پر اعتباد كر كے كلام كيا جارہا ہے كہ ايك ہی شخص كى عمر كاطول وقصر مراد نہيں بلكہ دونوں كامصدات الگ الگ اشخاص ہيں۔ چنا نچہ بولا جاتا ہے۔

لايفيب الله عبداو لا يعاقبه الا بمحق ياية اويل كى جائ كدايك فض كى عمر حيفه من درج موتى ب مرجول جول زمانه كررتا رہتا ہے عرکم ہوتی جاتی ہے۔اس کی کا اندراج بھی محیفہ میں ہوتا رہتا ہے۔نقصان عرسے یہی مراد ہے اور قادہ سے منقول ہے۔ المعمر من بلغ ستين سنة والمنقوص من يموت قبل ستين سنة.

المسحسوان. وريائے شوروشيرين سے كافروموس كي مثيل ہے۔اسى كے ساتھ صرف دريائے شوركى برترى كافرى كے مقابلہ میں بیان کی جارہی ہے کہ دریائے شور مجھلیوں ، موتیوں ، کشتیوں اور جہازوں کے منافع رکھتا ہے۔ مگر کافرنسی مصرف کے نہیں ہوتے۔ جیےدوسری آیت نم قست قلوب کم میں کفارے قلوب کا پھروں سے بدر ہوتا بیان کیا گیا ہے۔

سائع. سهل وخوهگواراورشراب سےمرادیانی ہے۔

حسلية. مرجان بعن چھوٹے موتی مراد ہیں۔ بقول زہری وغیرہ آیک جماعت کے اور بقول طرطوی انگلیوں کے بوروں کے برابرسرخ رنگ کے تارم خربی سمندر میں دیکھے گئے ہیں۔ مجھی اورموتی دریائے شوروشیریں دونوں سے برآ مدموتے ہیں یاموتی موسکے دریائے شورسے اور محھلیاں شوروشیریں دونوں سمندروں سے تکلی ہیں۔

تری صیغم فردلانے میں اشارہ ہے کہ رویت ہرایک کی انفرادی طور پر ہوتی ہے۔ برخلاف سمندروں سے انتفاع کے۔ قط مير . چوارے، مجوری تھلي پرباريك جھلي كوكت بين اور بعض نے تھلى كى كر پرجوكلت بوتا ہے اس كوظمير كہا ہے معظلى میں چار چیزیں ہوتی ہیں، جن ہے کسی چیز کی تقلیل بیان کی جاتی ہے۔ ایک فتیل جو تھلی کے شکاف میں باریک وها کا سا ہوتا ہے، دوسر نے قطیراس کے اوپر کی بارریک جھلی کا غلاف، تنسر نے قیر جو شطی کی کمریر ہوتی ہے، چو تنصفغر وق جو مجور اور تنظیل کے درمیان سفید حصہ ہوتا ہے۔ صراح میں ہے قطیر کے معنی پوستک تنگ دانہ خرما کے ہیں۔

لاينشك . يدخطاب عام بهى بوسكتا بحضور كوخطاب خاص بهى ـ

١٠٠٠ ساس سورت كازياده ترحصة وحيد كاثبات اورشرك كابطال يمشمل باوربعض آيات ميس آنخضرت والكاك تسلی اور بعض میں بعث وجز اء کابیان ہے اور بعض آیات میں اعمال کے منافع اور مضار کابیان ہے اور بعض میں کفری برائی اور اس بروعید کا ذکر ہے۔ پچیلی سورت کے آخریس حق کے اٹکار پرعقاب آخرت کا ذکرتھا اور توحید بھی حق میں داخل ہے۔ اس سے دونوں سورتوں کے آخراوراول کامضمون مربوط ہوگیا۔

روايات: .... راى رسول الله صلى الله عليه السلام جبريل عليه السلام المعراج وله ستمائة جناح بقول ابن عباس آیت افسن زین له المخ ابوجبل وغیره کفارے بارے میں اور بقول سعید ابن جیر الل بدع کے باب میں نازل ہوئی ہے۔ من كان يويدالعزة. ال آيت كامعمون دوسرى آيت اللين يتخذون الكافرين الخ كقريب ب- حضوراكرم الله ناس آیت کی تغیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من اداد عزالدارین فلیطع العزیز . زجائ نے ایک عمده شعراق کیا ہے: واذا تذللت الرقاب تواضعاً منا اليك فعزها في ذلها

و تشریح کی: ..... فاطر کے لفظ میں اشارہ ہے کہ عالم کی تخلیق اور وجود بلانمونہ کے جوابے اور ملائکہ سے مراد عام ہے۔خواہ وہ فرشتے شرائع کے کرآئیں یابشارت اورالفاظ تی ولک ورباع میں سورہ نساء کی آیت کی طرح زائد کی نفی نہیں ہے۔ چنانچ جعزت جریل کوچیسوبازووں میں آنخضرت علی کا دیکھناروایت معراج میں آیا اور فرشتوں کی پیغامبری کے تذکرہ کی حکمت مشرکین کے

اعتقادمعبودیت کی تر دید کرناہے۔

فرشتے اللہ کی طرف سے مامور ومحکوم ہیں نہ کہ مبعود :......کدوہ تو ہمارے محکوم و مامور ہیں۔ بھلا وہ معبود کیے ہو سے بین سے مامور ومحکوم ہیں نہ کہ مبعود :.....کدوہ تو ہمارے محکوم و مامور ہیں۔ بھلا وہ معبود کیے ہوئتے ہیں۔ نیز کسی حکمت کے بیش نظر اگر اللہ کسی مخلوق ہے کوئی لے لیتو اس کے معنی عتاج ہونے کے نہیں۔ وہ بذات خود ہر چیز پر قادر ہے اور جسمانی رحمت ہو جیسے وہ اللہ اور نہوت ورسالت کا سلسلہ۔ اللہ ہی ہجواس رحمت کا دروازہ کھولتا ہے اور اس کا کھولا ہوا دروازہ کون بند کرسکتا ہے ؟ وہ اپنی حکمت بالغہ سے جو چاہے کر سے اور کون روک سکتا ہے۔

خالق ورازق ای بی معبود ہوسکتا ہے: اسسان اور جب ای کوتہا خالق ورازق مانے ہو، پھر معبودیت کا استحقاق کی دوسر ہے کوکہاں ہے آگیا ، جوذات وجود بخشے والی ، روزی رسماں ، لینی وجود کو برقر ارر کھنے والی ہے ، وہی معبود بھی ہے۔ آئی واضح اور کھی ہو گئی کر سب با توں کا فیصلہ ہوجائے گا۔ اللہ کی بڑی عدالت بیل سب کو حاضر ہونا ہے۔ و نیا کی چندروز و بہار اور شہب ٹاپ برنہ ، جھو۔ اور پہنی کر سب با توں کا فیصلہ ہوجائے گا۔ اللہ کی بڑی عدالت بیل سب کو حاضر ہونا ہے۔ و نیا کی چندروز و بہار اور شہب ٹاپ برنہ ، جھو۔ اور اپنی مسان کے جال میں نہ پھنسو۔ وہ تہمیں بھی سعاف نہیں کرےگا۔ بلکہ تباہ و برباوکرنے کی پوری کوشش کرےگا۔

این دشمن اصلی د غاباز شیطان کے جال میں نہ پھنسو۔ وہ تہمیں بھی سعاف نہیں کرےگا۔ بلکہ تباہ و برباوکرنے کی پوری کوشش کرےگا۔

است وجب ہے کہ اس کے چموں میں نہ آ و اور دوست کے برابر کیسے ہوسکتا ہے۔ جو نیکی کو بدی سمجھے، اور جس طرح یہ دونوں کا انجام بھی برابر نہیں ہوسکتا۔ اور یہ خیال نہ کرو کہ کوئی آ دی دیکھتی آ تھوں برائی کو بھلائی کیسے بچھ سکتا ہے۔ خوش برابر نہیں ان دونوں کا انجام بھی برابر نہیں ہوسکتا۔ اور یہ خیال نہ کرو کہ کوئی آ دی دیکھتی آ تھوں برائی کو بھلائی کیسے بچھ سکتا ہے۔ خوش برابر نہیں ان دونوں کا انجام بھی برابر نہیں ہوسکتا۔ اور یہ خیال نہ کرو کہ کوئی آ دی دیکھتی آ تھوں برائی کو بھلائی کیسے بچھ سکتا ہے۔ خوش برابر نہیں ان کی جو اس کی خوال سکتے ہیں۔ آپ کی اس کی سے خوش کی کرو گئی ہوئی کا دونوں کا لئد کی میں کیوں تھلتے ہیں۔ آپ ان کی ہوا ہیں نہ ہوں۔ جب ہدایت دونوں اللہ کی مثبت و حکمات کے تابع ہیں۔ پھر آپ ان کی ہدایت دیکھ میں کیوں تھلتے ہیں۔ آپ بان کی ہدایت دونوں اللہ کی مثب کے وہ کہ کی کری سے گئی کی سے کھی کون کی گئی ہیں۔ آپ بان کی ہدایت دونوں کا گئی دونوں کا کہ کہ کی گئی کی نہ کو کہ کی کوئی کی گئی کوئی کی گئی کی کہ کی کی کہ کی کری گئی تھی ہوں کی گئی کی گئی کے دوسر کے کہ کی کی گئی کوئی گئی کوئی کی گئی کے دونوں کا کہ کوئی کی کوئی کی کی کی گئی کی کی کی کوئی کی کر کی کوئی کی کی گئی کی کھوئی کی کی کوئی کی کی کی کی کی کی کی کھوئی کی کوئی کی کوئی کوئی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی

آ بت کی دوتقر کریں: اسساس طرح الذین کفروا اور الذین امنوا کے ضمون پرافمن ذین له متفرع ہوادزین لدکا سبب فان الله یصل ہوادفان الله یصل پرفلا تذهب متفرع ہے۔ اس مقام کی دوسری تقریراس سے بھی ہے کہ افسن ذین کو غرور شیطانی پرمتفرع کیا جائے۔ لین شیطانی فریب کا شکار پھی ایسے بھی ہیں جو بری باتوں کوا چھا بھے ہیں۔ البتہ یہ تفریع محض ' رویت حسن' کی اعتبار سے بوگی ، اچھائی برائی کو یکسال سمجھ والوں کی برابری کی نفی پرمتفرع نہیں ہے۔ مقصوداس تقریر پر بھی حضور و الله تعلق وینا ہے جب ان لوگوں کو نیک و بدیل اس مقرم نہیں ہوجا ہے اور فرم چھوڑ دیجے ۔ اس صورت میں فسان الله دینا ہے جب ان لوگوں کو نیک و بدیل البتہ بدستور سابق ان الله یضل برلا ته نده به متفرع رہے گایا اف من ذین له سے جو ضمون تسلی مفہوم بور ہا ہے اس پر مقرع بوگا۔

مردہ زمین کی حیات کی طرح مردہ انسانوں کی حیات بھی بقینی ہے: .....واللہ الدی ارسل بینی جہاں کھیتی اور سبزہ کی حیات بھی جہاں کھیتی اور سبزہ کی خیاں تھا، زمین ایک طرف مردہ ان بی ہوتی ہے۔ جاروں طرف خاک ہی خاک اڑتی ہوتی ہے۔ مگر اللہ کی تھم ہے ہوائیں بادلوں کو اڑاللاتی ہیں، بارش ہوتی ہے اور اس مردہ زمین میں جان پڑجاتی ہے۔ یہی حال انسانی مردوں کا ہوگا۔ حسب روایات عرش کے

ینے سے خاص فتم کی بارش ہوگی جس سے مرد سے جی افھیں کے مشرکین عرب دوسر معبودوں کی عبادت کواللہ کے سہال عزت و وجابت كاذراية بحصة تقاور ببت ساوك اى جزت كى جاطر مسلمانول كوجود كركفار بدومتاندم اسم مسكت تقدا يدادكون كى ترديدوتغليط ك في المن المعرة المعرة المع قربايا جار با مه كرمزير مطلق اورعزت كاخزان والله ك وات ب تمام عزول كامالك وى اكيلاب-جسسى وعزت فى ياسط كى اى كفراند ي ياسطى ياسطى -لهذااى كى فرمانمردارى اوريادكارى كرور حاصل بيب كمد ذاتى الله كاعزت ب، دوسرول كوجو يحوعزت بوهم عطائى باس لئيرة بتان العزة دوسرى آ متواله العزة كظاف

جتنى الحجى باتيل بين ،خواه ده عبادات ذكر واذ كار مولّ ، تلاوت قرآن ، وعبّا وضيحت مورسب بالكاه رب العزت على بيش موتی بی اورائیس تولیت کی بلندی نعیب موتی ہےاوران الحجی بالوں اور عمده کلام کے لئے العظے کام کاسبارا بن کرائیس او پراٹھاو بیٹ ہیں اورمقام بلند تک پہنچاوی ہے اور جولوگ جن کومٹانے کے لئے داؤ گھات میں گےرہے ہیں، آخرنا کام اورسوار ہول گے۔ دارالندوه میں بیٹے بیٹے کرکیا کچیساز شوں کے تانے بانے بیس بے مرمعرکہ بدر میں کیا انجام موار چن چن کرسے کو الت کے کڑھے میں دُال دیا گیا۔جواسلام کومٹانا جا ہے تھے، وہ سب خود ہی مث مے۔

ا جِما كلام اجماكام الله ك يهال قبول بين :....ا عصكلام من كله وحيداورتمام اذكارواورادة مع اوراعهاكام من تقدين قلى اورتمام اعمال صالح خواه وه ظايرى مول ياباطنى ،سب وافل موسك اوراكو بلندكمناعام بيلنس قبول كواورقبول تامكو الناجعال ک تفصیل دوسری دلائل سے معلوم ہوگئ کیلی تقدیق کوتمام کلمات طیبات کے لئے نفس قبولیت کی شرط ہے اور اعمال صالحوان کلمات طیبات ك لئے قوایت تام كى شرط ب ندكتنس قوایت كى بى كلمات طيبات اكر كى فاست سے محى صادر موں كے بتب محى قول موں كے۔

بيضمون توبطور جمله معترضدك بيان بوارامل مغمون وجيدكا جل رباب وحيدك ايك دليل تفرف توالسلى ادمسل المع مل بان كائي مى دوسرى دليل تفرف والسله حلقكم النع من بان كي جارى بكر دم كوف ساوران كي اولادكو ياني كي وعرب الله نے پیدا کیا۔ محرورت مرد کے جوڑے بتائے ،جس نے سل انبانی جلی ،استقر اردمل سے لے کر بچے کی بیدائش تک بیتے مراحل گزرے،سب ک خرخدان کو ہے۔ مال باب بھی نہیں جانے کہ اندر کیا گزرری ہے۔ای طرح کس کی عرفتی ہے اور عرکے محفظے ہو سے ے اسباب یا کون عرطبعی کو بہنچ گا اور کون نہیں ،سب اللہ کومعلوم ہے۔ساری جزئیات وکلیات کا احاطہ بندوں کے لئے تو نامکن ہے، پھر الله كے لئے كچھد شوارتيس اس كاعلم ذاتى اور قديم ب\_اس كواپ اوپر قياس تيس كرو۔اس كام دهر دور مر موت يس، جياة دى كابنااوراس كالي عركة يوراكرنا

اسلام کی تدریجی ترقی اور مدوجز رحکمت الهی کے مطابق ہے: .....اسلام کوسمی ایما ہی تعموکہ بتدریجی و ھے کا اورآ خرکار کفرکومغلوب ورنیست و نابود کرے رہے گا۔ اسلام اور کفر دونوں اگر چہ برابر منہیں ، پرمسلمانوں کو دونوں سے فائدہ پنج گا۔ خودمسلمانوں سے دین کی قوت و شوکت کا اور کفار سے جزیباور خراج کا۔

وما يستوى البحران الغ يدولال قدرت كابيان بكه بإنى كاطبيعت اور ماده با وجود يكم ايك ب، مروحدت الميت ك باوجوداللد في ووشيري مخلف يانى بيداكرد ي-جن ك تا فيرات وخواص مخلف كردي- تازه بازه مجلى كالديد اورمفيد كوشت، موتی، موسك اور تجارتی منافع اور حمل ولقل كے لئے جہازوں ك ذريعة سندرى سفرة سان كرديا۔ يومن الله كافعنل بي ان تمام انعامات پرانسان کواینے مالک کاشکرگز ارہونا جاہئے۔ موتیوں کا برآ مدہونا اگر دریائے شور کے ساتھ خاص ہو، جیسا کہ شہور ہے تو پھراسخران حلیہ زیورات بھی دریائے شور کے ساتھ خاص ہوگا۔ گویا مجھلیوں کی برآ مدہوگی۔البتہ اس خاص منفعت میں دریائے شور برد ھاہوا ہے علیٰ ہزاجہازوں کاسمندر میں چلنا بھی اگر چہدونوں قتم کے دریاؤں میں عام ہے، گرا کثر بردے برے جہازوں کا دریائے شور میں چلناان منافع کی وجہ سے مکن ہے کہ خاص ہو اورو تری الفلک فیہ کی خمیر بھی اسی اختصاص کی وجہ سے دریائے شور کی طرف راجع ہوگی۔

یسولیج ۱ لیسل. میں بیاشارہ ہے کہدن رات کے ایک دوسرے پرغلبہ کی طرح اسلام و کفر میں بھی ایک دوسرے پرغلبہ اور مسابقت منشائے حکمت الہی ہے اور جاند وسورج کی طرح ہر چیز کی ایک مدت مقرر ہے۔اس میں بل بھر دیرسویز نہیں ہو کتی۔ پس مقرر وقت برحق کا غلیہ بھی نمایاں ہوکرر ہے گا۔

باطل معبودوں کا ناکارہ ہونا: ..... پھروں کے بت تو ساعت ہے ہی محروم ہیں۔ البتہ کفار کے ذی روح معبود نفس ساعت تو رکھتے ہیں، مگر کفار کے عقیدہ کے مطابق دوام اور لزوم کے ساتھ ساعت نہیں رکھتے۔ اس لئے ان سے بھی نفع صحیح ہوگی اور لایسمعوا دعاء کے فرمایا۔

ای طرح و لمو سمعوا النع میں جمادات اور بے جان بتوں کی نسبت تو محض بطور فرض کے ہے اور قضیة شرطیہ میں ظاہر ہے کہ مقدم کا وقوع ضروری نہیں ہوتا۔ البتہ ذی روح معبودوں میں یہ تقدیر بھی واقع ہوسکتی ہے۔ گراستجابت نہونے میں وہ بھی شریک ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پقروں کے بت تو استجابت کی قابلیت ہی نہیں رکھتے۔ اور ذی معبودوں میں جواللہ کے یہاں مقبول ہیں، جسے فرشتے۔ وہ ناراص ہونے کی وجہ سے استجابت نہیں کریں گے۔ البتہ جو معبودان باطل نامقبول ہیں، جسے شیاطین وہ غیر اختیاری چینے وں میں تو مجبود و بیں ہونے کی وجہ سے اور اختیاری کا موں میں مستقل قدرت نہ ہونے کی وجہ سے خارج ہیں۔ یہتو کھار کے خداؤں کی دنیاوی حالت ہوئی اور رہ گیا قیامت کا حال ، سووہاں وہ خود اپنے پرستاروں کی مخالفت کریں گے۔

ان آیات میں الله کے دلائل سے قدرت کے دلائل زیادہ لانے میں ممکن ہے۔ بینکتہ ہوکہ آ المام کے مقابلہ میں آ الر قدرت زیادہ نمایاں ہیں۔ نیز دوسری طرف دلائل آفاقیہ اور درمیان میں افسی دلائل ممکن ہے اس لئے ہوں کہ آفاقی دلائل کی طرف زیادہ النفات ہوتا ہے۔

لطا نف سلوک: ....وان یک دبولد. اس مین آنخضرت الله کے لئے تیل ہے اور دشنوں کی بیتکذیب و خالفت پر صبر کا ارشاد ہے۔

فلا تھھب نفسك. اس ميں اعراض كرنے والوں پرزيادہ غم ندكرنے كاتھم ہے۔ والله بن تدعون جہلاء غير الله ميں علم وقدرت مانتے تھے۔ آيت ميں اس پرانكار شياور باميدا جابت غير الله كے بكار نے فين ہے۔

لَآيُهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللهِ عَبِكُلِّ حَالٍ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ عَنْ خَلَقِهِ الْحَفِيدُ (١٥) الْمَحُمُودُ فِي صُنُعِه بِهِمُ أِنْ يَّشَأَيُذُ هِبُكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيُدٍ (١٠) بَدُلَكُمُ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيُزِ (١٠) شَدِيُدٍ وَلَاتَزِرُ نَفُسٌ وَازِرَةٌ اثِمَةٌ آى لَاتَحْمِلُ وِرُرَ نَفُسَ أُخُراى \* وَإِنْ تَدُعُ نَفُسُ مُثُقَلَةٌ بِالْوِزُرِ اللَّي حِمْلِهَا مِنْهُ أَحَدًا لِيَحْمِلَ بَعُضُهُ لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْكَانَ الْمَدُعُودُ ذَاقُرُ بِي فَرَابَةٍ كَالُابٍ وَالْإِبْنِ وَعَدُم الْحَمُلِ فِي الشَّقَيْنِ حُكُمٌ مِنَ اللهِ إِنَّهَا تُنَالِرُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ اَكُل يَحَافُونَهُ وَمَا رَاوَهُ لِانَّهُ مُ الْمُنْتَفِعُونَ بِالْانُذَارِ وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ \* أَدَا مُوهَا وَمَنْ تَزَكِّي تَطَهَّرُمِنَ الشِّرُكِ وَغَيْرِهِ فَائَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ \* فَصَلَاحُهُ مُحْتَصُّ بِهِ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيْرُ (١٨) ٱلْمُرْجَعُ فَيُحْزى بِالْعَمَلِ فِي الْاجِرَةِ وَمَا يَسْتَوى الْاعْمَى وَالْبَصِيْرُ (﴿ اللَّهُ الْكَافِرُ وَالْمُؤْمِنُ وَكَا الظُّلُمَاتُ الْكُفُرُ وَكَا النَّوْرُ ﴿ ﴾ ٱلْإِيمَانُ وَكَا الظِّلْ وَلَا الْحَرُورُ ﴿ اللَّهُ أَوَالنَّارُ وَمَا يَسْتَوِى الْآحُيَّاءُ وَلَا الْآمُواتُ ۚ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَالْكُفَّارُ وَزِيَادَةً لَا فِي الثَّلْثَةِ تَاكِيُدٌ إِنَّ اللهُ يُسْمِعُ مَنُ يُشَاءُ \* هِ دَايَتُهُ فَيُحِيبُهُ بِالْإِيْمَانِ وَمَآ أَنْتَ بِمُسْمِع مَّنُ فِي الْقُبُور (٢٢) أي الْكُفَّارُ شَبَّهَهُمُ بِالْمَوْتَى فَلَا يُحِيبُونَ إِنْ مَا أَنْتَ إِلَّا نَسْذِيرٌ (٢٣) مُنَذِرَّ لَهُمُ إِنَّا ارُسَلُنْكَ بِالْحَقِّ بِالْهُدِي بَشِيرًا مَنُ اَحَابَ اِلَّهِ وَنَذِيرًا مِنْ لَمْ يُحِبُ اِلَّهِ وَإِنْ مَا مِنْ أُمَّةٍ اللَّا خَلا سَلَفَ فِيهَا نَذِيرٌ ﴿ ﴿ نَبِيٌّ لِنُذِرُهَا وَإِنْ يُكَدِّبُو كَ آى اَهُلُ مَكَّةَ فَقَدُ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنُ قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ الْمُعْمِزَاتِ وَبِالزُّبُو صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِير (10) هُوَ التَّوْرَةُ وَالْإِنْ حِيْلُ فَاصْبِرُ كَمَا صَبَرُوا ثُمَّ أَخَذُتُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِتَكْذِيبِهِمُ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ (٢٦) إنْكَارِي ﴿ يَأْ عَلَيُهِمُ بِالْعُقُوبَةِ وَالْإِهُلَاكِ آئُ هُوَ وَاقِعٌ مَوْقَعَةً آلَمُ تَرَ تَعُلَمُ آنَّ اللهُ آنُزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ فَآخُوجُنَا فِيُهِ التِفَاتُ عَنِ الْغَيْبَةِ بِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفًا الْوَانُهَا ﴿ كَاحُرُوا حُمَرَوَ اَصُفَرَ وَغَيْرِهَا وَهِنَ الْجِبَال جُدَدٌ حَمْعُ حُدَّةٍ طَرِيْقٍ فِي الْحَبَلِ وَغَيْرِهِ بِيُضَ وَّحُمُرٌ وَصُفُرٌ مُّخْتَلِفٌ ٱلْوَانُهَا بِالشِّدَّةِ وَالضُّعُفِ وَغَوَا بِيْبُ سُودٌ (١١) عَطُفٌ عَلَى حُدَدٌ أَى صَحُورٌ شَدِيْدَةُ السَّوَادِ يُقَالُ كَثِيْرًا اَسُودُ غَرْبِيتُ وَقَلِيلًا غَرُبِيبُ اَسُودُ وَمِنَ النَّاسِ وَاللَّوَآبِ وَالْانْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانَهُ كَذَلِكُ \* كَالِحَيْلَافِ النَّمَارِ وَالْحِبَالِ إِنَّمَا يَخُشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمْوُ اللهِ بِحِلَافِ الْحُهَّالِ كَكُفَّارِ مَكَّةً إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ فِي مُلْكِهِ غَفُورٌ ﴿ إِلَى لِلْنُوبِ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَتُلُونَ يَقُرِءُونَ كِتَسْبَ اللهِ وَ أَفَامُوا الصَّلُوةَ آدَا مُوهَا

وَٱنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمُ سِرًّا وَّعَلَا نِيَةً زَكُوةً وَغَيْرَهَا يَّرُجُونَ تِجَارَةً لَّنُ تَبُورَ (﴿ اللَّهُ تَهُلِكَ لِيُوفِيِّهُمُ

أَجُورَهُمُ ثَوَابَ أَعُمَالِهِمُ الْمَذْكُورَةِ وَيَزِيدُ هُمْ مِّنُ فَصْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ لِذُنُوبِهِمُ شَكُورٌ ﴿ ﴾ لِطَاعَتِهِمُ

وَالَّذِي ٓ اَوۡحَيُنَآ اِلۡيُلَكَ مِنَ الۡكِتٰبِ ٱلۡقُرُانِ هُوَ الۡحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيُنَ يَدَيُهِ ﴿ تَقُدِمُهُ مِنَ الْكِتٰبِ اِنَّ اللهَ بِعِبَادِهِ لَحَبِيُرٌ ۚ بَصِيْرٌ ﴿ إِنْ عَالِمْ بِالْبَواطِنِ وَالظَّوَاهِرِ ثُمَّ أَوْرَثُنَا أَعُطَيْنَا الْكِتَابَ ٱلْقُرُانَ الَّذِيْنَ اصطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۗ وَهُمُ أُمَّتُكَ فَمِنْهُمُ ظَالِمٌ لِّنَفُسِه ۚ بِالتَّقُصِيرِ فِي الْعَمَلِ بِه وَمِنْهُمُ مُقْتَصِدٌ ۗ يَعُمَلُ بِهِ فِي اَغُلَبُ الْاُوْقَاتِ وَمِنْهُمُ سَابِقٌ مِبِالْحَيْراتِ يَضُمُّ اِلَى الْعَمَلِ بِهِ التَّعْلِيُمَ وَالْإِرْشَادَ اِلَى الْعَمَلِ بِإِذُن اللهِ عِبْرَادَتِهِ ذَلِكَ أَى إِيْرَاتُهُمُ ٱلْكِتَابَ هُوَ الْفَضُلُ الْكَبِيرُ (٣٠) جَنْتُ عَدُن إِقَامَةٍ يُدُخُلُونَهَا أَي اللَّهُ أَبُّ بِالْبِنَاءِ لِلفُاعِلِ وَلِلْمَفْعُولِ حَبَرُ حَنَّاتِ الْمُبْتَدَاءُ يُحَلُّونَ حَبَرٌ ثَان فِيهَا مِنْ بَعْضِ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُوُلُوًا ۚ مُرَصَّعٌ بِالدَّهَبِ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (٣٣) وَقَالُوا الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي ٓ اَذُهَبَ عَنَّا الْحَزَنُ "حَمِيْعَهُ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ لِلذُّنُوبِ شَكُورُ (٣٣) لِلطَّاعَاتِ وِالَّذِي آحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ أَى الْإِقَامَةِ مِنْ فَصَٰلِهِ \* لَا يَمَسُنَا فِيهَا نَصَبٌ تَعُبٌ وَّلَا يَمَسُنَا فِيهَا لُغُوبٌ (١٦٥) إِعْيَاءٌ مِنَ التَّعَبِ لِعَدَم التَّكَلِيُفِ فِيُهَا وَذِكُرُ النَّانِي التَّابِعُ لِلأُوَّلِ لِلتَّصْرِيْحِ بِنَفِيْهِ وَالَّـذِيْنَ كَفَرُوا لَهُمْ فَارُجَهَنَّمَ ۖ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ بِالْمَوْتِ فَيَمُوتُوا يَسْتَرِينُحُوا وَلايُحَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا مُ طَرُفَةً عَيْنِ كَذَلِكَ كَمَا حَزَيْنَاهُمُ نَسَجُزِى كُلَّ كَفُورِ ﴿ إِنَّ كَافِرِ بِالْيَاءِ وَالنَّوْنِ الْمَفْتُوحَةِ مَعَ كَسُرِ الزَّائِ وَنَصَبِ كُلَّ وَهُمْ يَصُطُوخُونَ فِيهَا \* يَسُتَغِيثُونَ بِشِدَّةٍ وَعَوِيُلٍ يَقُولُونَ رَبَّنَاۤ أَخُوجُنَا مِنْهَا فَعَمَلُ صَالِحًا غَيُرَ الَّذِى كُنَّا نَعُمَلُ \* فَيُقَالُ لَهُمُ أَوَلَمُ نُعَمِّرُكُمُ مَّا وَقُتًا يَتَلَذَّكُرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَ كُمُ النَّذِيرُ \* الرَّسُولُ الْ فَمَا اَحَبُتُمُ فَلُو قُوا فَمَا لِلظَّلِمِينَ الْكَافِرِينَ مِنْ نَصِيْرِ (٣٠) يَدُ نُع الَّعَذَابَ عَنُهُم

ہیں۔(لیمی کفار۔ان کومردوں سے تثبیدی ہے چنانچوہ اس کا جواب نہیں دے سکتے ) آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔(نذریم منی منذر) ہم نے بی آپ کوئ (بدایت) کے ساتھ بھیجا ہے خوشخری سنائے والا (اس کے مانے والے کو) اور ڈرانے والا (اس کوند مانے والے و) اور کوئی امت الی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والاندگر را ہو (نی جس نے ان کوڈ رایا ہو) اور اگر بیلوگ (الل مکن) آپ کو جملائيل توجولوگ ان سے پہلے موکزرے ہيں انہوں نے بھی تو جملا یا تھاان کے پاس بھی ان کے پیفبر کھلے ہوئے نشان (معجزے) اور محية (ابراميم محية)اوروثن كتابيل كرآئ يستراتورات والحيل-جس طرح انبول في مبر الا آب محى مبر الكام لیجتے) پھر میں نے ان کافروں کو پکڑلیا (ان کی تکذیب کی یاداش میں) سومیراغذاب کیسا ہوا (ان کوسز ااحد تباق کا سامنا کرنا پڑا یعنی بروقت عذاب آ كرد با) كياتون اس رنظريس كى (تونيس جانا) كماللدن آسان سے يانى اتارا \_ پر بم ن فكالے (اس يس فينت ے النفات ہے) اس کے ذریعہ سے مختلف رنگوں کے پھل (جیسے مبز، سرخ، زرد وغیرہ) اور پہاڑوں میں بھی گھاٹیاں ہیں (جددجمع ہے جدة كى پہاڑ وغيرہ كے ذرے )كوكى سفيد اوركوكى سرخ (اوركوكى زرد) ان كى رتكتيل بھى مختلف ميں ( كھ تيز كھ الكى )اوركوكى بہت مرے ساہ (اس کا عطف جدد پر ہے مین تہاہت کا لے چھر۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کثر اسود غربیب اور قلیل غربیب اسود) اورای طرح آ دمیوں اور جانوروں اور چویایوں میں بھی ایسے ہیں کدان کے رنگ مختلف ہیں (تھاوں اور پہاڑوں کے مختلف رنگوں کی طرح ) اللہ سے تواس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جوعلم رکھتے ہیں (برخلاف جابلوں کے جیے کفار مکہ) بے شک الله (اپنے ملک میں) زبرست ہے (این گنهارموس بندول کی) بری مغفرت کرنے والا ب بلاشد جولوگ کتاب الله کی تلاوت کرتے رہتے ہیں (پڑھتے رہتے ہیں) اور نمازی پابندی رکھتے ہیں (بمیشر نماز اداکرتے ہیں)اور ہم نے جو کھان کوعطافر مایا ہاس میں سے پیشیدہ اورعلائی خرج کرتے رہتے ہیں (زکوة وغیره کی صورت میں) وہ ایس حجارت کی آس لگائے ہوئے ہیں جو بھی ماند (مندی) ندرے کی تا کدان کوان کا پورا پورا صلد (ان کے ان اعمال کا بدلہ) وے اور است فضل سے اور بر حابھی دیے بے شک وہ (ان کے مناہوں کو) برا بخشے والا (ان کی طاعتوں کی ) قدردانی کرنے والا ہاور جو کتاب (قرآن) ہم نے آپ کے پاس بطور وی بھیجی ہوہ بالکل تھیک ہے جواہے سے پہلی كابول كى بھى تقىدىق كرتى بے شك اللدائ بندول كى بورى خرر كھنے والاخوب و كھنے والا في ( بوشيده اور علائي باتول كوجانتا ہے) چرہم نے بیر تباب (قرآن)ان لوگوں کے ہاتھوں میں بھی پہنچائی (عطاکی) جن کواپنے بندوں میں سے پیندفر مایا (اوروہ آپ كامتى ہيں ) پھران ميں ہے بعض تو اپنى جانوں برظم كرنے والے بين (عمل ميں كوتا بى كركے ) اور بعطى ان ميں سے متوسط درجہ كے ہیں (اکثر اوقات عمل کرتے رہے ہیں) اور بچھان میں وہ بھی ہیں جونیکیوں میں تی کئے چلے جاتے ہیں (اعمال کے ساتھ دوہروں کو مجى تعليم اوردعوت عمل دية رجع بين ) الله كي وفيق (مشيت ) سے يه (كتاب ان كو پنجانا ) بهت بى بواصل بے وہ باغات بين بميشه رہے (سے) کے جن میں بیلوگ داخل ہوں سے (تینوی الفاظ معروف اور مجہول دونوں طرح ہیں اور جنت بہتداء کی خبر ہے )اس میں انہیں پہنائے جاکیں مے (بیخروانی ہے) سونے کے تکن (من جعضیہ ہے) اور موتی (جوسونے سے جزاد کے مول مے) اور ان کی پوشاک ریشم کی ہوگی۔اور برلوگ میں مے کہ اللہ کالا کھ لا کھشر ہے جس نے ہم سے (سارا) غم دور کیا۔ بیشک ہارا پروردگار ( گناہوں كا كخشف والا (طاعات كا) بزاقدردان ہے جس نے جمیں اے فعل سے بمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا ہے جہاں ہمیں نہ كوئى تكلیف (دقت) ہوگی اور نہمیں تھکن ہی محسوس ہوگی (مشقت کی وجہ ہے کی شم کا اضمال نہیں ہوگا کیونکہ جنت تکلیف کا مقام نہیں ہاس میں دوسراجملہ جو پہلے جملہ کے تابع ہے صواحة نفی کے لئے لایا گیاہے)اور جولوگ کا فر ہیں ان سے لئے دوزخ کی آگ ہے۔ تاتو (مرکز) ان کی سراآ نے گی کہ مربی جائیں (آرام میں ہوجائیں) اور ندان سے دوزخ کاعذاب (لمحد بھرکے لئے بھی) ملکا ہوگا ایسے بی (جیسے ہم نے ان کوسرادی) ہم ہرکافرکوسرادیا کرتے ہیں ( کفور بمعنی کافر ہے سجندی یا ورنون مفتوحہ کے ساتھ ہے مع سرزااورنسب کل ك ) إدرياس من جلائي ك (شدت وكن ك فرياة كري ك يكبيل ك ) اے مارے پروردگار! ميں (يهاب كال ك اب ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو پہلے سے کرتے رہے ہیں ( مگران کو جواب دیا جائے گا۔ کہ ہم نے تم کواتی عمر نہ

دی تقی کہ جس کو سمجھ اس اور اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا (پیٹیبر گرہتم نے اس کو قبول نہیں کیا) سومزہ چکھو کہ ظالموں (کافروں) کا کوئی مددگار نہیں ہے (جوانہیں عذاب سے بچاسکے۔)

تحقیق وتر کیب: ..... با ایها الناس. اگر چکا نات کاذره ذره الله کامخاج برین عالم مین غنا کا طلب گار صرف انسان به بنیز ساری مخلوق سے زیاده انسان صروریات اور حوائج رکھتا ہے۔ اس کے خطاب میں اس کی تخصیص کی مختاج کی میں انسان سب سے بردھ کر ہے۔ ای لئے صدیق اکبرگاار شاد ہے۔ من عرف نفسه فقد عرف دبه بنی انسان کو اپنی احتیاج وفقر کی معرفت اللہ کے غنا کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔

لا توروا درہ مفسر علامؓ نے لفظ نفس نکال کرموصوف کے محذوف ہونے کی طرف اشارہ کر دیا ہے یعنی کوئی گنہگاردوسرے گنہگار کا بوجھ قیامت میں نہیں اٹھائے گا۔

الی حملها. حمل بمعنی محمول ہے۔ مفسر علامؓ نے منه صفت محدوف کی طرف اثارہ کیا ہے اور خمیر محرور الیہا وزر کی طرف راجع ہے۔ طرف راجع ہے۔

فی الشقین. شقین سے مراد مل قبری ہے جس کاذکر لا تزرالن میں ہے اور مل اختیاری ہے جس کاذکروان تدع میں ہے۔ حاصل میہ کہ قیامت میں کوئی ان دونوں بوجھوں میں سے کی کوبھی نہیں اٹھا سکے گا۔

الظلمات. انواع کفری کثرت کی طرف اشارہ کرنے کے لئے جمع کے ساتھ تعبیر کیا ہے بر ظاف نورایمان کے کہ وہ ایک ہی ہے۔

المصوور گرم اور جودن میں ہوتی ہے اور سموم وہ گرم ہوا جورات کوچلتی ہے اور بعض نے حروراور سموم دونوں میں کوئی فرق خبیں کیا خواہ دن میں ہویارات میں ۔ اور حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ حرور رات کی گرم ہوا اور سموم دن کی گرم ہوا۔ اور بعض نے حرومیں دھوپ کی قید بھی لگائی ہے اور لا تینوں مواقع میں تاکیدنی کے لئے زیادہ کیا گیا ہے ور نہاصل نی تو پہلی مرتبہ حاصل ہوچکی ہے اور بعض کی رائے ہے کہ جہاں جہاں تعنا دہو وہاں تکر ارکیا گیا ہے برخلاف آئی اور بصیر کے ۔ ان کی ذوات میں تعنا ذہیں ہے۔ چنا نچہ ایک شخص پہلے بصیراور پھرائی ہوسکتا ہے البتہ بلحاظ وصف دونوں میں تعنادیا جا تا ہے۔

ان الله مسسمع لین الله بی کوکسی کے ہدایت پانے نہ پانے کاعلم ہے۔ لیکن پیغیر کو بیلم نہیں ہے کہ کون ہدایت پائے گا اور کون نہیں یائے گا۔ کفار کومر دول کے ساتھ تشبید دی گئ ہے۔ کیونکہ تنی ہوئی بات سے دونوں نفع نہیں اٹھا سکتے۔

بالزبو . لکھی ہوئی چیزیں جیسے جھزت ابرائی کا کوعطا کردہ صحیفے جن کی تعداد تیس ، ساتھی اور حضر من کو کورات سے پہلے دس صحیفے ملے اور ساٹھ صحیفے حضرت شیبٹ کوعطا ہوئے تھے۔اس طرح کل صحائف و کتب آسانی ۱۰ موئیں۔

کیف کسان نسکیس مفسرعلامؓ نے اٹکاری سے کیر جمعنی عذاب کی طرف اور' واقع موقعہ' سے استفہام اٹکاری کی طرف اشارہ کیا ہے۔

فاخو جنا۔ یہاں النفات میں نکتہ یہ ہے کہ پانی اتار نے سے بڑھ کر پھل پھلاری پیدا کرنے میں زیادہ اُ احسان ہے کیونکہ اس میں کمال قدرت کا ظہار ہے۔

ومن الجبال. وأو استينافيه.

جدد. جمع ہے جدہ کی جن بہاڑوں میں قدرتی راستے ہوتے ہیں اور طرائق سے مراد بہاڑی راستوں کی تکتیل ہیں۔اور ابوالفضل نے ایسے بہاڑوں کو جدد کہا ہے جن کے راستوں کی تکتیل گردو پیش سے مختلف ہوں۔جدۃ اس کدھے کو بھی کہتے ہیں جس کی کمر

پرسیاہ خط ہو۔زخشر کُ اورامام رازی کی رائے بھی ہی ہے۔ بلحاظ ترکیب نحوی متحدلف صفت ہے جدد کی اور البو انھا فاعل ہے۔ مختلف کوخبر مقدم اور المو ان کومبتداء مؤخر مانتا سجح نہیں ہے۔ کیونکہ اس صورت میں مختلف ہونا جا ہے تھا۔

عد ابيب سرد. ال من تين تركيبيل بوسكتي بيل-احر يعطف بو-٢- پيش پرعطف بو-٣- جدد پرعطف بو-غرابيب غریب کی جع ہے نہایت کالا ۔لفظ سود کا غرابیب ایسا ہی تا لع ہے جیسے اصفر فاقع۔احمر قانی میں ہے مبالغہ کے لئے صغت کوموصوف پر مقدم

صخو برے پھرکو کتے ہیں۔

محتلف. مبتدائي محذوف كي صفت باور من الناس خرب.

انسما یعنسی الله. این الله کشیت کے لے علم شرط ہے۔ چنانی جس قدرعلم زیادہ ہوگا ای بی خثیت بوسے گ مدیث میں ہے انا احشا کم بالله واتقاکم البتام كے لئے خثيت لازم بيس ہے چنانچ بہت سے الل علم بين جن مين خثيت بيس موقى مر خشيت بغير علم نبيل بوسكى - ايك قراءت يس لفظ الله مرفوع اورال علمؤا منصوب ب-اى يعطم. أن الله عزيز اى الان الله عزیز حمویاوجوب خشیت کی پیملت ہے۔

ان اللذين. ان كغرك متعلق دوصورتين بين اليايك بيك جمله يسوجون خربواور لن تبور تسجيارة كي صفت بواور لیوفیھم متعلق ہے یوجون کے یاتبور کے یا محذوف کے ، پہلی دونوں صورتوں میں لام عاقبۃ ہوگا۔ ۲۔ دوسری صورت سے کہ اند غفور شکور خبر ہو۔زئشریؓنے حذف عائد کے ساتھ اس کی اجازت دی ہے۔ای غفور لھم اس صورت میں برجون حال ہوجائے گاانفقواسے

ليو فيهم. بيتعلق بهلن تبود كمداول سي يعني استجارت بيس بھي ٹو ٹائبيں۔ بلكه اجروثواب محذوف ہے۔ من الكتاب. من بيانيه بي المن ك لئم يا بعيض ك لئ باورلفظ بوخميرضل بيامبتداء باورمصلة حال وكده هب شم اور ثنا. امت محریا وردوسری امتول میں بعدرتی کے لئے تم لایا گیا ہے۔ وراثت میں جس طرح بلامشقت مفت مال ہاتھ آتا ہے بی حال کتاب الی کا ہے کہ انسان کو بے محنت الی جاس لئے اعطاء کتاب کومیراث تے جیر کیا ہے۔

فسمنهم ظالم. ان تنول الفاظ فلم مقتصد بسابق كي تغيير سلف مع تنف منقول برابن عباس سابق مع علم اور مقتصد سے ریا کاراور ظالم سے تفران نعمت کرنے والا مراو لیتے ہیں۔ابوسعید سے مرفوعاً روایت ہے کہ آیت میں مذکور تینوں محف جنتی ہیں۔ای طرح حضرت عمر ہے منقول ہے کہ سابق سابق ہے اور مقتصد نجات یا فتہ اور ظالم لائق مغفرت مخض ہے۔

ر ت بن انس سنقل ہے کہ طالم كبيره كمناه كرنے والا اور مقتصد صغيره كناه كرنے والا اور سابق ہرفتم كے كناه سے ويتے والا۔ اور حسن فرماتے ہیں کہ ظالم وہ جس کے گناہ بر سے ہوئے ہوں اور سابق وہ جس کے اعمال حسنہ بر سے ہوئے ہوں اور مقتصد وہ کہ جس کی نیکیاں بدیاں دونوں برابر ہوں۔

عقبه بن صببان في حضرت عائشة ساس آيت كي وضاحت عابى فرماياييسب جنتي مين اورابوالدرواء حضور والمساحق الم كرتے بين كرآ پ نے آيت الاوت كركے فرمايا كرسابق بحساب جنت يس جائے گااورمقصد سے معمولى طور ير يو جيمتا جي ہوكى اور ظالم کی انچھی خاصی مزاج پری ہوگی \_غرض ان الفاظ کی تشریح میں پینتالیس (۴۵) اقوال ہیں \_

لُوُ لُوًا. تقيرى عبارت قراءت جرى صورت ميس بي ليكن عاصمٌ ونافعٌ كي قر أت نصب كي صورت ميس من اساور وكول بي عطف كماحائة كا. السحون عامم ادب دنيا كاغم موياموت كاور معاش كاغم بويا الميس كاوسد ريس تعيرات بطور تمثيل بير - چنانچه زجائ کہتے ہیں کہ جنتی کے سارے م کا فور ہوجا کیں گے۔

لا يمسنا. بيحال إحلنا كمفتول اول يامفعول الى ير

لعوب، نصب كافي ك بعد لغوب كافي كيول كائل حب كدونون سبب مسبب بير؟ جواب يد ي كسبب كافي اكرجه مسبب کی فی کوسٹرم ہے مرمبالغہ کے لئے صراحة تفی کردی می اور بعض نے دونوں میں فرق کیا ہے کہ نصب بدنی تکلیف کواور لغوب نفسانی تكاليف كو كہتے ہيں۔ پس ايك دوسر ب كوستار منہيں ہيں۔ اس لئے الگ الگ نفي محيح ہوگئ۔

اس طرح قاموں میں ہے کہ نصب کے معنی محض عاجز ہونے کے ہیں۔ لیکن لغب باب مع اور کرم سے زیادہ تھکنے کے ہیں پس دونوں میں فرق واضح ہوگیا۔اورخطیب میں فرق اس طرح ظاہر کیا گیاہے کہ نصب کہتے ہیں تعب وشقت کواور لغوب کہتے ہیں اس پیدا ہونے والے فتورکو جواس کا نتیجہ اور ثمرہ ہوتا ہے اس لئے شبہ پھروہی رہے گا کہ اول سبب ہے، دوسرے کے لئے اور انفاء سبب ستارم ہوتا ہے انتفاء مسبب کوپس نصب کی نفی کے بعد لغوب کی نفی کی ضرورت نہیں رہ جاتی پس سابقہ تو جیہ ہی کی جائے گی کہ دونوں کی الگ الگ صراحة بھی کردی ہے مبالغہ کے لئے۔

يسجيزي. ابوعمرويائي مضمومهاورزائي مفتوحه كي ساتصلفظاكل كومزفوع يزحت بين اورباقي قراءنون مفتوحه اورزائ كمسوره کے ساتھ کل کومنصوب پڑھتے ہیں۔

عويل. اعول جلا كرروناعول عولة عويل تنون مرفوع اساء بين \_

ربسا . تقریر قول کے ساتھ ہے خواہ محل مقدر مانا جائے ای بیفولیون ربسیا النے اور یا جملہ متنا تف مقدر مانا جائے۔ای اخرجنا من النار وردنا الى الدنيا اوريافاعل يصطر خون سيحال ماتاجاك اى قائلين ربنا.

صالحا غير الذي يدونول لفظ مصدر محذوف كاصفت بين اى عملا صالحاً الن اورمفعول بمحذوف كاصفت بحى يدونول لفظ موسكة بين - اى نعمل شيئا صالحا غير الذى اوريكى موسكا بكر صالحة مدري صفت مواور غير الذى مفول بهو فيقال زماندورازك بعدان كوييجواب طيكار

ما یند کو . کی تغیری عبارت میں ما کے کر و موصوفہ و نے کی طرف اشارہ کیا اور یا مصدر بیا سے زمانہ مراد ہے۔ نذيو. اكثر كنزديك رسول كمعنى بين اور بعض في برها باور بعض في عقل كم عنى كم بين-

﴿ تَشْرِتُ ﴾ : الله كي ذات مين ساري خوبيان اورتمام كمالات چونكه جمع بين اور بند عدد اتى طور پران سے عاري بين ـ اس لئے اللہ کی شان غنی اور بندول کی صفت محتاج کی مظہری اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ہماری سر مثنی کی صورت میں ہمیں فنا کر کے ایک فرمانبردار خلوق پیدا کردے۔ بیجارانی الحال ضربوا اگر چداخیال ہی سبی تاہم اللدکو کچھ مشکل نہیں کہ مصلحت ہے اگراس نے دھیل دےرکھی ہے تواس سے دھوکانہیں کھانا چاہئے۔

قیامت کی نفسانفسی: ....... ترت کی سزا تو یقینی سر پر ہے ہی۔ وہاں برخض کواپسی نفسی نیسی ہوگی کہ کوئی کسی کا بوجھ الخانے سے لئے ندازخودرعلیة أماده موكا اور ند بلانے بركس كے لئے تيار موكا جاہے وہ قرابتدارى كيوں ند مويس الله بى كے فضل سے بيز ايار ہوگا.

آیت لا یحمل منه شک آیت محکوت ولیحملن اثقالهم الن کمنافی نہیں ہے کوئکہ یہال منشاءیہ کردوسرا

بوجھاس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اصل مجرم بری الذمہ ہوجائے۔ بلکہ بخرم اور شریک کار دونوں پکڑے جا کیں گے۔ اس تحذیر مکرین کے بعد آ کے حضورا کرم بھی کو آپ کو اللہ کا رہوئی ہے۔ بو بن بعد آ کے حضورا کرم بھی کو آپ کو اللہ کا دونوں کی اس کے بو بن دیجے اللہ سے ڈرتا ہواور نماز کی پابندی رکھتا ہو۔ لیتن جو بائے تقد سے خیز ہوا کرتی ہے خواہ فی الحال ایما ندر ہویا آئے تندہ جو مخض بھی آپ کی نصیحت پرکان دھرے گا اور اپنا حال درست کرے گا وہ خدا پریا آپ پراحسان نہیں کرے گا۔ بلکہ اپنا ہی فائدہ کرے گا اور پورافائدہ اللہ کے یہاں جانے پرہی ظاہر ہوگا۔ لیکن جس کے دل میں خوف خدا ہی نہ ہووہ ان دھمکبوں سے کیا متاثر ہوگا۔ غرض کہ نفع اگر ہوگا تو ان کا ہوگا آپ غم میں کیوں کھلتے ہیں۔

دنیا کی چیزوں میں اختلاف فطری ہے: ............ اوراصل رازیہ ہے کہ مون وکافر دونوں برابرنہیں ہیں مون کواللہ نے

آ کھدی ہے وہ حق کے اجالے اور وقی کی روشی میں بے کھنگے راستہ قطع کرتا ہوا جمید ھاجنت میں اور راحت اللی کے سایہ میں جا پہنچتا ہے۔
لیکن کا فرجودل کا اندھا اور ہوائے نفسانی کی اندھیر پول میں بھٹلتا ہوا جہنم کی جھلنے والی آ گ کی طرف بے تحاشہ دوڑا چلا جاتا ہے۔ لیس
کیا یہ دونوں برابر ہوسکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر اندھا اور سنو کھا برابر نہیں ہوسکتے۔ اگر اندھیر ااور اجالا دونوں ایک دوسرے کے برابر نہیں
ہوسکتے۔ اگر سایہ اور دھوپ دونوں برابر نہیں ہوسکتے اگر زندہ وجردہ برابر نہیں ہوسکتے۔ تو مومن وکا فر میں تو اس سے زیادہ فرق ہے۔ وہ
کیسے برابر ہوسکتے ہیں۔

اصل دائمی زندگی تؤایمانی روح سے ملتی ہے۔ورنہ کافرایک زندہ نفش بلکہ ہزاروں مردوں سے بدر سمجھنا چاہئے اور مردہ کو زندگی بخش دینا اللہ کی قدرت میں تو ہے پر بندہ کے بس کی بات نہیں ہے۔اس طرح اللہ انہیں ہدایت دے دیتو اور بات ہے ورنہ آپ کی کوشش سے بیخ تبول نہیں کریں گے۔اللہ جسے چاہے سنواسکتا ہے۔ گرآ پ قبروں میں ان مدفون لوگوں کوئییں سنواسکتے ۔پغیبر کا کام تو صرف ڈراتے رہنا ہے بطور خودئیں ہوتا۔جیبا کہ محرکرین نبوت کہا کرتے ہیں۔ بلکہ ہماری ہی طرف سے ہے۔ کیکن کا فرڈر بھی جا تیں اور حق قبول بھی کرلیں یہ قطعا آپ کی ذمہ داری نہیں پھر غیر متعلق بات کے میں آپ کیوں پڑیں۔

اشکال و جواب: ......ظلمت ونوراورظل وحرور میں برابری کی نفی اس کے نہیں کی جارہی ہے کہ ان کے مضبہ میں برابری کا شبہ تفا۔ بلکہ دراصل کفار کے ہدایت نہ ہونے پر استدلال ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ دیکھوان ندکورہ چیزوں کے شبہات یعنی ہدایت و صلالت، جنت و دوز خ کی نابرابری تو معلوم ہے ہی اور ہرفریق کے لئے ایک ایک شق مقدر ہے۔ پس اس کے بعد کا فروں کے لئے ہمایت کی توقع رکھنا ایسا ہوگا جیسے نوروظلمت میں برابری اور ہرایہ اور دھوپ میں یکسانیت کی توقع رکھنا جو محال ہے۔ پس بطور مبالغہ ملزوم بھی من فی القبود . لیمن آ ب قبر میں پڑے ہوؤں کونیس سنا سکتے ۔ حالا تکہ حدیث میں قبرستان جاکر سلام پڑھنے کا تھی بہت می جگہ مردول کوخطاب کیا گیا ہے۔

بات بیہ کہ مردے کی روح توسنی ہے جوعالم ارواح میں ہے گراس کا دھر نہیں سنا۔ جوقبر میں پڑا ہوا ہے اور آیت ان انست
الا نلیو پریہ شہدنہ کیا جائے کہ اس میں توصفت نذیر کا حصر ہے۔ حالانکہ آئندہ آیت انا ارسلنا لے بشیر او نلیو ایس آپ کی دونوں شانین ذکر کی گئی ہیں۔ کیونکہ اول تو اس حصر سے مقصود آپ کے بشیر ہونے کی نفی نہیں ہے بلکہ آپ کے مسئول عند ہونے کی فئی مقصود ہے۔ جسے دوسری آیت و لائسٹ عن اصحاب المجمعیم میں فرمایا گیا ہے دوسرے اگر بشیر ہونے کی فئی ہی مقصود ہوتو صرف کفار کے لحاظ ہے ۔ بیٹنی آپ کفار کے جن میں مرف میں تذریب سے بعنی آپ کفار کے جن میں مرف میں تذریب میں تذریب مرادعام ہے خواہ نبی ہویا اس کا قائم مقام۔

ولائل تو حید .....اس کے بعد آیت الم تو المخ مضمون و حید کا عادہ ہادرساتھ ہی علم تو حید کے تمرہ مملی یعنی خشیت کو اور پھر اس کی علت میں بعض صفات الہی کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں ہم نے بارش سے تعمقتم کے میوے اور ہرتم میں رنگ برنگ کے پھل پیدا کئے ۔ حالا نکہ زمین ایک ، بواایک ۔ اس میں کس قد رقد رہ کا ظہار ہے۔ پہاڑ پیدا کئے تو ان کی رنگیں بھی مختلف در مختلف پیدا کئے ۔ حالا نکہ زمین ایک ، بوا ایک ، ہوا ایک ، بوا تا ت ، حیوانات میں اس درجہ اختلاف ہو سارے انسان مومن و کا فر ، نیک وبد کیسے ایک ہو ساتھ ہیں ۔ بس جولوگ ان کیسے ایک ہی ساخت کے ہوجا کی یہ کیسے ہوسکتا ہے۔ بس جولوگ ان دلائل قدرت میں غور کرتے ہیں ان کوعظمت خداوندی کاعلم ہوجاتا ہے۔

ندکورہ بالا چیزوں میں رنگتو ر) کا اختلاف چونکہ اُملیٰ اور نمایاں ہے اور دلیل کے لئے مقد مات کا وَاضح اور روثن ہونا مفید ہوتا ہے اس لئے رنگتوں کی تخصیص کی ورندان چیزوں کی تا ثیرات، ذائقے ،فوائد میں مختلف ہوتے ہیں۔مگر رنگتوں کی طرح واضح نہیں ہیں۔

مما بقد آیات کے ارتباط کی دوسر کی عمدہ تو جیہ : ..... نیز اس میں آنخضرت کے اس جس استان کے اس اختلاف طبائع سے رنجیدہ نہ ہوں۔ چنانجانسانوں میں اللہ کی عظمت طبائع سے رنجیدہ نہ ہوں۔ چنانجانسانوں میں اللہ کا سے ورنے والے بھی ہیں اور نڈر بھی۔ گر ڈرتے وہی ہیں۔ جنہیں اللہ کی عظمت وجلال کا علم ہے۔ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی پائیداری کو بھتے ہیں۔ احکام اللی کاعلم رکھ کر مستقبل کی فکرر کھتے ہیں جس میں جس درجہ یہ علم ہوگاوہ اسی درجہ خدائسے ڈرے گا، جوخوف خدا سے بہر ورنہیں وہ فی الحقیقت عالم نہیں۔ اللہ کی شانیں دو ہیں۔ وہ زبر دست ہے کہ خطابر بکڑ سکتا ہے اور غفور الرحیم بھی ہے کہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے۔ بس جب نفع نقصان دونوں اسی کے قبضہ میں ہیں تو بندہ کو دونوں حدیثیت بھی اعتقادی ہے تو خشیت بھی اعتقادی ۔ وہ جب جا ہے نفع کوروک لے اور ضرر کولگاد ہے۔ عظمت اللی کاعلم اگراعتقادی ہے تو خشیت بھی حالی ہوگا۔ اور عظمت کاعلم حالی ہے تو خشیت بھی حالی ہوگا۔ اور عظمت کاعلم حالی ہے تو خشیت بھی حالی ہوگا۔

اب اس وضاحت کے بعد اس شبہ کی تخبائش نہیں رہ جاتی کہ بعض اہل علم کوخشیت سے خالی دیکھا جاتا ہے۔ حاصل مید کہ مدار خشیت علم پر ہے نہ کہ مدارعکم خشیت پر یعن علم بدون خشیت کے ہوسکتا ہے مگر خشیت بدون علم کے نہیں ہوسکتی۔

اس کے بعد آیت ان المدین یتلون المن میں جز ااور سزائے آخروی کا تفصیلی بیان ہے جولوگ اللہ سے ڈرکراس کی باتوں ،
مانتے ہیں اور آس کی کتاب عقیدت سے پڑھتے ہیں ،عبادات بدنی اور مالی میں کوتا ہی نہیں کرتے وہ فی الحقیقة ایک زبردست ہوپار کے
امیدوار ہیں جس میں ٹوٹے کا کوئی کھڑکا نہیں ہے۔ کیونکہ خداان کے اعمال کا خود خریدار ہوگا۔ تو نقصان کا کیا حمال سراسر نفع ہی نفع ہے
وہ بڑی سے بڑی خطا کیں معاف کردیتا ہے اور معمولی مطاعت کی بھی قدر ومزات کرلیتا ہے اور اعمال کا بدلہ مقررہ ضابط سے کہیں ۔
چڑھ کردیتا ہے۔

قرآن کی تلاوت اور جنت: ........ ادر بیانعام الهی قرآن کریم پرعمل کرنے کی بدولت چونکہ ہے۔ اس لئے بیقرآن ، جامعیت اور کمال کی دلیل ہے۔ پس اس کاعامل بھی اجر کامل کا مستحق ہے۔ تلاوت قرآن پرعطائے جنت بطور سبب ہے بطور مرتوف م نہیں۔ البتہ جنت میں فوری داخلہ کے لئے قرآن کی تلاوت کو مدار بنایا جائے تو تلاوت سے مراد قرآن پرعمل کرنا ہوگا جو تصور تلاویہ

ہوتا ہے۔ کیونکہ ل کے بغیر محض تلاوت مقصور نہیں ہے۔

پنیمبر کے بعداس کتاب کاوارث بنایا جومجموعی اعتبار ہے سب امتوں سے بڑھ کر ہے اگر چدافراد واشخاص کے لحاظ ہے سب
کیساں نہیں ہیں۔ پچھان میں بلحاظ اعمال تھر ڈ کلاس بھی ہیں اور پچھ سکینڈ درجہ کے ہیں اور پچھوہ بھی ہیں جوفسٹ کلاس مین ہیں۔ یوں
برگزیدہ ہونے میں سب شریک ہیں گرفرق مراتب کے ساتھ۔ حدیث میں ہے کہ گنہگار مسلمان کی بھی محافی ہوجائے گی اور میاندوء
سلامت رو ہے اور اعلیٰ درجہ سے وہ اعلیٰ درجہ کے ہیں۔اللہ کریم ہے اس کے یہاں بخل نہیں ہے۔ جنت میں داخل ہونے والوں کوسونے
اور موتوں کے کہنے اور ریشی لباس یہنایا جائے گا۔

صدیت میں ہے کہ جومرد دنیا میں رقیم اور سونا پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا جنتی نعمائے اللی پرجمہ باری بجالا ئیں گے۔ کہ اللہ نے دنیا اور محشر کاغم دور کیا۔ گناہ معاف کر کے ازراہ قدر دانی طاعت قبول فر مائی اور اس سے پہنٹے رہنے کا کوئی گرنہ تھا۔ ہر جگہ چل چلاؤ ، روزی کاغم ، وشمنوں کا ڈراور طرح طرح کے ربی و مشقت مگر و ہاں پہنچ کر سب کا فور ہو گئے۔ لیکن کفار کا حال بیہ وگا کہ جہنم میں رہنے کے ساتھ نہ ختم ہونے والی تکالیف میں بہتلار ہیں گے۔ آئیس موت بھی نہ آئے گی کہ ای سے تکالیف کا خاتمہ ہوا اور نہ عذاب بلکا پرے گا۔ ایسے ناشکروں کی اللہ کے یہاں بہی سزا ہے۔ ہر چند کہ چنیں چلائیں گے کہ ذرادور خے سے تکال دیجئے۔ اب کے ہم نیکیاں سمیٹ لائیں گے اور فر مانیر دار بن کر حاضر ہوں گے۔ واقعی ہم سے بر عملیاں ہو گئیں۔ گر جواب ملے گا کہ تہیں تو کام کرنے کا موقعہ دیا گیا تھا۔ اتن عمر اور بھی میں دی تھی۔ جس سے کھر نے کھوٹے کا امتیاز اور پر کھ کرسے تھے جتی کہ بہت سے ساتھ سز برس تک دنیا میں پڑے در ہے اور آئیس خواب غفلت سے چو تکا دینے والی با تیں پیش آئیس گر کی طرح نہ سنبطے۔ کیا اس کے بعد بھی کوئی عذر باتی رہ گیا ہیں۔ اب بی کرنی کوئیکٹواور کسی طرف سے مدد کی آئی نہ رکھو۔

بر صابا بھی نذیر ہے ..... اولسم بعد کم میں دراصل عربلوغ مراد ہے جس میں ضروری سمحہ بوجھ آ جاتی ہے اور شرعاً مکلف میں جاتا ہے۔ چنا نچ حضرت قادہ سے منقول ہے تا علموا ان طول العمر حجہ نزلت وان فیھم لا بن ثمان عشر سنة اورامام صاحب نے بلوغ کی اکثر مدت بھی اٹھارہ سال فرمائی ہے۔ اور بعض روایات میں جوساٹھ سال تغییر آئی ہے اس سے تحقیق مقعود نہیں۔ بلکہ فشاء بیہ کے ساٹھ سال میں اور زیادہ جمت قائم ہوجاتی ہے۔ سفید بال اور پوتے نواسے بھی پیغام موت ہیں۔

لطا کف سلوک: ..... انسه این معرف الله النج ہے وہ علماء مراد ہیں جنہیں اللہ کی ذات وصفات اورا فعال وشیون کی معرفت ہے۔ محض صرف ونحوو غیرہ ،علوم نقلیہ وعقلیہ جانے والے اس کا مصدات نہیں۔ کیونکہ خشیت کی بنیاد پہلاعلم ہے نہ کہ دوسرا۔

آیت ثم اور ننا النع میں کوتا مل کوچی چنے ہوئے لوگوں میں سے تارکرنااس پردلالت کرتا ہے کہ بدولایت عام ہرمومن کو

إِنَّ اللهُ عَلِمُ غَيْبِ السَّمُونِ وَالْارُضِ ۚ إِنَّهُ عَلِيْمٌ ۚ بِذَاتِ الصَّدُورِ (٣٨) بِمَا فِي الْقُلُوبِ فَعِلْمُهُ بِغَلِمُهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِمُ خَلَيْفَ فِي الْاَرْضِ ۚ حَمْعُ حَلِيُفَةٍ اَى يَحُلُفُ بِغَيْرِهِ اَوْلَى بِالنَّظْرِ الى حَالِ النَّاسِ هُو الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ فِي الْاَرْضِ ۚ حَمْعُ حَلِيُفَةٍ اَى يَحُلُفُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَمَنُ كَفَرَ مِنْكُمُ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ ۚ اَيُ وَبَالَ كُفْرِهِ وَلَايَوِيُدُ الْكُفِرِيْنَ كُفُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمُ إِلَّا مَقْتًا ۚ غَضَبًا وَلَا يَوْيُدُ الْكُفِرِيْنَ كُفُرُهُمُ إِلَّا خَسَارًا ﴿ ٢٨) لِلاخِرَةِ قُلُ اَرْءَ يُتُمُ شُوكَا عَكُمْ وَيَهُمُ إِلَّا خَسَارًا ﴿ ٢٨) لِلاخِرَةِ قُلُ اَرْءَ يُتُمُ شُوكَا عَكُمْ

الَّذِيْنَ تَدْعُونَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُون اللهِ ﴿ آَى غَيْرِهِ وَهُمُ الْاَصْنَامُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمُ انَّهُمُ شُرَكَاءُ اللهِ تَعَالَى اَرُونِي اَحْبِرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرُكَ شِرُكَةٌ مَعَ اللهِ فِي حَلَقِ السَّمُواتِ ۚ اَمُ التَيْسَانُهُ مَ كِتْبًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ حُجَّةٍ مِّنَهُ ۚ بِأَنَّ لَهُمْ مَعِي شِرَكَةٌ لَاشَىءَ مِنْ ذَلِكَ بَلُ إِنْ مَا يَعِدُ الطُّلِمُونَ الْكَافِرُونَ بَعُضُهُمْ بَعُضًا إِلَّاغُرُوزًا ﴿ ﴿ بَاطِلًا بِقَوْلِهِمُ ٱلْأَصْنَامُ تَشُفَعُ لَهُمُ إِنَّ اللهَ يُسْمَسِكُ السَّمُواتِ وَالْاَرُضَ اَنُ تُزُولًا ﴿ اَىٰ يَسْنَعُهُمَا مِنَ الزَّوَالِ وَلَئِنُ لَامُ قَسَم زَالَتَآ إِنُ مَا اَمُسَكَّهُمَا يُمُسِكُهُمَا مِنُ اَحَدٍ مِّنُ المَعْدِهِ أَى سِوَاه إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُورًا ﴿ إِنَ فَي تَاحِيرِ عِقَاب الْكُفَّارِ وَاَقْسَمُوا اَى كُفَّارِ مَكَّةَ بِاللهِ جَهُدَ أَيْمَانِهِمُ اَى غَايَةَ اِجْتِهَادِ هِمُ فِيهَا لَيْنُ جَاءَ هُمُ نَذِيْرٌ رَسُولٌ لَّيَكُونُنَّ اَهُلَاي مِنُ اِحُدَى الْأَمَعِ ۚ أَلْيَهُ وَدِ وَالنَّصَارَى وَغَيْرِهِمَا أَى أَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لَمَّا رَأُوا مِنُ تَكُذِيب بَعُضِهَا بَعُضًا إِذْ قَالَتِ الْيَهُودُ لَيُسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَّقَالَتِ النَّصَارَى لَيَسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ فَلَمَّا جَاءَ هُمُ نَذِيْرٌ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَّازَادَهُمُ مَحِيثُهُ إلَّا نُفُورَا ﴿ ﴿ مُا عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَّازَادَهُمُ مَحِيثُهُ إلَّا نُفُورَا ﴿ ﴿ ﴿ مُا عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَّازَادَهُمُ مَحِيثُهُ إلَّا نُفُورَا ﴿ ﴿ ﴿ مُا عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَّازَادَهُمُ مَحِيثُهُ إلَّا نُفُورَا ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَّازَادَهُمُ مَحِيثُهُ إللَّا نُفُورًا ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَّازَادَهُمُ مَحِيثُهُ إللَّا نُفُورًا ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَّا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ لَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ لَعُلَّا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَعُلَّا لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُواللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا لَا اللّهُ عَلَيْهُ لَا عَلَّا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَّا لَهُ عَلَيْهُ مَا عَلَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَ عَنِ الْهُدَى فِ اسْتِكْبَارًا فِي الْإَرْضِ عَنِ الْإِيْمَانِ مَفْعُولً لَهُ وَمَكُو الْعَمَلَ السَّيِي مَ مِنَ الشِّرُكِ وَغَيْرِهِ وَلَا يَحِيُقُ يُحَيِّطُ الْمَكُورُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ وَهُ وَالْمَاكِرُ وَوَصُفُ الْمَكْرِ بِالسَّيِّئِ آصُلُ وَإِضَافَتُهُ اللَّهِ قَبُلَ اِسْتِيعُ مَالِ اخَرُ قُدِّرَ فِيْهِ مُضَافٌ حَذُرًا مِنَ الْإِضَافَةِ إِلَى الصِّفَةِ فَهَلُ يَنْظُرُونَ يَنْتَظِرُونَ الْأَسْنَتَ الْأُوَّلِينَ \* سُنَّةَ اللهِ فِيُهِمُ مِنْ تَعُذِيبِهِمُ بِتَكْذِيبِهِمُ رُسُلَهُمُ فَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبُدِيلًا \* وَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَحُويُلا (٣٠) أَى لَايُبُدَلُ بِالْعَذَابِ غَيْرُهُ وَلَايُحَوَّلُ اللهِ غَيْرِ مُسْتَحِقِّهِ أَوَلَمُ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْ خُلُووا كَيُفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ وَكَانُوْ آ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً " فَاهَلَكُهُمُ الله بِتَكَذِيبِهِمُ رُسُلَهُمُ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ يَسْبِقُهُ وَيَفُوتُهُ فِي السَّمُواتِ وَلَا فِي الْلاَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيْمًا بِالْاشْيَاءِ كُلِّهَا قَلِيْرًا ﴿ إِسْ عَلَيْهَا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مِنَ الْمَعَاصِي مَا تَوَ لَكَ عَلَى ظَهُرِهَا أِي الْأَرْضِ مِنْ ذَآبَّةٍ نَسَمَةٍ تَدُبُّ عَلَيْهَا وَللسكِن يُؤَخِّرُهُمُ إلَّى أَجَل ع مُسَمَّى اَى يَوُم الْقِيلَمَةِ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿ مُ الْقِيلَمَةِ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿ مُ الْقِيلَمَةِ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿ مُ اللَّهِ مَا لِهِمُ بِإِثَابَةِ الْمُومِنِيُنَ وَعِقَابِ الْكَافِرِينَ

تر جمہ: ..... بلاشبہ اللہ تعالیٰ آسانوں اور زمین کی پوشیدہ چیز وں کا جانے والا ہے۔ بیشک وہی دلون کے جمید جانے والا ہے (ول کی ہاتیں پس ول کے علاوہ اور ہاتیں لوگوں کی نظر کے لحاظ سے بدرجہ اولی جانے والا ہے ) وہی ہے جس نے تہمیں زمین میں آباد کیا ہے (خلیفة کی جمع خلائف ہے یعنی کیے بعد دیگرے آتے رہتے ہیں ) پھر جوکوئی (تم میں سے) ناشکری کرے تو اس پر ناشکری کا

وبال پڑے گا اور کافٹروں کے لئے ان کا کفران کے بروردگار کے سامنے ناراضگی (غصہ) ہی بڑھائے گا اور کافروں کے لئے ان کا کفر (آخرت میں ) خسارہ ہی کا باعث بنے گا۔ آپ کہنے ذراد یکھوتو اپنے قرار دادشر یک کوجن کوتم خدا کے سوایکارا کرتے تے ( لیعن اللہ کے علاوہ بنوں کوجنہیں تم اپنے مگان میں اللہ کا نثریک بچھتے تھے ) مجھے دکھلاؤ (بنلاؤ) تو کہ انہوں نے زمین کا کون ساحصہ پیدا کیا ہے یاان کا مجھسا جھا ہے(اللہ کے ساتھ شرکت ہے) آ سانوں (کے بنانے) میں یا ہم نے ان کوکوئی کتاب دی ہے کہ اس کی دلیل پرقائم ہوں (اس پر کہ میں نے ان سے ساجھا کر رکھا ہے ان میں کوئی بیش بھی نہیں پائی جاتی ) بلکہ بیظالم (کافر) ایک دوسرے سے دھوکہ کی باتوں كاوعده كرتے آئے بيں (باصل بات كه بت ان كے لئے سفارشي مول عے ) يقينى بات بے كداللہ بى آسانوں اور زمين كوتفا ب ہوئے ہے کٹل نہ جائیں (یعنی موجودہ حالت کونہ چھوڑ بیٹھیں) اوراگر (لام قسیہ ہے) وہٹل جائیں تو چھراللہ کے سوا (علاوہ) کوئی انہیں سنبال بھی ندسکےوہ رہنمائی والا بخشش والا ہے ( کفار کی سزامیں دیر کرے ) اوران ( مکہ کے ) کفار نے بڑی زور دار قسمیں کھائی تھیں (پوری تاکید کے ساتھ) کرا گرکوئی ان کے پاس ڈرانے والا (تغیر) آیا تو وہ ہرامت سے بڑھ چڑھ کر ہدایت قبول کرنے والے بول کے (یعنی بہودنسارے کوئی سی بھی امت ہوسب سے بر مرر ہیں گے کیونکہ بہودنسرانیوں سے کہا کرتے تھے کہتم می جونہیں ہواور نصاری جواب دیے کہم کھینیں) مرجب ان کے پاس ڈرانے والے (محمد ان کے اس کی تشریف آوری سے) ان کی نفرت بی کوتر قی ہوئی (ہدایت سے دوری برطی) اپنے کود نیامی بالا بھنے کی وجہ سے (ایمان سے است کسار امفول ادب) اوران کے برے دائ ج کی مجے سے (شرک وغیرہ کرے )اور بری تدبیروں کاوبال بری تدبیریں کرنے والوں بی پر پڑتا ہے ( لیعن مکار پراور مکر کی صفت لفظ سے اپی اصل پر ہالبتہاں سے پہلے لفظ محر السی ایک دوسرے استعال پرآیا ہے کہ اس میں مضاف مقدر مانا گیا ہے اضافت الی الصفت سے بیچنے کے لئے ) سوکیا بینظر (انظار ) نہیں کررہے ہیں گرجودستورا گلوں کے ساتھ موتا آیا ہے ( کہ پیغبرول کو جھلانے کی وجہ سے ان میں اللہ کے عذاب بھیجے کا دستور رہاہے) سوآب خدا کے دستور کو بھی بدلا ہوائیس پائیں گے اور ندخدا کے دستور کو آپ بھی ٹلتا ہوایا کیں گے (لیمن ندعذاب کوکسی اور چیز سے مدلا جاتا ہے اور نداسے کسی غیر مجرم کی طرف چھیرا جائے گا) کیا بیلوگ ز مین میں چلے پھر نہیں جس میں دیکھتے بھالتے کہ جولوگ ان سے پہلے ہوگز رہے ہیں ان کا انجام کیا بنا۔ حالانکہ وہ وقت میں ان سے بر مع ہوئے تھے (گراللہ نے ان کوایتے پیغیروں کے جٹلانے کی وجہ سے تباہ کرڈالا) اور اللہ ایسانہیں کہ کوئی چیز اسے ہرادے ( کساس ے آ گے تکل کراسے چھوڑ دے ) نہ آ سانوں میں اور نہ زمین میں وہ (تمام باتوں کا) برا جائے والا (ان پر) بری قدرت والا ہے۔ اور اگراللدتعالی (ان) لوگول پروارو کیرفر مانے لگاان کے اعمال (بد) کی وجہ سے قوروئے زمین پرایک منتفس کونہ چھوڑ تا (جوزمین پرچل پرسکتا)لیکن الله انبیل ایک معین مدت (قیامت) تک مهلت در ما بے سوجب وہ میعاد آپنچ کی الله اپنج بندول کوآپ د مکھ لےگا (لہذادہ لوگوں کوان کے کئے کا ضرور بدلہ دے گامؤمنین کوتو اب اور کا فروں کوعذاب۔)

تخصیق وتر کیب: .......... ذات المصدور. پہلے جملہ میں خودکواللہ نے آسان وزمین کاغیب دال بتلایا تھا یہ جملہ اس کی دلیل ہے کہ جب وہ دلوں کے جمید جانتا ہے تو اور باتیں بطریق اولی جانتا ہے اور تغییر عبارت بسالمنظر المی حال المناس بیاس شبکا جواب ہے کہ اللہ کو توسب چیزوں کاعلم برابر ہے۔ چران میں بعض کو اولی یاغیر اولی کہنا کیے جے ہے؟ جواب یہ ہے کہ لوگوں کی ظاہری نظر کے لئا سے ایسا کہدیا کہ ہم دل کا حال جانے کو زیادہ مشکل جھتے ہیں۔ ورنہ هیئة اللہ کاعلم کیساں ہے۔ چنانچہ اللہ کو عالم الغیب کہنا انسانی نظر کے لئا عسب شہادة اور حاضر ہے۔ ذات صدر کے متی سینہ میں پوشیدہ راز و خطرات کے ہیں پس ذات بمعن صحبت ہے۔

لا یزید. بیمیان ہے فعلید کفرہ کااور بیان اگر چیلیدہ نہیں ہوتا۔ مرزیادتی تفصیل کی وجہ سے صل کردیا جیا ہے اوراس جملہ کے تکرار میں نکتداس تعبیداور تقریر کوزیادہ کرنا ہے کہ کفر پردومستقل وہال اللہ کی ناراضی اور خسارہ کے ایسے ہیں کہ ان میں ہرایک وبال بھی کفرسے پر ہیز کے لئے کافی ہے چہ جائیکہ دونوں وبال استھے ہوجا کیں۔

ادایت م. اس میں دوتر کیبیں ہوسکتی ہیں۔ایک بیک ہمزہ استفہام حقیقی ہادراد و نسی ام تعجیزی ہے۔دوسری صورت بیہ کہ استفہام مرادنہ لیا جائے بلکہ بمعنی احب و نسب ہو۔اس صورت میں بیمتعدی بدومفعول ہوگا۔ایک مفعول شرکاءاوردوسرامفعول استفہام بہو۔ بعنی ماذا حلقوا اورادونی جملہ معترضہ مواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ تنازع فعلین ہور ہاہے کہ ادایت بھی ماذا حلقوا کو مفعول ثانی بنانا چا ہتا ہے اورادونی بھی مفعول لدکا تقاضا کرتا ہے اور بطرز بھریین فعل ثانی کو مل دے دیا جائے۔

ادونسی بمعنی اخرنی ہونے کی وجہ سے ادایت سے بدل الاشتمال ہے اور ہمزہ استفہام ماننے ہوئے بدل الکل بھی ہوسکتا ہے۔ ہے اور ارونی کو احتیاف بھی مانا جا سکتا ہے ایک مفعول محذوف مان کرلیکن بدل کی صورت میں محذوف کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔

ماذا حلقوا. ای ای شی خلقوا. یه مفول ان کے قائم مقام ہے کین علامدرضی کی رائے ہے کہ جو جملہ مضمن معنی استفہام مووہ کل اعراب نہیں مواکرتا۔

ام اتيناهم السيس القات --

ان تزو لا عنها. ہے مفتر نے اشارہ کردیا کہ حذف جارے بعدان تزولا مفعول ٹانی کے کل میں ہے اور مفعول ایسی بن سکتا ہے۔ آی کو اہم تزولایا لنلاتزولا.

ان امسکها. جواب تم ہے اور جواب شرط محذوف ہے۔ جس پر جواب تم دلالت کررہا ہے۔ اس لئے شرط عل ماضی رہی۔ جهد ایمانهم. معتول مطلق ہے ای اقساما بلیغا اور حال بھی بن سکتا ہے ای جاهدین فی ایمانهم.

لئن جاء هم. بيركايت على المعنى بــــ

احدی الامم یہ بہودونصاری کہہ کرمفسراشارہ کررہے ہیں کہ الامم میں الف لام عہد کا ہے اورشان نزول کا قریند کی وجہسے وہ امتیں برابر ہیں جوایک دوسرے کی تکذیب کرتی ہیں۔ لفظ احدی عام ہے کیونکہ ہرایک امت سے بڑھ کر ہدایت یا فتہ ہونا مراد ہے کی خاص امت سے ہدایت یا فتہ ہونا پیش نظر نہیں ہے۔

فلماء جاهم. خرمحذوف بای نجاری کلامنهم.

لا یحیق قاموں میں حاق ا به احاط بیسے احاق وفیه السیف حاک وبھم الا مر بمعنی لازم واجب اورنازل ہونا۔
مکر السئی موصوف کے محذوف ہونے کی طرف اشارہ کردیا۔اورخطیب نے اس کے علاوہ دوہ جہیں اور بھی کسی ہیں۔
ایک موصوف کی اصافت صفت کی طرف کے ونکہ اصل میں الممکر السیقی تھا۔دوسری ترکیب بیہ کہ و لا یحیق الممکر السیق اپنی اصل پر ہے یعنی وقت تابع ہے فیبر کی عبارت الاصل سے یہی مراوہ ہے۔اورقبل سے مراقبل بذا الترکیب ہے۔ یعنی والممکر السیق اپنی اصل استعال ہوا ہے جس میں صفت کی اضافت موصوف کی طرف کی گئی ہے۔ گر اس خرابی سے نیچنے کے لئے کہا جائے گا کہ کر محذوف کی طرف دراصل مضاف ہے اوردہ مضاف الیہ ہی موصوف ہے گا۔

اورسسمیسن میں کھا ہے کہ کرائسی میں دوتو جیہیں ہیں۔واضح تو جیتو بہہ کہ اس کوانتکبار پرعطف کرلیا جائے۔دوسری صورت بہہ کہ کنفور پراس کاعطف کیا جائے۔بیاصل میں موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہے۔کیونکہ اس کی اصل السمکر السبی ہے البتہ بقری حذف محذوف کی تاویل کرتے ہیں۔ای العمل السبی .

فهل ينظرون. مجاز أمتنقبل مين پيش آن والى چيزول اور منتظرة ت تعبير كياب ورندمتو قعاً ان كوكسي چيز كانتظار نهيس تفار سنة الاولين. اس ميس مصدر مضاف الى المفعول ب\_\_

اور لن تحد لسنة الله بين مضاف الى الفاعل ب أيس مصدر كى دونون اضافتين درست بين اور فلن تحد مين فالتعليل كم التعليل كم التعليل كم التعليل التحريل التعليل التحريل التعليل التحريل التعليل التحريل التعليل التعريب التعليل التعريب التعليل التعريب التعليل التعريب التعليل التعريب التعليل التعريب التعليب التعريب التعليب التعريب التعر

كرنے ميں تاكيدنني ہواورلفظ تبديل ميں اشارہ ہے كفس عذاب ميں كى دوسرى چيز سے تبديلي نبيس ہوگي اور تويل ميں اشارہ ہے كه عذاب سحق سے متعل کر کے غیر سمحتی کوئیں دیا جائے گا ور دونوں کوجع کرنے میں تہدیداورتو ہے۔

اولسم يسيسروا. اس من بمزه الكارياني كي لئ باورداو عطف مقدر يعطف كي لئ بداى قسعدو افسى مساكنهم ولم يسيروا في الارض فينظروا الخ برجمله ستالله كاستشهاد كسلسله مل ي

كيف كان. جمله فاليدب يالملك جمله من قبلهم يرمعطوف ب-

مساترك. مثلًا بارش روك لے اور تحت سوكھا ير جائے اور پيداوار نه بوتو ظالم توابي پاداش ميں بلاك بول اور ظالم كے علاوہ دوسرِ انسان اورغیرانسان وہ پنے کے ساتھ آھن کی طرح تباہی میں شریک ہوجائیں اور طھر ارض سے زمین کو دابہ سے تشبید دی گئی ہے بلی ظمکن ۔ اور کہیں لفظ وجدالا رض سے زمین کا ظاہر مراد ہے اور بطن سے باطن پس گویا ضدین کا اطلاق ایک چیز پر کیا جاسکتا ہے

روایات: ....درمنثور میں این ابی مائم نے ابوبلال سے خزت کی ہے کہ قریش کہا کرتے تھاللہ اگر ہمارے پاس بھی کسی نی كو بهجنا توجم سے زیادہ نداللہ كافر ما نبرداركوئى موتا اور ندنى اور كتاب الله كاكوئى قدردان موتا اور قسميس كھا كريفين دالاياكرتے۔اسى طرح انصار مدینہ سے جب یہود کی جنگ ہوتی تو یہود آپ کا واسط دے کرفتح ونصرت کی دعائیں کیا کرتے۔ مگر آپ نے جب دعوت پیش کی تو انکار ونخالفت سے پیش آ نے سے گئے۔ آیت و اقسموا باللہ اللہ 'میں اس صورت حال کا ذکر ہے۔

﴿ تَشْرَتُ ﴾: ..... آيت أن الله عالم الغيب النج مين الله كالعلمي أور وهو الذي جعلكم النجمين اس كمال عملى كاتذكره اورآ كولايزيد الكافرين سانسانول كى نافرمانيول كالسشكوه بـ بلاشبده عالم كوزره ذره كے كلى حالات اور داوں کے جمید سے واقف ہے۔ ہرایک کی نیت اور استعداد وصلاحیت کو جانتا ہے اور اس کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔

نافر مانول کے جھوٹے وعدے :....اے خوب معلوم ہے کہ جو چلارہے ہیں کہ جمہیں چھوڑ دوآ کندہ ایک علطی نہیں کریں گے'وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔اگر ہزار باربھی لوٹائے جائیں تب بھی شرارت سے بازنہیں آئیں گے۔ کیونکہ ان کی افتاد اورساخت ہی الی ہے بعنیا میں آ مدورفت کا ایک سلسلدلگا ہوا ہے اسکے موت کی آغوش میں جارہے ہیں پچھلے ان کی جگہ سنجال رہے ہیں۔لوگوں کوچاہیے کہاس کاحق بجالا ئیں۔کسی کی ناشکری ہے اس کا اپنا نقصان تو ہے گراللہ کا کیا جاتا ہے۔وہ ہماری تعریف وعبادت کامختاج نہیں ہے۔ تفروط خیان اور ناسیاس سے اللہ کی ناراضی اور ناشکرے کے لئے ٹوٹا ہے۔ آخر جنہوں نے اللہ کے علاوہ پرستش کے مھانے بنائے ہیں وہ دکھلا کیں تو انہوں نے زمین کا کون سائلرہ بنایایا آسان کے س حصہ کوتھام رکھاہے اور جب پچھنیں تو پھرتخت خدانی مس طرح انہیں نصیب ہو گیا۔

شرک بر یعلی عقلی دلیل کچھ جہیں ہے: .....عقلیں کہاں ماری کئیں اور عقلی دلیل نہیں مل عتی تو معتبر تعلی دلیل ہی پیش کردو جس سے تمہارا کچھتو بھرم رہ جائے ۔ گرولیل کے نام سے ان کے پاس خاک نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ شیطان نے یہ پی پڑھادی ہے کہ بیاللہ کے یہاں ہارے سفارشی ہیں۔ حالانکہ سفارش تو کیا کوئی بوی سے بوی بستی کفار کے حق میں زبان تک نہیں ہلا سکے گی۔ کیا محکانہ ہے اس کے محکم نظام قدرت کا کہ استے بڑے عظیم کرے کس طرح تھاہے ہوئے ہے۔ مجال نہیں کہ بال برابر اس میں فرق آ جائے اور بالفرض اگریہ چیزیں موجودہ نظام سے ٹل جائیں تو کون ہے جوان کو قابو میں رکھ سکے۔ قیامت میں جب بیسارا نظام اللہ درہم برہم کرے گاتو کوئی ندروک سکے گا۔

ز مین حرکت کرئی ہے یا آسمان: سسست آسان وزمین کی موجودہ حالت خواہ حرکت بالفعل کی ہویاسکون کی ، پھر حرکت اینیہ ہویا حرکت وضعیہ وہ برقرار ہے اس میں اگر کوئی تغیر ہوتا تو کسی کی طاقت نہیں کہ سنجال سکے۔اس وضاحت کے بعد آیت سے زمین و آسان کی حرکت وسکوت پراستدلال کرنا ہے کل ہے اور یوں بھی قرآن کا بیرموضوع ہی نہیں اور نہ آیت اس سے تعرض کر رہی ہے۔

آ گارشاد ہے۔ ان کان حلیماً غفورا لین تمہاری شرارتوں کودیکھا جائے توایک دم سارانظام عالم درہم برہم کردیا جانا م

چاہئے۔ مگراس کے خل وبردباری نے دنیا کوتھام رکھاہے۔

واقسموا باللہ المح میں کفاری حالت کا نبی کی آمدہ پہلے اور بعد میں موازنہ کر کے بتلایا جارہا ہے کہ ان کے تکبروغرور نے ان کو پیغبر کے آگے کردن جھکانے کی اجازت نہیں دی اوروہ طاعت کی بجائے بغاوت پر کمر بستہ ہوگئے۔ بلکہ خالفانہ داؤگھات اور سازشوں کا تانا بانا بننے میں منہک ہوگئے۔لیکن خوب یا در کھیں کہ یہ اپنے بنے ہوئے سازشوں کے جال میں خود کھنسیں گے۔لیکن دنیا میں کسی وجہ سے اگر نئے بھی گئے تو وبال آخرت سے تو کسی طرح نہ نے سکیس گے۔

اللّٰد كا قانون یا داش: اسساس لئے كفار كے قار كوت ميں ضرر كا حصر واقعى ہے بيا گرانہيں نتائج كے منتظر ہيں جو پہلے مجر مين بھگت چكے ہيں تو انہيں مظمئن رہنا چاہئے كہ يقينا ان كے ساتھ بھى ضرور ہى ايبا ہوگا كيونكہ اللّٰد كا قانون پاداش ائل ہے اس ميں نہ تبديلى ہوتى ہو اور نہ وہ ثلّا ہے۔ تبديلى بيكہ مجرم كے ساتھ مزاكى بجائے نوازش كا معاملہ ہونے لگے اور اٹل ہونا بيكہ اصل مجرم چھوڑ كر غير بحرم كے كلّے ميں پھندا ڈال ديا جائے ۔ غرض كه دونوں با تين نہيں ہوں گی۔ سنة اللّٰد كى اس تفہيم كے بعد مجزات وخوارق كے انكار پراس آيت سے استدلال كى مخوائش نہيں رہى۔

اولم مسسووا کا حاصل میہ کدنیا کے بڑے سے بڑے دور آور جیسے فرعون، عادو شود بھی اللہ کی پکڑ سے نہ نکے سکے بیہ بھیار سے تو کیا چیز ہیں کوئی طاقت اللہ کا مقابلہ نہیں کرسکتی وہ علم وقدرت کا خزانہ ہاور اللہ بڑی سائی سے کام لیتا ہے ورنہ اگر ذرا ذرا زرای بات پر پکڑ شروع کرد ہے تو کسی کا کہیں کوئی ٹھکا نہ نہ دہے۔ نافر مان تو اپنی نافر مانی کی وجہ سے تباہ کرد ہے جا کیں اور سے پالیا سے مکت اللی گزار جوعاد ہ بہت ہی کم ہوتے ہیں اپنی انتہائی کم عددی کی وجہ سے نہرہ کیس کے یونکہ معدود سے چندانسانوں کا باقی رہنا اس حکت اللی کے مطابق نہیں جس کی روسے نظام عالم قائم ہے اور جب انسان نہ رہاتو دوسری ہی چیزیں کیار ہیں گی ۔ کیونکہ کا خات کی میساری محفل انسان ہی کے لئے سجائی گئی ہے۔ پھر اس نے ایک مقررہ مدت تک ڈھیل دے رکھی ہے کہ ہر ہر جرم پر اور ہر ایک کی خودگرفت نہیں کر وقت مقررہ پر سب کو اس کے آگے پیش ہونا ہے۔ کوئی ذرہ بھی اس کے علم محیط سے با ہر نہیں ہے ، اچھے برے کا دوثوک فیصلہ فرماد ہی جس سے نہ مجرم نے سکے گا اور نہ فرما نبردار کاحق مارا جائے گا۔ یہی حاصل ہے ولو یو احد اللہ کا۔

لطا نُف سلوک ...... تيت فيل ما جياء هم ساال سلوک کار فرمانا شيح هو گيا که اوراد و وظا نف سايک فاسدالاستعداد هخص کا اخلاقی اور روحانی روگ اور برده جاتا ہے اور است کبار اسے بھی اسی طرف اشارہ نکلتا ہے۔



سُورَةُ يِسَ مَكِّيَّةٌ إِلَّا قَوْلُهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱنْفِقُوا ٱلْآيَةُ اَوْ مُدَنِيَّةٌ وَّهِيَ ثَلْتُ وُّتَمَانُونَ آيَةً

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

يُسُ (أ) الله أعَلَمُ بِمُرَادِهِ بِهِ وَالْقُرُانِ الْحَكِيْمِ (أَ) الْسُحَكِم بِعَجِيبِ النَّظْمِ وَبَدِيْعِ الْمَعَانِي إِنَّاكَ مَ مَحَمَّدُ لَسَمِنَ الْمُوسَلِيْنَ (آ) عَلَى مُتَعَلِقٌ بِمَا قَبَلَهُ صِواطٍ مُسْتَقِيْمِ (آ) أَي طَرِيْقِ الْانبِياءِ قَبَلَكَ التَّوْحِيْدِ وَالله دَى وَالتَّاكِيدُ بِالْقَسَمِ وَغَيْرِهِ رَدِّ لِقُولِ الْكُفَّارِلَهُ لَسْتَ مُرُسَلا تَعْنُويُلِ الْمُورِيْقِ فِي مِلْكِه التَّوْرُ بِعَ قُومًا مُتَعَلِقٌ بِتَنْزِيلٍ مَّا أَنْفِرَ الْمَاؤُهُمُ اَي لَكِهُ الرَّحِيْمِ (لهَ بِنَوْرُوا فِي رَمَنِ الْفَتَرَةِ فَهُمُ آي الْقُرُانِ لِتُسْلَورَ بِهِ قُومًا مُتَعَلِقٌ بِتَنْزِيلٍ مَّا أَنْفِرَ الْمَاؤُهُمُ اَي الْقُومُ عَفِلُونَ (اللهُ عَلَيْهِ فَي آغَلُولَ بِهِ قُومًا مُتَعَلِقٌ بِتَنْزِيلٍ مَّا أَنْفِرَ الْمَاؤُنُ وَي اللهُ وَي الْفَرْدُوا فِي رَمَنِ الْفَتَرَةِ فَهُمُ اللهُ اللهُ يَعْمَلُونَ (اللهُ مَعْلَوْنَ (اللهُ مُعَلِقُ اللهُ 
بِالْغَيْبِ \* خَافَةُ وَلَمْ يَرَهُ فَبَشِّرُهُ بِمَغُفِرَةٍ وَّاجُرِ كَرِيْمِ (١١) هُوَ الْحَنَّةُ إِنَّا نَحُنُ نُحُي الْمَوْتَى لِلْبَعْثِ وَنَكُتُبُ فِي اللَّوْحِ الْمَحُفُوظِ مَا قَلَّ مُوا فِي حَيْوتِهِمْ مِنْ خَيْرٍ وَشَرِّ لِيُحَازُوا عَلَيْهِ وَالْتَارَهُمُ مُ مَا اسُتُنَّ بِهِ الَّ بَعُدَ هُمَ وَكُلُّ شَيْءٍ نَصَبُهُ بِفِعُلٍ يُفَسِّرُهُ أَحُصَيْنَاهُ ضَبَطْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينِ (٣) كِتَابِ بَيْنِ هُوَ اللَّوُحُ إِنَّ الْمَحْفُوظُ وَاضُرِبُ اِحْعَلُ لَهُمُ مَّشَلًا مَفْعُولٌ أَوَّلٌ أَصْحُبَ مَفْعُولٌ ثَانِ الْقَرْيَةِ مُ اِنْطَاكِيَةً إِذْ جَاءَهَا إلى احِرِه بَدَلُ إِشْتِمَالِ مِنُ اَصْحَابِ الْقَرْيَةِ الْمُرْسَلُونَ (٣) أَى رُسُلُ عِيْسَى إِذَارُسَلُنَا إلَيْهِمُ اثْنَيْنِ **فَكَذَّ بُوهُمَا** اِلَى احِرِهِ بَدَلُ مِنُ اِذِ الْأُولَى الخ **فَعَزَّزُنَا** بِالتَّحُفِيفِ وَالتَّشُدِيْدِ قَوَّيُنَا الْاتْنَيْنِ بِ**قَالِثِ فَقَالُوْ** آ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴿ ﴿ ۚ قَالُوا مَا آنُتُمُ إِلَّا بَشَرٌ مِّقُلُنَا ﴿ وَمَا آنُولَ الرَّحْمَٰنُ مِنْ شَيْءٍ ﴿ إِنْ آنَتُمُ إِلَّا تَكُذِبُونَ (١٥) قَالُوا رَبُّنَا يَعُلَمُ حَارِ مَحُرى الْقَسَمِ وَزِيْدَ التَّاكِيُدُ بِهِ وَبِاللَّامِ عَلَى مَا قَبُلَهُ لِزِيَادَةِ الْإِنْكَارِ فِيُ إِنَّا إِلَيْكُمُ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿١﴾ اَلتَّبُلِيعُ الْبَيّنُ الظَّاهِرُ بِالْآدِلَّةِ الْوَاضِحَةِ وَهِى إِبْرَاءُ الْأَكْمَهِ وَالْاَبْرَصِ وَالْمَرِيُضِ وَإِخْيَاءُ الْمَيّْتِ قَالُوْ آ إِنَّا تَطَيَّرُنَا تَشَاءَ مُنَا بِكُمْ لِا نُقِطَاع الْمَطُرِ عَنَّا بِسَبَيِكُمُ لَئِنُ لَامُ قَسَمِ لَّمُ تَنْتَهُوا لَنَرُجُمَنَّكُمُ بِالْحِجَارَةِ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ اللَّهُ (١٨) مُوُلِمٌ قَالُوا طَيْرُكُمُ شُومُكُمُ مَعَكُمُ اللهُ عَمْرَةُ السِيفَهام دَحَلَتُ عَلَى إِن الشَّرُطِيَّةِ وَفِي هَمُزَتِهَا التَّحُقِيُتُ وَالتَّسُهِيُلُ وَإِدْ حَالُ اَلِفٍ بَيُنَهَا بِوَجُهَيُهَا وَبَيْنَ الْاَحُرِى ذُكِّرُتُمُ ﴿ وُعِظْتُمُ وَحُوَّفَتُمُ وَحَوَابُ الشَّرُطِ مَحُدُّوُفْ أَى تَعَطَيَّرُتُمُ وَكَفَرُتُمُ وَهُوَ مُحَلُّ الْاِسْتِفْهَامِ وَالْمُرَادُ بِهِ التَّوْبِيحُ بَلُ أَنْتُمُ قَوْمٌ مُسُرفُونَ (٩) مُتَحَاوِزُونَ الْحَدَّ بِشِرُكِكُمُ وَجَاءَ مِنُ أَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ هُوَ حَبِيبُ النَّجَّارُ كَانَ قَدُ امَنَ بِالرُّسُلِ وَمَنْزِلُهُ بَاقَصَى الْبَلَد يَسُعَى يَشْتَدُّ عَدُوًا لِمَا سَمِعَ بِتَكْذِيبِ الْقَوْمِ الرُّسُلَ قَالَ يلقَّوُم اتَّبعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ إِنَّ الَّهِ عُوا تَاكِيدٌ لِلْاَوَّلِ مَنْ لا يَسْتَلُكُمْ آجُرًا عَلَى رِسَالَتِهِ وَهُمْ مُهُتَدُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَا يَسْتَلُكُمْ آجُرًا عَلَى رِسَالَتِهِ وَهُمْ مُهُتَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَا اللَّهُ عَلَا عَلَهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَمُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا ع ...سوره يسين كى بجر آيت واذا قيل لهم انفقوا النح كيابيسورت مدنى بال ميس ١٨٣ يات بير

بسم الله الرحمن الرحيم.

پس (آس کی واقعی مرادتو اللہ کومعلوم ہے) قتم ہے قرآن تھیم کی (جو پکا اور بجیب نظم اور بہترین معانی والا ہے) بلاشبہ آپ (اے محمد علیہ) پیغ بروں میں ہے ہیں۔ سیدھ (علی کا تعلق پہلے ہے ہے) رستہ پر ہیں (جوآپ سے پہلے انبیاء کا راست و حیدو ہدایت ہے اور قتم و غیرہ کے ذریعہ تاکیدلانے میں کفار کے قول" و لست موسلا" کی تردید ہے) یقرآن نازل کیا گیا ہے خدا کی طرف ہے جو (اپنے ملک میں) زبردست ہے (اپنی مخلوق پر) مہربان ہے (یہ جمل خبر ہے مبتدائے محدوف یعنی قرآن کی) (تاکہ آپ ایسے لوگوں کو گرائیں (لسندر متعلق جم نسندیل کے) جن کے بھی باپ دادے نہیں ڈرائے گئے۔ (یعنی زمانہ فتر ق میں آئیس ڈرایا نہیں گرائیں گیا) اس

لتے یہ بے خبررہے (ایمان وہدایت ہے) ان میں سے اکثروں پر بات ثابت (محق) ہو چکی سوای لئے (اکثر) ایمان نہیں لائیں مے۔ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں (اس طرح کہ ملے پر ہاتھ باندھ دیئے کیونکفل کے معنی ہاتھوں کو گردن کی طرف اکھا کرنے کے ہیں) پھروہ (گردن پر بندھے ہوئے ہاتھ) تھوڑ یوں تک جائتے ہیں ( ذقن کی جمع ہے دونوں طرف کے جبڑوں کے ملاپ کی جگہ)جس سے ان کے سراٹھ مجھے (او پر کو کھی عظے کہ اب نیچے کونہیں ہوسکتے یہ تو ایک مثال ہے در ندمراد بیہ ہے کہ انہیں ایمان کا یقین بینبس اور ندسروں کوایمان کے لئے جمکاتے ہیں )اورہم نے ایک آڑان کے سامنے کردیا ورایک آ ڑان کے پیچے کردی (لفظ سددونوں جگہ فتح سین اورضم سین کے ساتھ ہے) جس سے ہم نے ان کو گھیر دیا۔ سووہ نہیں دیکھ سکتے (بیابھی کفار پرراہ ایمان بند کردیتے ك لئة ايك تمثيل ب) ان كے لئے برابر ب آپ كا دراتا (دونوں بمزہ كی تحقیق اور دوسرى بمزہ كوالف سے بدل كراور تسهيل بمزہ ٹانید کے ساتھ اور ہمزہ مسبلہ اور غیرمسبلہ کے درمیان الف وافل کرتے ہوئے اور بغیر الف کے بر حائے ہوئے کیا ندورانا۔ بدایمان نہیں لائیں گے۔ آپ توابی فض کوڈراسکتے ہیں (آپ کا ڈرانا مفید ہوسکتاہے) جو (قرآن کی) بھیجت پر چلے اور بدد یکھے فداسے ۔ ڈرتا ہو (اللہ کودیکھانیں چربھی ڈرتا ہے) سوآ پ اس کومغفرت اور بہترین صلہ (جنت) کی خوشخری سناد یجئے۔ بے شک ہم مردول کو جلائیں مے (قیامت کے لئے) اور ہم نے (لوح محفوظ میں) لکھ دیا ہے ان کے ان اعمال کوجودہ پہلے کر بچے (اپنی زندگی میں نیکی اور بری تا کدان کو بدلد دیا جائے ) اور ان کے بیچے جھوٹے والے اعمال بھی (جن کو بعد کے لوگ اپنا اسوہ بنالیس کے ) اور ہر چیز کو (بید منصوب السيفيل كوزر بعدے جس كي تغيير كرر ماہ ) محفوظ (ضبط) كرديا ہے ايك واضح كتاب يين ( كملى كتاب يعن لوح محفوظ) اور آپ بیان کیجے ان لوگوں کوایک قصد (بیمفعول اول ہے) ایک بہتی (ابطا کیہ) والوں کا (بیمفعول ثانی ہے) جب کدریہاں سے ب عبارت "اصحاب القرية" سے بدل اشتمال ہے) آئے وہاں پیغامر (لیعی حضرت عیسی کے بھیج ہوئے پیغامبر) جس وقت ہم نے ان کے پاس دوکو بھیجا تو ان لوگوں نے ان دونوں کو جٹلا دیا ( یعبارت پہلے اذ سے بدل ہے) چھرہم نے ان دونوں کی تیسرے فض کے ذربية ائدكي (لفظ عسز ذنا تخفيف اورتشديد كساته بيلن بم فان دونون بيامبرول كوتيسر بيامبر سيمغبوط كرديا) سووه تیوں پیامبر بولے کہ ہم تمہارے یاس بیجے محے ہیں۔انہوں نے جواب دیا کہ تم تو ہماری طرح معمولی آ دی ہواور خدائے وطن نے پھم مجى نازل نبيل كياتم بى بس جموت بول رہ ہو۔ پيامبر بولے ہمارا پروردگا عليم عدرية جملہ بجائے قتم ہے پہلے جملہ كے مقابلہ ميں يهال انكارزياده موجانے كى وجه سے يعلم كےذريعة تاكيدلائى كى باورلام كى دجه سے بھى تاكيدى كى بے جوا محلے جمله يس ب ) بلاشبہ ہم تمہارے پاس بھیج گئے ہیں اور ہارے ذمہ تو بس واضح طور پر پہنچا دینا تھا (تبلیغ کا کھلا ہوا ہونا دلائل واضحہ کی وجہ سے ہواروہ كورْهيون، جذاميون اوريمارون كاعلاج اورمرد بوزنده كرديناين)بتى والے كہنے لگے بم توحمهيں منحوں (بدبخت) سجھتے بين ( كيونكة تمهارى وجد سے بارش بى ختم ہوگئ ہے) تم اگر بازندآئے (لام قسيد ہے) تو ہم تم پر پھراؤ كريں كے اور تمهيں مارى طرف سے اذیت ناک عذاب ہوگا۔ بیامبروں نے جواب دیا کہتمہاری نحست (بدیختی) تو تمہارے ساتھ ہی گئی ہوئی ہے۔ کیا تمہیں اگر (ان شرطيه بربهمزه استغبهام داخل ہےاوراس ہمزہ میں محقیق اور تسهیل ہےاوران دونوں صورتوں میں پھران دونوں ہمزاؤں کے درمیان الف داخل کرنا ہے) تھیجت کی جائے (وعظ کہا جائے ڈرایا جائے۔جواب شرط محذوف ہے یعنی تم پھر بھی منوں سجھتے ہواور کفر پراتر آتے ہو اوربیجواب شرط بی استفهام کامل بمراداس سے و بخ بے) بلکہ م حدے نکل جانے واسلوگ مو (شرک کر کے حدسے بر صحانے والے ہو) اورایک مخص اس شہر کے سی دور دراز مقام سے آیا (لینی حبیب نجار جوان پنجبروں پر ایمان رکھتا تھا اوراس کا مکان شہر کے دروازہ پرتھا) دوڑتا مو (تیز بھا گا مواجب اس کومعلوم موا کہ قوم ان فرستادوں کی تکذیب کررہی ہے) کہنے گا۔ میری قوم ان

پیامبروں کی راہ چلو (دوسرااتب عوا پہلے اتبعوا کی تاکید کے لئے ہے) جوتم سے کوئی معاوضتہیں مائکتے (پیامبری پر)اوروہ خود ہدایت یافتہ بھی ہیں۔

تحقیق وتر کیب: ..... "علی صواط" اس کاتعلق مرسلین سے ہے۔ ای ادسلوا الی صواط مستقیم اور حال بھی موسکتا ہے ممیر جار مجرور سے جوآ تخضرت ویک کی طرف راجع ہے یاصفت کی خمیر متتر سے حال ہے جوخمیر موسول ہے اور خر بعد خربھی ہوسکتی ہے۔

تسنویل. اگراس کومرفوع پڑھاجائے حمزہ،کسائی، ابن عامرہ عفص کے نزدیک نصب کی قراءت میں مفعول مطلق ہوگا مقدر کے لئے ای منول القوان تعزیلا پھرفاعل کی طرف اضافت کردی گئی یامنصوب علی المدح ہو۔

عسزین السوحیم. ان دونوں صفت کے لانے میں اشارہ ہے کہ صفات قبر کاتعلق کفار کے ساتھ اور صفات مبر کاتعلق موشین کے ساتھ ہیں۔

ما اندر. اس میں ما نافیہ ہے کیونکہ آنخفرت کھی سے پہلے قریش میں کوئی بھی نی نہیں آیا۔ پس بے جملہ قوماً کی صفت ہوجائے گا۔ ای قوماً لسم یندر وا اور بے ماموصولہ یا کرہ موصوفہ بھی ہوسکتا ہے اور دونوں صورتوں میں عاکد محذوف ہوگا۔ ای ما اندرہ ابا تھم پس ما مع صلہ اور صفت کے مفعول ٹانی کے کل میں ہونے کی وجہ سے منصوب انحل ہوگا۔ ای لتندر قوما عذابا اندرہ اباؤ هم من العذاب یا تقدیر عبارت اس طرح ہوگا۔

فهم غافلون. ما نافیک صورت بین اس کاتعلق نفی کے ساتھ ہوگا۔ فا سب پرداخل ہے ای لم ینذرو نهم غافلون اور دوسری صورت بین اس وقت فاتعلیلیہ دوسری صورت بین اس کاتعلق لسمن المرسلین سے ہوگا۔ ای ارسلناک الیهم لتنذر هم فهم غافلون اس وقت فاتعلیلیہ سبب پرداخل ہوگا۔

حق القول. اس مراولا ملان جهنم الخ بـ

فی اعناقهم بقول نقشبندی دنیا کی شہوات ، لذات ، حرص وتمنا کیں مراد ہیں اور اغلال کہتے ہیں ہاتھوں کو گردن میں باندھ دیا۔ پس اس کا تعلق گردن سے ہوانہ کہ ہاتھ سے ۔ چنانچائن مسعود گی قراءت میں ہانا جعلنا فی ایما نہم اور ابن باس کی قرات میں فی ایدیہم ہے پس لفظادلالت اس پڑیس ہے۔

مقمحون مقمع جس کی آئھیں بنداور سراو پرکردیا جائے قسم البعیر فہو قامع ہولتے ہیں جب اون کاسراو پر آئکھیں نیچ کر دی جا کیں۔ دونوں ہاتھوں کو اگر تھوڑی کے نیچ کر کے باندھ دیا جائے تو پھر سر نیچ ہوئی نہیں سکتا۔ یہ بطور تمثیل اور استعارہ کے کہا گیا ہورنہ یہاں اغلال کہاں بلکہ جس طرح صاحب اغلال دیونہیں سکتا۔ اس طرح کفار بالنفاتی اور بوجی سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ تمثیل نیادہ دور کی گمراہی میں مبتلا لوگوں کے لئے ہاور آئندہ کی تمثیل کم درجہ کے گمراہوں کے لئے ہاور ابوحبان اس کو آخرت کے احوال پر هیچ ہمول کرتے ہیں۔ تمثیل نہیں مانے۔

اس پر بظاہر سیاق سباق سے بے جوڑ ہونے کا شبہ ہوسکتا ہے لیکن اس کی بیقو جیمکن ہے کہتن القول کے بیان کے درجہ میں مان لیا جائے تو بے جوڑ نہیں رہتا۔ تا ہم پہلے معنی تمثیل کی تائیدان آیات کے شان نزول سے ہوسکتی ہے جوآئیندہ آرہا ہے۔ گراس کو بھی دونوں صورتوں برمنطبق کیا جاسکتا ہے۔ غرض کہ تمثیل اور حقیقۂ دونوں معنی میں ہو سکتے ہیں اول دنیا وی اور ثانی آخرت میں۔

من بين ايديهم. ال عمرادتمام جوانب واطراف بير-

مسدا، حمزہ علی جفٹ کے خود کی فتح سین کے ساتھ اور باقی قراء کے خرد یک دونوں جگہ ضمہ کے ساتھ ہے اوراس میں یہ دونوں اللہ ضمہ کے ساتھ ہے اوراس میں یہ دونوں لغت ہیں۔ کی خلیل کہتے ہیں مفتوح مصدر ہے اور مضموم اسم ہے۔ اور بعض الل علم کی رائے ہے کہ انسانی فعل ہے جس کا تعلق ہو جیسے پہاڑ وغیرہ وہ ضم سین کے ساتھ ہے، یہ دوسری تمثیل قریبی رکاوٹوں کی ہے جو ایمان و ہدایت کی راہ میں جائل ہوں۔ سدکی جمع اسداد آتی ہے۔

فاغشینا هم. کرف مضاف کی صورت س ہے ای اغشینا ابصارهم. -

سواء عليهم. يديم جمله كانتجه باور لا يؤ منون اس من برابرى كايان باس من الخضرت وكالله ب-

اثارهم بي عصريث يس من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من غير ان ينقص من المراهم في ان ينقص من المراهم شيئا. ثم تلاهذه الاية و نكتب ما قدموا واثارهم.

اصحب. قاضیؒ نے اس کا عکس کہا ہے۔ ای اجعل مثل اهل القریة مثلالهم. اور بعض کی رائے میں بیت عدی بیک مفعول ہے اور ثانی اول سے بدل ہے۔ بتقد مرا لمضاف ای مثل اصحاب القویة اس بدلیت میں تفییر بعد الابہام نہایت واضح ہے۔

اذجاء ها. يمقدركا طرف - اى القصة الواقعة وقت المجنى.

اذارسلنا. یہ پہلےاذ ہے بدل ہاورارسلنا الیہم فرمایا ہارسلنا الیہا نہیں کہا۔حالاتکہ اذ جاء ھا کےمطابق ووسری عبارت ہوتی گر دھیقة ارسال لوگوں کے لئے تھابتی کے لئے نہیں تھا برخلاف مجی کے پھر فیک ذبو ھما اس کے بعدلا ٹااور بھی اس کونمایاں کررہا ہے۔

اثنین. بوحنااور بوس مرادین بابقول بیضاوی یجی،اور بوش،اور بقول ابوالسعو دو وسرے دوحوری مرادین -

فعز ذنا ، ای قوینا و شدد نا مفعول کوحذ ف کردیا گیا ہے اقبل کی دلات کی دجہ سے کیونکہ مقصور تو معزز برکاذکر ہے۔ ای عزز نا ہما۔ یہ تیسر بے عواری شمعون صفار جن کوشمعون صخر ہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے رفع ساوی کے بعدان کے خلیفہ اور کیس الحوار بین سے ان تنوں کو حضرت عیسیٰ نے بامر اللہ تبلیغ دین کے لئے بھیجا ہے اس لئے اللہ نے اپنی طرف نسبت کردی اور بعض حضرات ان کورسول مانتے ہیں جوانطا کیے کے بت پرستوں کی اصلاح کے لئے مامور ہوئے تھے۔ سب سے پہلے حبیب ہجارے ملاقات ہوئی جو جنگل میں بحریاں چرار ہے تھے اپنے بیار لاکے کے لئے ان سے دعا چاہی۔ انہوں نے دست میجائی چھیر دیا جس سے وہ شفایا ب ہوگیا اور حبیب ان پرائیان لے آیا ورلوگ بھی کچھ معتقد اور گردیدہ ہوگئے۔ شدہ شدہ یہ خبر بادشاہ دوقت تک پنجی وہ بھی ایمان لے آیا۔

ربنا یعلم. اور پہلے انا الیکم مرسلہ کاس کے مؤکدلایا گیا کہ بقول صاحب مقاح وعلامت کا گروفرستادوں کو جھٹا نا تیسرے کی تردید ہاتھاد ووت کی وجہ سے پھر جول جول انکار میں اضافہ ہوا تا کید میں بھی اضافہ ہوتا رہا ہے۔ ربنا یعلم یہ تاکید میں شم کے قائم مقام ہے۔ اس کا جواب بھی وہی جواب شم ہے پہلے انسا الیکم میں صرف ووتا کیدیں ہیں۔ ان اور اسمیت جملہ کین جملہ ما انتم النج میں تین ہی تاکید ان اور اسمیت جملہ کین جملہ میں تین ہی تاکیدات لائی گئی ہیں۔ تفیری عبارت زید کا تعلق لام سے ہے بینی اس کی صفت ہے۔

ببرحال صاحب مفتاح كانقط نظرتوا بعى كزرا ليكن صاحب كشاف زخشرى اسا المسكم مسوسلون ميس كم تاكيداور

دوسرے انسا الیکم لسمسر سلون میں لام کی وجہ سے زیادہ تاکید مانتے ہیں۔ان کے زویک دوکی تکذیب سے تین کی تکذیب بیں ہورہی ہے۔ کیونکہ پہلی مرتبہ جب تین فرستادے آئے ہی نہیں اور تینوں نے خبرنہیں دی۔ پھر تینوں کی تکذیب کیسی؟ ہاں پہلی تا کید صرف اعتناءاوراہتمام خبرکے گئے ہے۔

بالادلة. أي المؤيد بالا دلة الواضحة.

ان تطیر نا. پرندول کے در بعدز ماند جا المیت میں عرب اسپنے کا مول کے متعلق اچھی بری فال لیا کرتے تھے۔ سانخ کو خیر اوربارح کوباعث شریجھتے تھے۔ پھرمطلقا فال کے معنی ہو گئے طائز الانسان اس کاعمل ہے جواس کے گلے کا ہار ہے۔ اور مطیر نظیر سے الم بحي آتا ہے۔ چنانچہ لا طیسو الا طیبو الله. لا امو الا امو الله کی طرح بو لتے ہیں۔ اور ابن سکیت طائو الله لاطائوک کی اجازت ويت بين ليكن طير الله كمنى اجازت نبيل دية -اسم طيرة بروزن عبة ب-حديث ميل ب-كان رسول الله يحب الفال ویکره الطیرة نیک فال میں چوکداللہ سے نیک گمان موتا ہے جوتقویت قلب کا باعث ہاس لئے پندفر مایا اور بدقا کی میں بدگمانی ہوتی ہے جوانتشاراورضعف قلب کاباعث ہے اس لئے ناپند فرمایا قرآن کریم یامثنوی دیوان حافظ وغیرہ سے فال لینے میں علاء کا اختلاف ہے بعض نے اجازت دی بعض نے مروہ کہا اور مالکیہ حرام کہتے ہیں۔ ممکن ہے جن حضرات کی نظر معنی پر رہی انہوں نے فال کو جائزیا مکروہ کہا ہواور جن کی نظر صرف معنی پر گئی انہوں نے منع کر دیا ہو کیکن سیح پیہ ہے کہ مؤثر حقیقی اگر صرف اللہ کو یقین کرے توجا ئز ہے در نہ تا جا کز ہے۔

ائن ذكوتم. الل كوفية، ابن عامر كنزويك تحقيق بمزتين اورابن كثير اورورش كنزديك تسهيل إورابومر ، قالون ك نزد کی تسہیل کے ساتھ دونوں کے درمیان الف بھی ہے۔اس کا جواب سیبویٹ کے نزد کی محذوف ہے۔ کیونکہ شرط واستفہام جب کہیں جمع ہوجائیں تووہ جواب استفہام ہوجائے گالیکن یونس کے نزدیک وہ جواب شرط ہوگا۔ چنانچے سیبویڈ کے نزد یک تقدیرعبارت انسن ذكرتم تتطيرون إارياس كنزد كالطيروا مجروم ب

ر جل. بقول ابن عباسٌ ومقاتل ومجامد - ان كانام حبيب ابن اسرائيل النجارتها - بت تراش تصريب بمبرر ترالز مان على کی بشارت چونکہ انبیاء سابقین دیتے آئے ہیں اس لئے بہت سے لوگ آپ پر غائبانہ ایمان لائے ہیں جیسے صبیب نجار بتیج اکبر، ورقه بن نوفل\_

يسعى . روح البيان ميں ہے كر سى جلداورليك كر چلنااس سے او پرعد وجمعنى دوڑ تا ہے۔

اتبعوا من لا يستلكم اجوا بيبل بن الرملين ساعاده عال كساته ليكن في كرائ بكديرف جار عامل كسى صورت ميں خاص ہے۔اس كے علاوه كى صورت ميں بدل نہيں كہا جائے گا بلكت ابع نام ركھا جائے گا يعنى تاكيد فظى \_

روایات: .... بنسین ابن عباس اس کمعنی اسانسان کم منقول بیل اخت بن طریس اور محد بن الحفیة سام مرافقی

كي بي - مديث من به سماني في القران سبعة اسماء محمد واحمد وطه ويسين والمز مل و المدثو وعبد الله. ترذى مين حضرت الس كي روايت ب-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل شئ قلبا وقلب المقران يلسين ومن قرء يلسين كتب الله بها قراءة القران عشر مرات. حفرت عاكث كروايت ب كرحفورا كرم على في في ارشاد فرمايا ان في القران لسورة تشفع لقا ريها وتغفر لمستمعها الا وهي سورة يلسين تدعى في التوراة المعمة قيل يا

رسول الله وماالمعمة؟ قال تعم صاحبها بخير الدنيا وتدفع عنه اهوال الاخرة وتلاعى ايضا الدافعة والقاصية قيل يا رسول الله وكيف ذالك قال تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضى له كل حاجة.

ابن عباس رضى الدعنما معقول بـ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل شعى قلبا وقلب القران يسين من قرائها يريد بها وجه الله .....غفر الله له واعطى من الاجر كانما قراء القرآن عشر مرات وإيما مسلم قرى عنده اذا نزل به ملك الموت سورة يسين نزل بكل حرف منها عشرة ملالك يقومون بين يديه صفوفا ينصلون عليه ويستغفرون له ويشهدون غسله ويشبعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه وايما مسلم قرأ سورة يسين وهو في سكرات الموت لم يقبض ملكت الموت روحه حتى يجينه رضوان بشربه من الجنة فيبشربها وهو على فراشه فيقبض روحه وهو ريان ويمكث في قبره وهو ريان ولا يحتاج الى حوض من حياض الانبياء حتى يد خل الجنة وهو ريان.

آ يت وجعلنا من بين ايديهم سداكاسببزول بيه كابوجهل في ايك مرتبتم كهاني كم مراكز مازيرهيس كي لويس بقرول سے ان کاسر کچل دوں گا۔ چنانچ حضور ﷺ کوئماز میں مشغول دیکھ کر ابوجہل بقرا ٹھالا یالیکن مارنے کے لئے جب ہاتھ اٹھایا تو پھر ہاتھ سے چپک کررہ گیااور ہاتھ شل ہوگیا۔نا کام اپنے ساتھیوں میں پہنچا تب پھر ہاتھ سے گرا۔ایک دوسرامخز وی بولا کہ میں اس پھر سے محمر المام كام كرك أتابول وبال ببياتواندها بوكيا

واصرب لهم مثلا اصحاب القرية كونيل مين روايت بكرشم انطاكيك باشند يت يرست مقرح حظرت عيلى علىالسلام نے اپنے دوفاص المجي ان كے پاس پيغام بدايت دے كر بضيے۔ وہ جب بستى كے قريب بہنچ تو حبيب بخارا كي مخص كوبكرياں چراتے ہوئے پایا۔اس کو عوت پیش کی تواس نے نشان صدافت طلب کیا۔انہوں نے بتلایا۔ کہم لاعلاج بیاروں کواچھا کردیتے ہیں۔ وہ اپنے بیارلڑ کے کے پاس کے گیا۔ انہوں نے اس پر ہاتھ پھیراتو وہ اچھا ہوگیا۔ بدد کھے کر حبیب بخارا بمان کے آیا۔ اس کے بعد بہت سے لوگ شفایاب موتے۔ بادشاہ کواطلاع موئی تواس نے پوچھا کہ مارے معبودوں کے علاوہ کیاتمہارا کوئی اور خداہد؟ فرمایا ہاں! جس نے تھے اور تیرے ان معبودوں کو پیدا کیا ہے۔ بولا کہ اچھا تھم وہیں غور کرتا ہوں ۔ لیے کہدکر انہیں محبوں کر دیا۔ تب حصرت عیسیٰ نے معمون کوروان فرمایا۔ وہ اپن بیت تبدیل کرے دربارشاہی میں پنچے ..... اور درباری امراء سے آشنائی پیدا کر کے بادشاہ تک رسائی حاصل کرلی اورا ثنائے گفتگو میں بادشاہ سے بوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے دوآ دمیوں کو گرفتار کررکھا ہے۔ کیا آپ نے بھی ان كے خيالات اور باتيں بھى تى بيں \_ بادشاہ نے الكاركيا \_ چنانچہ پھر دونوں كودر بار ميں طلب كيا كيا اور شمعون نے ان سے دريافت كيا كه حمهين كس في بيجاب؟ كهاكم الله اللذي حلق كل شئ وليس له شريك شمعون بوليك راس كى كيم صفات مخفر طور بربتلاؤ انبول نے کہا۔ یفعل مایشاء ویحکم مادر الم معون نے دریافت کیاتمہارے یاس رسول مونے کانشان کیا ہے؟ کہنے لگے رع بادشاہ جو چاہیں۔ چنا نچہ ایک لڑکا جس کی آ کھ ضائع ہو چکی تھی لایا گیا۔ انہوں نے وعاکی اور آ تکھیں ٹھیک ہو کئیں۔ چر بوچھاتم کسی مردے کوزندہ کرسکتے ہو۔ جواب ملامال! چنانچے ایک ہفتہ کے مردہ لاے کوانہوں نے زندہ کردیا۔ لاکے نے زندہ ہوکر کہا کہ جھے جہنم سے س ساتویں طبقے میں رکھا گیا تھا۔لہذاتمہاری خیراس میں ہے کہتم ان اپنی کی بات کو مان لو۔ چنانچدایک خلقت ایمان لے آئی۔ مگر بہت ے چربھی مکر، سےرے اور محد جریل سے تباہ و برباد ہو گئے۔

تاہم بیساری تفصیلات سیاق وسباق سے معلوم نہیں ہوتی۔ یہاں تو صرف حبیب عبار کا موافق اورمومن ہونا معلوم ہورہا

ہے۔البتہ میمکن ہے کمخفی طور پر بادشاہ وغیرہ عمال حکومت ایمان کے آئے ہوں۔ تفییرز اہدی ہے بھی اسی کی تائید ہورہی ہے۔

قشری سے روح البیان میں صرف بادشاہ کا خفیدایمان لا نامقصود ہے۔اس کے بعد جب لوگوں میں شورش زیادہ ہوئی۔تو بقول وہب بن ہاتعہ اور کعب احبار بادشاہ بھی مرتد ہوگیا اور حضرت عیسیٰ کے ان حوار یوں کوشہید کرڈ الا۔

آیت قبالوا طبانو کم. نیک فالی کی اسلام نے اجازت دی اور آنخضرت بھی بھی پیندفر ماتے ہے۔ چنانچ حضرت ابو بکر صدیق جب آپ بھی کے ساتھ ہجرت کررہے تھے تو راستہ میں مدینہ ہے آتے ہوئے ایک شخص ملے۔ آپ نے ان کا نام دریافت فرمایا۔ عرض کیا' بریدہ''ارشاد ہواہو دا مونا و صلح ای سہل

ربط: .....سورہ لیمین کا حاصل ایک تو اثبات رسالت ہے۔جس سے بیسورت شروع ہورہی ہے افریچیلی سورت کفار کے انکار رسالت پرختم ہوئی تھی۔اس طرح پہلی سورت کا خاتمہ اور حالیہ سورت کا فاتحہ یکساں ہوگیا۔اس مناسبت سے انا جعلنا النع میں آپ کی اس کی جارہی ہے اور اس کی تائید کے لئے اصحاب القریمة کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ آیت و مساعل مناہ الشعو النع میں بھی بہی مضمون ہے۔

دوسرے اثبات حشر مقصود ہے۔ پہلے تو مجمل طور پر انسان من میں پھر آیت ویقو لون سے چو تھے رکوع کے قریب تک یکی مضمون چلا گیا ہے۔ کی مضمون چلا گیا ہے۔ کی مضمون جلا گیا ہے۔

تیرے اثبات توحید ہے جوتیرے رکوع میں آیت آیت کر کے دلائل توحید بیان کئے گئے۔ اور آیت و اذا قیل لھے اتقوا اور آیت و اذا قیل لھے اتقوا اور آیت و اذا قیل لھے انفقوا میں کفار کاان دلائل سے کی طرح بھی متاثر نہ ہونا بیان کیا گیا ہے کہ نہ ترغیب مفید ہوئی اور نہ ترجیب موثر بی ۔

پھرآ یات اولم یرواکم اهلکنا اورلونشاء لطمسنا میں کفارے لئے کفر پرعذاب کی تخت وحمکی ہے۔

﴿ تَشْرَتُ ﴾ .....والقرأن الحكيم مين نهايت موكد طريقد سيتاثر دينا مقصود بكر آن جيسى بيش بها حكت سے لبريز كتاب جب ايك ای محض لے كر آئے تو كياس سے بڑھ كر بھى كى اور نشان صدافت كى ضرورت رہ جاتى ہے۔ قر آن كو تتم اگر كلام نفس كے درجه ميں ہے تب تو غير مخلوق كى تتم ہے جو باعث اشكال نہيں ہے اور اگر كلام لفظى كى حيثيت سے ہے تو پھر اس كى توجيد آيت لعمو كى ميں گذر چكى ہے۔ بلاشبر آپ اللہ كے سے تى بين اور آپ كى راہ سير هى راہ ہے۔ اس كى بيروى كرنے والا يقينا راہ ياب اور كام ياب ور

قر آن کی خوبی: ...... یقر آن ایسی ذات کی صفات کا آئیند دار ہے جوقبر دوبوں رکھتی ہے کہ اس سے خالف چ نہیں سکتا اور وہ موافق پر بخشائش ہے بھی چوک نہیں سکتا۔ ایک اس کے قبر کے آگے اگر مرحوم نہیں تو دوسر امہر کی چوکھٹ پرمحروم نہیں ہے۔

نبی امی کا کمال اور قوم وامت کودعوت: .....الت الدوقوم العنی بیشن کام ایک زبردست پینمبری برانجام دے سکتا ہے جہال صدیوں سے کوئی نور ہدایت نہ چیکا ہواور ساری سرز میں بھر پڑی ہو۔ جہال ایک ایس بیشعور قوم ہوجس کے پاس نہ شاندار

ماضی اور نہ پرامید مستقبل نہ نیک و بدیراس کی نظر اور نہ اسے برے بھلے کی تمیز۔ایسوں کوتاریک درتاریک مجری اندھریوں سے نکال کر ہام عروج پر پہنچا دینا کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے۔اول اپنی قوم کوادر پھر ساری انسا نیت کواد نچاا تھانے میں بھینا آپ نے کوئی کسر مبیں اٹھار کھی ہے۔ پرجس کی فسمت ہی کھوٹی ہواور ازل ہی سے وہ حرمان نصیب ہو۔ وہ اگر رہبر کامل سے بھی تشنہ ہی رہے توبیاس کا اپنا کھوٹ ہےرہبر کا کیاقصور؟ ایسے لوگ بے شبہ نتائج بھگت کرر ہیں گے۔ پھرآ پ سے امیدیمی ہے کہ اصلاح اور رہنمائی کی راہ میں آگر آب کوایسے ہمت شکن واقعات کامقابلہ کرنا پڑے تو آپ خوش دلی ہے اپنا فرض بجالا۔ بَر بائے ہر گزملول ور نجیدہ نہ ہوجائے بلکہ نتیجہ

شبهات وجوابات: .... المعرب مين اگرچه بعض مضامين بچيلى شريعتوں كے منقول موتے علي آئے ميں ليكن جوبات پینمبرے آنے سے ہوتی ہے وہ محض کچھ اخبار اور وہ بھی ناتمام نقل ہونے سے ہر گزنہیں ہوسکتی۔ بالحضوص جب کنقل میں بھی ردوبدل ہوگیا ہوا درآ تخضرت عظیے نے اول اپنی توم عرب کواور پھرتمام امت کودعوت دی ہے۔اس کئے اس آیت سے کوئی شبہیں ہونا جا ہے۔ طوق سلاسل سے كيا مراوے : ....وجعلنا الا غلال ان لوكوں كے بارے ميں ارشادے جورسوم وعادات كى جكر بندیوں اور جاہ وامال کی زنجیروں میں اور آباء واجداد کے ریت پر چلنے کے طوق وسلاسل میں بندھے ہوئے ہیں۔ انہی بندوشوں نے ان کے گلے جکڑ بتد کرر کھے ہیں۔اور کبروغرور کے مارےان کے سرینچنیں ہوتے ۔گردنیں اکڑی ہی رہتی ہیں۔پیغبرےعد اوت نے ان کے اور قبولیت ہدایت کے درمیان کمی چوڑی دیواریں حائل کردی ہیں۔ خاندانی سم درواج اور ساجی برائیوں میں اس طرح کھرے ہوئے ہیں کہ انہیں آگا پیچھا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔اور نہ ماضی وستقبل پران کی نظر رہتی ہے۔

یاان دونوں آیات کو تمثیل برمحمول کرلیا جائے بعنی ایمان سے ان کی دوری اور مجوریوں کو یوں مجھوکہ کویا ہم نے ان کی گردنوں میں طوق اور پاؤں میں زنجیریں ڈال دی ہیں کہ وہ طوق اڑ کررہ گئے اور سراو پر کوالل گئے۔جس سے بنچے دیکھ کرراہ ہدایت پانے کی توقع

یا یوں مجھ اللہ ہم نے ان میں اور قبولیت ہدایت کے درمیان بہت ی رکاوٹیں کھڑی کردی ہیں۔اب انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ چونکہ تمام اچھائیاں اور برائیاں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔اس لئے ان افعال کی نسبت میں تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔معتزلہ ایسے تمام مواقع پر بخت پریشان ہوتے ہیں اوراپنے بنائے ہوئے ترفے سے نکلنے کے لئے ہر چند ہاتھ پاؤن مارتے ہیں۔ مرکجھ فائدہ نہیں ہوتا۔جبیا کہ مکام کے طلبہ پرواضح ہے۔

معتز له کار داورامام رازی کے دو نلتے:.....ام رازی نے اس مقام پر بڑاعدہ نکتہ کھا ہے کہ پہلی آیت میں مقمعون فر ماکر کفار سے دلائل انفسی پرغورکرنے کی نفی فر ما دی ہے کیونکہ جب سراو پر کوالل جائے تو اپنے بدن پر کیسے نظر پڑے گی؟ اس طرح دوسرنی آیت میں آفاقی دلائل مین فکر کرنے کی بھی نفی ہور ہی ہے۔

آ يت سواء عليهم المن كاحاصل بيب كرضدى اورصت دهرم لوكول كوسمها ناخودان كے لئے مفيدنہ ہو ، مكرنا صح كے لئے توسراسرمفید ہے۔ کیونکدایسے لوگوں کی خیراندیش میں لگےرہنا براصر آزما کام ہے جوایک بلند ہمت صاحب عزیمت ہی کرسکتا ہاور بھی اس کی ہے بلوث کوشش اور برخلوص سعی دوسروں کی ہدایت ہوجانے کا سبب بن جاتی ہے ہاں جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہواور نصیحت مان کراس پڑمل پیراہونا چاہے بلاشبہ نصیحت سود مند ہوتی ہےاور جسے نہ خوف خدا، نہ دنیا کی شرم وحیااور نہ نصیحت کر کچھ پروا۔اس برنبی کے ڈرانے کا کیا خاک اثر ہوگا۔وہ چکنے گھڑے کی طرح ہوگا کہ پانی پڑا اور ڈھلکا۔ایسے لوگ تو عزت ک بچائے ذلت کے مشتق ہیں۔

آ گےاشارہ ہے کہان دونوں فریق کی اصل عزت و ذلت کا آغاز اور اظہار زندگی کے دوسرے دور میں ہوگا۔جس کی ابتدا مرنے کے بعد ہوگی۔ دنیااصل سز او جز اکے ظہور کی جگہنیں۔ یوں کسی کو یہیں سز اجز اشروع ہوجائے تو دوسری بات ہے۔

ماقدموا سے مرادانسان کے خودا ہے ہاتھ سے کئے ہوئے کام ہیں اورو اٹار ھم سے وہ کام جود وہروں کے لئے گراہی او ہدایت کاباعث بن جا کیں۔ اس کے عوم میں قوموں کے وہ نشانات بھی آ جاتے ہیں جوعبادت کرتے وقت کسی جگہ پڑجا کیں۔ جیسے صدیث میں ہے۔ دیار کم نکتب اٹار کم جس طرح حق تعالیٰ کوتمام کاموں سے پہلے اور بعد دونوں میں علم رہتا ہے۔ اس طرح الا کے یہاں کتابت اعمال کانظم بھی دوہرا ہے۔ ایک لوح محفوظ میں اعمال سے پہلے کتابت اورایک عمل کے بعدا عمال نامہ مرتب ہونا کرا کا تبین کے ذریعہ اور بیخص انظامی مضالے کے بیش نظر کتابت کا نظام ہے ورنہ اللہ کے علم ازنی قدیم میں ہر چھوٹی ہوی چیزیں پہلے ہو سے ہیں۔ اس کے موافق لوح محفوظ میں اندراج ہوگئیں۔ لوح محفوظ کو جین بلی ظافق میلات سے فرمایا ہے۔

بہر حال بنی کوئی ہواس میں خدا کے یا کسی پنج برے فرستادے پنچ قصد کے مختلف ہوجانے کی وجہ سے یہاں بھی ابہام اور تھے ہی مناسب ہا گروہ براہ راست اللہ کے رسول تھے تب توار صلنا اپنے ظاہر پر رہے گااور نائبر سول تھے تو پھر ار صلنا بالواسط ہوگا۔

اولاً دو تھے بعد میں ایک کا اور اضافہ ہوگیا اور پھر تینوں نے اپنا پنج بر ہونا ظاہر کیا۔ مگر لوگوں نے دیکھ کر کہا ہر گر نہیں تم بحض معمولی آ دئی ہو۔

تم میں کیا سرخاب کے پرلگ رہے ہیں۔خواہ مخواہ خدا کا نام لیتے ہوجیے تم و سے ہم ہم تم تینوں ملی جھٹ کر رہے ہو۔ وہ بولے کہ بالفر خر اگر ہم جھوٹے ہیں خدا تو دیکھ رہا ہے اور عملاً تائید کر رہا ہے کیا وہ جھوٹوں کی مسلسل تائید کر سکتا ہے۔ رہا تمہارا انکار کردینا سواس سے پکھ فرق نہیں پڑتا۔ بیتمہاری اپنی مرضی کی بابت ہے تم انو نہ مانو اللہ پرخوب روثن ہے کہ ہم اس کے فرستادے ہیں خود ساختہ نہیں۔ ورنہ و ہماری عملاً تقمد بین کیوں کرتا۔ ہم اپنی ذمہ داری اور فرض مصی بجالا کھے ہیں اب آ گے تمہارا کا م رہ گیا تر دیدوا نکار کی صورت میں ما اختم الا بیشر معلنا کا ظاہری مفہوم ہوگا یعنی تم انسان ہواور اسے انتہا میں جھوٹوں کی معمون کے کے حورت میں میا اختم الا بیشر معلنا کا ظاہری مفہوم ہوگا یعنی تم انسان ہواور

انسان يغبرنيس مواكرت كونكدانسان اورئي ميس منافات بوادراكرنائب رسول مول تو چركلام سواصل ميس اثبات مماثلت مقعود ہوگی یعن تم ہم بالکل برابر ہیں تم میں کوئی انتیازی وصف نہیں کہ بہیں ہم نائب رسول مجس اور مدا انسول الوحمن سے مطلق پنجبری كى فى مقصود موكى \_ نيز اگريد حفرات رسول منص تب تورسالت كى تائيداس واقعه سے ظاہر بے۔البند اگر نائب رسول بين تو پھر نيابت مھی بالواسط اثبات رسالت کے لئے مفید ہوگی۔

علی ہذا نبی ہونے کی صورت میں بلاغ مبین کی تفییر مجزات سے ہوگر اور نیابت کی صورت میں اثبات خوارت کی ضرورت ہی نہیں۔اس کی ضرورت تو نبی کو ہوتی ہے بلکہ دلائل علمید مراد ہول سے۔

تحوست سے کیا مراد ہے: ......فرض کہ اس صاف وصریح دعوت کو یک لخت جمٹلا دیا جس کی شامت سے بقول معالم جتلائے قط موتے یا اس دعوت کے سلسطے میں انہوں نے اپنے اندر بے صداختلافات بیدا کر لئے اور وہ موت کا شکار ہو گئے۔وہ بولے کہ میاں جب سے تہارے قدم یہاں آئے ہیں۔ ہم ہی مصیبت میں مجنس گئے۔ بیتہاری بی خوست ہے پہلے ہم سکھ چین سے رہ رہے تھے۔بستم اپی نفیحت کے دفتر لے کر چلتے بنوور نہ ہم پھراؤ کر کے نکال دیں گے۔رسول بولے کہ پیخوست تو خودتمہاری پیدا کر دہ ہے جس كاالزام بميں دے رہے ہو۔ اگر پيغام تل مان ليتے تو مجم بھى فہ برتا۔ بيسب وبال تبهارے تن قبول ندكرنے كا ہے۔ محض اتنى س بات بر کر بسیعت و فہمائش کی قبل کی دھمکیاں دیتے ہو، کروی سلی باتیں کہتے ہوئم آ دمیت اور معقولیت سے بی خارج ہو سکتے ہو۔

على الاطلاق اتتحاد وا تفاق كو كي مستحس يامحمور چيزنېيں ہے:..... خدا كي فرستادوں ہے پہلے ان ميں جو پچھا تحاد واتفاق تماروه چونکه باطل برتماس ليمستحن تبيس كها جاسكتار في نفسه اتحادا تفاق محود بنه مطلوب ومقصود ورنه چوروس، واكووس غندون كالتحادوا تفاق بمى مذموم نيين رب كارالبته مج مقاصد كے لئے اتحادوا تفاق بلاشبه مطلوب بے اسى طرح يهلے قط كاندو بوناوه بطوراستدراج یاحق ندوینی وجدسے تفاریس استدراجی حالت بھی کھے سعادت مندی تونہیں ہے۔اس سعادت مندی کی تحصیل نے لتے یہ پیا مبرآ ئے اور ان کی لائی ہوئی سعادت کو محرا دیا تو انصاف کی آئھ سے دیکھو کہ خوست تو خودتم نے پیدا کی کہیں باہر سے نہیں آئی۔ باہر سے توسعادت آئی تھی جو جہیں بندن آئی۔

حبيب النجار كي طرف في وعوت كي يذيراني وتاسيد السياس الله التي بت اور الفتكوكاج ما موااوري فرشائع ہوئی تو انہیں میں سے ایک محض حبیب نامی اپنی قوم کی خیرخواہی کی مدمیں اس اندیشہ سے کہ کہیں اشتعال میں لوگ پیامبروں کو آل نہ كرواليس ويصالح مخص شهر كے ايك كنارے رہتا - اپنى روزى حلال طريقه سے كما تا اور الله الله كرتا تھا كر ينجر سنتے ہى دور برا -اس كى فطرى صلاحيت نے چپ بيضے ندديا۔ بلكه ان كى جر پورتائيدين كفر ابوكيا اور قوم كولاكلدا كمة ديكھتے نبيل كيے بيغرض لوگ بين خالص تمہاری خیرخواہی کے لئے سرگردال ہیں۔ پچھتم سے معاوضہیں جا ہتے۔ پھرا سے باوٹ سچے بزرگوں کا کہا کیوں نہ مانا جائے۔

لطاكف سلوك: ..... آيت انسا تنذر الغ عنابت بواكر بيت پرجونوا كرتب بوت إي ان من دراصل جويائ حق کی استعداد وصلاحیت کاظہور ہوتا ہے۔ ظاہر ہے مربی شیخ کی وہ عطانہیں ہوتی۔

افارسلنا. بقول صاحب روح المعانى حفرت عيلي كفرستاد ، تقر جواصلاح ودعوت كي لئ دوسر عشرول مل

جیجے گئے تھے۔ پس اس طرح مشائخ کا پنے خلفاء کواصلاح وارشاد کے لئے مختلف شہروں میں مامور کرنا ہوتا ہے۔ قالوا ما انتم کامنشاء نہ ہے کہ ایک مبتدی اور نتہی بظاہرا یک دوسرے سے مشابہ معلوم ہوتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں یوں بعید ہوتے ہیں۔

قالبوا انا تطیر نا بقول روح دعوت کو تھرانے کے نتیجہ میں جس طرح ان پر قحط یا جذام مسلط ہو گیا اسی طرح بعض اوقات مقبولین کے اٹکار سے بھی اس قتم کی گرفتیں ہونے لگتی ہیں۔

قالوا طائر کم معکم میں ان کی بداستعدادی کی طرف اشارہ ہے۔

﴿ الحمدالله كه باره ٢٢ ومن يقنت كي تفسير كمل موكى ﴾





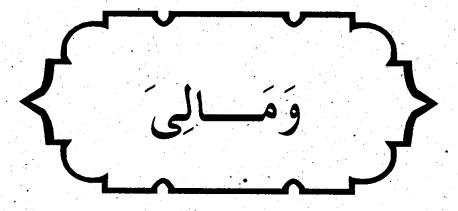

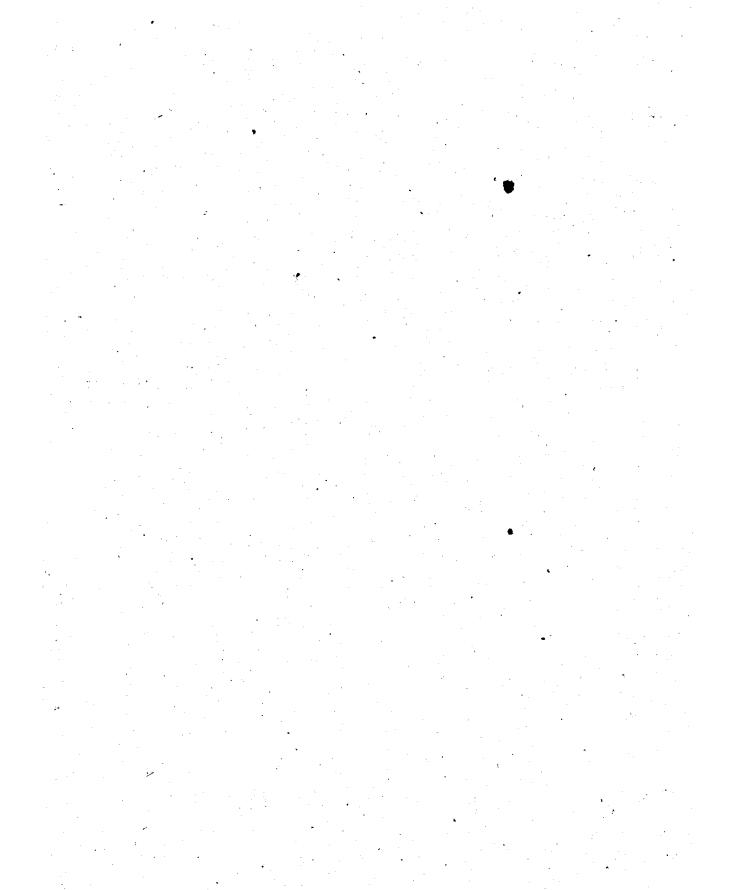

## فهرست پاره ﴿و مالى ﴾

| مغنبر       | عوانات                                                 | منختبر    | عؤانات                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 121         | انسان کی پیدائش سبق آموز ہے                            | roi       | روشِ کلام میں تبدیلی کا نکتہ                               |
| 120         | امكان ادر وتوع قيامت براستدلال                         | rar       | جنت میں داخل ہونے سے کیام اد ہے؟                           |
| 120         | فضائل سورة ليتين                                       |           | عذاب كيلئے فرشتوں كے بينجے كى نەھاجت بزى اورنە             |
| YLL         | سورة الصافات                                           | rar       | ايميت دي گئ                                                |
| PAP         | قرآ فحمين                                              | ror       | تباه شده قوم سے مرادابل مکه میں یاد نیا کی اکثر قومیں      |
| KAT         | السانون كالمجيب وغريب نظام                             | ran       | دوباره زندگی کی مثال                                       |
| M           | علم ہیئت کےاشکال کاحل                                  | YOA       | کیامرده دل قوم زنده دل نہیں بن عمقی                        |
| Mm          | عقيدهٔ قيامت عقلاً وتقلاً مي المحالية                  | ran       | آیات ارضی اور آیات أنعنی سے استدلال توحید                  |
| 190         | ونیا کی چود هراب قیامت میس کام نیس آئے گی              | TOA       | آيات عادية فاقياد ربعض آثار عقو حيد يراستدلال              |
| 190         | غرورو محمنداور فيخي كانجام                             | 109       | چاند كاروز اندنقطه فقيه اورسورج مكسالا نددوره كانقطه افقيه |
| 190         | چیزوں کی تا خیرات ہر جگدا لگ الگ ہوتی ہے               | rog       | روزاندسورج کے بحدہ کرنے سے کیامراد ہے                      |
| 791         | جنتیوں کے مقابلہ میں دوز نمیوں کا حال                  | 740       | چاند کا گفتنا برهنا بھی نشان قدرت ہے                       |
| <b>19</b> 0 | ووزخيوں کی غذاز قوم ہو کی                              | 774       | چا ندسورج کی حدود سلطنت الگ الگ میں                        |
| rar         | اشكال كاطل                                             | 774       | چا ندسورج اورموجوده سائنس                                  |
| 797         | زقوم کے ساتھ حیم                                       | PHI       | مشتى اور جهازتين وجوه بين عين                              |
| ran         | طوفان نوخ اليه السلام                                  | 741       | كفاركي حماقت كانمونه                                       |
| r99         | حضرت ابراتيم كاسيله مين شجاني كابها نداورا تكي توجيهات | 711       | كافرول مے خرج ما تكنے كامطلب                               |
| r           | شبات وجوابات<br>ما                                     | 741       | ا يك شبه كا از اله                                         |
| <b>r</b>    | منم نجوم جائز ہے نا جائز؟                              | 747       | کفارکی جبکی با تیں                                         |
| P+1         | حضرت ابرا بيم كي حكت مملي                              | 147       | احوال آخرت                                                 |
| 1-1         | حضرت ابراہیمٰ کی تخت آ ز ماکش<br>- مارید               | 1772      | اشكال كاحل                                                 |
| 1701        | حفرت ابراتیم کی ججرت<br>علای سیات                      | MYZ       | قيامت ميں ہاتھ پاؤال كي گواہي                              |
| j~+1        | ذيح الله حفرت اساعيل تصيا آخق ؟                        | 121       | قرآن كوكى ديوان اشعارتين بلكه هائق واقعيه كالمحيفه ب       |
| ror         | حفرت اساعیل کے ذہبی ہونے کے شواہد                      | 121       | قرآن کا عادی بیان اشعارے زیادہ مؤثرہ                       |
| m.m         | حفرت آخن کی کے ذبح ہونے کے مؤیدات<br>عظامت ذبر ہتر     | 121       | آ يات كوينيه كابيان                                        |
| 7.7         | عظیم قربانی کیانهی؟                                    | 12 M      | ايك اشكال كاص                                              |
| m.m         | حضرت ابراہیم کے خواب کی تعبیر                          | 121       | كفارى احساس ناشاى كاانجام                                  |
| <u></u>     |                                                        | <u> L</u> |                                                            |

|            |                                             |              | 132. 0.00.02. 0) 32.00 0.00                            |
|------------|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| صفحه نمبر  | عنوانات                                     | صفحةمبر      | عنوانات                                                |
| 444        | حضرت ابوبً کا بےمثال صبر                    | <b>P+</b> P  | اولا داساعيل كون تهيم؟                                 |
| rra        | جائزونا جائز حيلي                           | MIM          | قرعاندازي                                              |
| ro.        | ملااعلى كامباحثه                            | mm.          | آیت کریمه کی برکت                                      |
| ro.        | مخلیق آ دم کے تدریجی مراحل                  | سالسا        | حضرت بونس کی لاغری کاعلاج اورغذا کابندوبست             |
| <b>101</b> | شيطان کي حقيقت                              | יאוש         | كفار كے خيال ميں فرشتوں اور جنات كا ناطه               |
| rai        | حضرت آ دم كالمبحود ملائكه مونا              | 710          | الله سے جنات کے ناطے کا مطلب                           |
| ror        | تجده کی حقیقت اوراس کی اجازت وممانعت        | 710          | مشر کین کی بہانہ بازیاں                                |
| ror        | حضرت آ دم کورونوں ہاتھوں سے بنانے کا مطلب   | 710          | انسان اپنی بر عقلی ہے آفت کا خواباں ہوجاتا ہے          |
| ror        | ولائل حشوبيه                                | <b>11</b> 12 | سورة ص                                                 |
| ror        | جوابات ابل ح <u>ن</u>                       | rri          | قرآني قسمول کي توجيه                                   |
| rag        | سورة الزمر                                  | mri.         | توحیدورسالت کی دعوت باعث حیرت ہے                       |
| j=4+       | بتوں کی پوجااور قرب خداوندی                 | 277          | پغیمر کی دعوت کی غلط تو جیه                            |
| P MAI      | دفعته پیدائش سے زیادہ عجیب مدریجی پیدائش ہے | mrr          | الل كتاب كے غلط نظر مات كاسيارا                        |
| 15.24      | انسان کی عجیب وغریب فطرت                    | mrm          | آ مان پرسٹرهیاں لگا کررسیاں باندھ کرچڑھ جا کیں         |
| MAY        | آنحضرت المنظير كي ببليم مسلمان مونے كامطلب  | m kā         | جالونت <u>و</u> ں کی تباہی اور داؤڈ کی <i>حکمر</i> انی |
| MAY        | زندگی اور موت کا عجیب نقشه .                | 777          | حضرت داؤدٌ کی خلوت خاص میں دواجنبیوں کا تھس آنا        |
| m44        | علم وعمل اوراخلاق کے اعلیٰ مراتب            | mrq          | حضرت داؤر کے واقعہ کی حقیق                             |
| P149       | قرآنی آیات ایک سے ایک زالی میں              | ٣٣٠          | حضرت داؤدٌ کی آ زمائش                                  |
| <b>249</b> | كلام الهي كى تا شيراور وجدوحال              | <b>77.</b>   | لعض حفزات کی رائے میں حضزت داؤڈ کی کوتا ہی             |
| 72.        | جنتی اورجہنمی دونوں کیسے برابر ہوسکتے ہیں؟  | mmy          | آخرت کی حکمت دا جب عقلی ہے یا دا جب نقلی ؟             |
| MZ.        | مشرك وموحداور دنیادار و دبیندار کامثالی فرق | ٢٣٣          | مجازات کاانکار کفر کیول ہے؟                            |
| 121        | حیات انبیاء پرآیت سے روشی                   | 772          | امام را ذي کي رائے عالي                                |
|            |                                             | rr <u>z</u>  | حفرت سليمان کي آزمائش                                  |
|            |                                             |              |                                                        |
|            |                                             |              |                                                        |
|            |                                             |              |                                                        |
|            |                                             |              |                                                        |
|            |                                             |              | •                                                      |
|            |                                             |              |                                                        |
| 1          |                                             | <b>.</b> .   |                                                        |
|            |                                             |              |                                                        |
|            |                                             |              |                                                        |
|            |                                             | 1            |                                                        |
| L          | <u>]</u>                                    | i            |                                                        |



فَقِيْسَلَ لَهُ أَنْتَ عَلَى دِيْنِهِم فَقَالَ وَمَالِمَي لَآ أَعُبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي حَلَقَنِي أَي لَامَانِعَ لِي مِنْ عِبَادَتِه الْـمَوْجُوْدُ مُقْتَضِيْهَا وَٱنْتُمْ كَذَٰلِكَ وَالْمَيْهِ تُوْجِعُونَ ﴿ ٢٣﴾ بَعَدَ الْمَوْتِ فَيُحَازِيُكُمْ كَغَيْرِكُمْ عَ أَتَّخِذُ فِي اله مرتين مِنهُ مَاتَقَدَمَ فِي ءَ أَنْذَرْتُهُمْ وَهُو اِسْتِفْهَامُ بِمَعْنَى النَّفْي مِنْ دُونِهُ أَي غَيْرِهِ الِهَةَ اَصْنَامًا ۖ إِنْ يُردُن الرَّحُمٰنُ بِضُرَّ لَا تُغُن عَيِّيُ شَفَاعَتُهُمُ ٱلَّتِي زَعَمْتُمُوهَا شَيْئًا وَّلَا يُنْقِذُون ﴿٣٣) صِفَةُ الِهَةِ إِيِّيُ إِذًا إِنْ عَبَّدُتُ غَيْرَ اللَّهِ لَّهِي ضَلْلِ مُّبِينِ ﴿ ﴿ مَا لَكُ الْمَنْتُ بِرَبَّكُمْ فَاسْمَعُون ﴿ مَ اللَّهِ اللَّلَّالَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالَّ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّل قَـوْلِيُ فَرَحَمُوهُ فَمَاتَ قِيُلَ لَـهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ادْخُلِ الْجَنَّةَ \* وَقِيُـلَ دَحِلَهَا حَيًّا قَالَ يَا حَرُفُ تَنْبِيهِ أَيْتُ قَوُمِيُ يَعُلَمُوْنَ ﴿ أَنَّهُ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي بِغُفُرَانِهِ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكُرَمِينَ ﴿ يَهِ وَمَآ نَافِيَةٌ أَنُوَلُنَا عَلَى قَوْمِهِ أَىٰ حَبِيْبِ مِنْ بَعُدِه بَعُدَمَوْتِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ أَىٰ مَلاَئِكَةٍ لِإهْلاكِهِم وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيُنَ ﴿ ١٨ وَمَلَائِكَةً لِاهْلَاكِ أَحَدٍ إِنْ مَا كَانَتُ عُقُوبَتُهُمُ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً صَاحَ بِهِمُ حِبْرَئِيلُ فَإِذَا هُمُ خُمِدُونَ ﴿ ١٩٤ سَاكِتُونَ مَيْتُونَ يَلْحَسُ رَةً عَلَى الْعِبَادِ عَدَوُلَاءِ وَنَحُوهُمُ مِمَّنُ كَذَّبُوا الرُّسُلَ فَ أَهْلِكُوا وَهِيَ شِدَّةُ التَّالُّمِ وَنِدَاؤُهَا مَجَازٌ آئ هذَا أَوَانُكِ فَاحْضُرِى مَايَأْتِيهِمُ مِّنُ رَّسُولِ الْأَكَانُوا بِهِ يَسْتَهُزءُ وُنَ ﴿ مَسُوقٌ لِبَيْهِ الْمِسْبَهَ الْإِشْتَمَالِهِ عَلَى إِسْتِهُزَائِهِمُ الْمُؤَدِّيُ إِلَى إِهُلاَ كِهِمُ ٱلْمُسَبَّبُ عَنْهُ الْحَسْرَةُ أَلَمْ يَوَوُا أَى آهُلُ مَكَّةَ الْقَائِلُونَ لِلنَّبِيِّ لَسُتَ مُرْسَلًا وَالْاسْتِفُهَامُ لِلتَّقُرِيْرِاَى عَلِمُوا كُمْ خَبَرِيَّةُ بِمَعْنَى كَثِيْرٍ مَعْمُولَةٍ لِمَا بَعْدَهَا مُعَلَّقَةٌ لِمَا قَبُلَهَا عَنِ الْعَمَلِ وَالْمَعْنَى أَنَّا اَهُلَكُنَا قَبُلَهُمْ كَثِيرًا مِّنَ الْقُرُون الْأَمَم أَنَّهُمُ أَي المُهُلَكِينَ اللَّهِمُ آي الْمَكِيِّينَ لَايُوجِعُونَ ﴿ ﴿ فَا لَا يَعْتَبِرُونَ بِهِمُ وَأَنَّهُمُ الِي احِرِهِ بَدَلَّ مِمَّاقَبُلَهُ بِرِعَايَةِ الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ وَإِنْ نَافِيَةٌ أَوْ مُحَقَّفَةٌ كُلُّ آىُ كُلُّ الْخَلائِقِ مُبْتَدَأً لَّمَا بِالتَّشُدِيُدِ بِمَعْنَى ﴿ إِلَّا وَبِالْتَخْفِيُفِ فَاللَّامُ فَارِقَةٌ وَمَا مَزِيُدُهُ جَمِيعٌ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ أَى مَحْمُوعُونَ لَكَيْنَا عِنْدَنَا فِي الْمَوْقِفِ بَعْدَ

## يَّ بَعْثِهِمْ مُحُضَّرُونَ وَ الْمَالِ لَلِحَسِابِ خَبَرُثَان

(حسرة، سخت مصیبت اوراس پرحرف نداداخل کرتا مجازا ہے بعنی بربادی آجا کہ تیرے آنے کا یمی موقعہ ہے )ان کے پاس بھی کوئی رسول نہیں آیا جس کی انہوں نے بھی نداڑائی ہو (منشاء اس کا ان کی جابی کا سب بیان کرنا ہے کوئلہ پیغیبروں کی اآمد پر انہوں نے ٹھید اڑا یا اور وہ سب بنا جابی کا اور جابی باعث بی حسرت وافسوس کی ) کی ان لوگوں نے اس پرنظر نہیں کی (مراد کد دالے ہیں جنہوں نے پیغیبرے کہ دیا چاہات موسلا اور استفہام تقریری ہے بینی یالوگ جانے ہیں ) کہ کتنی (کم خبریہ معنی کثیر ہے اسپے بعد کم اہلکنا کا معمول اورا بے پہلے کو گمل ہے روک دینے والا ہے اور معنی یہ ہیں کہ یقیناً) صدیاں ان سے پہلے غارت کر چکے کہ وہ (برباد شدہ ) چرا ان کم معنی ندکور کی این کی معنی ندکور کی این کہ معنی ندکور کی معنی ندکور کی این میں ہے والا ہے اور کا بور کی ہے باخش ہے ) اوران میں ہے (لیمی ساتھ بھی ہے والا ہے اور مدازا کہ وہ ہے ) کوئی ایسانہیں (ان نافیہ ہے یا مختقہ ہے ) جو (لیمی استی بھی موتی اور ان میں ہے راحی ہے بین کہ جو کی ایسانہیں (ان نافیہ ہے یا مختفہ ہے ) جو راحی ہے بین محمول کا ظ ہے اور حداز کہ وہ کہ ہے جس کہ جس کے بین محمول کوئل ہے اور مدازا کہ وہ ہے ) جس کہ جس کے جا کھی ہے کہ کا ط ہے ) ہمار ہے دو برو پیش نہ کے جا کیس (حمال کے لئے پیغیر تانی ہے۔)

تحقیق وترکیب .....ومسالسی لطف آمیزطریقه به وحت پیش کرنے کے لئے بیطرز کلام اختیار کیا گیا کہ کاطب کی بجائے خودا پنے کوفسیحت کرنا بیزیادہ موثر ہوتا ہے۔ اس میں صنعت احتباک پائی جاتی ہے کہ کلام کے شروع سے کچھ حذف کر کے آخر ، میں اس کا اضافہ کر دیا جائے۔ ای و مالمی لا اعبد الذی فطرنی و فطر کم و الیه ترجعون و ارجع .

اتعد صورہ بقرہ کے شروع میں لفظ اندر شہم میں چار بلکہ پانچ قراء تیں گزرد ہیں وہی یہاں بھی مراد ہیں۔

فرجموه. اين عباس عمنقول بكران كوياؤل تلدوندويا اور كل دالا جس سان كي آنش بابرنكل يزير-ادخل الجنة. شهيد مونى كا وجد ي يخصوص اعجاز بخشا كيا ب اور بعض كى رائ بكران كولوك قل كرنا ما يت تقمر زندہ اٹھا کر جنت میں پہنچادیا گیا ہے۔ جیسے حضرت عیسی کے ساتھ ہو۔اد حسل المجنة امر تکویٹی ہوگا۔ یعنی کن فیکونی تھم جس کا منشاء جلد

على العباد الف الم جنسي بكفارمكرين مرادي ويحمر فرشتول يامونين كاطرف سي موتاب ياالله كاطرف سداس صورت میں اللہ کی طرف اس کی نسبت محک ،نسیان ، حریثہ تعجب وتمنی جیسے الفاظ کی نسبت کی طرح ہوگی اور بعض نے عباد سے انہیاء اور رسول مراد لنے ہیں۔ اور علی جمعی من ہے۔ الم یروا رویت علمیدے ہے اور کم خبرید اهلکنا کامفعول مقدم اور قبلهم اهلکنا کااور من القرون كم كابيان ــــــــ

معمولة لما بعدها. يعنيووا كاعمل كم يسنبين - كوتك كم خربيصدارت كلام حاية كي وجد عاقبل كامعمول بين بواکرتا۔ بلکہ مابغد یعنی اهلکنا کامعمول ہے اور یہ کم خرریکو ماقبل عظمل سے بھی بے تعلق کردیتا ہے۔ کیونکہ استفہام اصل ہے۔

والمعنى أنا اهلكنا اي قد علموا انا اهلكنا اي اهلاكنا للامم السابقة كثيرا.

انهم يمفعوليت كي وجر الحل نصب ميس باورافظ اهلكنا سيدل معنوى ب-

أى لم يعلموا كثرة اهلاكنا القرون الما ضية والأمم السابقة كو نهم أى الها لكين غير.

بر عاية المعنى المذكور ليعن بلاك شركان كادوباره والس ندآنا ..

ان كل. تشديد لما كي صورت مين ان نافيه باور تخفيف لما كي صورت مين ان مخففه من المتقلم موكا اور كل يرتنوين مضاف اليد يوض مين باي كل المحلائق أن نافيدك حالت مين ميتداء وران محفقه مات مواع الممان موجائكا وجميع خبراول ہےاور محضو ون خبر ٹالی ہے۔

﴿ تَشْرِيحُ ﴾ : ..... روش كلام مين تبديلي كالكته: ...... آيت ومالي مين اصل تفعَّلو كارخ خاطبُ كاطرف ب يعنى و منا لكم تعنى آخر مهمين كيابوا كمناصح مين جب خود غرضي نبيل في جومانع ابتاع موتى ب بلكه اهتداء ب جواتباع يراجهار في وال بات موتی ہے پھرتم اللہ کی عبادت کیول نہیں کرتے؟ اورروش کلام کی تبدیلی میں بیکت ہے کدرو سے خن خاطب کی طرف کرنے سے کہیں اس کو بیجان اور اشتعال نہ ہو جائے۔ جوغور وفکر اور تدبر کے لئے سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ گراپیے اوپر رکھ کر دوسروں کو سنانے میں اس کا خدشہ مبیں ہوتا۔

نرش کہ جب ابتد نے ہم کو بیدا کیا ہے اور بیدا کر کے آزاد بھی نہیں چھوڑ ویا کہ اب سے کوئی واسطہ نہ رہے۔ بلکہ سب کو مجراس کے ماس جانا ہے۔ ابندا ابھی سے اس کی فکرر کھو یعنی اس کی بندگی میں لگےرہو۔ بیتواللہ کی عبادت کا استحقاق ہوا۔ آ مے جمو فے معبودوں کے عدم استحقاق عبادت کابیان ہے کہ بیکس درجہ نادانی اور ناجھی ہے کہ مہربان قادر مطلق کوچھوڑ کرایک عاجز محض کاسہارا تکا جائے ہونہ خود قادراور نہ قادرتک پہنچنے کاؤر بعید ہیں ۔ کیونکہ اول تواینٹ چقروں میں خود شفاعت کی قابلیت نہیں اور ہوبھی تو شفاعت بغیر

اورسلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بیچھی کہا کہ سب من رھیں کہ میں کھلے بندوں اللہ برایمان لانے کا اعلان کرتا ہوں۔مرسلین تواس کئے سنیں کہ اللہ کے بال گواہ ہوں اور دوسروں کو سنانا اس لئے ہے کہ وہ بھی متاثر ہوں یا کم از کم و نیا کوایک مردمومن کی قلبی قوت معلوم ہوجائے کہ کس طرح ایک تنبا کمزور آ دمی ہے دھڑک سب کوللکارتا ہے۔ مگران بچفروں پر کیااثر ہوتااور ہواتو الٹااثریہ کہ انہیں بری طرح سے شہید کرڈالا۔ مگرفور آبی جنت کا پرواندل گیا۔ چنانچیشہداء کے لئے خصوصیت سے حشر سے پہلے ہی جنت میں جاناروایات سے معلوم ہوتا ہے۔

عذاب کے لئے فرشتوں کے جیجنے کی نہ حاجت پڑی اور نہ اہمیت دی گئی: اور ان کی سزا کے لئے اللہ کو کھا جہ اللہ کو کھا جہ اللہ کے کہ اجتماع نہیں کرنا پڑا کہ فرشتوں کی مکڑیاں جیجے اور حق تعالیٰ کواییا کرنے کی حاجت بھی نہیں ۔ یوں بھی کسی خاص مصلحت ہے کہیں فرشتے بھیجہ دیئے ہوں تو وہ دوسری بات ہے۔ اللہ کے یہاں تو بڑے براکشوں اور گردن کشوں کو شنڈا کرنے کے لئے بس ایک ذائب ہی کافی ہے۔ یہی ہوا کہ جرائیل وغیرہ کسی فرشتے نے ایک چیخ ماردی تو سارے یک لخت ڈھیر ہوگئے۔ غروہ بدروغیرہ میں فرشتوں کی آ مدے اشکال نہیں ہونا چاہئے ۔ کوئکہ یہاں مقصود صرف اللہ کی حاجت کی نفی ہے صلحت کی نفی نہیں ہے۔ اگر کسی مصلحت سے بھی فرشتوں کو بھیج دی تو محلحت کی نفی نہیں ہے۔ اگر کسی مصلحت کے بھی فرشتوں کو بھیج دی تو محلوث کی جانے ہے۔

آ گے بطور تذلیل کے فرماتے ہیں یا حسر قالم لوگ دیکھتے سنتے ہیں کد نیامیں پنیمبروں سے شخصا کرنے والوں کا کیا عبرت ناک انجام ہوا۔ کس طرح عذاب کی چکی میں پس کر برابر ہوگئے۔ گرافسوس کہ اس پر بھی آئکھیں نہیں تھلتیں۔ جب کوئی نیا پنیمبر آیا انہوں نے وہی ڈگرا پنایا۔ چنانچے حضور سرور کا کنات ہے گئی کی شریف آوری پر پھراپی تاریخ دہرانے لگے۔

تباہ شدہ قوم سے مرادا ہل مکہ ہیں یا دنیا کی اکثر قومیں :...... یہ تیجے کی محض دنیا کی سزا پر قصہ تم ہوجائے گا۔ایک دن اللہ کی عدالت کے کثہرے میں سب مجرمین کو پھر دھر کھسیٹا جائے گا۔

آ یت السم یسروا الب کی تمیراگر صرف اہل مکہ کی طرف ندونائی جائے بلکہ سب کے لئے عام ہوتو پھر ہلاکت کا تکم بلحاظ اکٹریت ہوگا۔

کیونکدسب سے پہلے جوقرن ہلاک ہوا ہوگااس پر کسم اھلکنا قبلھم صادق نہیں آئے گا۔ حبیب نجار کے بعد تیوں پیامبروں کا کیا ہواقر آن اس سے ساکت ہے۔

وَايَةٌ لَّهُمُ عَلَى الْبَعَثِ عَبَرٌ مُقَدَّمٌ الْآرُضُ الْمَيْتَةُ كَبِّ التَّحْفِيُفِ وَالتَّشُويُدِ آحُيَيْنَهَا بِالْمَاءِ مَبْتَدَأً وَ أَخْرَجُنَا مِنْهَا حَبًّا كَالْجِنْطَةِ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ ٣٣ وَجَعَلْنَا فِيُهَا جَنَّتٍ بَسَاتِيْنَ مِّنُ نَّخِيْلِ وَّاعْنَابِ وَّفَجَّوُنَا فِيُهَا مِنَ الْعُيُون (٣٣) أَى بَعُضِهَا لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ لا بِفَتَحَتَيْنِ وَبِضَمَّتَيْنِ آَى تَمَرِ الْمَذُكُورِ مِنَ النَّحِيُلِ وَغَيْرِهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيُدِيهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَالَى عَلَيْهِمُ سُبُحُنَ الَّذِي خَلَقَ الْآزُوَاجَ الْاصْنَافَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِثُ الْآرُضُ مِنَ الْحُبُوبِ وَغَيْرِهَا وَمِنُ ٱنْفُسِهِمْ مِنَ الذُّكُورِو الْإِنَاثِ وَمِمَّا لَا يَعُلَمُونَ ﴿٢٦﴾ مِنَ الْمَحُلُوقَاتِ الْغَرِيْبَةِ الْعَجيبَةِ وَالْيَةُ لَّكُمُ عَلَى الْقُدُزَّةِ الْعَظِيْمَةِ الْكِيلُ الْمُسْلَخُ نَفُصِلُ مِنْهُ النَّهَارَ فَافَا هُمُ مُظُلِمُونَ ﴿٣٤) دَاحِلُونَ فِي الطَّلَامِ وَالشَّمُسُ تَجُرِئُ الَّحُ مِن حُمْلَةِ الْآيَةِ لَهُمُ أَوْ آيَةٌ لُجُرى وَالْقَمَرَ كَذَلِكَ لِمُسْتَقَرّ لَّهَا ﴿ آَيُ إِلَيْهِ لَايَتَحَاوَزُهُ ذَٰلِكَ حَرُيُهَا تَقُدِيُوالُعَزِيْزِ فِي مِلْكِهِ الْعَلِيْمِ ﴿ ٣٨ بِحَلْقِهِ وَالْقَمَرَ بِالرَّفُعِ وَالنَّصَبِ وَهُوَ مَنْضُونَ بِفِعُلِ يُفَسِّرُهُ مَابَعُدُهُ قَلَّرُ لِلهُ مِنْ حَيْثُ سَيَّرَهُ مَنَاذِلَ ثَمَانِيَةً وَعِشُرِينَ مَنْزَلًا فِي ثَمَان وَعِشُرِينَ لَيْلَةً مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَسُتَتِرُ لَيُلَتَيُنِ إِنْ كَانَ الشَّهُرُ لَلْثِيْنَ يَوُمَا وَلَيُلَةً اِنْ كَانَ تِسْعَةٌ وَعِشْرِيْنَ يَوُمَا جَتَّى عَادَ فِيُ احِرِمَنَا لِهِ فِي رَأَي الْعَيْنِ كَالْغُرُجُونِ الْقَلِيمِ (٢٩) أَيُ كَعُودِ الشَّمَارِيْخِ إِذَا عَتَقَ فَإِنَّهُ يَدُقُ وَيُتَقَوِّسُ وَيُصَفِّرُ لَا الشَّمُسُ يَنْبَغِي يَسُهَلُ وَيُصِحُ لَهَا آنُ تُدُر كَ الْقَمَرَ فَتَحْتَمِعُ مَعَهُ فِي اللَّيُلِ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ﴿ فَلَا يَـاتِـى قَبُلَ إِنْقِصَائِهِ وَكُلُّ تَـنُـوِينُهُ عِـوَضْ عَنِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ مِنَ الشَّمُسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّحُومِ فِي فَلَكِ مُسُتَّدِيْرِ يَسْبَحُونَ ﴿ مَ يَسِيْرُونَ نُولُوا مَنْزِلَةَ الْعُقَلَاءِ وَايَةٌ لَّهُمْ عَلَى قُدُرَتِنَا أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ وَفِي قِرَاءَةٍ ذُرِّيَّاتِهِمُ آيُ آبَاءَهُمُ الْأُصُولَ فِي الْفُلُكِ آيُ سَفِينَةَ نُوح الْمَشُحُون (٣) ٱلْمَمُلُوءِ وَحَلَقُنَا لَهُمُ مِّنُ مِّتُلِهِ آئَ مِشُل فُلكِ نُوح وَهُوَ مَا عَمِلُوهُ عَلَى شَكْلِهِ مِنَ السُّفُنِ الصِّغَارِ وَالْكُبَّارِ بِتَعْلِيْمِ اللَّهِ تَعَالَى مَا يَرْكَبُونَ ﴿ ٢٠٠٠ فِيُهِ وَإِنْ نَشَا نَغُرِقُهُمْ مَعَ إِيْحَادِ السُّفُنِ فَلَا صَرِيْخَ مُغِيثَ لَهُمْ وَلَاهُمُ يُنْقَذُونَ ﴿ إِلَّهِ يَنْجُونَ اِلَّارَحُ مَةً مِّنَّا وَهَ تَاعًا اللَّي حِين ﴿ ٣٠ اَى لاَ يُنَجِّيهِمُ الَّا رَحُمَةً مِّنَّا لَهُمْ وَتَمْتِيْعُنَا إِيَّاهُمْ بِلَذَّ إِنْهِمُ اللَّي إِنْقِضاءِ احَالِهِمْ وَإِذَا قِيُلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيُدِيكُمْ مِنْ عَذَابِ الدُّنيَا كَغَيْرِكُمُ وَمَا حَالُهُ كُمُ مِنْ عَذَابِ الْاحِرَةِ لَعَلَّكُمْ تُوحَمُونَ ﴿٢٥﴾ اَعُرَضُوا وَمَا تَأْتِيهُمْ مِّنُ ايَةٍ مِّنُ ايْتِ رَبِّهِمُ الْأَكَانُوا عَنُهَا مُعُرضِينَ ﴿ ﴿ وَإِذَا قِيلَ أَىٰ قَالَ فَقَرَاءُ الصَّحَابَةِ لَهُم أَنْفِقُوا عَلْيَنَا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ كُمِنَ الْامُوَالِ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِلَّذِيْنَ الْمَنُوٓا اِسْتِهُزَاءٍ بهمُ أَنُطُعِمُ مَنَ لَّوُ يَشَاءُ اللَّهُ

اَطُعَمَة آفِي مُعَتَقَدِكُمُ هذَا إِنْ مَا اَنْتُمْ فِى قَوُلِكُمُ لَنَا ذَلِكَ مَعَ مُعَتَقَدِكُمُ هذَا إِلَّافِى ضَلَلِ مُّبِينٍ (٤٣) فِيهِ بَيْنِ وَالتَّصُرِيحِ بِكُفُرِهِمُ مَوْقَعٌ عَظِيمٌ وَيَقُولُونَ مَتَى هذَا الْوَعُلُ بِالْبَعْثِ إِنْ كُنتُمُ صَلِحِقِينَ (٣٨) فِيهِ قَالَ تَعَالَى مَا يَنظُرُونَ يَنتَظِرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدةً وَهِى نَفَحَةُ اِسُرَافِيلَ اللهولي تَاخُدُهُمُ وَهُمُ قَالَ تَعَالَى مَا يَنظُرُونَ يَنتَظِرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدةً وَهِى نَفَحَةُ اِسُرَافِيلَ اللهولي تَاخُدُهُمُ وَهُمُ يَخِصِمُونَ الله اللهولي تَاخُدُهُمُ وَهُمُ يَخِصِمُونَ الله اللهولي اللهولي السَّادِ اَي وَهُمُ وَهُمُ يَخِصِمُونَ الله اللهولي اللهولي اللهولي اللهولي وَهُمُ وَهُمُ الله الله اللهولي اللهولي اللهولي اللهولي اللهولي اللهولي الله اللهولي اللهولي اللهولي اللهولي اللهولي اللهولي اللهولي اللهولي اللهولي المؤلِق الله الله اللهولي المؤلون الهولي المؤلون الهولي اللهولي اللهولي اللهولي المؤلون الهولي المؤلون الهولي اللهولي اللهولي اللهولي اللهولي اللهولي المؤلون المؤلون المؤلون الهولي المؤلون الهولي اللهولي اللهولي اللهولي المؤلون المؤلون المؤلون اللهولي اللهولي المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون اللهولي اللهولي المؤلون اللهولي اللهولي المؤلون المؤلون اللهولي المؤلون المؤلو

ترجمہ ....اورایک نشانی ان اوگوں کے لئے (قیامت ہونے پر، یخبرمقدم ہے) مردہ زمین ہے (لفظ میتة تخفیف اورتشدید کے ساتھ ہے ) ہم نے اس کوزندگی بخش (یانی کے ذریعہ سے بیمبتداء ہے ) اور ہم نے غلہ کے دانے نکالے (جیسے گیہوں) موان میں ے کچھلوگ کھاتے ہیں اور ہم نے اس میں مجبوریں اور انگوروں کے باغ (چن) لگائے اور اس میں ہم نے (بعض) چشمے بہائے تاکہ لوگ باغوں کے پچلوں میں سے کھا کمیں (ثمرۃ دونوں پر فتح ، دونوں پرضمہ یعنی تھجور وغیرہ مذکورہ کچل ) اوران کوان کے ہاتھوں نے نہیں ا گایا (یعنی مجلوں کوئیس بنایا) سوکیا بیلوگ شکوئیس کرتے (خدا تعالیٰ نے ان پر جونعتیں فرمائی ہیں) پاک ہے وہ ذات جس نے طرح طرح (کی قسموں) کے کل پھل پیدا مکئے۔ زمین کی نباتات ہے بھی (غلے وغیرہ) اور آ دمیوں میں ہے بھی (مردوعورت) اور ان چیزوں میں سے جن کولوگ نہیں جانے ( عجیب وغریب مخلوقات) اور ایک نشانی لوگوں کے لئے (اللہ کی فدرت عظیم پر)رات ہے کہ اس پر ے دن کواتار لیتے (الگ کر لیتے) ہیں سویکا کیاوگ اندھرے میں رہ جاتے ہیں (تاریکی میں طلے جاتے ہیں) اور سورج اروش كرتار بتاب (يبي الوكول كے لئے منجملد نشانيول كے ہو ياستقل نشانى باوريمي حال جاندكا ہے )ايے محور كى طرف (اس سے ہٹ نہیں سکتا) بدر رفتار ) نشانہ مقرر کیا ہوا ہے۔ ایک زبردست طاقتور کا (زمین پر)واقف کار (مخلوق سے )اور چاند کے لئے (رفع اور نصب کے ساتھ یہ مصوب ہے ایسے فعل کے ساتھ جس کی تغییر بعد میں آتی ہے ) مقرر کی ہیں منزلیں (اس کی جال کے حساب سے ۸۸ درجے ہر ماہ کی ۲۸ راتیں اور مہیند اگرتمیں کا ہوتو دوروز تک اور انتیس کا ہوتو ایک دن رات نظر نہیں آئے گا) یہاں تک کدرہ جاتا ہے(آ خیر درجوں میں دکھائی پڑتا ہے) جیسے مجور کی پرانی ٹبنی (تھجور کی شاخ جب پرانی ہوکرسو کھ جائے اس وقت وہ پتلی بھی ہوجاتی 🕏 ے کمان کی طرح اور زرد پڑ جاتی ہے ) نہ سورج کی بیرمجال ہے ( آسان اور لائق ہے ) کہ چاند کو جا بکڑے (اور رات میں دونوں اسم خے ہوجا کیں)اور ندرات، دن سے پہلے آ سکتی ہے (تاوقتیکہ دن ختم ہورات نہیں آ جاتی)اور دونوں میں سے ہرایک (تنوین مضاف الیہ . كے بدله ميں ہے لينى سورج جاندستارے )ا ہے اے مدار (دائرہ) ميں تيرتے رہتے ہيں (رواں دواں رہتے ہيں الفاظ ميں ان كو بمنزله ذی عقل چیزوں کے مان لیا ہے )اورا یک نشانی (ہماری قدرت کی )ان کے لئے یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کوسوار کیا (ایک قر أت میں دریاتھم ہے بعنیان کے باب دادے،اصول اکشتی (نوح) میں جولدی (بحری) ہوئی شی اور ہم نے ان کے لئے کشتی ہی جیسی اور چزیں پیداکیں (کشتی نوح کی طرح کی تھیں بعنی اس کی ہم شکل جھوٹی بری اور کشتیاں اور جہاز اللہ کی تعلیم سے انہوں نے بتائے ) جن پر بیلوگ سوار ہوتے ہیں اور ہم چاہیں (باوجود کشتیاں ایجاد کرنے کے ) تو ان کو ڈبودیں۔ پھر نہتو کوئی فریا درس ہوان کے لئے اور نہ بیہ

خلاصی (رہائی) دیے جا ہمی گریہ ہماری مہر بانی ہا وران کوا یک مقررہ وقت تک نفع پہنچانا ہے ( ایسی کشتیوں سے پارٹیس لگت کے ہیں ہجو ہماری رحمت کے البتہ ہم ان کی عمریں پوری ہونے تک انہیں لذت اندوز ہونے کا موقعہ دے رہے ہیں ) اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم لوگ اس عذاب سے ڈروجو ( دنیا ہیں تہارا سے اور اور ورل کے ) ساسے ہا ور تہارا سے بحد ( آخرت میں ) ہے تا کہ تم پر حمت کی جائے ( تو وہ بے رخی اختیار کر لینے ہیں ) اور ان کے پروردگار کی آیات میں سے کوئی آیت بھی ان کے پاس ایسی نہیں آتی جس سے یہ سرتا بی نہ کرتے ہوں اور جب ان سے کہا جاتا ہے ( فقراء صحابہ کہتے ہیں ) کہ اللہ نے جو کچھتم کو ( مال ) دیا ہے اس میں سے ( ہم پر ) کم نئی نہ کرتے ہوں اور جب ان سے کہا جاتا ہے ( فقراء صحابہ کہتے ہیں ) کہ اللہ نے جو کچھتم کو ( مال ) دیا ہے اس میں سے ( ہم پر ) کم نئی نہ کرتے ہوں اور جب ان ہے کہا جاتا ہے ( اور ان کے ساتھ الی با تیں کہنے میں ) محض کھلی مرابی میں پڑے ہو ( اور ان کے کفر کی صراحت میں موقع عظیم ہے ) اور کہتے ہیں کہ بید عدہ قیامت کب پورا ہوگا اگر تم سے ہو ( اس وعدہ میں ارشاد ہے ) بیلوگ ختظر ہیں بیا ہم الزم جھڑ کر اسرافیل کا پہلا صور بھوئکنا ) جو آ بھڑ ہے گئی اور وہ سب با ہم الزم جھڑ کر اسرافیل کی پہلا سے اس کی جو کہا تا پینا و غیر میں اور کہتے ہیں کہ بید حصمون تھا۔ تا کی حکمت نعقل کر دی گی اور صاد ہیں اور کی سے اس کو اور وہ سب با ہم الزم جھڑ کر فرو سے ہو گی ( کہا یک وہر سے کو اور ان کے اس کو اور ان کے فرصت ہوگی ( کہا یک وہر سے کو اور ان کے اس کو اور ان کے باتی اور کہا گیا ہوں تھی اور در سے ہوں گے دور سے کو فروالوں کے بال لوٹ کر کہا تھیں بلکہ وہر سے دونہ وصیت کرنے کی فرصت ہوگی ( کہا یک دور سے کہیں ) اور نہ نے گئی وہ والوں کے بال لوٹ کر کہا تھی ہوں گے دور سے کو کہا ہوں گیں کہ وہر سے کہا کہ دور سے کہا کہ کہا کہا گیا ہوں گیا دور سے ہوں گے دور سے ہوگی ( کہا کہا کہ دور سے کو کہر اور اور سے بیال کو کر کہا تھی کہ کہا کہا گیا ہوں گیا دور سے ہوں گے دور اس کے دور سے کو کہر کی گئی اور وہ سب با ہم لوٹ کھی ہوں گے دور کی کی دور سے کو کہر کی گئی دور سے کو کہر کی گئی ہوں گے دور سے کہر کی کہر کے دور سے کو کہر کو کر کہر گئی کہر کے کہر کر کی کہر کی گئی کے کہر کی گئی کی کہر کی کر کر گئی کر کر گئی کی کر کر کیا گئی کو کہر کی گئی کر کے کر کر کر گئی کر کر

تحقيق وتركيب بسسسالة لهم. موصوف صفت موكر خرمقدم اور الارص المينة مبتداء مؤخر بـ

مينة نافع تشديد كرساتهاورباقى قراء تخفيف كساته يزصتيس

احیبناها. استیناف بھی ہوسکتا ہے۔اور ارض کی خبریاارض سے حال بھی ہوسکتا ہے اورزخشری افظ احیبنا اور نسلخ دونوں کوارض اور لیل کی صفت بنانے کی بھی تنجائش دیتے ہیں۔اگر چہ بیالف لام کی وجہ سے معرف معلوم ہوتے ہیں الف لام جنسی تو تکرہ "
کے حکم میں ہوتا ہے۔

من ثمرة. اصل مين ثمرها مونا جائة تقاليكن تغيرى عبارت مين مذكوركوم رجع قرارديا بــــ

ما عملته. اسما بین چاراخال بین ایک موصوله اورعبارت گویایون برومن الذی عملته اید بهم دوسر بنافیه ای لیم بعد این ایک این ایک این بین ایک موصوفه به بارت کی تقدیم موسوفه بارت کی تقدیم موسوفه کی موسوفه با موسوفه کی موسوفه با موسوفه کی موسوفه کی مصدریدا در مصدر مفعول به بواور تقدیر عبارت موسوفه یا موسوفه کی طرح رہے گی۔

افلا يشكرون. فاعاطف مقدر يرعطف جواي لا يذكرون النعمة فلا يشكرون.

الازواج. انواع واصاف مراديل

ما لا يعلمون چنانچ فلكى اورترى مين بزار باكلوق الى بجوان أنى معلومات سے بابر بے۔

نسلنج. روح مين اس كردومين لكه بين ايك بكرى كي كهال كهنچار دوسر معنى اخراج ـ چنانچ سلخت الاهاب عن الشاة. سلخت الشاة من الاهاب بولتے بين \_

مند میں من جمعنی عن ہے بعنی رات کے اور دن کا پردہ پڑا ہوا تھا اس کو اتارلیا۔ اس لئے اذا ھم مظلمون فرمایا گیا۔ لفظ سلح میں استعارہ ہم مراددن کے بعدرات کا ہونا ہے ہی نہارے مرادروثن ہے جازاً یا مضاف محذوف ہے۔ اور معنی یہوں دگے کہ ہم نے رات کی جگدے اور اس کی اندھیری کے لیعنی ہوا ہے روثنی سلب کرلی اور تھینجی لی۔ اس لئے کہ دن رات نام ہے سورج کا افق سے

او پراور نیچ موجاتا۔ پس ایک دوسرے سے کشف کے معنی کچھنیں بنتے۔

فاذاهم یہاں بظاہر فامفاجات کے لئے مانے میں بیاشکال ہے۔ کہ متفاجات غیر متوقع صورت میں ہوا کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ نسسلے نہار کے بعدال تعرفتی کا ایک دم اندھرا ہوجانا غیر متوقع ہے۔ جواب میہ ہونے کے بعداس قدر تیز روشی کا ایک دم اندھرا ہوجانا غیر متوقع تفاد آ ہت آ ہت ہت دریس اندھرا آتا۔ گرآگیا تھوڑی ہی دریس اس لئے اذا مفاجات یدانا تصبح ہوگیا۔

والشمس تجوی تفیری عبارت میں اشارہ ہے کہ بیمعطوف ہے آیت پریامبتداء ہے اور تبجوی صفت ہے اس صورت میں تغیری عبارت ''او آیة احسری'' مبتداء ہوگی جس کی خبر محذوف ہے اور تسجسوی کو بھی خبر بنایا جاسکتا ہے اس صورت میں جملہ معترضہ وجائے گا۔

والقمر محدالات معنی بیری کہ سورج کی طرح چاند بھی ایک نشانی ہے۔لفظ تجری کا ظاہر سورج کی حرکت کو بتلارہا ہے۔
اور یہ کہ حرکت ذاتی ہے حرکت فلک کے تابع نہیں ہے بلکہ مخالف بیتا ویل کرسکتا ہے کہ ظاہر نظر میں سورج حرکت میں ہے۔
رہی زمین کی حرکت تو مشہور یہی ہے کہ سورج کی حرکت کا قائل زمین کی حرکت کا مشکر اور زمین کی حرکت کا قائل سورج کی حرکت کا مشکر ہے۔
ہے۔حالا فکہ عقلا دونوں کی حرکت ممکن ہے۔

لمستقو . لام بمعنی المی بہستھ ظرف زمان ہے جہاں جاکر زمانہ ختم ہوجائے۔ظاہر ہے دنیا کامنتی قیامت ہوگا وہ بعض کے نزدیک آسان کا انتہائی بلندی پرعروجی نقط جوموسم گرما میں نقط انقلاب شفی سرطان کہلاتا ہے اس طرح انتہائی نقط ہوطی موسم سرما میں اول جدی ہوتا ہے۔ اس دوسرے تیسرے قول ہو مستقو طرف مکان ہوگا۔ چنانچہ بخاری کی روایت میں آنخضرت بھی نے مستقر شمن تحت العرش فرمایا ہے اور یہ کہسورج وہاں حاضر ہوکر بجدہ ریز ہوتا ہے۔

اس روایت کے سلسلہ میں صاحب جامع البیان کی رائے یہ ہے کہ عرش چونکہ کرہ محیط ہے اس لئے اس کی تحسیب مخصوص مکان کے لحاظ سے ہوگی اور بعض روایات کے ظاہر کی رو سے عرش ایک قبہ ہے جسے فر شتے اٹھائے ہوئے ہیں۔اس اعتباد سے وقت ظہر اقر بعرش ہوگا اور نصف شب ابعد عرش ہوگا۔اس لئے آ دھی رات سورج طلوع کی اجازت جا ہتے ہوئے سجد وریز ہوتا ہوگا۔

والقسو اس میں اختلاف ہے کہ ہر مہینہ نیا چا ندنکاتا ہے جیسا کہ رہلی شافعی کی رائے ہے یا ایک ہی چا ندہے جو ہنیشہ ماہانہ نکتا ہے۔ جیسا کہ اکثر روایات اور حکماء کے کلام سے مفہوم ہوتا ہے۔ لفظ قمر ابوعمر و ابن کیٹر "، نافغ ، علی کی قر اُت پر مرفوع اور باتی قراء کے خود کی منصوب ہے۔ مابعد اس کی تفسیر کر رہا ہے اور چونکہ نفس قمر کی تقدیر مقصود نہیں۔ اس لئے منازل مضاف مقدر مانا جائے گا۔ ای قدد نا منازلہ اور بعض نے منصوب علی الظر فیہ مانا ہے اور بعض نے حذف وابسال کے اعتبار سے تقدیر اس طرح مانی ہے قدد ناله منازل سے بارہ برج ہیں جن کے لئے ۱۸۸ منزلیں ہیں۔ قاضی بیضاوی نے ابن عباس سے قبل کیا ہے۔ یہ نول المقسم کل لیلة فی واحد منها.

لاالشمس. سورج كى سلطنت اورت المعنى اور چاندكارات ميں ہے۔سورج كادائرہ ہے كہ برا ہے اس كادورہ بحل برا ہے اس كادورہ بحل برا ہے اس كادورہ بحل برا ہے اس كادورہ برا ہے اس كادورہ برا ہے اس كادورہ برا ہے كہ برا ہے اس كادورہ بابان كمل ہوجاتا ہے۔اس كادورہ برا بان كل المسمس ينبغى لها ان تدر ك القمر فرمايا - كين لاالقمر ان تدر ك الشمس نہيں فرمايا - كيونكه چاند بعض دفعہ سورج كو پاليتا ہے۔ كركسى كادومر بر برت برتسلط نہيں ہے ورند نظام عالم درجم برجم ہوجائے۔

كل في فلك اس جمله مين صفت قلب يألى جاتى بي سيدهاالنادونون طرف يرى جمله ربتا بي بغض فلك سي

مرادفلک اعلیٰ لیا ہے جس کوفلک الافلاک کہتے ہیں۔اس کی حرکت سے نجوم تحرک ہوتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر البداميد والنهاميد ميل ابن حزم م اوران جوزی سے اس پراجاع اقل کرتے ہیں کہ آسان کروی ہاور حرکت متدرر کھتا ہاوراس آیت سے استدال کرتے ہیں۔

اورابن عباس فرماتے ہیں کہ فلکہ فلکہ المعزل کی طرح ہاورابل نجوم لفظ بسبحون سے جا تدسورج ستاروں کے جاندار ہونے پراستدلال کرتے ہیں۔ کیونک سیلفظاذی روح اور ذی عقل ہی پر بولا جاتا ہے۔ مگرامام رازی فرماتے ہیں کہ ال نجوم کی اس ےمراداگریے ہے کہ پیسب چیزیں اللہ کہ سیع خوال ہیں تب تو سیجے ہےوان من شی الا یسبح کی روے۔ کیل اگران کی مراد پچھاور ہے تو وہتاج ثیوت ہے۔ رہاں لفظ کا استعال سواس سے استدلال سی نہیں ہے کیونکہ اس طرح کا استعال تو قرآن میں بنوں کے لئے بھي *ہوا ہے جينے* الا تاكلون يامالكم لاتنطقون.

علامد في يمي فرمات بين كدنياحت اورسيقت اورادراك، اسى طرح واونون كساته جمع لا ناييسب صفات عقلاء بين جوان ستاروں کے لئے ثابت کی تی ہیں اگر چدان کو اختیار افعال نہیں ہے۔

خدیتھے افظ ذریت مشترک ہے ضدین کے لئے اصول وفروع دونوں کے لئے یہاں بھی دونوں معنی ہو سکتے ہیں اور فسی السفسلك عضاص تشى نوح مرادب ياعام تشى اورجهاز؟ دونو باحمال بين ارضى آيات جوككرزياده نظرة في بين اس لئے ان بى ے ابتداء ہوئی اورائبی براختیام ہوا۔

الصويخ. جمعى فريادرس

الذين كفووا سے كمرك د ہر يئے مرادين جوخدا كے مكر ہيں۔ ابن عباس سے بھی ايسے بی مروی ہے۔ انطعم. انفقوا كجواب بين انتفق كبناج بي تقاليكن مكن بانفاق بيمراداطعام بي بويانطعم بمعنى نعطى ليا جائے یااطعام کی ممانعت سے غیراطعام کی ممانعت پر بدرجہاولی دلالت کرنے کے لئے پیرفظ لایا گیا ہے۔

من لويشاء الله . بي انطعم كامفعول باوراطعمه لو كاجواب ب-

فی معتقد کیم مفسرعلام نے بیقیداس کے لگائی کہ بقول این عباس اس سے مرادفرقد معتزلہ ہے جوخدا کے وجوداوراس کی صغت اطعام کامنکر ہے۔لیکن اگراس سے قریش معراد ہوں تو پھر مطلب بیہوگا کہ خداجب باد جودقد رت کے اپنی مشیت اور مسلحت سے کسی کورز ق نبیس دیتا، تو ہم بھی اس کی موافقت کرتے ہوئے میں دیں گے۔

ان انته. بیاللد کاارشاد ہے یا مومنین کامقولہ ہے اور یا مجملہ تول کفار کے ہے سلمانوں کو جواب دیے ہوئے۔

والتصويح. بكفوهم عمب معامم يبتلارب بي كدفال الذين كفروا بي كفرى تفري كركا شاره كمك وبريول ک طرف ہے جومشر کین سے بردھ کر ہیں۔

يحصمون. فتح خاءاورتشديد كم ساتهابن كثيرٌ، ورثيٌ، بشامٌ وغيره اكثر قراء كنزديك باوران كعلاوه دوسر قراء كنزد يك علاوه حزة كي كسرخاك ساتھ ہے، ينحصمون وراصل ينحتصمون تھا۔ تا ساكن كر كے صاد سے تبديل كرديا اور پھرادغام كرديااوركسرة خاالتقاءسا كنين كي وجهي بوا\_

ربطآ یات: .... چیلی آیات میں رسالت معلق مضمون تھا۔جس کے ذیل میں تو حدیجی مفہوم ہور ہی تھی۔آئدہ آیات میں بالفصدتوحیدکوایےدلائل کے ساتھ ذکر کیا جارہا ہے۔ جن میں انعامات اللی اوراحسانات خداوندی بھی صمنا واضح مور بے میں اس لحاظ سے شرک کی برائی دو گوند ہو گئی۔ اور آخر میں ذکر فلک کی مناسبت سے اشارہ ایک وعید کی طرف بھی کردیا گیا ہے اور پھراس وعید میں

بھی قدرت شرکاء کی ففی کی طرف اشارہ ہور ہاہے۔

﴿ تشریح ﴾ : ...... دوبارہ زندگی کی مثال : ....م نے بعددوبارہ زندہ ہونے کومکرین بھی گئے ہے نیچ اتار نے کے لئے تیار نیں ہوتے تھے۔قرآن اس حقیقت کومردہ زمین کی مثال ہے مجمارہا ہے۔ارشاد ہو ایہ لہم الارض المستة کماس کو یوں مجھوکہ زمین خشک اور مردہ پڑی ہوتی ہے۔ گرد کھتے ہی ویکھتے اللہ اس میں زندگی کی لہردوڑا دیتا ہے وہ لہلہا آتھی ہے کہ ہر طرف سبزہ اور فرش مخلی نظر آنے لگتا ہے۔ پھل بھلاری اور میووں سے وہی زمین لد جاتی ہے۔ اس طرح جان لوکہ مردہ جسموں میں بھی زندگی بھو تک دی جائے گی۔ خداکی اس نشانی میں جس قدر غور کرد گے مرنے کے بعد کی زندگی اتن ہی ذہن نشین ہوجائے گی۔

چھلی آیات میں تربیبی انداز سے توحید کابیان تھا۔ان آیات میں ترغیب کا پہلونمایاں کیا جارہا ہے کہ خداکی نعمتوں سےلدی موئی اس زمین پرتم ہمدشم کی نعمتوں سے مستفید ہورہے ہو۔ پس کیوں نہیں تم میں شکر گزاری کے جذبات ابھرتے۔

کیا مرده دل قوم زنده دل نهیں بن سکتی ہے: ............ماعملته ایدیهم میں ابن مسعودٌ اورعو ماسلف نے ما کوموصوله مانا ہے۔لیکن اکثر متاخرین مسل نافیہ مراد لیتے ہیں۔زمین تخم ریزی اور آب پاشی وغیرہ اگر چدانسانی ہاتھوں ہے کمل میں آتی ہے۔گر درختوں ، سبزیوں ، پھلوں اورغلوں کو ان کی صورت نوعیہ عطا کرنایقینا دست قدرت کا عمل ہے اور خدائی نعمتوں کی شکر گزاری در اصل تو حید کا پہلازینہ ہے۔

آیات ارضی اور آیات نفسی سے استدلال تو حید ...........بعض آفاقی ارضی نشانیوں سے استدلال کے بعد آیت سلحن السندی المخ سے عام استدلال کیا جار ہا ہے خواہ وہ ارضی آیات ہوں یا نفسی ۔ چنانچیز مینی نبا تات اور انسانوں میں اور دوسری مخلوق میں جن کی انہیں پوری خبر بھی نہیں جوڑ ہے بنائے ہیں ۔ جن میں سے بعض متماثل ہیں ۔ مثلا ایک ہی رنگ اور ایک ہی مزہ کے پھل اور ایک ہی شکل وصورت کے جانو راور بعض متقابل ہیں ۔ جیسے مردو عورت ، نرومادہ ، کھنا عیضا ، سیاہ سفید ، رات ، دن ، اندھر ااجالایا اس تقابل سے بڑھ کر بھی اگر پھھا ختلاف ہو ۔ بشر طیکہ وہ مقولات عشرہ میں ہے کسی نہ کسی مقولہ کے بینچ آتا ہو ۔ خواہ بلا واسط ہو جیسے جزئیات اور اجناس سافلہ یا بواسط جزئیات کے ہو جیسے اجناس عالیہ کہ ان کی جزئیات کسی نہ کسی مقولہ میں ضرور داخل ہیں ۔ بہر حال مخلوق میں کوئی مخلوق بھی این نہیں جسی کام ماثل یا مقابل نہ ہو ۔

یصرف خدا ہی کی ذات پاک ہے جس کا نہ کوئی مقابل ہے اور نہ مماثل کیونکہ مقابلہ اور مماثلت ان چیزوں میں ہوسکتی ہے جو کسی درجہ میں اشتر اک رکھتی ہوں۔ خالق ومخلوق میں کیا اشتر اک؟ کیونکہ مقولات عشرہ میں سے جو کہ اجناس عالیہ ہیں کوئی بھی مقولہ یا جس اہللہ پرصادق نہیں آتی۔ بلکہ کسی موجود کے ساتھ بھی کسی ذاتی میں اس کی شرکت نہیں۔

غرض کرسب از واج مخلوق اوروہ ان سب کا خالق ہے۔ پس آیت و من کیل شی حلقناز و جین کامفہوم بھی اس تقریر سے واضح ہوگیا۔ آگے بعض آیات اور آن کے بعض آیارے استدلال ہے۔

- آیات ساویه آفاقیه بعض آثار سے تو حید پراستدلال: ......دات کواس لحاظ سے نشانی کہا جارہا ہے کہ جس طرح کمبری کی کھال اتارد یے سے مضغہ گوشت نمایاں ہوجاتا ہے۔ اس طرح رات کی اندھیری پرسے اگردن کی چادراتر جائے تو ہرطرف اندھیرا چھاجاتا ہے۔ ورج آگر کھرا جالا کردیتا ہے۔ اس تشریح میں ظلمت کواصل مانا گیاہے کہ اجرام نیرہ (چاند، سورج ،ستارے) ظاہر

ہے کہ سب حادث ہیں۔ اگریدنہ ہوتے تو ان کا نور بھی نہ ہوتا۔ دن رات کے ان تقلبات سے پیکل جاتا ہے کہ اس عالم کو بھی وجود کی ۔ ۔ چا درا تار کر پھر پہنا دی جائے گی اور فنا کے بعد پھرید وجود پذیر ہوگا۔

نیز اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جوذات قدیررات کو دن میں تبدیل کرسکتی ہے وہ کفر کی جہالت کی اندھیری کو آفتاب رسالت کے ذریعہ دورکر کے رہے گی۔

اس آیت کی تغییر میں ایک حدیث بھی ہے کہ سورج کا متعقر عرش ہے کہ روز انہ سورج سجدہ ریز ہو کر طلوع کی اجازت جاہتا ہے اور تا قرب قیامت یہی سلسلہ رہے گا۔ پھر طلوع وغروب کے نظام میں تبدیلی کا تھم ہوگا جو انقلاب عظیم بعنی قیامت کی طرف کویا اشارہ ہوگا۔ اس موقعہ پر چند تحقیقات پیش نظروی میا ہمیں۔

ا۔ متعقر کے تحت العرش ہونے میں دونوں افقی نقطے اور دونوں حرکتیں یعنی روز انداور سالانددورے بھی داخل ہیں رہامی شبہ کہ پھر تو متعقر تمام آسانوں کے بینچے ہی ہونا چاہئے۔ نیزید نقطے بھی عام ہونے جا ہمیں۔ پھرعرش کے ساتھ تخصیص کی کیاوجہ؟

جواب یہ ہے کہ بیضروری نہیں کہ تحصیص ہی مقصود ہو بلکہ ممکن ہے بیر قید صرف واقعہ کا اظہار ہواور مقصد اصلی سورج کے سجدہ کرنے کی اطلاع دینا ہواور اس تعبیر کافائدہ سورج کا امرا لہی کے ماتحت ہونے کی تصریح کرنا ہو۔ کیونکہ بہت می آیات میں استواء عرش کو احکام کے نفاذ تصرفات سے کنامید کیا گیا ہے۔

س-بظاہر بحدہ کے وقت سورج ساکن ہوجانا چاہئے۔ حالانکہ دلائل رصدیہ سے سورج کی مسلسل دائی حرکت فابت ہے۔ جواب یہ ہے کہ بحدہ کرنے کی جوتو جیہات ابھی کی گئی جیں ان کے لئے اول تو ساکن ہونا ضروری نہیں بحالت حرکت بھی یہ بخدہ ہوسکتا ہے۔ دوسر سے یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سکون تو آئی ہو اس لئے اس بحدہ سے نہ حساب رصدی میں فرق پڑتا ہے اور نہ یہ سکون فنی ہونے کی وجہ سے آلات رصدیہ سے محسوں ہوسکتا ہے۔

۷۔ چونکہ سورج کاغروب فقیق بھی نہیں ہوتا بلکہ غروب اضافی ہوتا ہے۔ یعنی ایک جگہ طلوع ہے تو دوسری جگہ غروب ہے پھراس حدیث کے کیامعنی ہوئے؟

جواب یہ ہے کیمکن ہے معظم معمورہ یعنی دنیا کی اکثر آبادی کا غروب مراد ہو۔ یا خط استواء کا غروب مراد ہو جوآ فتاب کی حرکت اعتدالی کا کل ہوتا ہے یا چرخاص مدینہ منورہ کا غروب مراد ہو جومقام وی ہے۔غرض کہ بیمخرصاد تی کا فرمان ہے جس میں کوئی عقلی

اشکال بھی نہیں اس لئے اس پرایمان واجب اوراس کو ماننا ضروری ہے۔ بینہیں کہ خواہ مخواہ خیالی موشگا فیاں نکال کراس کار دکیا جائے۔

چاند کا گھٹٹا پر صنا بھی نشان قدرت ہے:

یسان بیس رہتا۔ بلکہ روزانہ گھٹٹا پر صنا ہے۔ اللہ نے اس کے لئے ۲۸ مزلیں مقر رفر مادی ہیں جنہیں وہ ایک مقررہ نظام کے تئے

یسان بیس رہتا۔ بلکہ روزانہ گھٹٹا پر صنار ہتا ہے۔ اللہ نے اس کے لئے ۲۸ مزلیں مقر رفر مادی ہیں جنہیں وہ ایک مقررہ نظام کے تئے

طے کرتا ہے۔ پہلی آیت میں سورج کا ذکر تھا۔ جس فے صل اور سال بنتے ہیں۔ اس آیت میں چاند کا تذکرہ ہے جس کی رفتار سے قمری

مبینوں کا حساب وابستہ ہے۔ مہینہ کے آخر میں جب چاند سورج ملتے ہیں تو چاند چھپ جاتا ہے۔ پھر جب وہ آگے بر صحاتا ہے تب نظر

آ تا ہے۔ پھر آ ہتہ آ ہت بر حتا چلا جاتا ہے۔ حتی کہ چود ہویں کو پورا ہوجاتا ہے۔ پھر آ ہت آ ہت کھٹے لگتا ہے۔ حتیٰ کہ اس پہلی حالت پر

آ بہنچتا ہے اور مجبور کی پر انی نہنی کی طرح د بلا پتلاخم ار ہوکر بے رونق سا ہوکررہ جاتا ہے مجبور کی شاخ سے تشیبہ پتلی اور خمد ار ہونے میں ہے اور ممکن ہے رنگت کی زردی میں بھی تشبیہ دی گئی ہو۔

چا ندسورج کی حدود منطنت الگ الگ ہیں: .... سورج کی سلطنت دن میں ہے۔ تو چا ندکی رات میں ہے یہیں ہوسکا کہ سورج کی حدود منطنت کی رات میں ہے یہیں ہوسکا کہ سورج چا ندکو آ دبائے اور دن آ کے بڑھ کر رات کا کچھ حصداڑا لے یا دن کے ختم ہونے سے پہلے رات سبقت کر کے آ جائے جہاں جہاں جوانداز مقر رکر دیاان کروں کی بیجال نہیں کہ ایک سیکنڈ آ کے پیچھے ہو سکیں۔ ہرایک سیارہ اپنے اپنے مدار میں برابر چکر لگار ہا ہے۔ بال برابرادھرادھ نہیں ہوسکتا اور اس قدر تیز رفتاری کے باوجود اور اتن کھلی ہوئی فضا ہوتے ہوئے نہی ایک دوسرے سے مکراتا ہے۔ اور نہا پی مقررہ رفتا رہے تیزیاست ہوتا ہے۔

کیایہ اس بات کا واضح نشان نہیں کہ بیسب عظیم الشان مثینیں اور اس کے تمام پرزے کسی ایک زبر دست مدبر ، دانا ہستی کے قبضہ اقتد ارمیں اپنا اپنا کام کررہے ہیں۔ پھر جوذات چاند ، سورج اور دن رات کی ادلی بدلی کرتی ہے۔ وہ تمہار نے فاکر نے اور پھر دوبارہ پیدا کرنے سے کیا عاجز ہوگی۔ (فوائد عثانی)

جا ندسورج اورموجوده سائنس:......اخيرمهينه ميں جاندسورج کاجوملاپ ہوتا ہے اس ميں جاندتو سورج کو پکڑتا ہے گر سورج ، جاندکونييں پکڑتا۔ای لئے لا الشیمس ينبغي الخ فرمايا گيالا القمر ينبغي نہيں کہا گيا۔

موجودہ سائنسی تھیوری یہ ہے کہ چاند بھی بہت سے ہیں اور سورج کی بھی نسل ہے اور متعدد سورج ہیں واللہ اعلم۔اس صورت میں الشہ مسس اور المقد میں کو اسم جنسی ماننا پڑے گا کہ تعدد تمس وقعر کی روسے آیت میں اشکال ندر ہے۔ رملی شافعی کا قول ابھی گزر چکا ہے۔ نیز چاند سورج کا شخن فلک یعنی آسان کے ول میں ہوکر تیرنا ضروری نہیں ۔جیسا کہ " فی فلک" کے ظاہر سے مفہوم ہوتا ہے اور قدیم حکمائے یونان اور فلاسفہ کے ایک نظریہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ بلکہ فلک سے مرادان سب کے مدار ہیں۔ نیز چاند سورج سُتارے سب فضا میں گردش کرتے ہیں۔ آسان دنیا یا چوشے آسان پرنہیں گھومتے۔ جیسا کہ قدیم فلاسفہ یونان کا ایک نظریہ یہ بھی ہے۔ لیس راکٹوں کے ذریعہ چاند ،سورج ،سیاروں میں جانا آنا، رہنا سہنانا ممکن نہیں ہے۔ بلکہ اب تو عام بات ہوگئ ہے۔

طوفان نوح کے وقت نسل انسانی کواس بھری ہوئی کشتی پر پارکرانا بھی ایک نشانی ہے جونوح نے اللہ کی گمرانی میں بنائی تھی۔اگرکشتی کے ذریعہ گئے چنے انسانوں کو نہ بچایا جاتا۔تو انسان کی نسل ہی نہ چلتی۔اس لئے حضرت نوخ گویا آ دم ٹانی ہوئے۔ بھراس کے بعد بھی اسی نمونہ کی دوسری کشتیاں اور جہاز قدرت نے انسان کے لئے ایجاد کرادیئے۔جن پرساز وسامان کے ساتھ انسان لدا بھرتا ہے۔ کشتی اور جہاز تین وجوہ سے نعمت الہی ہیں : ...... اس طرح کی اور سواریاں بھی انسان کی خاطر پیدا کردیں۔ چنانچہ ختکی میں اونٹ جیسا ہے تکان جانور پیدا کردیا جے عرب میں سفائن البروالسراب بحار ہا کہا جاتا ہے۔ ان کشتوں کانٹخت ہونا تین وجوہ سے جوال ہے کہ ایک طرف تو کشتی بھری ہوئی ہے اور ادھر پانی ہے۔ پس بوجھل ہونے کی وجہ سے ڈوب جانی چاہئے ہوئے گر پانی کی سطح پر اللہ نے روال دوال کردیا۔ دوسرے ان بچے ہوئے انسانوں کی پھرنسل چلا دینا۔ تیسرے مندروں تجارتی سفراور شکاری کشتیوں سے محیلیاں پڑے روزی رزق دینا جس سے خود تو گھر بیٹھے رہیں اور اولا دکا روبار کر کے۔ خوفاک سمندروں میں جہال بڑے بڑے بہاڑوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک بڑے سے بڑا جہاز محض ایک تکا کی حیثیت رکھتا ہے۔ گراس لاغراور کمرورانسان کودیکھو بڑے بڑے سے سمندروں کوعبور کر لیتا ہے۔ اگر قدرت اسے غرق کرنے گئے کون ہے جو بچا سکے۔ گرنا دان انسان پھر بھی قدر نعت نہیں کرتا۔

واذا قیسل السنع یعن جب انسان کونسیحت کی جاتی ہے کہ قیامت کی سز اادرامیخ کرتو توں کی پاداش ہے بیچنے کی فکر کریتو نصیحت پر ذرا کان نہیں دھرتا۔ بلکہ ہمیشہ خدائی احکام وقوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے۔

کفار کی حمافت کانمونہ: ..... واذا قیل لھے انفقوا یکنی انگی سرتا بی اور بدیختی تو یہاں تک پینی گئی ہے۔ گفتیروں محتاجوں مسکینوں پرخرج کرناخودان کے زویک بھی انسانیت کے بہترین کام ہیں۔ گر براہواس بدعقی کا کیمن پیغیبری ضداور مسلمانوں کی مخالفت نے ان کوا تنااند ھاکر دیا ہے کہ پی مسلمہ بات کو بھی نہایت بھونڈ کے طریقے اور پھبتی کے انداز میں اڑا دیتے ہیں۔ جب وہی بات مسلمان ان سے کہتے ہیں تو یہ کہ کرانکار کر دیتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے کھانے کوئیں دیا انہیں ہم کیوں کھانے کو دیں۔ بھلا ہم اللہ کے خلاف کیے کریں؟ جب اس کا منشاء ہے کہ ہم امیراور مسلمان غریب بھتاج رہیں تو بھرمختاج کردینا اللہ کی مزاحمت کرنا ہے۔

کیا ٹھکانہ ہے اس بلادت اور سفاہت کا۔ کیا خدا کسی کو کچھودینا چاہتو اس کی بس یہی ایک صورت ہے کہ اس کے ہاتھ پر رزق رکھ دے ، اسباب و وسائل کے ذریعہ دلانا بھی اگر اس کا دلانا ہے تو پھریہ فیصلہ کیسے کرلیا کہ اللہ انہیں روٹی دینا نہیں چاہتا۔ انہوں نے یہ کیوں نہ خیال کرلیا کہ وہ اغنیاء کا امتحان لینے کے لئے ان کوھا جوں کی خبر گیری کا ذمہ دار قرار دے رہاہے۔ پس جواس امتحان میں ناکام ہوگا سے اپنی شقاوت و برنصیبی پر دونا چاہئے۔

کافرول سے خرج ما نگنے کا مطلب : مسلمانوں کا کافروں سے انفقو اکہنا تھم شری کے طور پڑئیں تھا۔ کیونکہ کفار اول تو احکام جزئیہ فرعیہ کے مکتف نہیں اور ہوں بھی تو بغیرا یمان ان کے اعمال فرعیہ مقبول نہیں ہیں۔ بلکہ سلمان غرباء کی طرف ہے اگر جملہ کہا گیا ہے تو حاجت اور سوال کے بھی اگر تھا تو محض سفارش پر محمول ہوگا اور سوال اور سفارش دونوں فلا ہر ہے ۔ کہ کسی کے فرکی حالت میں بھی کی جاسکتی ہے۔

نیز کفار کا جواب بھی محض شرارہ تھا۔ جس کا مقصد مسلمانوں پر الزام واعتر اض تھا کہتم جب اللہ کو مانتے ہو پھر ہم سے سوال یا سفارش کیوں کرتے ہو۔ اللہ رازق ہے تواسی سے مانگوہم سے کیوں مانگتے ہو۔

ایک شبه کا از الد: ..... اب بیشه کرنا که کفار کاید کهنا تو فی نفسه صحیح تفائه که خدا جس کوچا ہے کھانے کودے ' درست نہیں ہے۔ کیونکہان کا مقصد تو محض مسلمانوں کو جب کرانا بلکہ ان پراعتراض والزام تھا۔ حالا نکہ اعتقاد مشینت رکھتے ہوئے بھی انفاق کا تھم دیا جا سکتا ہے۔ ان دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔ جس شخص کی عادت بھلائی میں خرج کرنے کی ہوتی ہے اس کے لئے ذراسامحرک بھی

کانی ہوجاتا ہے۔وہ مانگنےوالے کی خصوصیت کونہیں دیکھا۔کوئی بھی سوال کرے وہ بخشش کے لئے تیار ہوجاتا ہے۔لیکن کفارنے مانگنے والے مسلمانوں کی خصوصیت پر جب نظر کی اوران سے دشنی ان کے لئے بخشش میں رکاوٹ بنی تو کفار کے اس اعتراض سے نعتوں کی تذکیراور ترغیب کا نفاق میں مؤثر نہ ہونا ٹابت ہوگیا۔

اور واقعہ یہ ہے کہ کفار کا بیاعتر اض ہی مہمل ہے جسیا کہ ابھی گزر چکا۔انسان کا کسی دوسرے کو پچھ دے دینا بیاللہ کے دے دینے کے خلاف نہیں۔ بلکہ ہندوں کا ایک دوسرے کو دینا بیالواسط اللہ ہی کا دینا ہے۔ چنا نچہ کفار کے اعتر اض سے پہلے درقے کے اللہ اس جواب کی طرف اشارہ ہے۔

پھریداعتراض تو خود کفار پربھی پڑتا ہے کہ جب وہ اللہ کی رزاقیت کوتسلیم کرتے ہیں تو پھراپنے وینے کواس کے خلاف کیوں سمجھتے ہیں ۔اوربعض سلف نے ان آیات کوزند یقول کے حق میں کہاہے ۔اس صورت میں یہ مقولہ بطور تسخر نہیں ہوگا۔ بلکہ بطور حقیقت ہوگا۔

کفارکی بہکی بہکی بہکی با تیں: سسسان انتم الا فی صلل مبین. یہ جملہ طاہریہ ہے کمتن تعالی کا کفار کے متعلق ارشاد ہے کہ دیکھویہ کیسی بہکی با تیں کررہے ہیں۔ نیک کام کاموقعہ آیا تو تقدیر کا حوالہ دے دیا اور جان بچالی۔ اور اپنے مطلب کی بات ہوئی تو حرص وطمع اور لالح کا شکار رہے۔ لیکن یہ جملہ اگر کفار کا مقولہ بنایا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اے مسلمانو! تم صریح گراہی میں پڑے ہو۔ جو ایسے لوگوں کو پیٹ بھرنا جائے ہوجن کا خدا پیٹ بھرنا نہیں جا ہتا۔

ويقولون النح يجمى كفاركامقوله بطوراستهزاء بـ

ماینظرون کینی قیامت ایسی اچا تک آئے گی۔ کہ یہ کھی خرکسیں گے۔علامات قیامت کاسلسلہ آگر چہ بہت پہلے ہے چل رہا ہوگا۔اوراس معنی کراس کواچا تک نہیں کہا جاسکتا۔ گرمنکرین کے قل میں تووہ اچا تک ہی ہوگی۔ کیونکہ وہ ہرعلامت کا انکار کرتے رہے ہیں۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ هُمَوَقَرُنُ النَّفُحَةِ النَّانِيَةِ لِلْبَعْثِ وَبَيْنَ النَّفُحَتَيْنِ اَرْبَعُونَ سَنَةً فَإِذَا هُمُ الْمَقْبُورُونَ مِّنَ النَّفُحَةِ النَّانِيةِ لِلْبَعْثِ وَبَيْنَ النَّفُحَتَيْنِ النَّفُحَتَيْنِ اللَّهُمُ كَانُوا بَيْنَ النَّفُحَتَيْنِ اللَّهُمُ لَا لَهُمُ كَانُوا بَيْنَ النَّفُحَتَيْنِ اللَّهِينَ لَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

شُعُلٍ هُمُ مُبْتَدَأً وَإِزُو الجُهُمُ فِي ظِللِ حَمْعُ ظُلَّةٍ اَوْظِلِّ حَبَرٌ اَى لَا تُصِيبُهُمُ الشَّمْسُ عَلَى الْآرَ آثِلْثِ حَمْعُ اَرِيُكَةٍ وَهِيَ السَّرِيُرُ فِي الْحَحْلَةِ اَوِالْفَرُشِ فِيْهَا مُتَّكِئُونَ ١٥٠ حَبَرُثَان مُتَعَلِّقٌ عَلَى لَهُمْ فِيُهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ فِيْهَا مَّا يَدَّعُونَ ﴿ عُنْ يَتَمَنَّونَ سَلَّمْ اللَّهُ مُبْتَدا فَو لا أَي بِالْقَولِ خَبَرُهُ مِّن رَّبِّ رَّحِيم ( ١٥٠ بهم أَي يَـقُولُ لَهُمُ سَلَامٌ عَلَيُكُمُ وَيُقُولُ امْتَسَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿ ٥٩ اَنُ إِنْ فَرِدُوا عَنِ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ اِحْتِلَاطِهِمُ بِهِمُ ٱللَّمُ أَعُهَدُ الْكِيكُمُ امُرُّكُمُ يَسْبَنِي آدَمَ عَلَى لِسَانِ رُسُلِى إَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيُطُنَّ لَا تُطِيُعُونُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ ﴿ ٢٠ ﴾ بَيْنُ الْعَدَاوَةِ وَّانَ اعْبُدُونِي ﴿ وَجِدُونِي وَاطِيعُونِي هَذَا صِوَاطّ طَرِيُقٌ مُّسُتَقِيْمٌ ﴿ إِنَّ وَلَقَلُهُ اَضَلُ مِنْكُمُ جِبِلًا حَلَقًا حَمْعُ حَبِيْلِ كَقَدِيْمٍ وَفِي قِرَاءَةٍ مِضَمَّ الْبَاءِ كَثِيْرًا ا اَفَلَمُ تَكُونُوُ ا تَعْقِلُونَ ﴿ ١٣ ﴾ عَدَاوَتُهُ وَإِضُلَالَهُ أَوْ مَاحَلَّ بِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ فَتُؤْمِنُونَ وَيُقَالَ لَهُمْ فِي الْاحِرَةِ هلذه جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُم تُوعَدُونَ ﴿ ٣٠ بِهَا اِصْلُوهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ ١٣ ) ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفُواهِهِمُ آيِ الْكُفَّارِ لِقَوْلِهِمُ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ وَتُكَلِّمُنَا آيُدِيهِمُ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمُ وَغَيْرُهَا بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ١٥٠ فَكُلُّ عُضُو يَنُطِقُ بِمَا صَدَرَ مِنْهُ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسُنَا عَلَى أَعُيُنِهِمُ لَاعْمِمُنَاهَا طَمُسًا فَاسْتَبَقُوا ابْتَدَرُوا الصِّراطَ الطِّرِيْقَ ذَاهِبِينَ كَعَادَتِهِمُ فَأَنَّى فَكَيُفَ يُبُصِرُونَ (١٧) حِينَئِذٍ أَى لَا يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخُنْهُمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ أَوْحِجَارَةً عَلَى مَكَانَتِهِمُ وَفِي قِرَاءَةٍ مَكَانَاتِهِمُ حَمْعُ مَكَانَةٍ بِمَعْنِي مَكَانِ آيُ فِي مَنَازِلِهِمُ فَمَا استَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرُجِعُونَ ﴿ عَنْ اَيُ لَمُ عَنْ يَقُدِرُوا عَلَى دِهَابِ وَلَا مَحِيءٍ

ترجمہ: .....اورصور پھونكا جائے گا (قيامت كے لئے دوسرى مرتبصور پھونكنا مراد ہے اور دونو ل مرتبصور پھونكئے كدرميان عالیس سال کا وقفہ ہوگا) سووہ (قبروں مے مردے) یکا یک بوسیدہ (قبروں سے) اپنے پروردگار کی طرف لیکتے ہوں گے (بری تیزی كساته قبرول سے نكل يزيں كے كبيل كر كافرمروب كم بائ (يا تنبيك لئے ہے) مارى بحق (تابى ويل مصدر بان الفاظ میں اس کافعل نہیں آتا) ہمیں قبروں ہے کس نے اٹھادیا ( کیونکد دونو ن فخو س کے درمیانی وقفہ میں یہ بلاعذاب مورہے تھے ) یہ (قیامت کااٹھنا)وی ہے(ما مجمعنی المذی)جس کارمن نے وعدہ فرمایاتھااور پیغبری کہاکرتے تھے ریدا قراراس وقت کریں گےجب کا قرارے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور بعض کے نزویک ان سے بیکہا جائے گا )وہ بس ایک زور کی آواز ہوگی جس سے ریا کیسب جمع ہوکر ہمارے پاس حاضر کر دیئے جائیں گے۔ پھراس روز کی مخص پر ذراظلم نہ ہوگا۔ اور تمہیں بس انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جوتم کیا کرتے تھے۔اہل جنت بے شک اس روزا پیے مشغلوں میں ہی (منسغل سکون غین اورضمہ غین جہنمیوں کے دھندوں سے الگ تحلک مزے کی باتوں میں لگے ہوں ہے جیسے با کرہ عورتوں سے لطف اندوز ہونا۔ تکلیف دہ مشغولیت مرادنہیں ہے۔ کیونکہ بہشت آزار کی جگہ نہیں ہے ) من ہول کے (مسرور - بیان کی دوسری خبر ہاور پہلی خبر فسی شغل ہے )وہ (مبتداء ہے )اوران کی بویال سابول میں

(طللال جمع ہے ظلمت یاظل کی - خبر ہے یعنی دھوپے نہیں ستائے گی) مسہریوں پر (اد انک جمع ادیسکة، والبنوں کا چھپر کھٹ یا اس کا قالین غالید) تکیداگائے بیٹے ہول گے (بیدوسری خبر ہاور علی الار انلے سے تعلق ہے) ان کے لئے وہاں میوے ہول گے اور جو کچھ خواہش (تمنا) کریں گے انہیں عطا ہوگا۔ان کوسلام (مبتداءہے) فر مایا جائے گا (زبانی ،اس کی خبر آئندہ ہے) مہر بان پرور دگار کی جانب سے (مینی ان کوسلام علیم کہا جائے گا) اور ( کہدویا جائے گا کہ ) اے مجرمو! آج الگ ہوجا وُجب کہ کفارمسلمانوں کے ساتھ رنے ملے ہوں گے ) کیا میں نے تم کوتا کیزئیں کی تھی ( حکم نہیں دیا تھا )اے آ دم کی اولا د ( اپنے پیغیبروں کی معرفت ) کہتم شیطان کی پرستش (پیروی) نیکرناوه تمهارا کھلا (مشہور) دشمن ہےاور بیکہ میری ہی عبادت کرنا (مجھےا کیت سمجھنااور میری ہی پیروی کرنا) یمی سیدها رستہ ہےاوروہ تم میں سے ایک بڑی جماعت کو گمراہ کر چکا (جبلا جمعن مخلوق جبیل کی جمع ہے جو بروزن قدیم ہے اور ایک قراءت ضمہ با كساته هي) كياتم اتى باتنبيل مجهة (يعنى اس كى دشمنى اوراس كابهكانا ياان بركيا عذاب نازل مواكمتم ايمان لي قي اورآخرت میں ان سے بولا جائے گاکہ ) یہ جہنم ہے جس کاتم سے وعدہ کیا گیا تھا آج اسپے کفر کی وجہ سے اس میں واظل ہوجاؤ۔ آج ہم ان کے مونہوں پرمبرلگادیں گے (یعنی کفار کے منہ پران کے والله ربنا ما کنا مشر کین کہنے کے سبب)اوران کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اوران کے یاؤں (وغیرہ) شہادت دیں گے جو کچھ بیلوگ کیا کرتے تھے (چنانچہ برعضوبول اٹھے گااس نے جو کچھ کیا ہوگا) اوراگر ہم عاہتے توان کی آتھوں کوملیامیٹ کردیتے۔ (اندھانیٹ بنادیتے) چربیدوڑتے (بھا گتے) چرتے راستہ کی طرف (جیسا کہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہا یہ میں بھا گئے کاراستہ ڈھونڈتے ہیں) سوان کو کہاں دکھائی دیتا (اس وقت یعنی ان کونظرنہ آتا) اوراگر ہم جاہتے تو ان کی صورتیں بگاڑ ڈالتے (بندریا خزیریا پھر بناکر)اس حالت میں کہ یہ جہاں ہیں وہیں کہ وہیں رہ جاتے (اورایک قراءت میں مکانا تھم ہے جع مکانة جمعیٰ مکان ۔ یعی ان کی جگہوں ہی پر ) جس کی وجہ سے بیلوگ ندآ کے کوئکل سکتے اور ند پیچھے کولوٹ سکتے (یعنی ندان میں جانے کی طاقت رہتی اور نہ آنے کی۔)

تحقیق وتر کیب ..... الاحداث بمعنی جدث بمعنی قبر - چونکه اجزاء بدن اجزاء قبر میں پیوست ہوں گے۔ گویا ہر جز وجدث ہے۔ یفسلون . چیونٹیوں کے نال کی طرح ایک دم نکل پڑتا خود سے نہیں ہوگا ۔ بلکہ جر أحکم اللی سے ہوگا۔

یا ویلنا ضمیر متکلم کی طرف اضافت ہے اس میں تائے تا نیٹ نہیں ہے ای یا ویلنا اور ابوالبقاء کو فیوں کی رائے نقل کرتے ہیں۔ کہ ویل مستقل کلمہ ہے اور اس میں لنا جار مجرور ہے تا ہم یہ تکلف بارد ہے کیونکہ وہ نفیر جمعنی اعجب منا اس طرح کو یا عبارت رہے ہوگی ہا عجب لنا اور ابن ابی لیل اس میں تائے تا نیٹ مانتے ہیں اور یاویلتی بھی کہتے ہیں یا کوالف سے بدل کر جمع لائے کا مطلب سے ہے کہ ہرا یک یا ویلتی کے گا۔

من بعشف عام قراء فتح میم اور بعث فعل کے ساتھ پڑھتے ہیں ماقبل کی خبر اور ابن عباس اور ضحاک وغیرہ کسرمیم کے ساتھ حرف جراور بعث مصدر مجرور پڑھتے ہیں۔ پہلامن ویل کے متعلق ہے اور دوسرامن مجعث کے متعلق ہے۔

موقد. رقاد معنی میں مصدر ہے یا ظرف مکان مفردقائم مقام جمع ہے لیکن پہلی تو جید بہتر ہے۔ کیونکہ مصدر مطلقاً مفردلایا جاتا ہے جمعنی بستر مراد قبر ہے۔

ما وعد ای وعدنا به اورصدق المسرسلون ای صدقونا فیه یاصدق فیه المرسلون دونوں کے مفعول محذوف ہیں۔ مگرمفسرعلائم نے اس طرف اشارہ نہیں کیا ہے۔ اور اقسو ؤا السخ تفییری عبارت بیس اشارہ ہے کہ یہ کفار کا مقولہ ہوگا۔ اس صورت میں هذا مبتدا ہوگا ورموصول صلماس کی خبر ہوگی اور جملہ قالوا کی وجہ سے کل نصب میں ہوگا۔ سوال کا جواب چوکک نہیں ملے گا۔

اس لے سوال وجواب خود بی کرلیں کے ہی مس قدنا پروقف تام ہوجائے گا۔اور قیل سےدوسری رائے تقل کررہے ہیں کہ یہجواب مونین یا ملائکه یا الله کی طرف سے ان کودیا جائے گا۔اس وقت هذا مبتداء اور مابعد خبر موجائے گی۔

اوربعض في المدا كومسوقدن كي صفت يابدل بنايا باس صورت ميس بيجمله متانفه ماقبل سي بيعلق بوجائ كارما موصول مبتداء اور خرمقدر باى الذى وعده الرحمن وصدق المرسلون حق اوريهي مكن كم مامبتداء فمرك خربواى هذا وعد الرحمن بالذي وعده المرحمن بيجواب كيمانداسلوب يربيعي اجم بات بيوال بكر مولناك روز بعث كياب؟ ان کانت. اس سے مقصور قیامت کی ہولنا کی بیان کرنا ہے۔

فاذاهم. يمتداء ماورجميع موصوف محصرون مفت مجوء خرب-

محصرون. اس میں حشر جسمانی کے ساتھ حشر معنوی کی طرف بھی اشارہ ہے جود نیابی میں سالک عاش کو پیش آتی ہے جس كي تفصيل بيه ب كه كائنات عالم كبير ب اورانسان عالم صغير - پس جس طرح عالم كبير كيتمام اجزاء بهلے نفخه ميس منتشر اور دوسر ب نفحه میں جمع موجا کیں گے۔ یعنی وجود بعد العدم موگا۔ اس طرح سالک عاش پر می جذب الی سے انقطاع تعینات کی کیفیات طاری موتى بير - پھراسى دوسراظهورطارى موتا ہے - يوبقا بعد الفناء باورسا لكاسمرتب رين كاسرافيل وقت موجاتا ہے

جال مر یک مرده از گورتن پر جهد زاد از شال اندر کفن

می که اسرافیل وقت انداولیاء مرده راز ایثان حیات ست ونما

فسى شغل و كيفيت جوانسان كوب خود زناد كمال استغراق مرت كى وجد يجال مرادب يا كمال انهاك عم كى وجد ے اس کوہم لاکراس کی رفعت شان کی طرف اشارہ کردیا تقیری عبارت میں لفظ افتصاص کے معنی توڑنے کے ہیں کنامیہ باکرہ عورتوں سے جماع کرنا کیکن جنت میں ازالہ بکارت نہیں ہوگا۔ ہر مرتب حالت بدستورر ہے گی۔ فا کھو ن. طیب نفس۔طبیعت کی فرحت۔

لهم ما يدعون خرمقدم مبتداء وخرجمل معطوف بدوسرى ركيب يدب كخبرانسلام مواى مسلم حائص يا ذوسلامة ہے۔اس مستقلیل موئی ہے۔دراصل فید تعیون تھا بروزن یفتعلون. مار ضمدد شوار مونے کی وجہ سے ماتبل نتقل کردیا۔ پھرالتقائے ساکنین کی وجہ سے حذف کردیاید تعون ہوا۔ پھرتا کودال بنا کردال میں ادغام کردیا گیادھا سے ماخوذ ہے بمعنی طلب اور افتعل محنى فعل بكثرت مستعمل باورادعاء سن بهي اخوذ بوسكاب معنى تمنى ادع مساشنت اى تمنى على. اورما مل تين احمال بین \_(۱) موصوله اسمیه یا (۲) کره موصوفه \_ان دونول صورتول مین عائد محذوف موگا\_ یا (۳) ما مصدر به به \_

سلام قولا. مفسر في القول كهدرمنصوب بنزع الخافض كي طرف اشاره كياب ليكن دوسر حصرات كنزديك بيد منصوب ہے قعل کے ذریعیاوروہ سلام کی صفت ہے۔اس میں کی ترکیبیں ہوسکتیں ہیں۔ا۔مایدعون کی خبر ہو۔۲۔بدل ہو۔۳۔ماک صفت ہوجب کہ مسائکرہ موصوفہ ہوگی لیکن اگر بمعنی الملدی ہویا مصدریہ ہوتو پھرییز کیب نہیں ہوگی۔ کیونکہ تکرہ معرف کا فرق ہوجائے گاس مبتدائے مخدوف کی خربوگی ای هو سلام ۵ سلام مبتداء بواس کی خرقو لاکاناصب بورای بیقال فهم قولا اور بعض نے کہا کہ مسلام علیکم تفدر عبارت ہوگی۔ ٦- بیمبتداء مواور من دب خبر مواور قو لائمفعول مطلق تاکید کے لئے ہاور بیمبتداخبر كدرميان جمله مغترضه باورمفسرعلائ في قول لهم سے جوتفيري ساس ي تائيدابن الي حاتم كي اس روايت سے بھي ہوتي ہے۔ بينا اهل الجنة في نعيمهم اذ سطع لهم نور فرفعوا رؤسهم فاذا الرب اشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا اهل الجنة فذالك قوله سلام قولا من رب الرحيم فينظرون اليه وينظر اليهم فلا يلتفتون الى شئ مادام ينظرون اليه حتى يحتجب منهم وبقى نوره وبركته اليهم.

نیزیم موسکتا ہے کہ ما یدعون سے سلال بدل ہویا مبتداء محذوف الخبر ہوای علیهم السلام اور جملہ خبر ثانی ہو۔ ان دونوں ضورتوں میں قولا مصدر فعل محذوف ہوگا۔ای یقال قولا کائنا من رب الرخیم یا اغنی مقدر مان کرمنصوب علی المدح بھی ہوسکتا ہے۔

وامتازوا. مفسرعلام نے بقول نکال کراشارہ کردیا کہاں کاعطف مضمون جملہ سابقہ پر ہورہا ہے۔ای انف دوا عن المومنین عند احتلاطهم بھم. میدان حشر میں سب مخلوط ہوں گے۔اس کے بعد جنت وجہنم میں جانے کے لئے چھٹائی ہوجائے گ۔ جبلا۔ ابن کثیر جمزہ علی گی قرات میں ضمہ یا اور تحفیف لام کے ساتھ ہاور یعقوب کے نزدیک تشدیدلام کے ساتھ ہاور ابوعمر،ابن عامر کے نزدیک ضمہ جیم اور سکون بائے ساتھ ہے۔

هذه جهنم. مفسرٌ نے تقدیرقال سے جملہ متانفہ ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔

اليوم نختم. حديث بين بهان اول عظم من الانسان يتكلم يوم يختم على افواهم فخذمن الرجل اليسوى الى المرح اليموى التعرق على العرف عليه اليسوى الى المرح اليموى التعرق عليه اليسوى الى المرح اليموى التعرق عليه في على المملك مالم اعمله فيقول له المملك اما عملت كذا يوم كذا في حدويقول الى رب وعرتك لقد كتب على المملك مالم اعمله فيقول له المملك اما عملت كذا يوم كذا في قول لا وعزتك الى في يختم على فيه ويشهد عليه جوارحه. الى يعض حضرات ني كفارك المال فرعيد كفارك المال فرعيد كي ممكن من يهان فاس المال كفريد يرجوارح كى شهادت مراد بو عام افعال فسقيد مراد نهول الله المكن نبيل بهال فاس المال كفريد يرجوارح كى شهادت مراد بو عام افعال فسقيد مراد نهول الله التدلل ممكن نبيل بهال فاس المال كفريد يرجوارح كى شهادت مراد بو عام افعال فسقيد مراد نهول الله المكن نبيل بهال فاس المال كفريد يرجوارح كى شهادت مراد بو عام افعال فسقيد مراد نهول الله المكن نبيل بهال فاس المال كفريد يرجوارح كى شهادت مراد بو عام افعال فسقيد مراد نهول الله المكن نبيل بهال فاس المال كفريد يرجوارح كى شهادت مراد بول عام افعال فسقيد مراد نهول المكن نبيل بهال فاس المال كفريد يرجوارك كل شهادت مراد بول بهال فالملك الملك المنال كفريد يرجوارك كل شهادت مراد بول بهال فالملك الملك ال

فاستبقوا. اس كاعطف لطمسنا پر بت قريم على سيل الفرض موگا ليكن عيلى في استبقوا صيغه امر كساته پرها به يا تقد يرقول موداى في قال الهم استبقوا اوريا صراط ظرف مكان خاص موجمهوركى دائ كمطابق اس لئ تعلق ميل تاويل كرنى پڑے گى كديجاز أمفعول بنت اور استبقوا على ما وردوا كمعنى مضمن بديا حرف جاركها جائداى فاستبقوا الى الصراط.

على مكانتهم. مقدر م معلق موكر حال باى مسخنا هم مقعدين على مكانتهم.

مستضیا. دراصل مفوی تھا۔واوساکن یا کے ساتھ پائی گئ۔اس لئے یا سے تبدیل کر کے ادعام کردیا اور ضمہ ضادکویا کی مناسبت اور تخفیف کے لئے کسرہ سے تبدیل کردیا۔

﴿ تشریح ﴾ ...... و نفخ فى المصور . في ثانيكودكرفر ما يا جار م جس كے بعدمرد برول سے نكل كھڑ به موں كے اور فر شخ انہيں ميدان حشر كى طرف د كليل ديں كے - يہاں ينسلون اوردوسرى جگه ف اذا هم قيام ينظرون فر ما يا ممكن ہے اول وہلہ ميں مولناك مناظرد كيوكر مكا بكارہ جائيں اور پھرفرشتوں كے باكنے سے دوڑ ناشروع كرديں ـ

اور مسر قدن مکن ہاس لحاظ ہے کہیں گے کہ قیامت کی ہولنا کیوں کے سامنے عذاب قبرغنیمت اورا یک طرح کا آ رام اور نیند معلوم ہوگی اور یا پھر دونوں فخوں کے درمیان واقعۃ ان پر نیند طاری ہوگی۔اور مرقد سے مراد بطور تجرید مرگھٹ ہے۔ ا حوال آخرت: .....هذا ما وعد. منجانب الله جواب دیا جائے گا۔ که ذرا آئکھیں کھول کردیکھویاللہ کا دعدہ اور پیغمبروں کا کہاہوا تیج ہور ہاہے۔ بیدوز قیامت کے جواب کی فی الحال نقل ہے یافی الحال ہی منتقبل کو حاضر قرار دے کرار شادہے۔

الیسوم لا تسطیلم. لیخی آج ٹھیک ٹھیک انصاف ہوگا جو بھی اچھا براکام کیا ہوگا وہی بعینہ جز ااور سزا کی صورت میں سامنے آجائے گانہ کسی کی نیکی ضائع ہوگی اور نہ کسی کی سزاجرم سے زیادہ ہوگی۔

الل جہم کے ذکر کے بعدان اصحاب الجند سے جنتیوں کا ذکر کیاجار ہاہے۔ پہلے لذا کذ جسمانی کا ذکر قدرت تفصیل سے اور پھر سسلام السنے سے روحانی لذا کذکی طرف اشارہ ہے اور جنت بیس سلام سے مقصود یا محض اکرام ہے یا دائی سلامتی کی بشارت دینا ہے۔ پس تحصیل حاصل کا شہدند کیا جائے۔

ادواجهم سے عورت اور مسلمان ہویاں انفراد آاوراجتماعاً مراد ہیں۔اور یدعون کے معنی اگر مائکنے کے ہوں تواس میں بھی ایک طرح کالطف ہوگا جو باعث کلفت نہیں ہوگا۔ بلکہ باعث نشاط ہوگا اور یدعون کے معنی اگر تمنا کرنے کے لئے جائیں توجنت میں مانگنے کی کلفت کا سوال بھی نہیں رہتا اور جنتیوں کو سالم یا براہ راست حق تعالیٰ کی طرف سے ہوگا اور یا فرشتوں کے ذریعہ ہوگا۔ جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت میں ہے۔لیکن جہنیوں کو ان سب لذائذ سے محروم کر کے الگ تھلک کردیا جائے گا۔

ا شکال کاحل: ...... الم اعهد میں انبیاء کے ذریعہ جو یہ ہدایات دی گئتیں انبی کو یا دولا یا جاز ہا ہے اور لقد اصل المنے میں اسی کا طراف اللہ میں انبیا کی بیا طہاراف وں کیا جار ہا ہے اور کشیر اُ اس لئے فرمایا کرسب سے پہلے کا فروں نے تو دوسر نے کفار کا گراہ ہونا اور ان پر وبال آنائیں دیکھا تھا۔ پس وہ خطاب میں شامل نہیں ہیں لیکن ان کے لئے دوسری تنبیبات تھیں۔اس لئے کوئی اشکال نہیں ہونا جا ہے۔

خلاصة يات يہ كدروز جزاء سے انبياء عليم السلام كى زبانى تمهيں بار بار سمجھايا كيا۔ كدد يكھوشيطان كى پيروى ہرگزندكرنا جو تہارا صرت دشن ہے۔ دہ جہنم ميں پہنچائے بغيرنہ چھوڑے گا۔ اگر ابدى نجات چاہتے ہوتو يہ سيدهى راہ پرى ہوئى ہے اس پرچلواورا كيلے خداكى پرسش كرو۔ مگروائے افسوس كه اتن فيمائش پر بھى تمهيں عقل نه آئى اور دوست دشن ميں تميزنه كر سكے۔ اپ نفع نقصان كونه پچان سكے۔ دنیا كے كاموں ميں تو اس قدر ہوشیارى دکھاتے ہو۔ مگر آخرت كے معاطے ميں استے غى بن گئے كه موثى موثى باتوں كے بچھنے كى سكے۔ دنیا كے كاموں ميں تو اس قدر ہوشیارى دکھاتے ہو۔ مگر آخرت كے معاطے ميں استے غى بن گئے كه موثى موثى باتوں كے بچھنے كى الت بھى ندرى۔ اب اپنى حماقت ميں كاخميازہ مجلتو۔ يدووزخ تيار ہے۔ جو كھوٹا ٹھكانہ ہے اس لئے اپنے ٹھكانے پر پہنچ جاؤ۔ شيطان ملعون كے ہاتھوں كس قدر ضلقت برباد ہوئى۔

قیامت میں ہاتھ پاؤل کی گوائی: .....الیوم نختم. میں بیتلانا ہے کہ آج تم اپنی زبان سے اپنے جرموں کا اعتراف نہ جمی نہ جمی کروتو کیا ہوتا ہے ہم تمہارے منہ بند کر کے ہاتھ پاؤں سے سب چھا گلوالیں گے۔غرض زبان ، آ کھی،کان ، کھال ہرعضوا پنے کئے کی گواہی دےگا۔

ختم بمعنی مہرلگانا خواہ هیئے ہویا سکوت تحض سے کنابیاور بجاز ہواور زبانی شہادت اور منہ پرمبرلگانے میں کوئی تعناد نہیں ہے۔ ولو نشاء لمط مسل میں اعضاء کے ردوبدل کا امکان بطور سزا کے دنیا ہی میں بتلاتے ہیں کہ قوم لوط کی طرح بینائی یا آسمیں سلب کرئی جا کیں یا اصحاب السنب کی طرح صور تیں سٹح کر کے خزیر و بندر بنادیے جا کیں اور وہ بھی اپا چھتم کے جانور بنادیے جا کیں تو پھرکیا کریں گے جاری آیات سے کیوں اندھے بن رہے ہیں اور شیطانی راستوں سے ہٹ کر اللہ کی راہ کیوں نہیں جا کیں تو پھرکیا کریں گے؟ اس لئے ہماری آیات سے کیوں اندھے بن رہے ہیں اور شیطانی راستوں سے ہٹ کر اللہ کی راہ کیوں نہیں چلتے۔ یہ ہماری طرف سے ڈھیل تھی۔ آج وہی آئی تھیں اور ہاتھ یا ؤں گواہی دیں گے کہ انہوں نے کن غلط کاموں میں ان کولگایا تھا۔ جو چپ رہے گی زبان خبخر لہو پکارے گا آشین کا

وَمَنُ نَّعَمِّرُهُ بِإطَالَةٍ أَحَلِهِ نُنَكِّسُهُ وَفِي قِرَاءَ ةٍ بِالتَّشُدِيْدِ مِنَ التَّنْكِيْسِ فِي الْخَلُقِ " أَي خَلُقَهُ فَيَكُونُ بَعُدَ قُوَّتِه وَشَبَابِهِ ضَعِيفًا وَهَرَمًا أَفَلَا يَعُقِلُونَ ﴿ ١٨ ﴾ إِنَّ الْقَادِرَعَلَى ذَلِكَ الْمَعُلُومِ عِنْدَهُمُ قَادِرٌ عَلَى الْبَعُثِ فَيُوُمِنُونَ وَفِي قِرَاعَةٍ بِالتَّاءِ وَهَا عَلَّمُنلُهُ أَى النَّبِيَّ الشِّعُو رَدٌّ لِّيقَوُلِهِمُ إِنَّا مَا أَنِي بِهِ مِنَ الْقُرَّان شِعُرٌ وَهَا يَنْكَغِي يَتَسَهَّلُ لَهُ ۚ الشِّعُرُ إِنْ هُوَ لَيُسَ الَّذِي اَتَى بِهِ إِلاَّذِكُرٌ غِظَةٌ وَقُرُانٌ مُّبِينٌ ﴿ ١٩ مُظُهِرٌ لِلْاَحُكَام وَغَيْرُهَا ۚ لِيُنُذِرَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ بِهِ مَنُ كَانَ حَيًّا يَعُقِلُ مَا يُحَاطِبُ بِهِ وَهُمُ الْمُؤمِنُونَ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ بِ الْعَذَابَ عَلَى الْكَفِرِينَ ﴿ ٥٠ وَهُمُ كَالُمَيِّينَ لَايَعُقِلُونَ مَايُحَاطِبُونَ بِهِ أَوَلَمْ يَرَوُا يَعُلَمُوا وَالْإِسْتِفْهَامُ لِلتَّقُرِيُرِ وَالْوَاوُ الدَّاحِلُ عَلَيْهَا لِلْعَطُفِ أَنَّا خَلَقُنَا لَهُمْ فِي حُمُلَةِ النَّاسِ مِّمَّا عَمِلَتُ أَيْدِيْنَا ۖ أَيُ عَمِلْنَاهُ بَلَا شَرِيُكٍ وَلَا مُعِينِ ٱنْعَامًا حِى الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ فَهُم لَهَا مُلِكُونَ ﴿ عَ ضَابِطُونَ وَذَ لَلْنَهَا سَحَّرُنَاهَا لَهُمُ فَمِنُهَا رَكُوبُهُمُ مَرُّكُدِبُهُمُ وَمِنُهَا يَأْكُلُونَ ﴿٢٤﴾ وَلَهُمُ فِيْهَا مَنَافِعُ كَاصُوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَٱشْعَارِهَا وَمَشَارِبُ مِن لَبَنِهَا جَمْعُ مَشُرَبِ بِمَعْنَى شُرُبِ أَوْ مَوْضَعَهُ أَفَلًا يَشُكُرُونَ ﴿٢٥﴾ ٱلْمُنْعِمَ عَلَيْهِمُ بِهَا فَيُؤُمِنُونَ آيُ مَا فَعَلُوا ذلِكَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُون اللهِ أَيْ غَيْرِهِ الِهَةَ آصَنَامًا يَعَبُدُونَهَا لَعَلَّهُمُ يُنصَرُونَ ﴿ مَهُ عَنَامُونَ مِنْ عَذَابِ اللهِ بِشَفَاعَةِ الهَتِهِمُ بِزَعْمِهِمُ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَى الِهَتُهُمُ نَزَلُوا مَنْزِلَةً ُ الْعُقَلَاءِ نَصُرَهُمُ وَهُمُ آيُ الِهَتُهُمُ مِنَ الْاصْنَامِ لَهُمُ جُنُدٌ بِزَعْمِهُمُ نَصْرَهُمُ مُّحُضُوُونَ (٥٥) فِي النَّارُ إِنَّ مَعَهُمُ فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمُ ۚ لَكَ لَسُتَ مُرُسَلًا وَغَيْرَذَلِكَ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ ﴿٢٥) مِنُ ذَلِكَ وَغَيُرِهِ فَنَحَازِيُهِمُ عَلَيْهِ أَوَلَمُ يَوَالْإِنُسَانُ يَعُلَمُ وَهُوَ الْعَاصُ بُنُ وَائِل أَنَّا خَلَقُنْهُ مِنْ نَطُفَةٍ مَنِيّ اللَّي أَنْ صَيَّرُنَاهُ شَدِيْدًا قَويًّا فَإِذَا هُوَ خَصِيتُمْ شَدِيْدُ الْحُصُومَةِ لَنَا مُّبينٌ (22) بَيّنُهَا فِي نَفَى الْبَعْثِ وَضَرَبَ لَنَا مَشَالًا فِي ذَٰلِكَ وَّنَسِيَ خَلُقَهُ ﴿ مِنَ الْمَنِيِّ وَهُوَ اَغُرَبُ مِنْ مِّئُلِهِ قَالَ مَنْ يُتْحي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيْمٌ ﴿ ١٥﴾ أَى بَالِيَةٍ وَلَـمُ يَـقُلُ بِالتَّاءِ لِإَنَّهُ اِسُمَّ لَا صِفَةٌ رُوِيَ أَنَّهُ أَخَذَ عَظُمًا رَمِيْمًا فَفَتَّتُهُ وَقَالَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ آتَرَى يُحَى الله هذَا بَعُدَ مَا بَلِي وَرَمَ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَعُمُ وَيُدُ خِلُكَ النَّارَ قُلُ يُحْيِيهَا الَّذِي ٱنْشَاهَا آوَّلَ مَرَّةٍ \* وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ آئُ مَحُلُوقٍ عَلِيْهُ (٥٠) مُحُمَلًا وَمُفَصَّلًا قَبُلَ خَلْقِهِ وَبَعُدَ خَلْقِهِ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ فِي جُمُلَةِ النَّاسِ مِّنَ الشَّجَوِ الْآخُضُو ٱلْمَرْخِ وَالْعَفَارِ أَوْكُلَّ شَجَرٍ الَّا الْعَنَابِ فَارًا فَإِذَا ۚ اَنْتُمُ مِّنُهُ تُو قِدُون ( ١٠ تَنْفُدِ حُون وَهذَا دَالٌ عَلَى الْقُدُرَةِ عَلَى الْبَعْثِ فَإِنَّهُ حَمْعٌ فِيُهِ بَيُنَ الْمَاءِ وَالنَّارِ وَالْحَشَبِ فَلَا الْمَاءُ يُطُفئُ النَّارُ وَلَا النَّارُ يُحْرِقُ الْحَشَبَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْارُضُ مَعَ عَظُمِهِمَا بِهُدِرِ عَلَى أَنْ يَخُلُقَ مِثْلَهُمُ ۚ أَيِ الْآنَاسِيَّ فِي الصِّغْرِ 'بُلَيْ ۚ أَيُ هُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ آحَابَ نَفُسَةً وَهُوَ إِلْخَلْقُ الْكَثِيرُ الْخَلَقُ الْعَلِيمُ (١٨) بِكُلِّ شَيْءٍ إِنَّمَآ أَمُرُهُ شَانُةً إِذَآ اَرَادَ شَيْئًا اَى حَلَقَ شَىءٍ اَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ (٨٢) اَى فَهُوَ يَكُونُ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالنَّصَبِ عَطُفًا عَلَى يَقُولُ فَسُبُحٰنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ مِلْكُ زِيدَتِ الْوَاوُ وَالتَّاءُ لِلمُبَالَغَةِ آي الْقُدُرَةِ عَلَى كُلِّ شَيءٍ وَّ إِلَيْهِ تُوْجَعُونَ ﴿ مُرْمُ اللَّهِ مُرَدُّونَ فِي الْاحِرَةِ

ترجمه: .....اورم جس كعربوهاوية بي (لبي مت كرك) تواس كولونادية بي (ايك قرأت مي افظان كسه تشديد كسائه تنكيس سے ماخوذ ہے )طبعي حالت ميں (يعني اس كى خلقت الث جاتى ہوت وشاب كے بعد كمروراور بوڑھا موجاتا ہے) سوکیا وہ لوگ نہیں سیجھتے ( کہ جوذات ان کی اس معلومہ بات پر قدرت رکھتی ہے وہ مردول کو جلانے پر بھی قادر ہے لہذا ان کوایمان لے آنا چاہے۔ایک قراءت میں معقلون تا کے ساتھ ہے ) اور ہم ئے آپ ( یعنی نبی ) کوشاعری میں سکھلائی (مفارکی اس بات کی تردید بوربی ہے کہ آپ کو جوقر آن الما ہے وہ شعر ہے )اور آپ کے شایان شان (آسان) بھی نہیں ہے (شعر) وہ او (جو کلام آپ پیش كررہے ہيں) محض تفيحت اور واضح آساني كتاب ہے (جس ميں احكام وغيره كابيان ہے) تاكداس كے ذريعہ ڈرائے (يا اور تاك ساتھ ہے)زندہ مخف کو (جواس کام کو بچھتا ہولینی مومن کے لئے )اوروہ اس لئے کہ جست (عذاب) کافروں پڑابت ہوجائے (جن کی مثال مردوں جیسی ہے جو کلام بیجے بی نہیں ) کیا ان لوگوں نے اس پرنظر نہیں کی (نہیں جانے۔استفہام تقریری اور واؤ عاطفہ ہے ) کہ ہم نے ان کے لئے (مجملہ اور او کول کے) پیدا کے اپنے ہاتھ کی ساختہ چیزوں میں سے (جنہیں بلاشرکت غیرے صرف ہم نے پیدا كيا) مويش (اونث كائے بكرى) پرياوگ ان كے مالك (قابض) بن رہے بيں اور ہم نے ان مويشيوں كوان كابكارى (تابع محض ) بنادیا ہے سوان میں بعض تو ان کی سواریاں (ریسوب مجمعی مُرکوب) ہیں اور بعض کودہ کھاتے ہیں اور ان مویشیوں میں لوگوں کے اور منافع (اون ، روال ، بال ) بھی میں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں (لیعنی ان کا دودھ۔مشارب مشرب کی جمع ہے پیتے یا پینے کی جگہ كمعنى بين ) سوكيا بيلوك شكرنبيس كرتے (ان انعامات كاكدايمان لي آتے يعنى انہوں نے ايمانبين كيا۔) اورانہوں نے غیراللدکومعبود منارکھا ہے (بت پری کرتے ہیں)اس امید پر کدان کی مدد کی چائے گی (ان کا گمان سے ہے کہ بتو آ کی

سفارش سے انہیں عذاب الی سے چھٹکارائل جائے گا) دوان کی کچھ بھی مددنہیں کر سکتے ( یعنی ان کے معبود جن کو بمز لے عقا و کام میں

فرض كرليا كيا ہے) اور وہ ( لين ان كے معبود بت ) ان لوگوں كے حق ميں ( ان كى مدد كے كمان ير ) فريق بن جا كيں مع جو ( ان كے

ساتھ جہنم میں) حاضر کئے جائیں گے۔ سوان لوگوں کی باتیں (جیسے بیر کہ آپ پیفیرنہیں ہیں) آپ کے لئے آزردگی کا باعث نہیں ہونی جائیں۔ بلا شبہ ہم سب کچھ جانے ہیں جو بیدل میں رکھتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں (خاص ای بارہ میں اور دوسری چیزوں کے متعلق ۔ لہذا ہم ان کواس پرسزادیں گے ) کیا آدمی کو یہ بات معلوم نہیں (عاص بن وائل نہیں جانیا) کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا ہے (منی سے حتی کہ ہم نے اسے مضبوط قو کی بنادیا) پھر لگا وہ جھڑنے (سخت جھڑا الو بن کر) تھلم کھلا (انکار قیامت علائے طور پر) اور ہماری شان میں (اس کے متعلق) ایک عجیب مضمون اس نے بیان کر ڈالا اور اپنی پیدائش بھول گیا (جومٹی کے قطرہ سے ہوئی ہے۔ حال نگدہ واس کی مثال سے بھی بڑھ کر نے ہوئی ہے۔ حال نگدہ واس کی مثال سے بھی بڑھ کر نے ہے گا کہ کون ہے جوزندہ کردے ہڈیوں کو جب وہ کھوکری ہو جائیں (لیتی بوسیدہ اور لفظر میم تاکے ساتھ نہیں لایا گیا۔ کیونکہ بیاسم ہے صفت نہیں ہے۔

روایت میں آتا ہے کہ عاص ابن واکل نے ایک پرانی ہڑی اضائی اور اسے چورا چورا کر کے حضور وہ کی ہے عاص کرنے لگا کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ اللہ اسے آپ کا خیال ہے کہ اللہ اسے آپ کا فیال ہے کہ اللہ اسے آپ کا فیال ہے کہ اللہ اسے آپ کی بران کو وہ زندہ کر دے گا جس نے پہلی باران کو بنایا اور وہ سب خلقت (مخلوق) کو جاتا ہے (مجملا بھی اور مفصلاً بھی ۔ پیدا کر نے سے پہلے بھی اور پیدا کر نے کے بعد بھی ) وہ ایسا ہے کہ اس نے تبہارے لئے (منجملہ عام لوگوں کے) بیدا کر دی ہر ہے جس سے درخت سے (مرخ اور عفار تا می درخت سے (مرخ اور عفار تا می درختوں سے باعام درختوں سے بجرعناب کے درخت کے ) آگ۔ پھرتم اس سے اور آگ گا گیا گئی جس اسے قدرت حشر دلالت ہور ہی ہے۔ کیونکہ درخت میں پانی ، آگ اورلکڑی جمع کر دی ۔ پس سے اور آگ گا گئی جس سے آسے اور آگ گیا گئی جس نے آسان وز مین (بڑے بڑے) پیدا کئے ۔ وہ اس پر قادر نہیں کہ ان خیروں (معمولی آ ومیوں) کو پیدا کر وے وہ جس سے دالا ہے (میروں) کو پیدا کر وہ جائے والا ہے (ہر چیز کا ) بس اس کامعمول (شان) تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو تھی کہ وہ وہ اس سے درخت ہے وہ اس کے دو اللہ ہور کہ کی ایک ہوا ہور نہائی ہورائی تیں اور ایک قراءت میں فیکوں نصب کے ساتھ ہے بیقول پر تو اس کو تو اس کو کو کر جانا ہے (آخرت میں پیش ہوں گے۔)

تحقیق وتر کیب: .... ننکسه بقول مدارک تنکیس السهم سے ماخوذ ہے۔ تیرکوالٹا کرنا۔

و مایسه بعی لمه لیعنی آپ کی فطری ساخت الی تھی کہ ند آپ اشعار لکھ سکتے تھے۔جیسا کہ دوایات میں ہےاور نہ پڑھ سکتے تھے۔ چنانچی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کسی نے دریافت کیا۔ کہ آپ انگاکو کی شعریا دھا؟ فرمایا کہ آپ کوشعرے مناسبت نہیں تھی۔ ایک مرتبہ ابن رواحہ گابیشعم

ستبدى لك الا يام ماكنت جاهلا ويا تيك بالا خبار من لم تزود

آنخفرت الله فالكطرح يزاروما ياتيك بالاحبار

حضرت ابو بکڑنے عرض کیا۔حضور ﷺ تعراس طرح نہیں ہے ۔۔۔۔۔فرمایا کہ میں شاعر نہیں ہوں اور نہ میرے لئے مناسب ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق روئے کہ جس کو دوسرے کا شعر بھی صحیح پڑھنا نہ آئے اس پر شاعری کی تہت نہ آ ہے۔ ابت بلا قصد و بلا چنانچے علاء فرماتے ہیں کہ آپ کسی کا شعر صحیح نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تاکہ آپ پر شاعری کی تہت نہ آسکے۔ البتہ بلا قصد و بلا

تكف كلام كاموزول بهوجانا دوسرى بات ب، جيها كبعض آيات وروايات كي تقطيع كرنے معلوم بوسكتا بـ مثلاً آيت لن تناالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اور حديث حين انا النبى لا كذب انا ابن عبد المطلب ياهل انت الا اصبع دميت وفى سبيل الله ما لقيت ياغزوه خندق كموقع برباسم الاله و يبدانا ولو عبدنا غيره شقينا.

پس گاہے گاہے بلا ارادہ کلام موزوں ہوجائے ہے آپ کا شاعر ہونا لازم نہیں آتا۔ کیونکہ اتفاقیہ کلام کوشعر نہیں کہتے۔ شعر دراصل نام ہے علم دقیق کا نے بولا جاتا ہے لیت شعری اور عرف واصطلاح میں کلام موزوں مقعی بالفصد کو کہتے ہیں اور شاعر وہ ہوتا ہے کہ صناعت شعر ہے واقف ہواور آیت میں شعر ہے مراد منطق تخیلات اور مقد مات کا ذیہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ وحی اور کلام نی سے وائی خیالات کا کیا جوڑ کذا قال المشریف المجو جانی فی حاشیة المطالع حیا اس میں استعارہ ہے۔

ایدینا. بیر صرکے لئے کنابیر فی ہے۔ جیسے کتبت بیدی و حلقت بیدی کتے ہیں۔ بمعنی انفراداور شرکت کی نفی ہے۔ اس آیت میں بدی شنیہ ہاوربد الله فوق ایدیهم میں مفرد، بی عبارت کا تفنن ہے۔

ضابطون. بمعنى طاقة ررجل ضابط ، جمل ضابط بولاجاتا ہے۔

ر كوب. جيي حصوراور حلوب معنى مفعول بين-

مشسداد ب مشرب کی جمع ہمصدر بمعی مفعول یا سم ظرف ہے دود در مراد ہے جوعام مشروبات میں بہترین اور اہل عرب کے لئے مرغوب ہوتا ہے اور جمع لانے میں اس کے مختلف اصاف کی طرف اشارہ ہے۔

وهم لهم هم مبتداء اور جند خبراول اور لهم بمعنى عليهم بجند يمتعلق باور محضرون خبرائ بها باجند كي مفت بروجه لهم هم مبتداء اور جند خبراول اور لهم بمعنى عليهم بالموسط بي كرا معنى حسن كرزديك كي مفت بي بي اور قارة و كي يعضبون لهم بي بي اور بعض كيزديك معنى بي كه كفار بتول كي بي جاكرتي بي اور سنترى ببره دارول كي طرح ان كي كرا مد بي بي كويان كي افظ ديت بي راوبعض كيزديك معنى بي كه كفار عالم الدي اور بعض كيزديك مي اكتفي بي كه كفار عالم الله كافكار بول كي اور بعض كيزديك معنى بي كه كفار عالم الله كافكار بول بي جوكفار براونت بي بي كه اور كفاركي بي سنتر بي كي بي كي دومر كادفاع بي كي دومر كي كي دومر كي دومر كادفاع بي كي دومر كي كي كي دومر كي كي دومر كي كي دومر كي 
مثلاً. عجيب بات\_

ونسی حلقه اس کاعطف ضرب پر ہے۔ نفی کے تحت ہا ور خات مصدری اضافت ضمیری طرف ہے جومقعول ہے۔
دمیم فعیل جمعنی فاعل ہے۔ اگر چہ فد کرومؤنث کا فرق ضروری ہوتا ہے۔ لیکن مضرعلائم نے اسم لاصفة کہ کر جواب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مفت کے صیفہ میں تو یہ فرق اضر من کے ہے۔ البتہ اس پر اسمیت عالب آجانے کی وجہ سے یہ لفظ دونوں کے لئے استعال ہوسکتا ہے۔ دمیم ، دفت ، دفات ، تینوں کے معنی پوسیدہ بڑیاں۔

وید خلک الندر اس جملہ سے عاص کا قطعی کا فرہونا معلوم ہوااور جواب میں آنخضرت اللی کی طرف سے بیاضافہ اسلوب حکیم پر ہے۔ کیونکہ معاندو معت کوایہ ای جواب ملنا جائے۔

الشبجيد الا حصور. مرخ يدرخت بهت جلداً ك بكر ليتا ب-الكوعفار برماراجاتا بعفاركومرخ برركر اجاتاتها

جس نے چنگاریاں نکلی تھیں عفار بروزن حاب بقول زخشری مرخ مثل نرکے ہے اور عفار مثل مادہ کے۔ اور بعض علاء کے نزدیک عام درخت مراد ہے کہ سب لکڑیوں میں آگ کا مادہ ودیعت ہوتا ہے۔ بجز عناب کی لکڑی کے۔

> کن. بیبطوراستعارہ ہے سرعت تا ثیر مراد ہے یعنی فورا کام ہوجانا۔ ملکوت. مفردات میں ہے کہ ملکوت مخصوص ہے ملک اللہ کے لئے۔

عرب المعروف پڑھتے ہیں۔

ربط آیات: ....سابقه آیات ولو نشاء لطمسنا النع ش انقلاب اعضاء کی سزا کادنیا بی میں ہونا بتلایا تھا اورای ذیل میں صورتوں کے سنح کر ڈالنے کا بھی ذکر تھا۔

آ گے آیت و من معمر ہ النج میں اس منظ کی ظیر ارشاد ہے۔ یہاں تک قیامت وحشر کاذکر تھا۔

اس کے بعد آیت و ما علمناہ الشعر سے رسالت اور سب سے بڑی اس دلیل قر آن کی حقانیت کاذکر ہے۔ جس سے سورت شروع کی گئتی۔

نیزآیت سابقد لهم الارض میں دلائل کے ساتھ تو حید کابیان تھا اور ای ذیل میں خدائی نعتوں کاذکر تھا۔آیت اولے بروا ان حلقنا المنح میں ای مضمون کود ہرایا گیا ہے۔ البت شرکاء کا یہاں انکار صراحت کے ساتھ ہے اور پہلے اشار ہ تھا اور چونکہ تجھیلی آیات میں دلائل تو حید کو انتہائی واضح صورت میں بیان فر مایا گیا ہے اور ان کا انکار شرکین کی انتہائی معاندت ہے۔ جس سے حضور بھی کو صدمہ ہوسکتا ہے۔ اس لئے فلا یعنو ندائے قولهم سے آپ کی سلی فر مائی جارہی ہے۔

اور انسان علم المع سے اس کی تائید بیان ہور ہی ہے۔ اس مضمون رسالت کی بھی تائید ہوگئی۔ کہ جب تو حید و بعث جیسے و واضح حقائق کوبھی بیلوگ جھٹلار ہے ہیں تو آپ کی رسالت کوجھٹلا دیناان سے کیا بعید ہے اس لئے آپ کیوں رنج میں پڑے ہیں غرض کہ اس تقریر سے تو حید درسالت و بعث تینوں مضامین میں ربط ظاہر گیا۔ ،

آیت ویقولون منی هذا الوعد میں قیامت کے واقع ہونے سے بحث تھی۔

آ گے آیت اولسم برالا نسسان میں قیامت کے امکان پر کلام کیا جار ہاہے۔جبیبا کہ عاص کے واقعہ سے معلوم ہور ہاہے اگر چہ بالکل آخری آیت میں دوبارہ قیامت کے وقوع کا بیان ہے۔ ﴿ تَشْرِقَكُ ﴾ : ....... آیت و من نصم و النج میں بیان کیا جارہا ہے کد نیا میں آتھیں اور بینائی چین کینے اوران کی ورتیں بگاڑ کر بالکل اپانے بنا ڈالنے کو بہلوگ مستبعد نہ بجیس۔ اس کی نظیران کے سامنے موجود ہے۔ کیا بنہیں و کیھتے کہ ایک تو انا و ررست آدمی جب زیادہ بوڑھا ہوجا تا ہے۔ بجین میں جس طرح مستم سنتے سے بالکل معذور ہوجا تا ہے۔ بجین میں جس طرح ہت آہتہ بیت قو تیں اس میں آئی تھیں۔ بڑھا ہے میں سب اعضاء ایک ایک کرکے کس طرح جواب دے جاتے ہیں اور بجین کی طرح مالے میں بھی دوسروں کا ہر طرح محتاج اور دست گر ہوکررہ جاتا ہے۔ تو کیا یہ جس بھی دوسروں کا ہر طرح جواتی میں خدانہیں کرسکتا۔ بھر آخر کیوں اس درجہ بے فکراور لا پرواہ ہے ہوئے ہیں۔ ،

رآن کوئی دیوان اشعار نہیں بلکہ حقائق واقعیہ کا صحیفہ ہے: ..... اوریہ باتیں محض شاعرانہ تخیلات نہیں۔ بلکہ باتق واقعیہ ہیں۔ پینی بلکہ حقائق واقعیہ کا صحیفہ ہے۔ اس کو چہ ہے کوسوں دور رکھا ہے۔ وان نہیں ہے۔ کہ انکی باتوں سے دماغی تفریخ کا سامان ہو۔ آپ کی فطرت سلیمہ کوتو ہم نے اس کو چہ سے کوسوں دور رکھا ہے۔ حالانکہ آپ کے اعلی ندان قریش کی معمولی بچیاں بھی بہترین شعر کہنے کا سلیقہ رکھتی ہیں۔ مگر آپ نہت العراس دھندہ سے دور ہی رہے۔ یوں اتفاقیہ طور پر می آپ کی زبان مبارک سے ایک آ دھر جزیہ موزوں کلمات نکل گئے ہوں وہ علیحہ وبات ہے۔ است شعر وشاعری نہیں کہا جاتا۔ آپ دو شعر کیا گئے۔ دوسروں کا ایک آ دھ مصری بھی آگر بھی نقل فر مایا تو اسے بدل دیا۔ کہ شعر نہ معلوم ہوا۔ البت اس کا مقصد ادا ہوجائے۔ آپ جن حقائق واقعیہ کے بلا کم وکاست اظہار کے لئے تشریف لائے تھے، ان ہیں شعری مبالغہ آ رائی اور خیالی اور فران کتا ہے۔ اس موحوہ ہو۔ البت شعر کا قابل تعریف پہلواس کی تا ثیراور دنشینی ہو سکتی ہے۔ سووہ قر آن کریم کی مجزانہ عبارت میں برخوہ ہے۔

رآن کا اعجازی بیان اشعار سے زیادہ مؤثر ہے: ....ساری دنیان اس کی شدت تا ثیر کا لوہا مات ہے۔ گویا ارے شعروں کی روح اس میں نیوز دی گئی ہے۔ جی کہ بڑے بڑے فسط اے عرب دنگ ہوکر قرآن کو شعروہ کہ اٹھے۔ حالا نکد دیکھنے رسوچنے کی بات ہے کہ آج ککی شعریا شاعر نے دنیا کی کا یاس طرح لیٹ کردکھ دی ہے جس طرح قرآن عظیم اور رسول کریم بھی نے جسموں، روحوں، قوموں، ملکوں کو بدل کردکھ دیا ہے۔ یہ کام شاعری نہیں پیغیر کا ہے۔ اس کئے اللہ نے آپ کو شعروشاعری سے دور ماکوئی کی فی یہ نہ کہ دوسکے کم آپ نے شاعری سے ترقی کر کے پیغیری کا دوگی کر ڈالا۔

حضرت ابوبکرا تخضرت می که دوسرول کاشعر بھی غلط پڑھنے پر دکر دیا کرتے تھے کہ لوگ پھر بھی آپ پرشاعری کی تہت کھتے ہیں غرضیکہ آپ نہ وہبی طور پرشاعر ہیں اور نہ کسب کر کے شعر گوئی کرتے ہیں۔ سور ہ شعراء کی آیت و الشعواء یتبعہم النح کی سیر بھی ملاحظہ کرلی جائے۔

لتنسلو من کان النع میں مقصد قرآن کو بیان فرمایا جارہا ہے کہ بیزندہ دل اور نیک آ دی کے لئے اللہ سے ڈرنے کا ذریعہ ہاور منکروں کے حق میں جمت تمام کرتا ہے۔

نات تكويديد كأبيان : ..... آيات تنزيليه ك بعد آيات اولم يروا انا حلقنا الن ي تكويل آيات بيان كى جارى بين الماك خرف قرآن جيسى الماك 
کارآ مداور مفید جانوروں کا تمہیں مالک بنادیا اور مختلف تنم کے تصرفات کا حق عطافر مادیا۔ بڑے ڈیل ڈول اور تن وتوش کے جانور بھی ایک کمزورانسان کے سامنے بے بس و بے دم رہتے ہیں۔ ہزاروں اونٹوں کی تکیل ایک کمن بچہ کیڑ کر جہاں چاہے اپنے ، چوں نہیں کر سکتے ۔ وہ شدزور جانوروں کی سواری کرتا ہے، گوشت خوری کے علاوہ ان کے روئیں ، بال ، کھال ، دانت ، آئت ، ہڈیوں کو کام میں لاتا ہے اور اللہ نے دودھ کے چشمے تصنوں سے جاری کردیئے، مگر لوگ ہیں گھر ناشکرے بنے رہتے ہیں اور ہاتھوں سے ساختہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بیدا کرنے میں کی دوسر سے کا دخل نہیں ہے۔

کفار کی احسان ناشناسی کا انجام : .... آیت و اتحدو ۱ النه کا منشاء کفار کی احسان ناشناسی بیان کرناہے کہ ایک طرف تو ہمارے ان بے ثارا ورعظیم احسانات کودیکھواور دوسری طرف ان کی نالانقیوں اور ناسپاسیوں کا موازنہ تو کرو کہ انہوں نے معبود حقیقی اور محن عظیم کوچھوڑ کر بتوں کی چوکھٹوں پر سرر کھ دیا اور سی مجھے کہ آڑے وقت یہی کام آئیں گے اور ہماری مدکریں گے ۔یا در کھو کہ وہ تمہاری مدد تو کیا کرتے خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ بلکہ وقت پڑنے پر الٹا تمہیں ہی گرفتار کردیں گے۔اس وقت صاف دکھائی دے گا کہ عمر بحر بحن کے لئے مرتے پھرے س طرح آج وہ آئی میں دکھانے لگے۔

آ گےولا بسحن نائ میں آنخضرت کے توالی ہے کہ جب ہمارے ساتھان کا بیمال ہے تو آپ کی کیا پر واکر کتے ہیں۔ اس لئے دلگیر نہ ہوئے، بلکہ ان سے آس لگائے ہوئے بغیرا پنا فرض انجام دیتے ہوئے ان کو ہمارے حوالے سیجئے۔ہم ان کے اندر باہر سے خوب واقف ہیں،ہم اچھی طرح ان کی مزاج پری کردیں گے۔

 مقد مات بہلے ہی کی طرح میچ بیں تو پھراس تا ہجارانسان کواس اجها عی عقیدہ کے قبول کرنے میں کیوں تر دوتامل ہے؟ درختوں ہی کود کم پلو كاول الله نيانى سے پيداكيا، سرسزوشاداب بنايا، جمرا سے مكاكرايندهن بناديا، جس سے تم آگ نكال رہے ہو۔ پس جب الله ان حالات كى لويك چير كرسكتا بين كاوه ايك بى چيزى موت وحيات مين ادى بدي نبيس كرسكتا؟

مثلهم کے معنی محاورہ کے لحاظ سے "متم جیسوں کے ہیں "بعنی تمہاری تحصیص نہیں ہے، بلکسب کو پیدا کرسکتا ہوں بعض سلف نے درختوں سے مراد خاص فتم کے درخت کئے ہیں۔جن کے رگڑنے ہے آ گ نگلتی سے جسے بانس یا عرب میں' مرخ وعفار'

، امکان اور وقوع قیامت پراستدلال:......الله نے جبآ سان، زمین، چاند، سورج، ستارے جینے بوے برے کرے، کا کنات میں بناڈالے تو انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیامشکل ہے؟ اور چھوٹی چیز ہویا بڑی اسے پیدا کرنے میں دفت ہی کیا ہوسکتی ہے۔وہ سامان اسباب کامخان جنیں کدان کی فراہمی میں دشواری ہو۔اس کے ہاں توبس ارادہ کی دیرہے۔ادھراس نے ارادہ کیا،ادھروہ چیز موجود ہوگئ اور کہا ہوجا! بس فوراوہ چیز ہوگی کے ایک لھے کی بھی دیز میں ۔ گویا پہلی آیت بیں اگر بدن بیدا کرنے کابیان تھا تواس میں روح کے نفخ کا مطلب سمجھا دیا۔خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح فی الحال ساری کا تنات اس کے ہاتھ میں ہے، آئندہ بھی سب کواسی کی طرف اوٹ کر جانا ہے۔ اس کی ذات ہر تم کے قص وعیب سے پاک ہے۔

ان آیات میں متعدداستدلال جمع کردیے گئے ہیں۔اول یحیها جس کی طرف حلقنه من نطفة او نسی خلقه میں . بحى اشاره بـــدوسر بوهو بكل خلق عليم اوروهو الخلاق العليم تير الذى جعل لكم چوت اوليس الذى -- يانحوال انعا امره الخ.

اورآ یت فسین الله کافا سے اشارہ ہے مذکورہ دلاکل سے مطلوب کے شوت کی طرف اور کس فیکون کی ایک نادر حقیق پہلے پارہ الم کے آخر میں گزار چی جو قابل مطالعہ ہے۔ نیز چیزوں کے پیدا کرنے کے اسباب میں اگر چیند زیج ہوتی ہے، مگران پرصورت نوعيه كاترتب دفعي موتاب بايول كماجائ كه تدريجي چيزون ميس كن تدريجا موتاب اور دفعي چيزون ميس كن بهي دفعي موتاب فلااشكال

...... تيت فيلا يحزنك المح من اشاره بي كري الفين كي ريشهدوانيون كي رواه بيس كرني جاب الله سب حالات سے باخرے وہ خودہی مناسب انقام لے لےگا۔

فضائل سوره بيلين : .... مديث بيل تا ب كمكرات موت كوفت سوره يلين برهى جائة مرحرف بردى دن فرضة مقرر اورصف بستہ ہوتے ہیں اور مرنے والے کے لئے استغفار کرتے ہیں اور کفن، ڈنن بنسل ونماز سب میں شریک رہتے ہیں۔ نیز جو مسلمان سکرات کی حالت میں سورہ کیسین تلاوت کرے توقیق روح سے پہلے ہی اس کو بہنت کی بثارت سادی جاتی ہے۔ای طرح حدیث میں ہے کہ سورہ کیلین کی تلاوت کا تواب میں جے کے برابر ہے اور اس کے سننے کا تواب ایک ہزار اشرفیاں اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کے برابر ہے اور جواس کولکھ کر بی لے گاتو محویاس نے ہزار دوائیں بی بی ہیں اور ہزار نور اور ہزار برکتیں اور ہزار رحتیں اس میں داخل مولیکس اوروہ ہر بیاری اور کھوٹ سے محفوظ موجاتا ہے۔

نیز ارشادے کسورہ لیمین بر ماکروکداس میں دس برستی ہیں۔اس کے برصفے سے بھوک رفع ہوتی ہے، پیاس دورموجاتی ہاور نظے کولباس ال جاتا ہاوراس کی برکت سے شادی ہوجاتی ہاورخوف وخطرجاتار ہتا ہےاورقیدی کور ہائی نصیب ہوجاتی ہے ا اور سافر کے لئے سفر میں معین بن جاتی ہے اور گشدہ چیزل جاتی ہے اور سکرات میں سہولت ہوجاتی ہے۔ بیارا چھا ہوجاتا ہے۔

نیز حدیث میں ہے کہ لیسن جس غرض کے لئے بھی تلاوت کی جائے وہ پوری ہوجاتی ہے۔ (تفییرزاہدی روح البیان) امام ترندی کی روایت حفرت انس سے ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک قلب ہوتا ہے اور قرآن کا قلب سور و

امام غزال فرماتے ہیں کہ جس طرح نظام بدن قلب سے وابستہ ہوتا ہے، اس طرح تعلیمات قرآن عقیدہ آخرت سے مسلک ہیں۔امام دازی اس دائے کی تحسین فرماتے ہیں۔

اورعلام المفي كل تقرير كا حاصل بيه به كداس سورت ميس چونكه وحدانية ، رسالت اورحشرتين بنيادي اصول بيان كرديئے گئے میں اور ان تینوں کا تعلق دل سے ہاس لئے اس کوقلب کا درجہ دیا گیا ہے برخلاف دوسری سورتوں کے۔ ان میں اعمال اسان وار کا ان بیان کئے گئے ہیں اور چونکہ اعمال قلب اس سورت میں ذکر کئے گئے ہیں۔ادھرسکرات کی حالت میں زبان اور ہاتھ پاؤں کمروراورست وبيكار بوجاتے ہيں مرف قلب بيداراور متوجه الى الله رہتا ہاس كئے اس سورت كى تلاوت كا حكم ہے۔



سُورَةُ وَالصَّافَاتِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مَائَةٌ وَاثْنَتَانِ وَتَمَانُوُكَ اللَّهُ بِسُمَ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ه

وَ الصُّفَّتِ صَفًّا ﴿ إِلَّا الْمَلَا ئِنَكُةُ تَصِفُ نُنفُوسَهَا فِي الْعِبَادَةِ أَوْ اَجُنِحَتِهَا فِي الْهَوَاءِ تَنْتَظِرُمَا تُؤْمَرُبِهِ لَىالزُّ جِزْ تِ زَجُرًا ﴿ ﴾ ٱلْمَلاَئِكَةُ تَرُجرُ السَّجَابَ أَى تَسُوقَهُ فَالتَّلِيْتِ جَمَاعَةُ قُرَّاءِ الْقُرُان تَتُلُوهُ . كُرًّا ﴿ إِنَّ مَصْدَرٌ مِنْ مَعْنَى التَّالِيَاتِ إِنَّ الْهَكُمُ لَوَاحِدٌ ﴿ مِنْ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْض وَمَابَيْنَهُمَا رَبُ الْمَشَارِقِ ﴿ هَ ا كُ وَالْمَ غَارِبِ لِلشَّمُسِ لَهَا كُلَّ يَوْمٍ مَشُرِقٌ وَّمَغُرِبٌ إِنَّا وَلَسَّمَا عَ الدُّنْيَا زيْنَةِ بِالْكُوَاكِبِ إِنَّهِ أَى بِضَوْءِ هَا أَوْبِهَا وَالْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ كَقِرَاءَةِ تُنُويُنِ زَيْنَةٍ ٱلْمُبَيّنَةُ بِالْكُوَاكِبِ حِفُظًا مَنْصُوبٌ بِفِعُلٍ مُقَدِّرٍ أَى حَفِظْنَاهَا بِالشُّهُبِ مِنْ كُلِّ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُقَدَّرِ شَيُطُنِ مَّارِدٍ (٤) عَاتٍ عَارِجَ عَنِ الطَّاعَةِ لَا يَسَّمُّعُونَ أَي الشَّيَاطِينَ مُشْتَانَفٌ وَسِمَاعُهُمْ هُوَ فِي الْمَعْنَى اِلْمَحْفُوظِ عَنْهُ إِلَى مَلَا الْأَعْلَى ٱلْمَلَا ثِكَةِ فِي السَّمَاءِ وَعَدَّى السِّمَاعَ بِإلَى لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى الْاصْغَاءِ وَفِي قِرَاءَ ﴿ بِتَشُدِيْدِ مِينَ وَالسِّيُنِ اَصُلُهُ يَتَسَمَّعُونَ أَدُ غِمَتِ التَّاءُ فِي السِّينِ وَيُقُذَفُونَ آي الشَّيَاطِينُ بِالشُّهُبِ مِنْ كُلّ جَانِب ﴿ ﴿ وَهُوَ مَفُعُولًا لَهُ مَاءِ دُحُورًا مَصْدَرٌدَ حَرَهُ آى طَرَدَهُ وَابُعَدَهُ وَهُوَ مَفُعُولٌ لَهُ وَلَهُمُ فِي الْآحِرَةِ عَذَاتٍ وَّاصِبُ وَهِ دَائِمٌ إِلَّامَنُ خَطِفَ الْخَطُفَةَ مَـصُدَرٌ أَى الْمَرَّةَ وَالْإِسْتِثْنَاءُ مِنْ ضَمِير يَسْمَعُوْنَ أَى لَايَسُمَعُ إِلَّا الشَّيُطَالُ الَّذِي سَمِعَ الْكَلِمَةَ مِنَ الْمَلَا يُكَةِ فَاخَذَهَا بِسُرُعَةٍ فَٱتُّبَعَهُ شِهَابٌ كُوكَبٌ مَضِيٌّ ثَاقِبٌ ﴿ إِنَّ يَنُونِهُ أَوْيُحُرِقُهُ أَوْيُحُبِلُهُ فَاسْتَفُتِهِمُ اِسْتَخْبِرُكُفَّارَ مَكَّةَ تَقُرِيرًا أَوُ تَوْبِيحًا أَهُمُ أَشَدُّ خَلُقًا أَمُ مَّنُ خَلَقُنَا ﴾ مِنَ الْمَلَا يُكَةِ وَالسَّمْوتِ وَالْآرُضِيُنَ وَمَا فِيُهِمَا وَفِي الْا تُيَّان بِمَن تَغُلِيبُ الْعُقَلَاءِ إِنَّا

خَلَقْهُمُ آَى آصَلُهُمُ آدَمَ مِّنَ طِيْنِ لَّازِبِ ﴿ اللهِ كَالَمِ مِلْكُومِ مِلْكُونِ اللهِ 
ترجمهد: مرور المان المات مي المحرب الماري المار ١٨٢) آيات المار

بسم الله السوحمن الوحیم. قتم ہان فرشتوں کی جوصف باندہ کر کھڑے رہے ہیں (فرشتے نودعبادت کے لئےصف بست کھڑے یا فضاؤں میں پہرے جما کر تھم البی کے منظر ہیں ) پھران فرشتوں فضاؤں میں پہرے جما کر تھم البی کے منظر ہیں ) پھران فرشتوں کو جو بہ کانے والے ہیں (بادلوں کے چلانے پر مامور ہیں ) پھران فرشتوں کی جوذکر (قر آن کی تلادت ) کرنے والے ہیں (ذکو معنا مصدر ہے تسالیات کا ) بلاشہ تمہازامعبودا یک ہی ۔ روزاند آفا باطلوع وغروب الگ زمینوں کا اوران کے درمیان جو بچھ ہاں کا اور پروردگار ہم شرقی حصوں کا (اورمغربی حصوں کا کی چک دم سے یاخور ستاروں ہی کے درید۔ اس ہیں اضافت بیانہ ہے ہاں دنیا کو ایک بچیب خوبھبورتی ہے ستاروں کی (یعنی ستاروں کی چک دم سے یاخور ستاروں ہی کے ذریعہ اس ہیں اضافت بیانہ ہے جسیا کہ ذینہ کی تو ی کو ایک کے بیان کے لئے ) اور حفاظ منصوب کے ذریعہ اس میں اضافت بیانہ ہوئی ہیں ہوئی مشیطان ہے (حفظ منصوب کے مقدر ہے متعالی ہے) میں مقدر ہے متعالی ہی کہ وہ شیطان سے (مصدر کے ایک کو ایک ہیں کا میں کو ایک ہیں کا میں کہ مقدر ہے متعالی میں ہوئی ہیں ہوئی میں لگا گئے (یعنی شیاطین ۔ یہ جملہ مستانفہ ہے اور شیاطین کا سنبادراصل محفوظ عشر ہے ) عالم بالا کی مقدر ہے متعالی ہیں ہوئی ہیں ہوئی شیطان سے اس میں بیست معون تھا تا کو سین میں ادعا م کردیا گیا ہے ) اوروہ مار بھگا ہے گئے ہیں ایک شیطان کو میں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہی ہوئی ایس کے خراف ہوں کی مقدر ہے ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہوئی ہوئی اس کو کر اوروہ مار ہوگا ہے ہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اسل کی گر جوشیطان کی خبر لے ہوئی ہوئی گئی الدے ملفہ کہ بمتی دورکر دینا ہے مصول لہ ہے) اوران کے لئے (آخرت میں ) وائی عذاب ہوگا (مسلس ) گر جوشیطان کی خبر لے ہوئی ہوئی گلا کے انہوں کہ کہتی دورکر دینا ہے موروں کی ہوئی گلا کے انہوں کی موروں کی موروں کی موروں کی کو انہوں کی موروں کی موروں کی ہوئی کی انہوں کی موروں کی ہوئی کی کر الد صافحہ کر دورکر دیا گیا ہوئی کی کر الد صافحہ کو موروں کی ہوئی کی کر انہ کی موروں کی کو کر کو کر دوروں کی موروں کی کو کر کوروں کی کو کر کوروں کی کوروں کی کورکر کی کی کورکر کی کر کورکر کی کی کورکر کی کی کورکر کی کا کورکر کی کورکر کی کورکر کی کورکر کی کر کورکر کی ک

مصدر بيعن ايك مرتبا چكنا اوراستنام ميريسمون س ب بين آماني خركوني نبيس سكتا ، سوائے شيطان كے جوكوني فرشتوں سے ن كرايك دم اچك لے ) توايك (چكتا مواستاره ) و بكتا مواا نگاره اس كے پیچے لگ لیتا ہے (اس میں سوراخ كر ڈالتا ہے يا اے جلا كر جسم كر ڈالٹائے یا اے برحواس بنادیتا ہے) تو آپ ان سے بوچھے( کفار مکسے دریافت سیجے بطور تقریریا تو بخے کے ) کسیلوگ بناوٹ میں زیادہ تخت ہیں اہماری سے پیدا کی موئی چیزیں ( یعن فرشتے ،آسان ،زمین اوران کے درمیان کی مخلوق اور من لانے میں عقلاء کی تعلیب ہے )ہم نے ان لوگوں (لینی ان کی اصل آدم) کو بیدا کیا چکنی مٹی سے (جو ہاتھ کو چیک جاتی ہے۔ لینی ان کی بناوٹ کزور ہے۔لہذا پیغیرقر آن کا ا نکار کر کے تکبرند کریں جوجلد تاہی کی طرف انہیں لے جائے ) بلکہ (بیا یک غرض سے دوسری غرض کی طوف انقال کے لئے ایعن آپ کے ا وران کے حال کی خردینا ہے ) آ پ تو تجب کرتے ہیں۔ فتہ تا کے ساتھ آنخضرت ﷺ کوخطاب ہے۔ لیعنی ان کے آپ کوجمٹلانے ہے ) ادر یادگ جمنح کرتے ہیں (آپ کے تعجب پر )اور جب ان کو سمجایا جاتا ہے (قرآن کے ذریع تھیجت کی جاتی ہے ) تو سیحے نہیں (تھیجت حاصل نہیں کرتے )اور جب بیکوئی معجزہ دیکھتے ہیں (جیسے معجزہ ش القمر) تواس کی بنٹی (غداق)اڑاتے ہیں اور (اس کے متعلق) کہنے لگتے ایں کررتو کھلا ہوا (واضح ) جادو ہے (اورمنکرین قیامت ہیں کہ ) بھلا جب ہم مرشحے ،ادرمنی ادر بڈیاں ہو محکے تو کیا مجرہم زندہ کئے جائیں ك (دونو لفظول كي دونون بمزاؤل من محقق إدر دوسرى بمزه كالمهيل بهي بادر پران دونول صورتول من دونول بمزاؤل ك درمیان الف کی قر اُت بھی ہے ) اور کیا جارے باپ دادا بھی (لفظ او سکون داؤ کے ساتھ او کے ذریع عطف ہوگا اور فتہ واؤ کے ساتھ بھی ہے۔ دونون صورتوں میں ہمزہ استفہامیہ ہوگا اور واؤ عطف کے لئے بھی ہوسکتا ہے۔معطوف علیہ ان مع اسم کامحل ہوگا یا معطوف علیہ معوثون کی ممرے اور ہمزہ استفہام فاعل ہے۔آپ کہدو بیجے کہ ہال (تم دوبارہ جلائے جا وکے )اور دلیل بھی ہو کے، قیامت توبس ایک للکار ( بیخ ) ہی ہوگی ( هسی ضمیرمبم ہے جس کی تغیراً کے ہے ) سویکا یک سب ( مخلوق زندہ موکر ) دیکھنے بھالے کیس کے ( کدان كساتھ كياكاردوائي موتى ب)اور ( كفار ) كہيں كے بائے ہماري مبختي (يا تنبيہ كے لئے بولل بمعنى بلاكت مصدر بال لفظوں ميں اس کا کوئی فعل نہیں ہے۔ فرشتے کا فروں ہے کہیں گے ) یہ ہے روز جزاء (حساب اور بدلہ کا دن ) یہ ہے (مخلوق کے ) فیصلہ کا دن جس کوتم حجثلا ما کرتے تھے۔

شخفیق وتر کیب: .....والصّافات. یهال فرشتوں کی مختلف قسموں کی شمیں کھائی گئی ہیں۔صافات نمازوں میں صفہ بستہ۔ زاجوات. بازاروں میں گھو منے والے یا گناہوں سے ڈانٹ ڈیٹ کرنے والے۔

ت المیات. کتب الہیکی تلاوت اور ذکر اللہ کرنے والے فر شنے مراد ہیں۔ جیسا کہ ابن عباس وابن مسعود اور مجاہد کی رائ ہے اور یا علیاء باعمل کے نفوس فقد سید مراد ہیں۔

صافات. تہجدگز ارب پابندنماز۔ زاجو ات وعظ ونصحت کرنے والے۔ تسالیات. آیات واحکام الہی کی تلاوت و تدریس کرنے والے کرنے والے یا پھر مجاہدین فی سبیل الله مراد ہیں۔ جوصف بستہ ہوکراڑیں۔ فوجی گھوڑوں کوڈ انٹ ڈپٹ اور سرزنش کرنے والے فوجی ہیں۔ اوراس کے ساتھ ذکر الہی میں مصروف رہنے والے سالکین بھی مراوہ و سکتے ہیں۔

، تاویلات نجمیه میں ہے کہ ان آیات میں ارواح کی جار صفیل مراد ہیں۔اول صف ارواح انبیاء ومرسلین کی۔ دوسری صف ارواح اولیاء کی۔ تیسری صف ارواح مؤمنین کی۔ چوتھی صف کفار ومنافقین کی جوابیخ اجسام میں داخل ہوتی ہیں۔

زاجسرات سے مرادالہامات ربانیہ ہیں جو عوام کو مکرات سے اور خواص کواٹی اطاعت بر محمند کرنے سے روکتے ہیں۔ اور ا اخص خواص کوغیراللہ کے التفات سے بازر کھتے ہیں اور تالیات ذاکرات سے ہمدونت ذکر اللہ میں وقف حضرات مراد ہیں۔

صف اور جرامصادرمؤ كده ين اورف ترتيب وارفضيلت ك كئے ہے۔خواه اول سے آخرى طرف يا آخر سے اول كر طرف \_ ذكر كااطلاق قرآن يرجى آتا ہے۔ هذا ذكر مبارك . أنا نحن نزلنا الذكو . مفسرعلامٌ اشاره كرر ہے ہيں كه ذكر مصد ہے تالیات کا بغیر لفظی اشر اک کے لیکن ظاہر ہے ہے کہ مفعول بہے۔ان بہت ی قسموں کولانے میں اشکال سے ہے کہ اگر مخاطب مومر ہیں تو انہیں ایک بھی قتم کی حاجت نہیں وہ ہرصورت میں تصدیق کرتے ہیں۔اور کفارُ اگر مخاطب ہیں تو ان کے سامنے اتنی ہی قتمیں اور بھی استعال کر لی جائیں تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔وہ بہرصورت یقین کرنے والنہیں؟لیکن جواب یہ ہے کہ تم کا مقصد کسی مضمون کر أستمحض تاكيداورا بميت واضح كرنا يبعد

الممشارق يونكهمشارق،مغارب كوسلزم ب\_اس لئے ايك پراكتفاء فرمايا گيا ہے۔قرآن كريم ميں دوسري جگه دونوں ك ذ کر فرمایا گیا ہے۔ای طرح مفردالفاظ بھی آئے ہیں جنس کا ارادہ کرتے ہوئے اور تثنیہ بھی آیا ہے۔سرمااور گرما کی موسموں کا اعتبار كرتے ہوئے۔اورجمع كےصيغه بي هي آيا ہےروزاند كے مشرق ومغرب كامستقل اعتباركرتے ہوئے۔

الكواكب زينة عبدل ب الركواكب مراستاره ب دوسرى صورت يه كوكب كي ضوءاورروشى مراد ہو۔اگرچیتمام ستارے آسان دنیا کے علاوہ دوسرے مختلف آسانوں پر ہیں۔ تاہم نیچے رہنے والوں کو آسان دنیا کی زینت نظر آت ہیں ۔حزوّاورعاصمٌ کےعلاوہ دوسرے قراء کی قراءت پراضافت بیانیہ ہے۔مفسرعلامٌ بیانیہ کی تائید میں فرماتے ہیں کہ زیسنہ کی تنوین کی قراءت حمزہؓ اورحفصؓ کے نز دیک بینہ کواکب ہے عطف بیان یا بدل ہونے کی بناء پراور ابو بگر کی قراءت بر کواکب منصوب ہے مصدر کا مفعول ہونے کی وجہ سے یا عسی مضمر مان کریامحل زینت سے بدل کے طور پر۔اس صورت میں بعض کی رائے پراضا فت مصدر مفعول ك طرف بوجائے گى ـ اى بان ذان الله الكواكب وحسنها اورمصدرى اضافت فاعلى كرف سے بھى ہوسكتى ہے ـ

حفظا. يمقدركامفعول مطلق عداى وحفظنا هابه حفظا اورمعناً زينة يبجى عطف بوسكتا عداى انا خلقناها زينة وحفظا اي حفظنا بالشهب من كل شيطان.

لا يسمعون تخفيف كى قراءت يرمعنى مول كنبيل سنته بين اورتشد يدكى قراءت يرمعنى يدبين كه كان نبيس لكات \_ لا يسمعون كمتانف مونے كامطلب يه ب كه يه كلام متقل اورالگ ب ياوجه جفاظت كي وال كاجواب اوربيان بهي ہوسکتاہے۔

يسق ذفون. كيفيت حفاظت كابيان موجائ گااور مقصود اصلى شياطين كے سننے سے حفاظت كرنى ہے يايوں كها جائے كه يهال مضاف محذوف يداى من سماع كل شيطان مارد.

السمسلاء الإعسلسي. حِونكه فرشة آسانول مين ميں اس لئے ملاءاعلیٰ کہا گيااورانس وجن زميني ہيں \_ان کوملاء اسفل کہاجائے گا۔السبیٰ کے ذریعہ تعدید کرنے میں نکتہ یہ ہے کہ معنی اصغاء کے ساتھ تضمین کی گئی ہے جب اصغاء کی نفی ہوگئ تو ساع کی نفی بدرجهاولی ہوگئی۔

دحورا. بلحاظ<sup>معنی</sup> پیقذفون کامفعول مطلق ہے۔

واصب بمعنى دائم

الا من خطف. يسمعون كضمير باشتناء باورمن بدل بأوراشتنا وباعتبار مجوعد كاستماع اورسمع ك\_اى لا يستمعون ولا يسمعون الأمن خطف فيستمع ويسمع.

---

فاتبعه بمعنى تبعه \_

شهاب. بروزن کتاب آ گاشعلداورلیث جمعشهب فیمتین اور کسره کے ساتھ مواہب میں ہے کہ شہاب کے اثر سے شامین غول بن کرلوگوں کو گمراه کرتے ہیں۔

لازب. دراصل لازم تعامیم کوباء سے تبدیل کردیا۔ جیسے بلہ سے ملہ حلین کے مفت لانے سے اس کی صورت اور حقارت کا استحضار مقصود ہے۔

بسل. بیاضراب کے لئے بیں ہے بلک انقال کے لئے ہادربعض نے کفارکا حال دریا فت کرنے سے اضراب پرمحمول کیا ہے ای لا یستفتھم فاتھم معاندون مکابرون. بل کا مرخول مجموعہ نے باعثباریسخوون کے۔

عسجست . حمزه اور کسانی کے نزدیک ضمہ تا کے ساتھ ہاور باقی قراء کے نزدیک فتہ تا کے ساتھ ہے۔اول صورت میں تنجب کی نبیت اللہ کی طرف اٹکار کے معنی میں ہے اور استحسان ورضاء کے معنی میں بھی ہوسکتا ہے۔ جیسے کہ مدیث میں ہے۔ عسجسب ربک من شاب لیس له صبوة اور اللہ کی طرف ایسی ہی ہے۔ جیسے سنجو اللہ اور نسو اللہ میں ہے۔

یستسخرون. پہلے لفظ یسمخرون سے دلیل کا نداق اڑا نامراد ہے۔ اس لئے بحر دصیفہ لایا گیا اور یستنسخوون میں دعویٰ کا استہرا مِقصود ہے۔ اس لئے باب استفعال لایا گیا ہے۔

اذا مننا . اصل کلام اس طرح تھا۔ انبعث اذا مننا النع لیکن ظرف کومقدم کردیا گیا ہے اور ہمز ہمررالایا گیا اور جمل اسمید دوام اور استرار کے لئے ہے۔ گویا انکار بعث میں مبالغہ کیا گیا ہے۔

او اب ننا او کزریدگل آن اوراس کے اسم پرعطف ہاورشک کے لئے ہے۔ای انسحن مبعوثون ام اباؤنا اس صورت میں خمیر اسمبعوثون پرفسل نہ و نے کی وجہ سے عطف درست نہیں۔البتہ اگر لفظ اورفتہ واؤ کے ساتھ ہے تو ہمز واستفہام انکار کے لئے ہوگا۔اورتیسری صورت یہ کہ لفظ او نہ ہو بلکہ واؤ عاطفہ ہواوراس تیسری قراء قرضمیر لمبعوثون پرعطف ہوجائے گااوروہی خمیر عالم ہوگ ۔ رہایہ شبہ کہ ہمزہ کا بعد ہمزہ سے پہلے کیے عمل کرسکتا ہے؟اس لئے بہتر یہ ہے کہ مبتداء محذوف الخمر قرار دیا جائے عبارت کویا اس طرح ہوگ ۔ او اباء نا یبعثون

اورشہاب ؓ نے اس کا جواب بیددیا ہے کہ ہمزہ اس صورت میں چونکہ مقصود نہیں بلکہ محض پہلے کی تاکید کے لئے ہے ہیں ہمزہ کو اول ہی فرض کیا جائے گا۔اب کو یا ہمزہ کا ماقبل ہمزہ کے بعد عامل ہوااور ہمزہ کو خمیر لمبعو تون، معطوف علیہ اور اہاننا معطوف کے درمیان فاصل مانا جائے گا۔

وانتم داخرون . جمله طالبه ـــــاس مين عامل معن نم بين ــاى تبعثون والحال انكم صاغرون .

ر بطآ یات ....سورہ صافات مضمون تو حید ہے شروع کی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسر بے رکوع میں آخرتک قیامت کا ذکر ہے اور پھر آخرسورت تک مختلف انبیاء کرام کے حالات کے ذیل میں رسالت کی بحث چلی گئی ہے۔ غرض کہ پوری سورت میں لوٹ پھر کر یہی مضامین ثلاثہ بیان کئے گئے ہیں۔ اس کلی ربط سے پچیلی سورت کے ساتھ بھی اس سورت کا ربط ظاہر ہوگیا۔

﴿ تشریح ﴾ .... صافات سے مراد قطار در قطار در قطار فرشتے ہوں یا عبادت گزار اور مجاہد انسان ہوں جونماز وں میں صف بستہ اور میدان جہاد میں صف آراء ہوتے ہیں۔ قتم منکر کے مقابلہ میں تاکید کے لئے ہوتی ہے یا کی مضمون کے مہتم بالثان ظاہر کرنے کے لئے میدان جہاد میں صف آراء ہوتے ہیں۔ قتم منکر کے مقابلہ میں تاکید کے لئے ہوتی ہے یا کی مضمون کے مہتم بالثان ظاہر کرنے کے لئے

ہوا کرتی ہے۔

قر آنی قشمیں:......پس قرآن کریم میں جن چیزوں کی قشمیں بیان کی گئی ہیں۔وہ ان چیزوں کے لئے بطور دلیل وشواہد ہوتی ہیں جن کے لئے قشمیں استعال کی گئی ہیں۔

اور ذاجنوات سے وہ فرشتے مرادیں جوآسانی راز چوری چھے سننے والے شیاطین کوڈانٹ کر مار بھگاتے ہیں۔ یاانیانوں کو نیک راہ سمجھا کر برائیوں سے باز رکھتے ہیں۔ یا پھر وہ نیک نفس انسان مراد ہیں جواپنے آپ کو بدی سے روکتے ہیں۔ اور دوسرے شریروں کوڈانٹ ڈیٹ رکھ کر بازر کھتے ہیں۔ بالخصوص میدان جہاد ہیں دشمنوں کولاکارتے ہیں۔

ای طرح تسالیات سے مرادیمی عام ہے خواہ فرشتے ہوں یا انسان احکام الی پڑھتے پڑھاتے سنتے ساتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اس کی شاہد تولاً فعلاً ہر زمانہ میں رہی ہیں کہ اللہ ہی سب کا مالک ومعبود ہے۔ جن فرشتوں کی تشمیس کھائی گئی ہیں ظاہر یہ ہے کہ یہ فرشتوں کی مختلف جماعتیں ہیں۔ کوئی احکام لانے پر ، کوئی زمین کی تدبیروانظام پر ، کوئی عبادت کرنے پر مقرر ہیں اور یہ فرشتے فرمانبرداروں کی طرح قطاریں باندھ کر کھڑے رہتے ہوں گے یا اصطفاف سے مراد تھیل تھم کے لئے ہمہوفت برتو لے رکھنا ہے۔

ای طرح آسانی فرشتوں میں پھرتو تدبیروانظام میں مصروف ہوں گے۔شیاطین کودھتکار تااور للکارنا بھی اسی میں داخل ہے اور پھرشیخ جہلیل میں وقف رہتے ہوں گے۔اس تفریق کی صورت میں تو عطف کے معنی ظاہر ہیں لیکن اگر بیسب کام ایک ہی جماعت سے وابستہ ہوں تو پھر عطف صفات میں مغایرت کی بنا پر درست ہوجائے گا اور کلمہ فاکی تعقیب قسم کے لجاظ سے ہے لیمنی آگے بیچھے گئ قسمیں کھاتے ہیں اور جب قسمین متعدد ہوں تو تلفظ میں تعاقب ضروری ہے۔

اور مخلوق کی شم کھانے کی تحقیق سورہ حجرات کی آیت العصور کے میں گزرچکی ہے اور مقصودان قسموں سے استدلال نہیں ہے
کیونکہ استدلال آگے آرہا ہے۔ دوسری نظیریہ کی صرف کلام کی تاکید کے لئے شم لائی گئی اوران مختلف قسموں میں مقسم علیہ کے احوال سے
استدلال کی طرف اشارہ ہے یا یہ کہ مقسم بدقسم علیہ کی نظیر ہے۔ کیونکہ آیت نظیر میں بھی ایک گونہ استدلال ہوتا ہے۔ چنانچہ ان فرشتوں
کے حالات سے جومصنوع ہیں وجود صانع اور توحید پر استدلال ظاہر ہے۔

آ سانوں کا عجیب وغریب نظام: .....مشارق سے مرادشال سے جنوب تک وہ نقطے ہیں جن سے روزانہ سورج اور دوسرے ستارے طلوع ہوتے رہتے ہیں۔ان کے بالقابل دوسری جانب کے فرضی نقطوں کو مفارب کہا جائے گا۔ان کا ذکریہاں تواس کے نہیں کیا کہ مقابلہ سے وہ خود مجھ میں آ جا کیں گے اور یاس لئے کہاللہ کی شان کبریائی نمایاں کرنے میں جتنا دض طلوع کو ہے غرف کو نہیں ہے۔ گودوسری متعدد وجوہ سے غروب کی دلالت فریادہ واضح ہے۔

اندھیری رات میں آسان بے شارستاروں کی جگمگاہٹ سے کتنا خوبصورت، پرکشش اوررونق دارمعلوم ہوتا ہے اور جہاں ان ستاروں سے آسان کی زینت و آرائش مقصود ہے وہیں بعض ستاروں سے یا ان کے نکڑوں یا کرنوں سے شیاطین کو مار بھگایا بھی جاتا ہے۔ بینوری کوا کب مستقل ہیں یاان کی شعاعوں ہے ہوامتکیف ہوکرسکتی نظر آتی ہے اس میں حکما ، مختلف ہیں۔

غرض اس طرح شیاطین کوفرشتوں کی مجلس میں پہنچے نہیں دیا جاتا اور ہر طرف سے مار بھگایا جاتا ہے۔ یہ ذات اور پھٹکارتو دنیا میں ہمیشدان پررہے گی اور آخرت کا دائی عذاب الگ رہا۔ اس تگ ودو میں بھی توشیاطین سننے کا ارادہ کرتے ہی امارڈ الے جاتے ہیں اور بھی سنتے ہی عباہ کردیئے جاتے ہیں اور ان خبرول کو دوسروں تک پہنچانے کی نوبت نہیں آتی اور بھاگ ووڑ میں کوئی ایک آ دھ بات ا چک لینے پر بھی ناکامی کامند و کھنا پڑتا ہے۔ بیتمام تر انظامات ایک اللہ کی کبریائی پر دلالت کرتے ہیں۔اس دلیل کے بعض مقدمات اگر چنقی بین کین خوداس معی دلیل کی صحت چونکه عقلی دلیل سے ثابت ہے۔اس لئے مقد مات بھی مثل عقل کے ہو گئے ہیں۔ پس سے دلیل تو حید بھی معنی عقلی ہی رہی۔

علم بئيت كاشكال كاحل: ..... تيتانا زينا السماء الدنيا الخ سان واكبنوريكا آسان دنياس مونامعلوم ہوتا ہے۔اورقد یم حکماء کے بیانات سے ان کا لگ الگ آسانوں پر ہونامعلوم ہوتا ہے۔اول تو حکماء کی دلیل ناکافی ہے۔ووسرےاگر سن سنچے دلیل سے یہ بات ثابت بھی ہوجائے تو آیت کی بیتو جیہ ہوگی بیستارے اگراو پر بھی ہوں تب بھی نچلے آسان کے پنچے ہی ہے۔ نظراً كيس ك\_اوريمعلوم موگا-كداى آسان يس كك رب بين اورظامر بلايسمعون الداكثر جنات وشياطين سے سننے كفى ہور ہی ہے۔ پھرایک آ دھ بات شیاطین کے پلہ پر بھی جائے توب قدفو ن سے اس کنفی اوراس کے بعد بھی ا نفاقیدا یک آ دھ بات کے نکل جانے کی فی اتبعہ سے معلوم ہور بی ہے۔اور من کل جانب کامطلب بنیس کہ برطرف سے ان پر بوج ماڑ ہوتی ہے۔ بلکہ مقصد یے ہے کہ جس طرف بھی شیطان جاتا ہے ادھرہی سے مار مارکر بھادیا جاتا ہے۔

اورشیطان کی اس حالت کے بیان کرنے سے جہاں توحید پراستدلال ہے وہیں شرک کی تردید بھی دوسرے طریقہ سے موجاتی ہے کہ جب شیاطین اس درجہ مردود ہیں کداو پر بھی نہیں جاسکتے ۔ تو پھر لائق پرستش کیسے موسکتے ہیں۔

اوراس سے وی ورسالت کی حفاظت وصحت بھی ثابت ہوگئ کداس میں کہانت وغیرہ کا شائبہ تک نہیں ہے۔اور قیامت کا اثبات آ گے خود آ رہا ہے۔ یعنی مکرین غور کر کے بتلا کیں کہ جس خدانے زمین وآسان ، جاند ، سارے ، فرشتے ، جنات وغیرہ ب شار مخلوق بنا ڈالی۔وہ ان کے زو یک زیادہ مشکل کام ہے یا خودان کو پیدا کرنا؟اوروہ بھی پہلی مرتبہ نہیں بلکدوبارہ پیدا کرنا جوانسانی نقطة نظرے بنسبت اول کے آسان ہے۔

عقيده قيامت عقلاً ونقل سيح ب: .... انسان الى اصل اوراول بدائش پنظر داك كه ايك طرح كاچيكا موا كاراتها جس میں نہ طاقت می اور نہ صلابت \_ پس اس سے بے ہوئے انسان میں طاقت وصلابت کہاں سے آئی \_ اس عقل ولیل سے واضح ہوگیا کہ قیامت ممکن ہے۔ رہا قیامت کاممکن ہوتا تو وہ پغیروں کے قرمان سے معلوم ہوتا ہے۔ اور پغیروں کی پغیری معزات سے معلوم ہے۔ یددوسری بات ہے کہ مجز ودیکھ کربھی بیٹھ ماکرتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ (العیاذ باللہ) میخش کیسی بے سرویا باتیں کرتا ہے۔ وہی مرے کی ایک ٹایک گائے جاتا ہے۔ بھلا جب مرکل کے اور بٹریاں تک برادہ موکر خاک میں مل کئیں ۔ تو پھر ہم کس طرح مان لیں کہ قرن اور صديال بيت جانے پر پھر جلا كر كھڑ كرد ينے جائيں كے؟

فرماتے ہیں کہ ضرورا تھائے جاؤ مے اوراس انکار کی سز انجگتو کے۔ایک ہی ڈانٹ میں سب اٹھ کھڑے ہوں مے اور برکا بکارہ جائین کے اور یکاراٹھیں گے کہ ہائے بیتو وہی سزا بھکتنے کا وقت آ جمیا۔جس کی پیغیبروں نے برابررٹ نگائے رکھی اورہم نے ایک نهن کردی۔

وَيُقَالُ لِلْمَلْئِكَةِ أُحْشُرُوا الَّلْذِينَ ظَلْمُوا أَنْفُسَهُمْ بِالشِّرُكِ وَأَزُواجَهُمْ قُرَنَاءُهُمُ مِنَ الشَّيْطِيُنِ وَمَاكَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿ ٢٦﴾ مِنْ دُون اللهِ اَى غَيْرَةُ مِنَ الْآوَتَانَ فَاهْدُ وُهُمُ دَلُوهُمُ وَسُوتُوهُمُ اِلَى صِرَاطِ الْجَحِيْم (٣٠) طَرِيْقِ النَّارِ وَقِفُوهُمُ إِحْبِسُوهُمْ عِنْدَ الصِّرَاطِ إِنَّهُمْ مَّسْتُولُونَ (٣٠) عَن حَمِيْع اقُوالِهِمُ وَالْعَالِهِمْ وَيُقَالُ لَهُمْ تَوْبِينِهَا مَالَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿٢٥) لَا يَنصُرُبَعُضُكُمْ بَعُضًا كَحَالِكُمْ فِي الدُّنيَا وَيُقَالُ لَهُمْ بَلُ هُمُ الْيَوُمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾ مُنْقَادُونَ اَذِ لاَّءُ وَاقْبَلَ بَعُضُهُمْ عَلَى بَعْض يَّتَسَاءَ لُونَ ﴿٢٢﴾ يَتَلاَوَمُونَ وَيَتَحَاصَمُونَ قَالُوْآ آي الْآتُبَاعُ مِنْهُمُ لِلْمَتُبُوعِينَ إِنَّكُمْ كُنْتُمُ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ (١٨) عَن الْحِهَةِ الَّتِي كُنَّانَامِنُكُمُ مِنُهَا بِحَلْفِكُمُ إِنَّكُمْ عَلَى الْحَقِّ فَصَدَّقُنَاكُمْ وَٱتْبَعْنَاكُمُ ٱلْمَعْنِي أَنَّكُمُ اَضُلَلْتُمُونَا قَالُوا آي الْمَتْبُوعُونَ لَهُمُ بَلُ لَّمُ تَكُونُوا مُؤمِنِينَ ﴿٢٥) وَإِنَّامَا يَصُدُقُ الْإِضَلَالُ مِنَّا آلُ لَو كُنتُمُ مُؤمِنِينَ فَرَجَعُتُمُ عَنِ الْإِيْمَانَ اللَّهُ الْ وَمَاكَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنُ سُلُطَنَّ قُوَّةٍ وَّقُدُرَةٍ تَقُهُرُكُمُ عَلَى مُتَابِعَتِنَا بَلُ كُنْتُمُ قَوُمًا طَغِينَ ﴿ ٣٠ ضَالِينَ مِثْلَنَا فَحَقَّ وَجَبَ عَلَيْنَا جَمِيعًا قَوْلُ رَبِّنَا ۚ بِالْعَذَابِ أَي قَوْلُهُ لَامُلَانَ جَهُنَّمَ مِنَ الُحنَّةِ وَالنَّاسِ اَحُمَعِيْنَ إِنَّا حَمِيْعًا لَلْآلِقُونَ ﴿٣﴾ الْعَذَابِ بِذَلِكَ الْقَوْلِ وَنَشَأَ عَنُهُ قَوْلُهُمُ فَاغُويُناكُمُ ٱلمُعَلَّلُ بِقَوْلِهِمُ إِنَّاكُنَّا غُوِيْنَ ﴿ ٢٣﴾ قَالَ تَعَالَى فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِدٍ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فِي الْعَذَابِ مُشْتَر كُونَ ﴿ ٢٣﴾ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي الْغَوَايَةِ إِنَّا كَذَٰلِكَ كَمَا نَفُعَلُ بِهِؤُلَاءِ نَفُعَلُ بِالْمُجُرِمِيْنَ ﴿ ١٣٠ غَيُرِهُ وَلَآءِ أَي نُعَذِّبُهُمُ التَّابِعَ مِنْهُمُ وَالْمَتُبُوعَ إِنَّهُمُ اَى هُؤُلَّاءِ بِقَرِيْنَةٍ مَابَعُدَهُ كَانُوٓ الذَّا قِيلَ لَهُمُ لَآ اللهُ اللهُ يَسْتَكْبُرُونَ ﴿ ١٣٠٥ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْعَ عَلَيْهُ عَلَوْلُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ ْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَاكُمْ عَلَاكُ عَلَيْكُمْ عَلَّ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ عَلَّ عَلَّهُ عَلَا عَلَاكُو وَيَقُولُونَ اَئِنَّا فِنِي هَمُزَنِّيهِ مَا تَقَدَّمَ لَتَارِكُوا الِهَتِنَا لِشَاعِرِمَّجُنُون (٣٠٠) أَى لِآجَ ل قَول مُحَمَّدٍ قَالَ تَعَالَى بَلُ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ يَهُ الْحَائِينَ بِهِ وَهُوَانَ لَآ اِللَّهِ إِلَّا الله إِنَّكُمْ فِيهِ الْتِفَاتُ لَذَ آلِيْقُوا الْعَذَابِ الْآلِيُمِ ﴿ ٣٨ ۗ وَمَا تُسجُزَوُنَ إِلَّا حَزَآءَ مَساكُنتُ مُ تَعُمَلُونَ ﴿ ٣٨ ۗ إِلَّاعِبَا ذَاللَّهِ الْمُخُلَصِينَ ﴿ ١٠﴾ آي الْمُؤمِنِيْنَ اِسُتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ آيُ ذُكِرَجَزَاؤُهُمْ فِي قَوْلِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ فِي الْعَنَّةِ رِزُقٌ مَّعُلُومٌ ﴿ ﴿ ثُمُ بُكُرَةً وَعَشِيًّا فَوَاكِهُ ۚ بَدَلٌ أَوْ بَيَانٌ لِلرِّزُقِ وَهِيَ مَايُوكُ لُ تُلَدِّ ذُ اِلَّا لِحِفُظِ صِحَّةٍ لِآتَ اَهُلَ الْحَنَّةِ مُسْتَغُنُونَ عَنُ حِفُظِهَا بِحَلْقِ آحُسَامِهِمُ لِلْاَبَدِ وَهُمْ مُّكُرَمُونَ ﴿ إِلَى بَوَابِ اللهِ فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ ﴿ ﴿ مَا عَلَى سُرُرِ مُّتَقَابِلِينَ ﴿ مَ لَا يَرَى بَعُضُهُمْ قَفَا بَعُضِ يُطَافُ عَلَيْهِمُ عَلى كُلِّ مِّنُهُم بِكُأْسِ هُوَ الْإِنَاءُ بِشَرابِهِ مِّنُ مَعِيُنِ ﴿ ﴿ مُن حَمُرٍ يَجُرِى عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ كَانُهَارِ الْمَاءِ بَيُضَاءَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ

اللَّبَن لَدَّةٍ لَذِيْدَةٍ لِلشُّوبِينَ (٣٠) بِحِلَافِ حَمُرِالدُّنْيَا فَإِنَّهَا كَرِيْهَةٌ عِنْدَ الشُّرُبِ لَافِيْهَا عَوْلٌ مَا يَغْتَالُ عُقُولَهُمُ وَالاهُمُ عَنُهَا يُنُولُونَ (ع) بِفَتُح الزَّائِ وَكَسُرِهَا مِنْ نَزَفَ الشَّارِبُ وَأَنَزَفَ أَى يُسُكِرُونَ بحِلَافِ حَمْرِالدُّنْيَا وَعِنْدَ هُمْ قَصِراتُ الطَّرُفِ حَابِسَاتُ الْاَعْيُنِ عَلَى أَزُوَاجِهِنَ لَا يَنظُرُنَ إِلَى غَيْرِهِمُ لِحُسْنِهِمْ عِنْدَ هُنَّ عِينٌ (٨٨) ضَحَّامُ الْاعَيُنِ حِسَانُهَا كَانَّهُنَّ فِي اللَّوُن بَيْضٌ لِلنِّعَامِ مَّكُنُونٌ (٢٩) مَسْتُورٌ بِرِيُشِهِ لَايَصِلُ اِلَيْهِ غُبَارٌ وَ لَـوُنُهُ وَهُوَ الْبَيَاضُ فِي صُفَرَةٍ ٱحْسَنُ ٱلْوَانِ النِّسَاءِ فَٱقْبَلَ بَعْضُهُمْ بَعُضُ آهُل الْجَنَّةِ عَلَى بَعِض يَّتَسَاءَ لُونَ (٥٠) عَمَّامَرَّ بِهِمْ فِي الدُّنيَا قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمُ إِنِّي كَانَ لِي قَرِيْنَ (١٥) صَاحِبٌ يُنْكِرُ الْبَعْثَ يَقُولُ لِي تَبُكِيْتًا عَإِنْكَ لَمِنَ الْمُصَدِقِينَ (٥٢) بِالْبَعْثِ عَ إِذَا مِتنا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ؟ إنَّا فِي الْهَمُزَتَيُنِ فِي ثَلَثَةِ مَوَاضِعَ مَا تَقَدَّمَ لَمَدِيْنُونَ (٥٣) مَـحُزِيُونَ وَمَحَاسَبُونَ أَنْكِرَ ذَلِكَ اَيْضًا قَالَ ذَلِكَ الْقَائِلُ لِإِحُوَانِهِ هَلُ أَنْتُمُ مُطَّلِعُونَ (٥٨) مَـعِـىَ اِلَى النَّارِ لِنَنْظُرَحَالَةَ فَيَقُولُونَ لَا فَاطَّلَعَ ذلِكَ الْقَائِلُ مِن بَعْضِ كُوى الْحَنَّةِ فَرَاهُ أَيْ رَاى قَرِيْنَةً فِي سَوَا ﴿ الْجَحِيْمِ (٥٥) أَى وَسُطِ النَّارِ قَالَ لَهُ تَشْمِيْتًا تَاللَّهِ إِنْ مُحَفَّفَةٌ مِّنَ النَّقِيلَةِ كِدُتَّ قَارَبُتَ لَتُورِينِ (٢٥) لَتُهُ لِكَنِي بِإغُوائِكَ وَلَوُلا نِعُمَةُ رَبِّي أَى إنْ عَامِهِ عَلَى بِالْإِيْمَانِ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (١٥٠) مُعَكَ فِي النَّارِ وَيَقُولُ آهُلُ الْحَنَّةِ أَفَمَا نَحُنُ بِمَيَّتِينَ ﴿ هُمَّ ﴾ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى أَي الَّتِي فِي الدُّنَيَا وَمَانَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ (٥٩) هُوَاسِتِفُهَامُ تَلَذُّذُ وَتَحَدُّثُ بِنِعُمَةِ اللهِ تَعَالَى مِنْ تَابِيُدِ الْحَيْوةِ وَعَدَم التَّعَذِيْبِ إِنَّ هَلَا الَّذِي ذُكِرَ لِاهُل الْحَنَّةِ لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٠) لِمِشْلِ هَلَا فَلَيْعُمَلِ الْعُمِلُونَ (١١) قِيلَ يُقَالُ لَهُمُ ذَلِكَ وَقِيلَ هُمُ يَقُولُونَهُ أَذْلِكَ الْمَذْكُورُ لَهُمْ خَيْرٌ نُزُلًا وَهُوَ مَايُعَدُّ لِلنَّازِلِ مِنْ ضَيُفِ وَغَيْرِهِ أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ (٣٠) ٱلْمُعَدَّةُ لِاهُلِ النَّارِ وَهِىَ مِنُ اَخْبَثِ الشَّحَرِ النُّمُرِّ بِنَهَامَةِ يُنْبِتُهَا اللَّهِ فِي الْحَجِيْمِ كَمَا سَيَأْتِي إِنَّا جَعَلُنهَا بِذَلِكَ فِتُنَةً لِلظّلِمِينَ (١٣) أي الْكَافِرِينَ مِنُ أَهُلِ مَكَّةَ إِذْ قَالُوا النَّارُ تُحْرِقُ الشَّعَرَ فَكَيْفَ تُنبَتُهُ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخُوجُ جُ فِي أَصُلِ الْمُحْدِيمِ ﴿ ٣٣ ﴾ قَعُرِحَهُنَّمَ وَاعْصَانُهَا تَرْفَعُ إِلَى دَرَكَاتِهَا طَلْعُهَا الْمُشَبَّهُ بِطَلْعِ البَّحُلِ كَانَّهُ رُءُ وُسُ الشَّيلطِيْنِ (١٥) أي الْحَيَّاتُ الْقَبِيْحَةُ الْمَنظرِ فَإِنَّهُمْ أي الْكُفَّارُ لَا كِلُوْنَ مِنْهَا مَعَ قُبُحِهَا لِشِدَّةِ جُوعِهِمُ لَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٣٦) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿١٤) أَي مَاءٍ حَارٍ يَشُرِبُونَهُ فَيَحْتَلِطُ الْمَاكُولَ مِنْهَا فَيَصِيرُ شُوبَالَة ثُمَّ إِنَّ مَرُجِعَهُمُ لَا إِلَى الْجَحِيْم (١٨) يُفِيدُ أَنَّهُمُ يَخْرِجُونَ مِنْهَا لِشُرُبِ

الْحَمِيْمِ وَإِنَّهُ لَخَارِحُهَا إِنَّهُمُ الْفُوا وَجَدُوا ابْنَاءَهُمُ ضَالِيْنَ (٣) فَهُمْ عَلَى اثَارِهِمْ يُهُرَعُونَ (٥) يُرْعَجُونَ إِلَى اتْبَاعِهِمْ فَيَسْرَعُونَ إِلَيْهِ وَلَقَدُ ضَلَّ قَبُلَهُمْ اكْتُورُ الْاَوْلِيُنَ (١) مِنَ الْاَمْمِ الْمَاضِيةِ وَلَقَدُ الْرُسُلُنَا فِيهِمْ مُنْدِرِيُنَ (٢٥) مِنَ الرُّسُلِ مُحَوِّفِيْنَ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيُنَ (٢٥) الْكَافِرِينَ أَرْمَى الرُّسُلِ مُحَوِّفِيْنَ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (٢٥) الْكَافِرِينَ أَنْ اللهُ الل

تر وحمد: ..... (اورفرشتول كوعكم موكاكه ) بتع كرلوان لوكول كوجنبول في (شرك كرك ابني جانول بر) ستم دُهايا باوران جیے اوروں کو (شیطانی دوستوں میں ہے )اوران معبودوں کوجن کی وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے خدا کوچھوڑ کر (اللہ کے علاوہ بت) پھر ان سموں کودوزخ کارستہ (جہنم کی راہ) بتلا دو(دکھلا دواور مھینے کرڈال دو)اورانہیں مظہرائے رکھو(جہنم کے پاس رو کےرکھو)ان سے یو چو کھی جائے گی (ساری باتوں اور کامول کی اور انہیں ڈانٹ پلائی جائے گی کہ ) ابتہمیں کیا ہوگیا کہ ایک دوسر کے مدنہیں كرتے (دنیا كی طرح آپس میں كيول كامنيس آتے -ان ہے جعزك كركہاجائے گا) بلك آج وہ سب كے سب سرا قلندہ ہيں (سرتكوں، ذلیل) ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال وجواب کرنے لگیس سے (ملامت اور جھکڑا کریں سے) کہیں سے (معمولی لوگ ذی حشیت اوگوں سے )تم ہمارے پاس شان وشوکت سے آیا کرتے تھے (جے دیکھ کرہمیں تمباری قسموں پراطمینان ہوجاتا تھا کہ تم برسرحق ہواس لئے تمہاری ہم تقدیق اور پیروی کیا کرتے تھے لیمن تم ہمیں بھی لے دو بے ہو) جواب میں بولیں گے (ان کے پیٹوا) نہیں تم خود بی ایمان نبیں لائے تھے (ہماری جانب سے مراہ کرنا تو اس وقت کہا جاتا جب کہ خودتو تم ایمان لائے ہوئے ہوئے اور پھرایمان سے پروگردانی کرے ماری طرف چرجاتے ) ماری تم پر کوئی زورز بردی ندتھی (ایس کتمهیں اپنی پیروی پر مجبور کردیتے ) بلکتم خود ہی سرکثی کیا کرتے تھ (ہاری طرح گراہ تھ) ہم سب ہی پر ہارے پروردگاری بات محقق ہوچکی (دوبارہ عذاب،ارشادر بانی لاملان جھنم من الجنة والناس اجمعين كمطابق) بم جمي كومزه يكهنا ب (اس ارشادر باني كي وجد عداب كاراس ارشاد كمطابق ان كى زبانوں پر بھی بیہ بات آیگی )لہذاہم نے تہمیں گمراہ بنایا (بقول ان کے گمراہی کا سبب بنے )ہم خود بھی گمراہ تھے (ارشاد الٰہی ہوا کہ ) پیر سباوگ (قیامت میں بھی) شریک عذاب رہیں گے (جیے گراہی میں شریک سے) ہم ان کے ساتھ ایا ہی کریں گے جیسے مجرمین کے ساتھ کیا کرتے ہیں (ان کے علاوہ یعنی ان پیرو کاروں اور پیشواؤں سب کوسزادیں مے )وہ لوگ ( بعنی کفار بعد کی عبارت اس پر قریدے)ایے تھے کہ جبان سے کہاجاتا کاللہ کےعلادہ کوئی معبود برحق نہیں ہوت تکبر کیا کرتے تھے۔اور کہا کرتے تھے کہ کیا ہم (اس لفظ کی دونوں ہمزاؤں میں وہی تحقیق ہوگی جوگزر چکی ہے )ایے معبودوں کوچھوڑ سکتے ہیں ایک دیوانہ شاعر (حضرت محمد ﷺ) کی وجہ سے (ارشادر بانی ہے) بلکہ آپ ایک سچادین لے کرآئے ہیں۔اوردوسرے تمام پیغیروں کی تصدیق کرتے ہیں (جوکلہ توحید کی وعوت لے کرآئے تھے )تم سب کو (اس میں صنعت النفات ہے ) در دناک عذاب چکھنا پڑے گا اور تمہیں صرف تمہارے کئے کابدلہ عے گا۔ ہاں! مرجواللہ کے خاص بندے ہیں (یعنی مومق ۔ پیاستناء منقطع ہے۔ چنانچان کا انعام آ کے بیان کیا جارہاہے)ان کے لئے ( جنت میں ) ایکی غذا کیں ہوں گی جومقرر ہیں (صبح شام ) یعنی میوے (بیرزق کابدل یابیان ہے اور پھل پھلاری محض ذا كقداور مزے کے لئے ہوتے ہیں ان سے صحت کی حفاظت مقصور نہیں ہوتی۔ کیونکہ جنتیوں کے جیم ابدی ہوں گے جو حفاظت سے بے نیاز ہوں

ك )اورده لوگ (الله كى عطاسے) برى عزت سے آرام كى باغول ميں آسے ساسے تخول پر بيٹے ہول كر (ايك دوسرے كى پيۋنيل موگی) چیش کیا جائے گا(ان میں ہے) ہراکی پراییا جام (شراب کا پیانہ) جو پہتی شراب سے لبالب ہوگا (شراب کی نہرایی ہوگی جیسے زمین پر پانی کی نبر ہوتی ہے ) سفید ہوگی (دودھ سے بھی زیادہ) پینے والوں کے لئے لذت دار (مرہ دار) ہوگی (دنیا کی شراب کے برخلاف جس کا پینانا گوار ہوتا ہے )نداس میں بہکنا ہوگا (جس سے عقل میں فتورآ جائے)اور نداس میں بدستی ہوگی ( لفظ منو فون فتحہ ز اور کر ہ زے ساتھ نوف الشارب و انوف سے ماخوذ ہے لیٹی دنیا کی شراب جیسانہیں ہوگا )اوران کے پاس نیجی نگاہوں والی (جو صرف اپینشو ہروں کے نظارہ میں محور بتی ہیں کسی اور طرف خوبصورت سمجھ کرنظر نہیں اٹھا تیں )بری بری آ تھے ول دالی ہوں گی (جن کی غزالی خوبصنورت آ تکھیں ہول گی ) کو یادہ (رنگت کے اعتبار سے شتر مرغ کے ) انڈے ہیں جو محفوظ ہیں (یردوں میں جھیے ہوئے غبار ے محفوظ اور زرد آمیز سفیدرنگ جوعورتوں میں پندیدہ مجھاجاتاہے)ایک دوسرے کی طرف (جنتی) متوجہ موکر بات چیت کریں گے (دنیایس کس طرح گزری ہے)ان میں ایک بولے گامیراایک ملاقاتی تھا (جوقیا مت کامنکرتھا) کہا کرتا تھا (جھے سرزنش کرتے ہوئے) كدكياتو بھي (قيامت كے) معتقدين ميں ہے ہے۔كياجب بم مرجائيں كے اور مثى اور بٹريال ہوجائيں كے (تينول مواقع كى دونول ہمزاؤں میں گزشتہ تفصیل جاری ہوگی) تو کیا جزاء وسزاذیے جائیں گے؟ (حساب کتاب ہوگا؟ اے اس کامجی انکار ہوگا) کے گا (بید کہنے والا اپنے دوستوں سے ) کیاتم جھا تک کرد کھنا چاہتے ہو (میرے ساتھ جہنم کو وہ بولیس کے نبیں ) سووہ خود جھا تکے گا (جنت کے کسی روش دان سے ) سوای (اپنے ساتھی ) کوجہنم کے بیچوں نے دیھے گا بولے گا (مٹمن کی بدحالی پرخش ہوتے ہوئے ) بخدا تو تو (ان مخفف ہے) جھے تاہ ہی کرنے کو تھا (جھے بہکا کر بربادی کے قریب بہنجادیا تھا) اور اگر میرے پروردگار کا جھ پرفضل نہ ہوتا ( کدایمان کی دولت دے کر مجھ پرانعام کیا) تو میں بھی گرفتار ہوجاتا (تیرے ساتھ جہنم میں۔اورجنتی بولیں گے کہ) کیا ہم پھر دوبارہ نہیں مریں گے یلی بارمرنے کے علاوہ (جود نیامیں ہو چکا ہے) اور شمیں عذاب ہوگا (بدیو خصا مزہ لینے کے لئے اور ابدی زندگی اور عذاب شہونے كانعام كويادر كھے كے لئے موكا) يہ ب شك (جس كاذكرجنتوں كے لئے موا ب)برى كاميابى ب-الى كاميابى كے لئے عمل كرنے والوں كومل كرنا جائے العض كى رائے ميں يہ بات الله كي طرف ہے كى جائے گى اور بعض كے زورك وہ خود آئى ميں كہيں گے ) بھلا یہ (اہل جنت کے بیان کروہ حالات) دعوت بہتر ہے (معمان وغیرہ کی آمد پر جو کچھ پیش کیا جائے ) یا زقوم کا درخت (جو جہنیوں کے لئے تیار ہوگا۔ یہ تہامہ کے بدرین کروے در فتوں میں سے باللدان کے لئے دوز خیس اگائے گا۔ جیسا کہ آ گے آربا ہے ) معم نے اس درخت کوظالموں کے لئے ایک آ زمائش بنایا ہے ( مدے کافروں کے لئے جنہوں نے کہا کہ آگ تو درخت کوجلادین ہے پھر کس طرح وہاں أے گا) وہ ایک درخت ہے جوجہم کی تہد ہے نظے گا (جس کی جز تعرجہم میں ہوگ اور شاخیس اس کے طبقات تک مچیلی ہوں گی )اس کے پھل (جو مجود کے کچوں کے برابر ہوں مے )ایے ہیں جیے سانیوں کے پھن (بیب ٹاک ٹاگ) کے بات یہ ے کہ ید (کفار) ای کو کھائیں گے (خراب ہونے کے باوجود، انتہائی بھوک کے مارے) اس سے پیٹ بھریں مے پھراس مائیں کھول بوایانی ملاکردیاجائے گا ( گرم یانی پلایاجائ ، و کانے کے ساتھ کھل ال جائے گا) پھران کا اخر محکانددوز خ بی کی طرف ہوگا ( الفظ مسوجع سے یہ بات تکلی ہے کہ کرم پانی پلانے کے لئے دوز خیوں کو با برتکالا جائے گا اور گرم پانی دوز نے سے باہر ہوگا ) انہوں نے اپنے بروں کو گمراہی کی حالت میں پایا تھا۔ پھریدا نہی کے قدم بھدم تیزی سے چلتے رہے ( یعنی ان کی بیروی میں دوڑ دھوپ کرتے رہے )اور ان سے پہلے بھی اگلے لوگوں میں (مجھیلی امتوں میں )اکثر گمراہ ہو بچکے ہیں اور ہم نے ان میں بھی ڈرانے والے (پیغیبر) بمیع تھے۔سو د کھے لیجئے ان لوگوں کا کیسابراانجام ہوا۔جنہیں ڈرایا گیاتھا (یعنی کا فروں کا انجام عذاب ہوا) ہاں مگر جواللہ کے خصوص بندے تھے (یعنی

مومن ۔ آئیس اخلاص عبادت کی وجہ سے عذاب سے چھٹکارار ہا۔ یااللہ نے آئیس بچالیا، جب کہ محلصین میں فتحہ لام کی قراءت ہو۔ )

شخفیق وتر کیب: .....دروا بالله کاعم فرشتون کوہوگا۔ یا ایک دوسرے کوآپس میں کہیں مح خواہ اپنی اپنی جگہ سے حشر کی طرف جانے کے لئے یا موقف سے دوزخ میں جانے کے لئے۔

ازواج اس کے معنی مشابر مماثل کے بیں زوج المحف موزہ کی جوڑی کو کہتے ہیں۔ سورہ واقعہ میں و کنتم ازواجا ثلثة . اس قبیل سے ہے۔ بقول ضحاک و مقاتل ہر کا فراپنے ہمزاد شیطان کے ساتھ جہنم میں جھونکا جائے گا۔ اور ابن عباس اور ابوعمر و قرماتے ہیں کہ بت پرست ، بت پرستوں کے ساتھ ، شرائی شرائیوں کے ساتھ ، شرائی شرائیوں کے ساتھ ، سرائی مشرک مرد مشرک ہیویوں کے ساتھ رکھے جائیں گے۔

وقفوهم . بل صراط پر چونکه يوچه چهروگ ال لئے وہان همرايا جائے گا۔

عن اليمين. بيحال تاتو ننا كي خمير ساوريمين سيمراددا بها باتھ باور مجازم سليا استفاده توت سے بيكونكه دائن جانب قوى بواكرتى ہے۔ اى لئے اس سے چيزوں كو پكڑا جاتا ہے۔ اى تقصدو ننا عن السلطان و العلبة حتى تحملونا عملى جانب كذا قال الفواء اور يا حلف وسم مراد ہے۔ كيونكه معاملات طرنے ميں سم كھاتے ہوئے قريقين ايك دوسرے كا دابنا باتھ چھوتے ہيں۔ اى يا تو ننا مقسمين حالفين مفسرعلائم نے دوسرے معنی لئے ہيں۔

فرجعتم عن الايمان. اس يس بحى دونول احمال بيل مفسرعلامٌ، دوسر عمانى مزاد لرب بيل انا لذائقون كرنا يا بي قار

فاغوینا کم ، بظاہریان کناغوین کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ لیکن معنی یہ بیں کہ ہمتمہاری گراہی کا سبب تو بے گرہم نے تہیں گراہی پر مجبور نہیں کیا تھا۔ صرف اپنی پیندیدہ راہ کی تہمیں دعوت دی تھی۔ جس کے ہم قصور وار ہیں گر چلے تم اپنی مرضی ہے۔ اس لئے تم ذمہ دار ہو۔

بالحق وصدق المرسلين. كافرول كى ترديد فرمادى كەتوحىدكى دعوت حق ہے جس پردلائل قائم بين اور تمام انبياع كامتفقہ تقيدہ ہے۔

انكم ، صيغه غائب سے خطاب كى طرف الفات بى شدت غضب ظاہر كرنے كے لئے۔

الا عباد الله. بياستناء مقطع بما تنجزون كي خمير بي بمعنى لكن اوراولنك خرب اى الكفار لا يجزون الا بقدر اعمالهم واما عباد الله المخلصون فانهم يجزون اضعافا مضاعفة بهي مطلب بعبارت مفسراى ذكر جزاؤهم في قوله اولنك لهم الح كار

فی جنت النعیم. یه مکومون کامتعلق بھی ہوسکتا ہے اور خبر ٹانی بھی۔اس طرح یہ اور علی سرد اور متقابلین سب حال بھی ہو سکتے ہیں۔ نیز علی سرد، متقابلین کے متعلق بھی ہوسکتا ہے اور پیطاف علیہ مکومون کی صفت بھی بن سکتی ہے یا متقابلین کی ضمیر سے ہوں کا کہ کی صفحت بھی حال ہوسکتا ہے جب کہ وہ بھی حال ہوں۔

بكاس شيشكا بانكاس جبكاس منشراب مو ورنه فالى وقدح كماجاتا ب

من معين . كاس كي صفت إى كائنة من معين اور معين كاموصوف مقدر باى من حمر معين بمعنى جارى ـ لذة بدلذ كام نث بالمعنى الدة . بدلذ كام نث بالذير جي طب بمعنى طبيب . مصدر مبالغ كي لئے بـ

غول. دنیاوی شراب کی آفات بدحالی، بعقلی سر گرانی، بدستی وغیره بیل-

ينزفون. نوف، الشارب فهو نزيف ومنزوف زوال عقل كمعن بين -جب كما كثر قراء كے مطابق فتح زكم ماتھ مواور بقول حزة اورعك كسره زكي ساتيم انزف الشادب بمعنى فيعقلي اشراب كاجلاجانا

قاصرات الطرف. مغت مهر كيل سے باى قاصرات اطرافهن جي منطلق اللسان ال مورت مل مضاف اليدمرفوع أمحل موكا - اورامل كااعتباركرت موس باب اسم فاعل سي بهى موسكتا ب-اس وقت مضاف اليدمرفوع أمحل موكار ى قصوت اظر افهن على ازواجهن كنابي عفت اورياك دامنى ـــــ

عین . جمع ہے عیناہ کی اور مذکر کے لئے اعین آ تا ہے۔ بمعنی بری بری آ تکھیں۔ بقروحی کوعیناء اور اعین بولتے ہیں۔ یص اسم عنس ہے یاجنس ہے۔واحد بیصة ہاورنعامه کی تصیف اس کے مفہوم میں داخل نہیں ہے خارجی مفہوم ہے۔

مكنون يمفردلايا كيا ب- حالاتك ميض موصوف فيح ب- كونك جهال مفرد وجع مين صرف تاكي وجد فرق موو بال ر کرومؤنث یکساں ہوتے) ہیں۔

> يتساء لون يتفريح تفتكو محل شراب مين بوگ مطلعون . تاكرترين كاحال معلوم بوسكي

افما نحن بميتين . بمره ك بعدال كامعطوف عليمقدر باى انحن محلدين فما نحن بميتين .

الا مو تعنا الا ولى. مصدرك وجد منصوب ماورعال اس سے يهلے وصف بداستناء مفرغ سے ياستناء فطعاى لكن موتة الا ولى كانت لنافى الدنيا اوريكلام بالهى جنتول كاللذذاورن اطك لئ بوكا اوريافر شنول كى طرف روي يخن مؤكار

ان هذا. ریمی جنتوں کے کلام کا تمد ہے یا منجانب اللہ ہے لیکن اہل جنت کے لئے جنت میں نہیں ۔ کیونکہ ف لید عد ل عاملون وہاں بحل ہے۔البتد نیامیں رہتے ہوئے ارشاد بور ہاہے۔

الشجرة الزقوم. يدرخت زبر بلا بوتا بـ بدن كولك جائة ورم ، وجاتا بـ نهايت بدذ القديد بودار بوتا بـ ي جموني وتے ہیں۔ تہام بستی میں ہوتا ہے۔ جس طرح طوبی درخت کا پھیلا واہل جنت کے لئے ہوگا ای طرح زقوم جہنیوں کے لئے ہوگا۔ دووس الشياطين. ناگ يون اگرمراد بين أو كلام حقيقت برمحول موكاورن تشيدمراد ب\_

شم ان موجعهم. بعض كارائ يهيك جنم من دافل بون سے بہلے بى زقوم وجيم ديا جائے كاليكن لفظ مرجع بے جوڑ وجاتا ہے۔اس لئے بہتریہ ہے کہ جہم سے باہرنکل کرواپس آنا مراذبیں ہے۔ بلکہ جہم میں رہتے ہوئے اپنے متنقر سے ہٹ کہ پھر تنقر پروالی ہونا مراد سے اور ایک توجیہ مفسر علام کرر ہے ہیں ۔

ناك نزول: .... تخضرت على في في ابعظ الب كى وفات كونت جب كلمة وحدى تقين ورعوت فرمائي وقريش كا ع بھی وہاں تھا۔ آ پ نے فرمایا۔ قولوا لا الله الا الله تسملکوا بھا العرب و تداین لکم بھا العجم ، مرقر ایش نے بیکت و ي روكرويا - اننا لتاركوا ألهتنا لشاعر مجنون الريرة يتانهم كانوا اذا قيل الخ نازل بولي ـ

آیت افعا نعن الع کے سلسلہ میں خطیب نے بعض کی طرف سے قال کیا ہے کہ جنت میں واخل ہونے سے پہلے جنتیوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ انہیں موت نہیں آئے گی۔لیکن موت کو جب دنبہ کی صورت میں ذرج ہوتے دیکھیں عے تو فرشتوں سے بطور فرحت ما نحن النع كهدراستفساركري مح فرشة ان كوبشارت مناكراطمينان ولائيس مح اوربعض كى رائع مدى كمتى يكلام اين

قرين سيرزنش كرتے ہوئے كے گا۔ آيتان شبحر ة الزقوم جبنازل بوكى توابوجهل بولا ـ لا نعرف النزقوم الا التمر بالذبد الكابيا نكارتحض عنادأتها

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : ..... بعض احوال قيامت كي تغصيل ذكر فر مائي جار بي ہے۔ چنا نچي تن تعالى كى طرف سے فرشتوں كو يحم موكا ـ احشروا الذين ظلموا.

اوراز واج سے مرادشر یک كفرومعصیت لوگ ہیں یا كافر ہوياں داور مايعبدون من دون الله سے بت وشياطين وغير ا مرادين اورموقف حشرين كفر أكرك" وما لكم لاتنا صرون "كاسوال كياجائ كاركرونيا مين تو"نحن جميع منتصر " كم كرتے تھے۔ پھرآج كيا بوا؟ ايك دوسرے كى مددوكياكرتے ، جے ديھوكان بلائے بغيركشال كشال چلاآر ہاہے۔

ونیا کی چودهراہٹ قیامت میں کام بیں آئے گی: ....واقبل بعضهم النے سے دنیا میں جوزبردست اورزبر دست رہے ہول گےان کی گفتگونقل ہور ہی ہے۔زور وقوت چونکہ عموماً داہنے ہاتھ میں ہوا کرتا ہے۔اس لئے بمین سے زور وقوت مراد ہے۔ یعنی دنیا میں تو بڑے زور دارطریقے سے ہم پر چڑھ دوڑ اکرتے تھے۔اور پیمین سے مراد حلف اور خیر و برکت ہوسکتی ہے یعن قسمیں کھا کھا کریاز وردے کرخیرو برکت ہے ہمیں بازر کھتے تھے۔زیردستوں کے اس اعتراض کے جواب میں زبردست کہیں گے کہ ایمان تو خوذہیں لائے اور الزام ہم پر دھرتے ہو۔ہم نے اگر کچھ کہا بھی تھا تو زبردی تونہیں کی تھی۔ ماننا نہ ماننا تو تمہارا کام تھا۔ اس طرح ب غرض نصیحت کرنے والوں اور بہکانے والوں میں امتیاز کرناتمہارا کام تھا۔ ہم چونکہ خود گمراہ تھے اس لئے دوسروں کو بھی گمراہی کی دعوت دے سکتے تھے۔ہم سے اور کیا توقع ہو عتی تھی۔ہم نے وہی کیا جو ہمارے مناسب تھا۔تم آخر کیوں چکے میں آگئے۔ خدانے تمہیں عقل دی تھی اس سے کام لینا تھا۔ خیراب تو جو کچھ ہونا تھا ہوگیا۔خدا کی بات "لاملان جھنم النے" پوری ہورہی ہے۔اس لئے ہمیں تہہیں ا ہے کئے کی سر اجھکتنی ہےاورجس طرح دنیا میں درجہ بدرجہ شریک جرم رہے۔ آج بھی فرق مراتب کے ساتھ شریک سزار ہیں گے۔

غرور تھمنڈ اور سیخی کا انجام: .... دنیا میں خداکی کتائی کوچاہے مطرین دل میں سیجے ہوں گر یٹنی کے ہاتھوں نبی ک دعوت تو حید کور د کرتے رہے۔اوراسے شاعروں کی اچ اورمجذوبوں کی بڑ کہتے رہے۔ حالانکہ شاعرانہ تخیلات اور ہوئی ہفوات کا پیغیرانہ حقائق وواقعات ہے کیا جوڑ؟ اور کیا کسی دیوانہ نے ایسے بچے اور پختہ احوال پیش کئے ہیں؟ اب انکار تو حید اور گبتاخی رسول کی سز اجھکتے کے لئے تیار ہوجاؤ۔رہاللہ کے للم بندے ان کا کیا ہو چھنا؟ان کے ساتھ تو خصوصی نوازش کابرتاؤہوگا۔آ مے الوان جنت کاذکر ہے۔

چيزول كي تا ثيرات هرجگها لگ الگ هوتي هين:...... لا فيها غول ٠ يعني دنيا كي طرح جنتي شراب مين سرگراني، متلی، تے اورنشہ چڑھنے کی آفتین نہیں ہوں گی اور نہ اس سے پھیچڑ سے وغیرہ خراب ہوں گے اور حوریں شرم وحیا کی تیلی ہوں گی۔ عفت ویاک دامنی کی وجہ ہے کی طرف آ کھا تھا کر بھی نہیں دیکھیں گی۔ان کی رنگت ایسی صاف شفاف ہوگی جیسے شتر مرغ کے انڈے اوروہ بھی پروں کے نیچے چھے ہوئے جونہایت خوش رنگ ہوتے ہیں۔ تثبیہ سفیدی میں نہیں بلکہ خوش رنگ ہونے میں ہے۔ چنانچہ سور ہ رحمٰن میں یا قوت ومرجان سے تشبیدری می ہے۔

اس میں تفریحی مجالس گرم ہوں گی اور لوگ دنیا کے بیتے ہوئے حالات کی طرف تفتگو کا رخ پھیرتے ہوئے کچھ واقعات کا تذکرہ کریں گے۔ایک بولے گادنیامیں ہماراایک ملاقاتی تھاجومیرا آخرت پریفین رکھنے کی وجہ سے مذاق اڑایا کرتا تھا۔وہ اس

بات کومہمل سجھتا تھا کہ ایک مخص نیست و ٹابود ہوجائے اور حساب و کتاب کے لئے پھراز سرنو اس کوزندہ کیا جائے۔ بھلا ایسا کیپیخ ہوسکتا ہے؟ یقینا آج وہ دوزخ میں برا ہوگا۔ آؤزرا جما یک کردیکھیں کہاس کا کیا حال ہے؟ اوربعض کی رائے یہ ہے کہخوداللہ میاں جنتی سے فرمائیں مے کہ کیاتم اس کی حالت و مکھنا چاہتے ہو؟ کیونکہ بلا اجازت ازخود جھانکنا بظاہر مستبعد معلوم ہوتا ہے۔ ببرحال دوز خیوں کا معائنہ کرایا جائے گا جس سے جنتی کو بردی عبرت ہوگی۔اوراللہ کے فضل واحسان سے اس کا دل لبریز ہوجائے گا۔ کے گامنحوں تونے تو مجھے بھی اپنے ساتھ تباہی کے عاریس رحکیلنا چاہا تھا وہ تو خدانے بجالیا اور مجھے ڈیمگانے نہیں دیا۔ ورندآج میرابھی یمی حشر ہوتا جو تیرا ہور ہاہے۔

فاطلع کا کثری استعال سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت اعلیٰ میں ہے اور دوزخ اسفل میں۔ اور اس وقت باہم ایسی نسبت ہوگی کہ جنت میں سے جھانگنے پر دوزخ نظرآ جائے گی۔اور جوش مسرت میں جنتی کے گا کہ بس ایک دفعہ موت کا کڑ وا گھونٹ مجرلیا اب تو ہمیشہ کی چین بی چین ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے بر مدکر اور کیا کا مرانی ہوعتی ہے۔اس کے لئے تو بردی سے بردی قربانی گوارا ہے۔ بمثل هذا محاورة من بمثل هذا عدمانى مرادي-جسجنتى كايهان حال بيان كياجار باسيك مح روايت عاسى تعیین نیس ہےاور ریجی ضروری نہیں کہ ساری جنت میں ایباایک ہی حض ہو۔

جنتیوں کے مقابلہ میں دوز خیوں کا حال: ....ال بہشت کی مہمانی کے بعددوز خیوں کی مہمانی کا حال بھی سننے سے تعلق ركهتا بيان دونول كيمتقابلات كاذكر بلاغت كلام كاضافه كاباعث ب چنانچه فواكه اور زقوم ميس كاس اور حميم میں تو تقابل ہے ہی۔ تساء لون میں بھی دونوں جگمعنی تقابل ہے جس سے کلام کالطف دوبالا ہو گیا۔

دوز خیول کی غذاز قوم ہوگی:..... بقول بیضادی زقوم ایک نہایت کروابد بودار درخت ہوتا ہے جس کے بے چھولے ہوتے ہیں۔ تہامہ میں بکثرت پایا جاتا ہے جیے ہمارے یہاں اس کے قریب قریب تھوہڑ اور سینٹرھاور ناگ بھن کے درخت ہوتے بين \_سورة بنى اسرائيل مين اس كوفت منه للناس اور المستجدة الملعونة فرمايا كيابي كين اس درخت كاآ ك مين بيدا بوناكس اور دليل سے كفاركومعلوم بوابوكايا بطورتفيرك خودحضور والمائيات فرمايا بوكا - ياسورة واقعدك آيت شم انكم ايها الصالون المكذبون لأكسلون من شبجس من زقوم كون كربطورازوم عادى كي مجهرول على كدوه درخت آگ يس موكار كيونكدسورة واقعسورة بن اسرائیل سے بھی پہلے نازل ہوئی ہے۔اوراس پر کفارنے میے کہ کراستہزاء کیا ہوگا کہ زقوم تو تھجور کے ساتھ مکھن کو کہتے ہیں۔اور عرب اسی کوسامندر کھ کردوسرے کی تواضع کرتے ہیں کہ آؤز قوم کھاؤ۔ پھرتو دوزخ میں بری مزہ دارغذا ملے گ؟اس پرصافات کی بیآ بت انعا تحرج من اصل الجحيم نازل بوئي \_ گويا پيلي تو بن سرائيل مين اس كونتنداور بلاكهد رسمجمايا كيا پيريهان صافات مين صراحة آگ میں پیدا کرنا ہتلایا گیاہے۔

اوروا تعدید ہے کرزقوم دنیا میں بھی بلا ثابت ہوا کہ مراہوں کوہنی کاموقعہ ملا۔ کہنے لگے کہ ہرا بھرا درخت آگ میں کیے پیدا ہوا؟ حالانکہ نہ تو خداکی قدرت سے یہ باہر ہے اور نہ یہ فی نفسہ مال ہے۔ کیونکہ مکن ہے اس کامرہ بھی آ گ کامو۔ چنانچیآج بھی ایسے درخت دنیامیں پائے جاتے ہیں جن کی پرورش آ گ اور حرارت ہے جوتی ہے۔ آخر''سمندر' آ گ کا کیڑا آ گ میں مس طرح پاتا اور ر ہتا ہے۔ بیتو دنیاوی آ زمائش ہوئی اور آ خرت میں بھی وہ ظالموں کے لئے تباہی ہوگااول تو سخت بھوک کی بے قراری ، پھراس پراس کا کھانا کچھ کم مصیبت نہیں ہوگا اور کھانے کے بعد جواس کے اترات سے بے چینی بڑھے گی وہ مستزاد برآں ہوگی۔

اشكال كاحل .....بعض لوگوں كويشبهو كيا كەزقوم آج كل عرب مين 'برشوى' كوكها جاتا ہے۔ جونها بت لذيذ كھل ہوتا ہے پھر جہنمیوں کے لئے اس کا کھانا ،سزا کیا ہوئی؟ لیکن اولا تو برشوی کوزقوم کا مصداق کہنا ہمکن ہے بعد کی اصطلاح ہو۔قرانی دور کی اصطلاح نه مواورا صطلاحيس مختلف زبانو ل اورقو مول ميں بدلتی رہتی ہيں يه دوسرے سيك قرآن ميں زقوم كا درخت كھلانے كوكها جار ہا ہے اس کا پھل کھلائے کا ذکر نہیں ہے کہ 'بر شومی' پراشکال مواور جواب دہی کی فکر کی جائے۔

زقوم کے ساتھ تھے ہے۔ .... بہر حال جہنیوں کو کھانے کے لئے تو زقوم دیا جائے گاجس سے پیٹ میں جا کر اور آگ لگ جائے گا اور پیاس بجھانے کے لئے کھولتا ہوا یانی پلایا جائے گا جس ہے آئتیں کٹ کٹ کر باہرنکل پڑیں گی اور پیکلانا آگ ہے باہر ہوگا۔جہنم سے بابرہیں ہوگا کہاشکال ہواور پھران کے اصلی ٹھکانہ آگ میں جھونک دیا جائے گا۔جیسا کہ مرجع کے لفظ سے سمجھ میں آرہا ہے۔انہ الفوا میں ان کی اندھی تقلید کا انجام بیان کیا۔ کہ جس راہ پراگلے چلے پچھلوں نے آئکھیں بند کر کے اس پر چانا شروع کر د بايەنەكنوال دېكھانەكھانى \_

اوراگلوں کے عذاب اور وبال کی وجہ خودان کا گمراہی میں اصل ہونا ہے اور پچھلوں کے عذاب کا سبب پہلوں کی گمراہی کواپنانا ہے۔الله كى طرف سے ذرانے والے ہرزمانه ميں آيا ليكن مانے والوں اور نه مانے والوں نے اپنا اپنا انجام و كيوليا۔ووتو بلا تفريق سب ہی کوڈ راتے ہیں۔ مرنیک بچتے ہیں اور بدبکتے ہیں۔

لطا نُف سلوك: .... ان هذا لهوا لفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. سابقة يات من جنت كي نعمتون حورو تصور کو بیان کر کے صراحة ان کومطلوب فر مایا گیااور ترغیب دی گئی۔اس سے ان مدعیوں کی خلطی معلوم ہوگئی جو کہتے ہیں کہ تمیں جنت اور اس کی نعتوں کی کیا پرداہ یا جہنم کا کیا ڈر۔ تا ہم کاملین وہ ہیں جومطلوب حقیقی اور مقصود اصلی تو ذات جن کو سیجھتے ہیں ۔ مگر جنت کو بھی رضائے مولی کی جگہ بچھتے ہوئے مطلوب اور جہنم کوغضب خداوندی کا مظہر سمجھ کرواجب الاحتر انسجھتے ہیں۔مغلوب الحال حضرات کی بات دوسری ہے وہ اینے حال اور کلام میں معذور ہیں۔

وَ لَقَدُ نَادِلْنَا نُوحٌ بِقَولِهِ رَبِّ إِنِّى مَغُلُوبٌ فَانْتَصِرُ فَلَنِعُمَ الْمُجِيبُونَ ﴿ ٢٥٠ ) لَهُ نَحُنُ آيُ دَعَانَا عَلَى قَوْمِهِ فَأَهُ لَكُنَاهُمْ بِالْغَرُقِ وَنَجَينُ لَهُ وَأَهُلَهُ مِنَ الْكُرُبِ الْعَظِيْمِ ﴿ الْكُونِ الْعَرْقِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿ مُكُمَّ فُالنَّاسُ كُلُّهُمْ مِنُ نَسُلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ وَكَانَ لَهُ ثَلْثَةٌ اَوُلادُ سَامٍ وَهُوَ آبُو الْعَرَبِ وَفَارَسَ وَالرُّوُمِ وَحَامٍ وَهُوَ آبُوالسَّوُدَان وَيَافَتٍ آبُوالتُّرُكِ وَالْحُزُرِ وَيَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَمَاهُنَالِكَ وَتَوكَنَا آبُقَيْنَا عَلَيْهِ تَنَاءً حَسَنًا فِي ٱلْاجِرِيْنَ ( مَنَ الْانْبِياءِ وَالْاَمْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ سَلَمٌ مِنَّا عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَلَمِينَ (١٥) إِنَّا كَذَالِكَ كَمَا حَزَيْنَاهُ نَجُزِى الْمُحْسِنِينَ (٨٠) إِنَّـةَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١٨) ثُمَّ ﴾ ﴿ أَغُرَقُنَا الْأَخُويُنَ ﴿ ٢٨٣ كُفَّارَ قَوْمِهِ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ أَى مِـمَّنُ تَابَعَهُ فِي اَصُلِ الدِّيُنِ لَا بُواهِيُمَ ﴿ ٣٨٣ وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ بَيْنَهُمَا وَهُو اَلْفَانَ وَسِتَّمِائَةِ وَاَرْبَعُونَ سَنَةً وَكَانَ بَيْنَهُمَا هُوُدٌ وَصَالِحٌ اِذَجَاْءَ أَى تَابَعَهُ وَقَتُ \*

مَحِينِهِ رَبُّهُ بِقَلْبِ سَلِيُمِ إِبْهِ مِنَ الشَّكِّ وَغَيْرِهِ إِذْ قَالَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الْمُسْتَعِرَّةِ لَهُ لِلَابِيهِ وَقُوْمِهِ مُوْبِحًا مَاذًا مَا الَّذِي تَعُبُدُونَ (مُمُ اللهُ عَلَى اللهِ مُرْتَيَهِ مَا تَقَدَّمَ اللهَ دُونَ اللهِ تُريدُونَ (٧٠٠) وَإِفْكَا مَ فَعُولً لَهُ وَالِهَةً مَ فَعُولٌ بِهَ لِتُرِيدُونَ وَالْإِفْكُ آسُوءُ الْكِذُبِ آَى ٱتَعُبُدُونَ غَيْرَ اللهِ فَسَمَا ظَلْتُكُمُ بِرَبّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ ١٨٤ إِذْ عَبَدُ تُدَمُّ غَيْرًا لَهُ يَتُرُكُكُم بِلَاعِقَابِ لَاوَكَانُوا نُجَّامِينَ فَحَرَجُوا إِلَى عِيدِ لَهُمُ وَتَرَكُوا طَعَامَهُمُ عِنبُدَ أَصْنَامِهِمُ زَعَمُوا التَّبَرُّكَ عَلَيْهِ فَإِذَا رَجَعُوا اكَلُوهُ وَقَالُوا لِلسَّيِّدِ إِبْرَاهِيُمَ أُنحُرُجُ مَعَنَا فَنَظَرَ نَـظُرَةً فِي النَّجُومِ ﴿ ٨٨ اِيهَامَا لَهُمُ آنَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا لِيَتَّبِعُوهُ فَقَالَ إِنِّي سَقِيتُ (٨٩) عَلِيلٌ أَي سَاسَقِمُ فَتَوَلُّوا عَنْهُ إِلَى عَيُدِهِمُ مُدُ بِوِيْنَ ﴿ ١٠ فَرَاعُ مَالَ فِي خُفْيَةٍ إِلَى الْهَتِهِمُ وَهِيَ الْآصُنَامُ وَعِنْدَهَا الطَّعَامُ فَقَالَ اِسْتِهُزَاءً ٱلْاتَأْكُلُونَ ﴿ إِنَّ لَهُ يَنْطِقُوا فَقَالَ مَالَكُمُ لَا تَنْطِقُونَ ﴿ ١٠ ) فَلَمُ يُحَبُ فَرَاغَ عَلَيْهِمُ ضَرُبًا أَبِالْيَمِيْنِ (٩٣) بِالْقُوَّةِ فَكَسَرَهَا فَبَلَّغَ قَوْمَهُ مَنُ رَاهُ فَأَقْبَلُوْ آ اِلَيْهِ يَزِقُونَ (٩٣) أَى يَسُرَعُونَ الْمَشْيَ فَقَالُوا نَحُنُ نَعُبُدُهَا وَأَنْتَ تَكْسِرُهَا قَالَ لَهُم مُوبِحًا ٱتَعُبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (٥٥) مِنَ الْحِحَارَةِ وَغَيْرِهَا أَصْنَامًا وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَّا تَعُمَلُونَ (٩٢) مِنْ نَحْتِكُمُ وَمَنْخُوتِكُمْ فَاعْبُدُوهُ وَحُدَةً وَمَا مَصْدَرِيَّةٌ وَقِيْلَ مَوْصُولَةٌ وَقِيْلَ مَوْصُوفَةٌ قَالُوا بَيْنَهُمُ ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَمُلُوهُ حَطَيًا وَاضُرِمُوهُ بِالنَّارِ فَإِذَا اِلْتَهَبَ فَٱلْقُوهُ فِي الْجَحِيْم (عه) النَّارِ الشَّدِيدَةِ فَارَادُوا بِهِ كَيُدًا بِالْقَائِهِ فِي النَّارِ لِتُهُلِكَهُ فَجَعَلْنَهُمُ الْاسْفَلِينَ (١٨) ٱلْمَقُهُورِيْنَ فَحَرَجَ مِنَ النَّارِ سَالِمًا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي مُهَاجِرًا إِلَيْهِ مِنُ دَارِالْكُفُرِ سَيَهُدِيْنِ (٩٩) الى حَيْثُ آمَرَنِي بِالْمَصِيرِ اللَّهِ وَهُوَ الشَّامُ فَلَمَّا وَصَلَ اللَّهُ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ قَالَ رَبِّ هَبُ لِي وَلَدًا مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ ﴿ وَلَهُ مِغُلُمٍ حَلِيمٍ ﴿ ﴿ إِنَّ أَى ذِي حِلْمِ كَثِيرٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ أَي أَن يَّسُعَى مَعَهُ وَيُعِينُهُ قِيلَ بَلَغَ سَبُعَ سِنِينَ وَقِيلَ ثَلَاثَةَ عَشَرَسَنَةً قَالَ يَسَابُنَى إِنِّي آرَى آيُ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي اَذُبَحُكَ وَزُوْيَا الْانْبِيَاءِ حَتَّى وَافْعَالُهُم بِأَمُرِ اللَّهِ تَعَالَى فَانْظُرُ مَاذَا تَراى م بِنَ الرَّايِ شَاوَرَهُ لِيَانَسَ بِالذِّبُحِ وَيَنْقَادَ لِلْاَمْرِبِهِ قَالَ يَكَابُتِ النَّاءُ عِزْضٌ عَنْ يَاءِ الْإِضَافَةِ الْعَلُ مَا تُؤُمَرُ لَبِهِ سَتَجِدُ نِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّبِرِيْنَ ﴿ ١٠٠ عَلَى ذَلِكَ فَلَمَّآ أَسُلَمَا خَضَعَا وَإِنْقَادَا لِأَمْرِ اللَّهِ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿ ١٠٣ صَرَعَهُ عَلَيهِ وَلِكُلِّ إِنْسَانِ جَبِينَانِ بَيْنَهُمَا الْحَبُهَةُ وَكَانَ ذَلِكَ بِمِنَى وَآمَرٌ السِّكِينَ عَلَى حَلْقِهِ فَلَمْ تَعُمَلُ شَيْئًا بِمَانِعِ مِنَ الْقُدُرَةِ الْإِلْهِيَّةِ وَنَاذَيْنَهُ أَنْ يَهُمْ الْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَيَا عَبِمُ الْمُكْنَكَ بِهِ مِمَّا امُكْنَكَ

مِنُ اَمُرِ الذِّبْحِ اَى يَكُفِيُكَ ذَلِكَ فَجُمُلَةُ نَادَيْنَاهُ جَوَابٌ لَّمَّا بِزِيَادَةِ الْوَاوِ إِنَّا كَذَلِكَ كَمَا جَزَيْنَاكَ فَجُزى المُحُسِنِينَ ﴿٥٠﴾ أنْفُسِهِمْ بِإِمْتِثَالِ الْآمُرِ بِإِفْرَاجِ الشِّدَّةِ عَنْهُمُ إِنَّ هَلَا الذِّبُحَ الْمَامُورَبِهِ لَهُوَ الْبَكْوُا الْمُبِينُ ﴿ ١٠ ﴾ آي الْإِحْتِبَارُ الظَّاهِرُ وَفَكَيُنَاهُ آي الْمَامُورَ بِذِبُحِهِ وَهُوَ إِسْمَاعِيلُ أَوُ إِسْحَاقَ قَوُلَان بِذِبُح بِكُبُشِ عَظِيْمٍ إِلَى مِنَ الْحَنَّةِ وَهُوَ الَّذِي قَرَّبَهُ هَابِيلُ جَاءَ بِهِ جِبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَذَبَحَهُ السَّيَّدُ اِبْرَاهِينُمُ مُكَبِّرًا وَتَرَكُنَا اَبُقَيْنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخِرِينَ (﴿ إِنَّ ثَنَاءً حَسَنًا سَلَّمُ مِنَّا عَلَى إِبْرُ هِيمَ (٥٠) كَذَلِكَ كَمَا حَزَيْنَاهُ نَجُزِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ لِانْفُسِهِمُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَبَشَّرُنَاهُ بِالسَّحْقَ أَسُتُدِلَّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الذَّبِيحَ غَيْرُهُ نَبِيًّا حَالٌ مُّقَدَّرَةً أَى يُوحِدُ مُقَدَّرًا نُبُوَّتُهُ مِّنَ الصِّلِحِينَ (١١٢) وَإِبْرَ كُنَا عَلَيْهِ بِتَكُثِيْرِ ذُرِّيَّتِهِ وَعَلَى اِسُحْقَ \* وَلَـدِه بِحَعَلْنَا أَكُثَرَ الْانْبِياءِ مِنْ نَّسُلِهِ وَمِـنُ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحُسِنٌ مُؤُمِنٌ ا ﴿ وَ طَالِمٌ لِّنَفُسِهِ كَافِرٌ مُبِينٌ ﴿ ٣٠) بَيِّنُ الْكُفُرِ

ترجمه: ....اورنوح نهمين يكارا (رب انسى معلوب فانتصر عدعا كرتے ہوئے) سوہم الچى طرح فرياد سننے والے ہیں (نوح کی یعنی نوح نے اپی قوم کے لئے بدوعا کی ۔ چنانچہ ہم نے غرق کر کے آئیس ہلاک کر ڈالا) اور ہم نے ان کواوران کے پیروؤل کو بڑے بھاری م (غرق) ہے نجات دے دی۔ اور ہم نے ان کی اولا دکوہی باقی رہے دیا (چنا نچیسارے انسان اب انہی کی نسل سےرہ گئے کیونکدان کے تین بیٹے تھے۔ارسام جن سے عرب، فارس اورروم کی نسل چلی ۔۲۔ عام جوسوڈ انیوں کی اصل ہیں۔ سر یافث سے ترک ،خزرج ، یا جوج و ماجوج اور دوسرے وہاں کے رہنے والوں کا سلسلمنتی ہوتا ہے ) اور ہم نے ان کے لئے بعد کے آنے والوں (پیغیروں اور قیامت تک امتوں) میں (ذکر خیر) رہے دیا (ہماری طرف سے) نوح پرسلام ہود نیامیں ہم اچھوں کوایا ہی صلد (بدله) دیا کرتے ہیں بلاشبدہ ہارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ پھرہم نے اوروں کو (ان کی قوم کے کافروں میں سے )غرق کر ڈالا اور نوح کے پیرو کاروں میں ہے (جواصل دین میں ان کے نقش قدم پر تھے ) ابراہیم بھی تھے (اگر چہان دونو ل حضرات کے درمیان طویل وقفدو بزار چیسو چالیس سال کی مدت کا گزر چکا تھااور چیمیں ہودوصالح علیماالسلام بھی تشریف لا پیکے تھے ) جب کدوہ متوجہ ہوئے (حضرت نوٹ کی پیروی کرتے ہوئے بعثت کے وقت ) اپنے بروردگار کی طرف صاف ولی سے (شک وغیرہ سے پاک ہو كر)جب كدانهوں نے (اپنی اس مسلسل حالت ميں رہتے ہوئے)اپنے والداورا بنی قوم سے (سرزنش كرتے ہوئے) كہا كہم كس چيز کی بندگی کیا کرتے ہو؟ کیا جھوٹ موٹ کے (ان دونوں ہمزاؤل میں چھیلی تحقیق جاری ہوگی ) معبودوں کواللہ کے سوا جا ہے ہو (لفظ اف كما مفعول له اور الهة مفعول به ب تريدون كااورا فك بدرين جموت كوكمت بين يعنى كياتم غيرالله كي يوجاكرتي مويروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ (غیراللد کی پوج کرنے سے کیاوہ تمہیں بلاسزا کے چھوڑ دےگا۔ بیلوگ ستارہ پرست تھے۔ان کا معمول بیتھا کہا ہے میلوں اور تبواروں میں شریک ہوئے ہوئے بتوں پر چڑ ھاوا چڑ ھاتے۔ اور واپسی پرتبرک مجھتے ہوئے اس کو کھالیا كرتے - مضرت ابراميم سے بھى انہوں نے اپنے ساتھ شريك ہونے كوكها) چنانچے ابراہيم نے ستاروں پرايك نگاہ ڈالی (بطورايہام بيہ یقین دلانے کے لئے کدوہ ان کے ہم عقیدہ ہیں تا کہ اس طرح لوگ ان کی پیروی کرنے لگیں ) کہنے لگے کہ میں بیار ہونے کو ہوں (جلد

ى بارى آنے والى معلوم موتى ب عرض وہ لوگ انہيں چھوڑ كر (اينے ميلے شيلے ميں) چلے گئے۔ پھر فورا بى ابراميم (جيكے سے)ان کے بنوں میں جا تھے (جہاں مندروں میں ان کے دیوتاؤں پر پڑھاوابھی رکھاتھا) ان سے (مذاقیہ طور پر) کہنے <u>گ</u>ے کہ کیاتم کھاتے نہیں ہو (اوروہ دیوتابو لتے نہیں تھے تو حضرت ابرامیم بولے کہ ) تہمیں کیا ہوگیا کتم بولتے بھی نہیں؟ (محرکس نے مجھ جواب نہیں دیا) پھر بنوں پرایک دم ٹوٹ پڑے اور پوری قوت سے مارنے لگے (طاقت سے انہیں توڑ پھوڑ دیا۔ جب بی خبران کی قوم کو پنجی ) سووہ لوگ ان كے ياس دوڑتے ہوئے پنچ ( گرتے پڑتے آ كر كمنے لكے كہ ہم توان كى پوجا كرتے ہيں اورتم نے انہيں توڑ پھوڑ كرر كاديا ہے ) ابراہیم نے (سرزنش کرتے ہوئے) جواب دیا کہ کیاتم ان بتوں کو پوجتے ہوجن کوتم خود تراشتے ہو (پھر وغیرہ کے بت بنار کھے ہیں ) حالانکہتم اور تمہاری ان بنائی ہوئی چیزوں کواللہ ہی نے پیدا کیا ہے ( یعنی تمہار اتر اشنا اور تمہارے بیتر اشے سب اللہ کی طرف سے ہیں۔لہذاصرف ای ایک کی تہمیں عبادت کرئی چاہئے۔اس میں ما مصدریہ باوربعض نے ما موصول اوربعض نے موصوف مانا ہے) کہنے لگے (کرآ کیں میں) ابراہیم کے لئے ایک تش کدہ تیار کرو (اس میں لکڑیوں کا انبار لگا کراس میں آگ دھین کا اور جب لیٹیں اشے لیس ) فوراد کتی ( محرکتی ) آگ میں انہیں جھونک دو غرض ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ برانی کرنا جا ہا (آگ میں انہیں جمونک كرجسم كرة النے كے لئے )ليكن ہم نے نيجا بى دكھاديا ( ناكام كرديا۔ چنانچية ك كے الاؤے سے محملامت با ہرنكل آئے )اورابراہيم کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف (وارالکفرے) ہجرت کرجاتا ہوں وہ مجھے منزل پر پہنچا ہی دےگا (جہاں مجھے ہجرت کا حکم ملا العنى ملك شام - چنانچ جبوه اس پاك مرزيين برينج تو (دعاما كلى) اے ميرے بروردگار! مجھايك نيك فرزنددے دے سوہم نے انہیں ایک بردبار (نہایت بنجیدہ) بیٹے کی بشارت سائی۔وہ لڑکا جب ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوگیا (یعنی ان کے ساتھ كام كاج مين باته بنانے لكا اوران كى توت بازو بن كيا سات سالديا تيره سالد بوكيا تو) فرمايا برخوردار مين ديكها بول (خواب ديكها) كتهيس ذنح كرربابول (پيفيرول كاخواب يا مواكرتا باوران ككام خداكتم كم ماتحت موت بي )سوتم بعى سوچ لواتمبارى كيارائ ب(لفظ تسوى رائے سے ماخوذ ہے۔حضرت ابراميم نے بيٹے سے اس لئے رائے دريافت كى كدوه ذيح سے ندائيش بك اس كے لئے تارہوجا كين عرض كياا باجان! (لفظ ابست كى تايائے اضافت كے بدله ميں ہے) آپ كوجو كلم مواہا ہے كر والئے ابتاء الله مجھة پ (اس بر) ثابت قدم پائيں مے فرض جب دونوں نے تنليم كرليا (آماده اور تيار موسك ) اور باپ نے بي كوكروث ك بل لناديا (پہلو بر گراليا۔انسان كى جين كے دو حصے ہوتے ہيں اوران كے نج ميں پيثاني ہوتى ہے۔ بيدواقعمني ميں پيث آيا۔حضرت ابرائیم نے بنے کے گلے پرچیری چلانی جائی مرکندہوگئ کونکدقدرت الی کومنظور بیں ہوا) ہم نے ان کو اوادی کا براہیم! تم نے خواب کوواقعی سے کردکھایا ( ذی کی جومکنصورت تہارے بس میں تھی وہ کردکھائی یعنی اتنابی کافی ہے۔

جمله نسا دینساہ لمسا کاجواب ہےوا وزیادہ (کرکے) ہم خلصین کواپیا ہی صلددیا کرتے ہیں (جوجی جان سے میل کرتے ہیں ان کو مصیبت سے بچالیتے ہیں)حقیقت بیہ ہے کہ ( علم ذرج ) تھابی براامتحان ( کھلی آ زمائش ) اور ہم نے اس کے وض (جن کے بارے میں ذیح کا حکم ہوادہ اساعیل تھے یا اسحاق (علیماالسلام) اس میں دونوں رائیں ہیں ) ایک ذبیحدے دیا (جنتی مینڈھاجو ہائیل نے بطور قربانى بيش كياتها جرائيل في اس كولا حاضركيا- چنانچ دهرت ابراميم في عبير يرصة موية اس كودن كرويا)اورجم في بعدك آف والول میں (ان کا ذکر خیر) باتی رہے ہا۔ ابراہیم پر ماراسلام موہم مخلصین (جی جان سے قیل کرنے والوں) کواپیای صلد یا کرتے تر (جساان کوبدلددیا ہے) بیشک وہ مارے ایماندار بندوں میں سے مصداورہم نے ان کوائل کی بشارت سائی (اس معلوم ہوا كدذ تح ان كے علاوہ اور تھے ) كدنى (بيا حال مقدرہ بے يعنى وہ بيدا مول عے ان كے لئے نبوت تجويز مو يكل بے ) اور نيك بختوں ميں

ہے ہوں گے اور ہم نے ابراہیم پر (نسل کی کثرت کر کے ) اور اسحاق پر (ابراہیم کے صاحبزاد نے جن کی نسل میں اکثر انبیاء ہوئے بیں ) برکتیں نازل کی بیں اور ان دونوں کی نسل میں بعض الجھے (مومن ) بھی ہوتے ہیں اور بعض ایسے (کافر) بھی جواپنا صریح نقصان (کھلا کفر) کررہے ہیں۔

تحقیق وترکیب: فررسه خور مشهور بها المحدیث ترفدی به کمآنخفرت الله فرمایا کرمام ابوالعرب، ما ابوالعرب، ما ابوالعرب، ما ابوالعرب، ما ابوالترک والخرر تھے۔

ترکنا. مفرعلام نے شناء حسنا کے مفعول ٹانی ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ کہ تو کنا النے متقل جملہ ہاور سلام علی نوح متقل جملہ دعائیہ ہے۔ اورا یک صورت یہ جم ہوکتی ہے کہ تو کنا کا مفعول ٹانی سلام النع ہے لین قیامت تک نوح متقل جملہ دعائیہ ہو۔ اورا یک صورت یہ جم ہوکتی ہے کہ تو کنا کا مفعول مفاول ہانی سلام النع ہے لین قیامت تک کی صورتیں ہو حتی ہیں۔ ایک میں ہو کہ یہ تو کنا کی قیر ہو۔ اوراس ، کی مفعول محذوف کی قیر ہو۔ ای تو کنا علیہ شینا وہو سلام علی نوح ۔ تیسرے یہ تو کنا کی قیر ہو۔ ای فقلنا سلام . چوتے یہ کہ تو کنا کے بعد لفظ قول مقدر ہو۔ ای فقلنا سلام . چوتے یہ کہ تو کنا تضمن معنی قلنا کو ہو۔ اور علام مذخشر کی فرماتے ہیں کہ کمہ سلام علی نوح فی العلمین کوقیامت تک ان میں رہنے دیا۔ جسے کہا جائے قراءت سورة انا افر لنا گویا یہ بلور دکا یہ ۔ کو نیوں کی رائے جمل ہو کہ یہ جملہ تو کنا کے دونوں مفعولوں کی وجہ سے کی نصب میں ہے۔ افر لنا گویا یہ بلور استعارہ جدیتو جی المی مراد ہے۔

انف کا افک برترین جھوٹ مقعول کو تعلی ہمقدم اہمیت کی وجہ ہے کہا گیا ہے۔ اس میں کئی صورتیں ہو عتی ہیں۔ زخشری کی رائے میں مفعول اسے تعلی اہتمام کی وجہ سے مقدم کردیئے جاتے ہیں اور ابن عطیہ کے زدیک مفعول بہتے تو یدون کا اور آلھة بدل ہم بالغہ کے لئے اس کوا فک فر مایا گیا ہے۔ تیسری صورت کی طرف ذخشری نے اشارہ کیا ہے کہ تو یدون سے حال بنایا جائے۔ ای تو یدون الھة افکین اور مصدر کو حال بنانا بکش ت ہے الایہ کہ اما کے ساتھ ہوجیے اما علما فعالم

الى عبدهم برمزنا ى بستى مين بيميله جما تها-

ایھ اسان مفسرعلام نعلم نجوم میں اهتغال توم کے لئے بتلایا۔حضرت ابراہیم کایٹ خل نہیں تھا۔ بلک صورت حال سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔

انسی سقیم جیسے انگ میت کے معنی انگ ست موت میں ۔ ای طرح سقیم کے معنی ساسقم ہیں۔ یا قوم کی کی ناشا کست حرکات کود کھ کرمقدر ہونا مراد ہے۔ اور امام رازیؒ نے ایک اور تو جی فرمائی ہے کہ ان کو بعض دفعہ ڈون رات میں بخار وغیرہ کی شکایت ہوجاتی ۔ انہوں نے ستاروں کود کھ کر بیاری کے ٹھیک وقت کا اندازہ کرنا چاہا۔ جیسے کسی کو اوسر سے بخار آتا ہواوروہ گھڑی دکھی کر اوسرہ اور باری کا وقت معلوم کرنا چاہے۔ اس لئے حضرت ابر اہمیم صادق القول تھے۔ اور صدیث لم یہ کے ذب ابسر اهیم الا ثلث کے نبات کے متعلق امام رازی کا یفر مانا کہ اس میں راوی کی طرف کذب کی نسبت حضرت ابر اہمیم کی طرف کذب کی نسبت کرنے سے بہتر ہے جی جہنیں ہے۔ کیونکہ روایت صحیح بن کی ہے۔

فراغ قاموس ميس ميلان اور حيله كرنے كمعنى بين-

صربا. بيضوب مقدر كامفعول مطلق بيانعل داغ كاملول ب-

يسزفون الف كدومعنى بين ايك دورنا، دوسر ان فاف العروس دلينون كي طرح چلنا - ازف وغيره كمعنى بين -

دوسرب کوزفیف یازفاف پرآ ماده کرنا - بیحال باقبلوا کے فاعل سے یاالیدہ سے اور حز اُون پڑھتے ہیں مفسر علام کے انت تکسر ھا کہنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم کے لوگ جانتے تھے کہ بت فکنی حضرت ابراہیم نے کی ہے کین آیت 'من فعل ھذا'' سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ناواقف تھے؟

جواب یہ ہے کمکن ہے بعض واقف ہوں اور بعض ناواقف۔ اس لئے دونوں باتیں جمع ہوسکتی ہیں۔ یا کہا جائے کہاوال ناواقف ہوں گے۔اس لئے" من فعل هذا" کہااور قرائن وشواہدہے جب جان گئے توانت تکسر ها کہنے لگے۔

ما تعملون خرف يس چاراخمال بين المدى برمعنى الذى برمصدريداشاعرهاى لئر كميتر بين كه بندول كي طرحان كافعال كافال بين الله 
بنيانا. تمين ہاتھاونچااوردى ہاتھ چوڑاالاؤتياركيا كيااور نجيق كذريغة حضرت ابراميم كواس مين ذال ديا كيا\_

فبشوناه. بیجمله محذوف پرمرتب بای فیاست جبنا له فبشوناه سورهٔ بودوزاریات سے معلوم بوتا ہے کہ یہ بثارت فلطین سے سدوم پلے جانے کے بعددی گئی ہے۔

غلام. بحين سے جوانی تك زمانه ما بحر پورجواني ـ

فلما بلغ معه لفظمعک کاتعلق بلغ کے ساتھ نہیں ہے۔ورند دونوں کی بلوغ سعی ساتھ ہوجائے گی۔ کیونکہ بقول علامہ طبی الفظ مع محدوف کے طبی الفظ مع محدوف کے طبی الفظ مع محدوف کے متعلق ہے۔ بسلغ سے حال ہونے کی وجہ سے اور معمول مصدر مقدم نہیں ہوا کرتا بلکہ لفظ مع محدوف کے متعلق ہے۔ متعلق ہے۔ کو یا سوال ہوا کہ "من معد بلغ "جواب دیا گیا۔ مع ابید اورظروف میں توسع کی وجہ سے تقدیم کی تخبائش بھی ہے۔

اذبحك دورت الراميم كومقام خلة نفيب موارج مين غيرالله كتعلق اورمجت كامخبائش نبيل مونى چا بيئ اوراولاد كامعوم كانس نبيل مونى ولي بيئ اوراولاد كامعوم كانس نبيل مونى بيئ الله كامعوم كانس كادنا و كامعوم كادنا و كامعون كادنا كاربا و كادنا و كاربا و كادنا و كاربا و كاربا و كادنا و كاربا 
ما تو مر. ما موصوله باورحذف با كركي بفه فعل كاتعديد كرديا كيا باور ما مصدريه بواورام بمعنى مامور بوتو پر حذف كي ضرورت نبيس رئتي ـ

و تله. اصل معنی ریت کائیلہ پر ڈال دینا ہے۔ پھر مطلقاً پچھاڑنے کے معنی ہوں۔ یدواقعہ صنحوہ منی پر پیش آیا تھا۔ للجبین الام بمعنی علی ہے۔ پیشانی کی دونوں جانبول کو جبین اور در میانی حصہ کو جبہہ کہتے ہیں۔

و نادیناه. مفرعلام اس کولما کاجواب قرارد برب ہیں۔ لین زخشری کما کاجواب صدقت الموقیا " کے بعد محذوف مانتے ہیں۔ ای لمما اسلما فکدا و کذا لین بے دمسر وروخش ہوئے۔ اس سے بیجی معلوم ہوا کہ بعض دفعاصل روح جو عمل پرنظر رہتی ہے صورت عمل پرنیس۔ چنانچہ یہاں بھی قربانی ندہونے کا مقصود صرف ہمت واخلاص کو کافی سمجھ کر " قسد صدقت المرؤیاء " فرمادیا گیا ہے۔ کیونکر اپنی طرف سے قوان دونوں نے پوری کوشش دیکھی ۔ اس لئے انہیں کارگز اربی سمجھا جائے گا۔ المرؤیاء " فرمادیا گیا ہے۔ کیونکر ای سمجھا جائے گا۔ ویشسر ناہ ہامسحاق ، متدرک میں این عراور این عباس سے منقول ہے کہ جعزت اساعیل علیہ المالم و نیج ہیں۔ حسن جمی

فرماتے ہیں کہ بلاشبہ حفزت اساعیل ہی مراد ہیں۔اورامام احمدٌ کےصاحبز ادے حضرت عبداللّٰدُاینے والدیے قل کرتے ہیں کہ حضرت اساعیل مراد ہیں۔حضرت علی ،حضرت ابو ہرریہ ،سعید بن جبیر اور شعمی کی رائے بھی یہی ہے۔

ليكن ابن مسعودٌ ، مجابرٌ ، عكر مدٌ ، قادةٌ ، سدى ابن اسحاقُ وغيره كي رائے ہے كه ذبيح حضرت اسحاق عليه السلام بيں \_اور حضرت ، علیٰ ، ابن عباسٌ ہے روایات مختلف ہیں۔ اور عمر و بن عبدالعزیز کی رائے یہ ہے کہ حضرت اسحاق کو ذہبے قرار دینا یہود کی تحریفات میں ہے ہے۔ کیونکہ یہود ان کی نسل سے ہیں ۔ا ورعرب اولا داساعیل ہیں اور بعض سلف کی رائے یہ ہے کہ اسحاق نے کعب احبار سے اسرائیلیات قل کردیں۔اس بارے میں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے۔

قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ حضرت اساعمل کا ذہح ہونا زیادہ ظاہرہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم کی ججرت انہی کی وجہ سے ہوئی۔دوسرے یہ کہ حضرت ابراہیم نے مکہ میں انہی کوچھوڑ اتھا۔حضرت اسحاق علیہ السلام اس وقت وہاں کہاں تھے؟ تیسرے حدیث انا ابسن السذبيب حيس بھي اسى كى مؤيد ہے۔ كيونكم آنخضرت الله اوالا داساعيل ميں سے بين نہ كداولا داسجال ميں سے بيس اول ذيح حضرت اساعیل ہوئے اور دوسرے ذریح آپ کے والدعبداللہ ہیں۔اس صدیث کی سجے ابن جوزی نے کی ہے۔

یہ صدیث اگر چہ کتب حدیث میں نہیں پائی جاتی ۔تاہم حاکم نے بیروایت تخ تبج کی ہے کہ ایک اعرابی نے بیالفاظ کہہ کر آ تحضرت ﷺ کو اوازدی میا ابن الذبیعین تو آب ﷺ کو اور کرمسکرائے۔

اور چوتھا قرینہ یہ ہے کہ و بشر ناہ باسحق اورعطف فبشر ناہ بغلام حلیم پر ہور باہے۔ اوراس کا مصداق طاہر ہے کہ حضرت اساعیل ہیں۔جوحضرت آتحق علیہ السلام سے بوے تھے۔ دونوں جملوں کا مصداق ایک ہی سخض کوقر ارنہیں دیا جاسکتا۔

ذب عظیم. بیجانورچونکددومرتبقربانی کے لئے پیش موارایک دفعہ بابل کی طرف سے اوردوسری مرتبہ حضرت اساعیل علیه السلام کے فدید میں۔اس لیے عظیم فر مایا گیا۔اس دنبہ کے سینگ بیت اللہ میں لکتے ہوئے تھے۔ حتی کہ عبداللہ ابن زبیر گی شہادت كواتعديس كعبين آك كى اس وقت ضائع مو كئ ـ

استدل بدلک. بیام شافعی کی رائے ہے۔ لیکن امام مالک اورامام ابوضیفه اس دلالت کوسلیم نہیں کرتے۔ وہ دونوں بثارتوں کامصداق حضرت الجحق علیه السلام کومانے ہیں۔اول بثارت ان کے وجود کی ہے اور دوسری بثارت ان کی نبوت کی۔

مسلمانوں کی تسلی اور منکرین کی عبرت کے لئے آ کے بعض منذرین انبیاء اور منذرین توموں کا حال بیان ربطآ بات فرمایا جار ہاہے۔

الشریح کی: .... اکثر علماء کی رائے میں ہے کہ حضرت نوخ علیہ السلام کے بعد سے قیامت تک دنیا کی آبادی صرف حضرت نوح عليه السلام كيسل سے عد طاہر آيات الات فرع لي الارض من الكافرين ديارا اور قلب احمل فيها من كل روجين اثنين وغيره باورندكوره بالاروايات ترندى سآيت جعلنا ذريته هم الباقين كاظامرى مطلب يهمعلوم بوتابك طوفان نوح عام ہوا۔

طوفان نوح: ....نسش کفارتو سارے غرق ہو گئے اور مومن سواران کتتی سے نسل نہیں چلی ساری نسل انسانی صرف انہی کے تین صاحبزادوں کے ذریعہ۔جمہورای طرف ہیں۔البتة تھوڑے حضرات اس طرف ہیں کہ طوفان نوح صرف جہاز میں آیا تھا۔ جہال حضرت نوح علیدالسلام تشریف فرما تنفاورنصوص سابقه کوز مین حجاز تک بی محدود مجصته تنصه پیلی صورت پرعموم بعثث کا شبه نه کیا جائے - کیونکہ عموم **799** 

کامفہوم یہ ہے کہ بہت ی مختلف قو مول کے نبی ہوں۔لیکن جہاں ایک مختصری تعدادرہ گئی ہووہ عموم نبیں کہلائے گا۔جیسا کہ حضرت آجم علیہ السلام کی بعثت کو بھی کوئی عام نہیں کہ سکتا۔

ان کل لک کامطلب یہ ہے کہ جس درجہ کا احسان ،ای ورجہ کی سزا ہے۔ای لئے انبیاءاور غیرانبیاء میں برابری لازم نین آتی ۔نیز نم تو احی ذکری کے لئے ہے تا خرز مانی کے لئے نہیں ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ نوح پرہونے کا مطلب یہ ہے کہ اصول دین ہیں سب شریک ہیں اورایک دوسرے کا تصدیق کنندہ او رموید ہے۔ اگر چہ فروع اور تفصیلات الگ الگ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری خوش اعتقادی اور خوش اختادی اور خوش اختادی اور خوش کے ساتھ تمام رذائل نفس سے پاک ہوکر خودہی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور قوم کو بھی شرک و بت پرتی سے بازر کھنے کی کوشش کی۔

انسف کی السہد نینی کیا بچ کے جہان کی تمہبانی ان پھر کی مورتوں کے ہاتھ میں ہے یا کی چھوٹے برو نقصان کے یہ الک اس محمرت اور شان میں جو اللہ سے مالک کو چھوڑ کر ان جھوٹے مالکوں کی خوشامہ میں گئے ہو۔ پھر کیا تمہیں اللہ کے وجود میں شبہ ہے یا اس کے مرتبہ اور شان سے ناواقف ہوکہ مورتوں کو اس کے برابر مخمر اور جمود کیا اس کے فضل سے نبیس ڈرتے ہم نے خدا کو کیا تمجھر کھا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میلہ میں نہ جانے کا بہانہ اور اس کی تو جیہات : ............. لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے جب بیت یہ وعری ہی میں ویکھے تو سمجھ کہ ابھی بچہ ہے جوالی با تیں کرتا ہے، اسے اپ ساتھ میکہ میں لے جانا چاہئے ۔ یمن ہے ہماری شان و شوکت و کھو متاثر ہو جائے اور ہمارے طور طریق پر آ جائے۔ اس لئے اس و وری پر لگانے کے لئے میلہ میں لے جانا چاہئے ۔ چنا نچ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت سے فائدہ اٹھانے کے لئے مید و تی کہ السلام کو بھانے کے لئے میلہ میں اکیلارہ کراس تبوار کے موقعہ پران بتوں کی مرمت کروں گا۔ مگر حیلہ کے ساتھ، ورنہ شبہ ہوگیا تو ساری اسکیم فیل ہوجائے گی۔ اس لئے بطور ایہام و تو ریہ ساروں پر نظر و ال کرفر مایا کہ میں میلہ میں خرید کے ساتھ، ورنہ شبہ ہوگیا تو ساری اسکیم فیل ہوجائے گی۔ اس لئے بطور ایہام و تو ریہ ساروں پر نظر و ال کرفر مایا کہ میں میلہ میں میلہ میں جاسکا۔ آنے جانے میں تھک جاؤں گا۔ وہاں کے از دھام اور بے آ رام ہونے سے طبعت بر خرجائے گی۔ یہی مطلب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انسی سقیم فرمانے کا کہ وہاں جا کرمیری طبعت برخرجائے گی یا مطلقاً متقبل میں بیارہوجا تا ہی ہے اور بھی کچھ ہوں تو بھی ہو اور ب کی ورز جائے گی یا مطلقاً متقبل میں بیارہوجا تا ہی ہے اور بھی کچھ ہیں تو موت تو بھی ہے اور اس سے پہلے متعارف بیاری نہ بھی ہو۔ جب می میارہ میں ہے اور کی عادور تا ہی سے اور دنیا ہیں ایا موت تا ہی ہو ہوں کو نہ ہو تو بھی کہ مورت بھی گئے ہی رہے کہ در ہوت تو می کہ مورت بھی گئے ہی رہے کہ مورت بھی گئے ہی رہے ہوں کی مورت بھی گئے ہی رہے ہوں کی مردت تو می کہ ہو میں بی طبعت ہو طرح نام راد ہے۔ بھی مرد ت تھی۔ بی طبعت کا مکدر اور بدمرہ ہونا مراد ہے۔ بھی مرکز ہے تھے۔ بس بی طبعت کا مکدر اور بدمرہ ہونا مراد ہے۔

حاصل بیکد حفرت ابراہیم علیدالسلام کے اس فرمانے کوخلاف واقعہ یا غلط بیانی نہیں کہا جاسکتا۔ تا ہم حدیث میں جو نسسلات کسذب ات فرمایا گیا ہے وہ بلی ظاہر فرمایا گیا ہے بظاہر حقیقت کے نہیں اور حدیث شفاعت میں حضرت ابراہیم علیدالسلام کا ڈر تا پی علو شان کے اعتبارے ہے۔ بوئے لوگ معمولی بات میں بھی ڈرتے ہیں۔

تا ہم لوگ چونکے علم نجوم اور تا ثیرات فلکیہ کے فائل تھے۔ سمجھے کہ شاید کسی زائچہ سے کسی آنے والی آفت کاعلم ہوا ہوگا۔ س کر خاموش ہو گئے اور مزید تعرض اوراصرار نہیں کیا۔

اور حضرت ابرا بیم علیه السلام کاستارول پرنظر کرنا۔اللّٰدی عظمت کے استحضار کے لئے ہوگا جومقصد کے ہواراس نظر کا متحسن ومطلوب ہونادوس کی تعدی السموات والارض. قل

انظروا ماذا في السموات والارض عواضح بـ

شبهات اور جوابات: سسس بیشدند کیاجائے که حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیابہام وتوریہ، قوم کی گراہی کا سبب ہوگیا؟ جواب بیہے که گراہ تو وہ پہلے ہی سے تھے۔ رہ گیا گراہی پر باقی رہنا۔ سوچونکہ موقعہ پاکر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے تو حید سے صراحة مناظرہ کرنا چاہتے تھے۔ جبیبا کہ پہلے بھی بار ہامناظرے کر چکے تھے۔ اس لئے اس ایہام کو گمراہی پررہنے میں موژنہیں مانا جائے گا۔ رہایہ شبہ کہ جب قوم صراحة حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خیالات سے واقف تھی۔ پھرستاروں پراس نظرکوا یہام کیے کہا جائے؟

جواب یہ ہے کہ جو چیز خواہش اور منشاء کے مطابق ہوا کرتی ہے۔اس میں کمزور سے کمزوراحمال بھی خوش کن ہوا کرتا ہے اس لئے دل کو مطمئن کرلیا ہوگا۔ یا یہ سمجھے ہوں کہ ابرا ہیم علیہ السلام کی رائے بدل گئی ہوگی اوراب عنقریب ہمارے پورے ہم خیال ہوجا کیں گے۔لیکن اس کے باوجودا گرکسی درجہ میں پھر بھی گمراہ کرنے کا امکان متو ہم ہوتو اول تو فور اُبعد کے مناظرہ سے وہ دور ہوگیا۔ دوسر نے خود حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کا ارادہ اس تو ریہ سے ان کو کمراہ کرنے کا نہیں تھا بلکہ منشا پٹی جان چھڑا ناتھا تا کہ بید و ربعہ بن جائے ۔ان کو لا جواب کرنے کا خرض اتنی مصالح کے ہوتے ہوئے اسٹے معمولی ضرر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

علم نجوم جائز ہے یا نا جائز؟ ......علم نجوم کی غرض اگر بجائبات قدرت ہے معرفت الٰہی نہ ہوتو پھراس کا مطالعہ اور شغل شرعاً جائز نہیں ہے۔خواہ نجوم کے اصلاً باطل ہونے کی وجہ سے یا اس لئے کہ ستاروں کی تا خیرات سعادت ونحوست ثابت نہیں اوراس کے قواعد وضوابط کی صبحے دلیل کی طرف متند نہیں اور پھراس پر بدعقیدگی اور شرک صریح اور تو کل علی اللہ میں کمی اور علوم نافعہ ہے موحی جیسے مفاسد کشیرہ مرتب ہوتے ہیں ،اس لئے علم نجوم کے شغل کی اجازت نہیں ہوگی۔

ظاف ہوجاناان کے جھوٹے ہونے کابدرجہاولی تجربہ کہا جائے گا۔اس لئے بعض واقعات میں موافقت کودلیل صداقت نہیں کہاجا سکا۔ اور فرعون کو نجومیوں کا حضرت موی علیہ السلام کی نسبت اطلاع دینا بھی دلیل صداقت نہیں، کیونکہ ممکن ہے وہ خبر نجوم کی بجائے کہانت سے دی گئی ہو۔ یعنی بچھ آسانی خبریں شیاطین سے من کی ہوں اور وہ خبر نجومیوں نے دی دی ہوتو اس کو نجوم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔

غرضیکہ حاصل میں کلاکہ نجوم میں یقین رکھنا شرعا جائز نہیں ہے۔خواہ اس کے نتیج بعینہ ہونے کی وجہ سے یافتیج لغیر ہہونے کی وجہ سے۔ اور وقی کی بجائے خواب میں ذرخ کا حکم ہونے میں شاید بہ حکمت ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انتہائی فرما نبرواری ظاہر ہوجائے کہ استے بڑے کام پرایک خوابی اشارہ کی وجہ سے آمادہ ہوگئے۔اس سے ان کے تعلق مع اللہ اور جذبہ صادقہ کا پہتے چاتا ہے۔ حضرت ابرا نبیم علیہ السلام کی حکمت عملی: .......... ببرحال اس تبوار اور میلہ ہے فائدہ اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مندراور بت خانہ میں تبر لے کر جا تھے۔ پہلے تو بتوں کوللکار ااور پھران پر جو چڑھا وا چڑھا تھا اس کے متعلق پوچھا کہ بیم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ جب بچھ جواب نہ ملاتو کہنے لگے کہتم ہو لتے کیوں نہیں؟ مقصدان بتوں کا بجز ظاہر کرنا تھا اور یہ کہ کھاتے پیتے اور ہولنے والے انسانوں کود کھے کر بے حس وحرکت مور تیوں کے آ گے سر بسجہ و ہوتے ہیں اور ان سے مدد کے طالب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تبر مارکر بڑے بت کی گردن اڑادی اور تبراس کے کاندھے پر دکھ دیا۔ جیسا کہ سورہ انبیاء میں مفصل گزر چکا ہے۔

لوگ جب میلے سے والی آئے اور بتوں کا یہ منظر دیکھا تو غصہ میں بعنبھٹا گئے اور قرائن سے یہ بچھ کر کہ ہونہ ہو یہ کام ابراہیم میں کا ہوسکتا ہے۔ ان کی ظرف جھیٹ پڑے۔ ابراہیم علیہ السلام بولے کہ بیتوڑ کھوڑ کسی نے بھی کی ہو، دیکھنا تو یہ ہے کہ تم بیا حقالہ حرکتیں کرتے کیوں ہو؟ پھڑکی ہے جان مور تیوں کو خودا پئے ہاتھوں سے تراشتے ہواور پھران کی پرسٹش کرنے لگتے ہواور جس خدانے تمہیں بیدا کیا اور تہہیں مور تیاں تراشنے کی طاقت اور ہنر دیاس کو چھوڑ بیٹھے۔ بھلا ہر چیز کو پیدا تو وہ کرے اور تم بندگی خودا پئی مرضی ہوئی۔ گھڑی ہوئی مور تیوں کی کرد جو محلوق ور محلوق ہیں۔ آخرید کیا اندھیرہے؟

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سخت آ زمائش ...... حضرت ابراہیم علیہ السلام کی این معقول باتوں کا جب ان ہے کوئی جواب نہ بن پڑا تو باہمی مشورہ سے بیتجویز تھہری کہ آ گ کا ایک الاؤتیار کر کے ابراہیم علیہ السلام کواس میں جمعوں دو ۔ اس کا روائی سے لوگوں کے دلوں میں دائل بیٹے جائے گی کہ خالفین کا انجام کیسا بھیا تک ہوتا ہے کہ پھڑکوئی ایسی جرائت نہیں کر سکے گا اور مانے والوں میں عقیدت مزیدرانخ ہوجائے گی ۔ گراللہ نے ان کی ساری اسکیم فیل کر دی اور بیا تش نمرودا براہیم علیہ السلام کے تق میں گاڑارین گئی۔ جس سے ثابت ہوگیا کہ سمارے لی کر بھی آئی ہے بندے کا بال بریکن میں کر سکے۔ آ گ کی کیا بجال کہ بلاا جازت ایک بال پر بھی آئی آئی آئی آئی سے بلکہ آگ کا کام ڈبونا ہے اور پھرکا کام توڑ بھوڑ کرنا ہے۔ لیکن دنیا کی کسی چیز میں بھی ذاتی تا فیرنیس ہے بلکہ سب چیزیں اللہ کے ادن وارادہ کی محتاج ہیں۔ وہ جب چا ہے اثر ظاہر ہوجاتا ہے اور جب چا ہے اسباب سے تا فیر محتینی لیتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت: ..... اس ساری جدوجہد کے باوجود جب قوم کی طرف سے مایوی ہوئی اور باپ نے کو باپ کی ہجرت باپ نے بھی نگا ہیں بھیرلیں تو مجبوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی شان کی۔ اللہ نے شام کی راہ دکھلا دی۔ وہاں پہنچ کر اللہ کے سامنے ہاتھ بھیلا دیے کہ اے اللہ ایس نے اپنا کنیہ اور وطن چھوڑ اتو نیک اولا دعطا فر ماجودین کے کام میں میرا ہاتھ بٹائے اور یہ سلسلہ باتی رہے۔

رب هب لى مين دعائ ابراجيم اوراس كي قبوليت كاذكر ب\_ چنانچه پروي كار كافر باني كي بلتي بيش كيار

فن الله حضرت اساعیل سے یا آخق ؟ .....ساس میں اختلاف ہے کہ ذیج حضرت اساعیل علیہ السلام سے یا آخلی علیہ السلام! روایات دونوں طرح کی ہیں۔ آیت کے سیاق سے ظاہر یہی ہے کہ اساعیل علیہ السلام ذیج سے۔ کیونکہ ذرج وغیرہ کا قصہ ختم کرے ا حضرت آخلی علیہ السلام کی بشارت کا جداگا نہ ذکر و بشوناہ باسحق سے فرمایا گیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ فبشوناہ بغلم حلیم کا مصداق ان کے علاوہ اور لاکا تھا۔ نیزیہاں حضرت آخل کے نبی ہونے کی بھی بشارت سنائی گئی اور سورہ ہود میں و مس و داء اسساحق یعقوب سے بعقوب گام و دہ بھی سنایا گیا جو حضرت آخلی علیہ السلام کے صاحبز او بے ہوں گے۔ پھر کیسے گمان کیا جاسکتا ہے کہ حضرت التحق عليه السلام ذبيح موں \_ يعنى بنائے جانے اور اولا دعطا كئے جانے سے پہلے ہى ذبح كرد يے جائيں۔

لامحالہ ماننا پڑے گا کہ ذبیح حضرت اساعیل علیہ السلام ہیں۔ جن کی ولادت کی بشارت کے وقت نہ نبوت عطافر مانے کا وعدہ ہوانہ اولاد دیئے جانے کا۔ کیونکہ جب حضرت آخل علیہ السلام کے صاحب اولاد ہونے کی بشارت ہو چکی تو خود معلوم ہوگیا کہ بیذن کے نہ ہول گے اور جب ذرج نہ ہونے کا اطمینان ہوگیا تو پھرامتحان عظیم کیا ہوا؟ چنانچے موجودہ تو ریت سے بھی ثابت ہے کہ جولڑ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاسے پیدا ہواوہ اساعیل علیہ السلام ہیں، اس لئے ان کانام 'اساعیل' رکھا۔

ینام دولفظوں سے مرکب ہے "سمعی" جس کے معنی سننے کے ہیں اور "ایلی" کے معنی اللہ کے ہیں لیعنی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاس کی حبیبا کہ تورات میں ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فر مایا کہ اساعیل کے بارے میں، میں نے تیری من لی ہے۔

حضرت اساعیل علیه السلام کے ذبیح ہونے کے شوامد .............یہ وجہ ہے کہ قربانی کی یادگاراوراس کی رسوم برابراولاد اساعیل علیہ السلام میں جاری رہی اور آج تم مسلمانوں میں جواساعیل کی روحانی اولاد ہیں بیمقدس یادگاریں رائح ہیں۔

موجودہ توریت میں قربانی کا مقام''مورایا مریا'' آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ بیوبی''مروہ''ہے جہاں طواف کعبہ کے بعد سعی کی جاتی ہےاوراس کے بعد عمرہ کرنے والے حلال ہوجاتے ہیں ممکن ہے یہاں"بلغ معہ المسعی" سے مرادوہی سعی مروہ ہو۔

آ تخضرت الله في اصل قربان كاه باور قر آن كى طرف اشاره كرتے ہوئ فرمایا تھا كديدابراہيم عليدالسلام كى اصل قربان كاه باور قرآن كريم كى آيت هديا بالغ الكعبة اور شم محلها الى البيت العتيق بيكى كعبكة قريب كى طرف اشاره معلوم ہوتا ہے۔ ممكن ہے جاج اور قربانيوں كى كثرت كود يكھتے ہوئے بعد ميں منى تك وسعت دے دى گئى ہو جو كمدسے تين ميل كے فاصلہ برہے۔

بہرحال آ ٹاروقر ائن سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ ذبیح اللہ اساعیل علیہ السلام ہی تھے جو مکہ میں آ کررہے اور وہیں ان کی نسل بھیلی ۔ توریت میں تصریح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے اور لا ڈیلے بیٹے کے ذبیح کا تھم دیا گیا تھا اور یہ سلم ہے کہ اساعیل علیہ السلام عمر میں اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے۔ پھر حضرت اساعیل علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت اسخت علیہ السلام اکلوتے کیسے ہو سکتے ہیں۔

اور یے بجب بات ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کوان ابسر اهیم لیحلیم اواہ منیب اوران ابسر اهیم لاواہ حلیم فرمایا گیا۔ ای طرح ان کی وعاکی قبولیت میں جس لڑ کے کی بشارت بعلام حلیم فرمایا گیاوہ اساعیل ہی ہوسکتے ہیں۔ حلیم اور صابر کامفہوم قریب قریب ہی ہے۔ چنانچ اس غلام علیم کی زبانی ست جدنی ان شاء الله من الصابرین کہلاکر کس طرح وعد کے سحاکر دکھایا گیا۔

غرض علیم، صابر، صادق الوعدسب کا مصداق ایک ہی ہے۔ پس قرآن کریم بین حلیم کا اطلاق صرف باپ بیٹے ابراہیم و اساعیل پر ہوا ہے۔ حضرت آئی علیہ السلام کی بشارت کے سلسلہ میں غلام علیم فرمایا گیا ہے۔ نیز حضرت اساعیل علیہ السلام کے متعلقہ سورہ مریم میں و کسان عند دبه موضیا فرمایا گیا اور سورہ بقرہ میں دعائیہ الفاظ اس طرح ہیں۔ و جعلنا مسلمین للے ومن ذریتنا امة مسلمة للے یہاں قربانی کے ذکر میں "فیلما اسلما" اسی شنیکوذکر کیا گیا ہے۔ اس سے بو صراسلام اور تسلیم ورضاء صبر قبل اور کیا ہوگے جود دنوں باپ بیٹے نے ذبح کرنے اور ذبح ہونے کے متعلق دکھلایا۔ یہاسی قربانی کاصلہ ہے کہ ان دونوں کی ذریت کو مسلمہ، "امت مسلم،" کا وقع لقب عطا ہوا۔

حضرت ایکی علیه السلام کے ذریح ہونے مؤید ات: دوسرے حضرات کی رائے ہے کہ فبشر ناہ بغلام حلیم اور وبشر ناہ باسلحق دونوں بثارتوں سے مرادا سحاق ہیں۔ پہلی بثارت ان کے پیدا ہونے کی اور دوسری بثارت ان کی نبوت کی ہواد میں ورداء اسحاق و یعقوب کا یہ جواب دیا کہ دونوں بثارتوں کا ایک ہی وقت میں ہونا کیا ضروری ہے۔ ممکن ہے ہی تیسری بثارت اس قربانی کے واقعہ کے بعد ہوئی ہواور کھے حضرات کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ واقعہ ذرج دونوں کے ساتھ بیش آیا۔ حضرت اساعیل علیہ اللام کے ساتھ بیش آئی ہے۔ ماتھ بیش آئی ہے۔ علیہ السلام کے ساتھ شام میں۔ مگریہ بات نہایت تکلف کی ہے۔

عظیم قربانی کیاتھی؟: ..... ای طرح "ذبح عظیم" کتعین میں بھی کام ہوا ہے۔ بعض کے زدیک معمولی دنیہ تعااور عظیم کے من فربہ تیاراور قیم کے بیں ادر بعض نے اس کو جنت ہے آنا کہا ہے اور عظیم سے عظیم القدر مراد کی ہے۔ جس طرح جمرا اسود کا جنت ہے آنا ثابت ہو اس کے آنے میں کیا بعد ہوسکتا ہے اور یہاں آ کر یہاں کی خاصیت پیدا ہوگئی۔ اس لئے بیاشکال بیس رہتا کہ جنت کی چیز قربان کیے ہوگئی اور اس کی جان کیے نکل گئی؟

حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے خواب کی تعبیر .....فلم الملغ معه المسعی . اساعیل جب بوے ہوکراس قابل ، بوگ کہ باپ کے ساتھ می کریکس قوابرا ہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور سلسل تین رات دیکھے رہے۔ تیسرے روزیہ یقین رکھتے ہوئے کہ باپ کے ساتھ می کریکس قوابرا ہیم علیہ السلام نے خواب کہ سنایا۔ یددیکھنے کے لئے یہ بخوش آ مادہ ہوجاتے ہیں ، تب قو طبیعت کیسو ہوجائے گی یا زبروی کرنی پڑے گی تو اس صورت میں سمجھا بجھا کرتیار کرنا ہوگا۔ گر ہونہار بیٹے نے سنتے ہی بلاتو قف کہ ڈالا کہ با بان ایا لک کا جو تھم ہوفورا کر ڈالیئے۔ امر الی کے اقتال میں نہ مشورے کی چندال حاجت اور نہ شفقت پدری اس میں ماکل ہونی چائے ۔ آپ دی کیلیں گے کہ کس طرح سلیم ورضا ہے انشاء اللہ تھیل تھم کرتا ہوں۔

کیا کہنے ہیں ایسے باپ اور بیٹے کے باپ خواب کو بچ کردکھلانے پر آ مادہ ہو گئے اور بیٹے کے ایماء پر ان کو اوندھالنا دیا تا کہ آ کھ ملنے پر پھی لحاظ نہ آ جائے ، ہاتھ کانپ نہ جا کیں ہمت پدری جوثل نہ مارنے گئے اور کام ادھور ارہ جائے ۔ یہ بات بیان سے باہر ہے کہ باپ کے دل پر کیا گزر دی ہوگی اور صبر آ زمااور جال گدازمنظر کود کھے کرفرشتوں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ باپ نے چھری چلانی جا ہی ، مگر نہ چل سکی کہ بغیر تھم اللی کے وہ گلا کیسے کاٹ سکتی تھی ۔

فرمان اللی ہوا کہ بس بس! رہنے دو،تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بیٹے کو ذیح کرانا متسود نہیں تھا،صرف امتحان محبت تھا۔ دونوں کامیاب نکلے اور پوری طرح پورے اترے۔

توریت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کو قربان کرنا جاہاتو فرشتہ نے پکار کرکہابس ہاتھ دوک کو۔اللہ فرماتا ہے کہ تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بچانہیں رکھا اور اپنی ارن سے بیاکام کردکھایا۔اس لئے میں تجھے برکت دوں گا اور تیری نسل کوآسان کے۔ ستاروں اور ساحل سمندر کی ریت کی طرح پھیلا دوں گا۔

اولا داسماعیل واسخق کی برکتیں:.....و باری علیه و علی اسلحق النع یعنی دونوں صاحبزادوں کی اولا دخوب مجلل داری اولا دخوب مجلل علی ہے۔ چینی میں اور ایکن کی برکتیں اسرائیل کہلائی۔ چینی کے اس بی اور ایکن برائیل کہلائی۔ ان دونوں کی آس میں نہ سب ایجھے ہوئے اور نہ سب برے۔ بلکہ جواجھے ہوئے انہوں نے اپنے بروں کا نام روش کیا۔ لیکن برے نگ

اسلاف اورنتك خاندان بينيه

ومن دریتهما کی تمیرابراہیم وآلحق کی طرف لوٹانے کی نسبت، اساعیل علیہ السلام وآلحق علیہ السلام کی طرف لوٹا نامضمون میں زیادہ وسعت کا پاعث ہے۔

لطا كفبِسلوك: ..... تيت و نجينه معلوم ہوا كطبى رنج و ملال كمالات كے منافى نہيں ہے۔ اسى لئے كاملين تبعی طبعی اوربشرى تقاضوں سے خالى نہيں ہوتے۔ اس كے خلاف اگر يجھ منقول ہوتو وہ غلبہ حال كى بناء پر ہے۔

آ یت اذ جاء ربه بقلب سلیم میں ت تعالی کآنے سے قرب خداوندی ہے۔ گراس کے لئے قلب کا نیت واعتقاداور مفات کے فسادوآ فات سے سلامت رہنا شرط ہے۔

آیت فنظر نظرة سے دفع شرکے لئے حیلہ کا جائز ہونامعلوم ہوا۔وہ شرخواہ دین ہویاد نیاوی۔

آیت ان هذا لهو السلاء السمبین سے معلوم ہوا کہ بھی خواص کی بھی آوز مائش ہوجاتی ہے۔ البتہ بیضروری نہیں کہ ہمیشہ خواص کی آز مائش ہی ہواکر سے یا جس کی بھی آز مائش ہووہ خواص ہی میں سے ہو۔

وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهُرُونَ ﴿ ١١١ بِالنَّبُوَّةِ وَنَجَّيْنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا بَنِي اِسُرَآئِيلَ مِنَ الْكُرُب الْعَظِيْمِ (١٥) أَى اِسْتِعْبَادِ فِرُعَوْنَ اِيَّاهُمُ وَنَصَرُنَهُمْ عَلَى الْقَبُطِ فَكَانُوا هُمُ الْعَالِبِينَ (١٦) وَاتَيْنَاهُمَا الْكِتْبُ الْمُسْتَبِينَ ﴿ مُن الْبَلِيعَ الْبَيَانَ فِيمَا آتَى بِهِ مِنَ الْحُدُودِ وَالْاَحُكَامِ وَغَيْرِهِمَا وَهُوَالتَّوُرَةُ وَهَدَيْنُهُمَا الصِّرَاطُ الطَّرِيْقَ الْمُسْتَقِيِّمَ (١٨) وَتَرَكُنَا أَبْقَيْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْأَخِرِيْنَ (١١٥) ثَنَاءُ حَسَنًا سَلَمٌ مِنَّا عَلَى مُوسَى وَهُرُونَ ﴿ ١٠ ﴾ إِنَّا كَذَلِكَ كَمَا حَزَيْنَا هُمَا نَجْزِي إِلْمُحْسِنِيْنَ ﴿ ١١ ۗ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا . الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٣) وَإِنَّ الْيَاسَ سِالُهَمْ اوَّلُهُ وَتَرُكُهُ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٣) قِيْلَ هُوَابُنُ آحِي هَارُونَ آحِي مُوسْى وَأُرْسِلَ إِلَى قَوْم بِبَعْلَبَكَ وَنَوَاحِيُهَا إِذْ مَنْصُوبٌ بِأُذْكُرُمَقُدَّرًا قَالَ لِقَوْمِهَ اللَّهُ تَتَّقُونَ (٣٣) الله ٱتَكْعُونَ بَعُلًا اِسْمُ صَنَمِ لَهُمْ مِنُ ذَهَبٍ وَبِهِ سُمِّى الْبَلَدُ مُضَافًا اللي بَكَّ اَيُ اتَعُبُدُونَةً وَّتَكَوُقُ تَتُرُكُونَ اَحُسَنَ الُخُلِقِينَ ﴿ (٣٥) فَلَا تَعُبُدُونَهُ اللهُ رَبَّكُمُ وَرَبَّ الْكَاثِكُمُ الْلَوَّلِينَ (١٣٦) بِرَفْع الثَّلَا تَةِ عَلَى إِضْمَارِ هُ وَوَ بِنَصَبِهَا عَلَى الْبَدَلِ مِنْ أَحُسَنَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحُضَرُونَ ﴿ ١١٤ فِي النَّارِ إِلَّاعِبَادَ اللهِ الْمُخُلَصِينَ ﴿ ١٨ ) أَي النَّمُ وُمِنِينَ مِنْهُمْ فَإِنَّهُمْ نَجُوا مِنْهَا وَتَسرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْاخِرِينَ (١٣٩) ثَنَاءُ حَسَنًا سَلَمٌ مِنَّا عَلَى لَيَا سِيُنَ ﴿ ٣٠ هُوَ الْيَاسُ الْمُتَقَدَّمُ ذِكُرُهُ وَقِيلًا هُوَمَنُ امْنَ مَعَهُ فَجُمِعُوا مَعَهُ تَعُلِيْسًا كَفَولِهِمُ لِلْمُهَلِّبِ وَقَوْمِهِ ٱلْمُهَلِّبُونَ وَعَلَى قِرَاءَةٍ الْ يَاسِينَ بِالْمَدِّ أَي اَهُلِهِ ٱلْمُرَادُ بِهِ اِلْيَاسُ ايَضًا إِنَّا كَذَٰلِكُ كَمَا حَزَيْنَاهُ نَجُزِى الْمُحُسِنِينَ ﴿٣١﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٣) وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ

الْمُوسَلِينَ ﴿ ١٣٠٠ اَذُكُرُ إِذُ نَجْيُنُهُ وَاَهْلَةً اَجْمَعِينَ ﴿ ١٣٠ إِلَّاعَ جُوزًا فِي الْغَبِرِينَ (١٣٥ الْبَاقِينَ فِي الْعَذَابِ ثُمَّ ذَمَّزُنَا آهُلَكُنَا الْاخْرِيْنَ (٣٦) كُفَّارَ قَوْمِهِ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمُ آيُ عَلَى اثَارِهِمُ وَمَنَازِلِهِمُ فِي أَسُفَازِكُمُ مُصِيحِينَ (٣٤) أَى وَقُتُ الصَّبَاحِ يَعَنِي بِالنَّهَارِ وَبِالْيُلِ ﴿ أَفَلَا تَعَقِلُونَ (٣٨) يَا مَعَ آهُلَ مَكَّةَ مَاحَلَّ بِهِمُ فَتَعْتَبِرُونَ بِهِ

ترجمهدن اورجم نے موی اور بارون (علیه السلام) پر بھی (نبوت کا) احسان کیا۔ اورجم نے ان کواوران کی قوم (بنی اسرائیل) کو بری آفت (فرون کا ان سے بیگاری لینا) سے نکال لیا۔اور ہم نے (قبطیوں کے مقابلے میں) ای مدلی۔ سویمی لوگ غالب آ مسك اورہم نے ان دونوں كو داضح كتاب دى (جس ميس حدوود احكام وغيره كونهايت كھلے انداز ميں ميان كيا كيا سياين (توریت) اور ہم نے انہیں سید سے راستے پر رکھا اور ہم نے ان دونوں کے لئے چھلی نسلوں میں (ذکر خیر) رہنے دیا۔ مویٰ (علیہ السلام)اور بارون (عليه السلام) پر (مارا) سلام ہے۔ ہم خلصين كواى طرح (جيسے ان كوبدلدديا) صلدويا كرتے بيں۔ بلاشبدوه دونوں مارے خاص ایماندار بندول میں سے تے اور الیاس (شروع میں ہمزہ اور بغیر ہمزہ دونوں طرح ہے) بھی پیغبروں میں سے تھے، (بعض کی رائے میں بید مفرت مولی کے بھائی ہارون کے بھتیج تھے، جنہیں بعلبک کے باشندوں اور آس پاس والوں کے لئے نی بناکر بعيجا كياتها) جبد (مينسوب باخكسو مقدرك ذريعه )انبول في اين قوم كولكارا كدكياتم خدا فيبين درت كياتم بعل بت ك بوجا کرتے ہو ( سونے کے بت کانام تھا پھر شہر کانام ہوگیا۔ بک کی طرف اضافت کر کے یعنی کیاتم اس کی پرستش کرتے ہو)اور چھوڑ بینے ہواللہ سب سے برھ کر بنانے والے کو الین اس کی بندگی نہیں کرتے) جوتمہار الورتمہارے اللے باپ دادوں کا بھی پروردگار ہے (لفظ الله دبكم ودب الاتكم تينول مرفوع بين خميرهو كوضم مان كرادرا حسن سے بدل مان كرمنصوب بھى بو كتے بيل) سوان لوگول نے ان کو جفالا دیا۔ اس لئے وہ ( جہنم میں ) پکڑے جائیں مح مگر جواللہ کے خاص بندے ہیں ( مومن ۔ وہ جہنم سے محفوظ رہیں مے )اور ہم نے الیاس کے بعد کی آئے والی تسلول میں (وکر خیر )رہے دیا (ہمارا) سلام الیاس پر ہو (الیاسین ۔الیاس ہیں جس کا وکر ہورہاہا اوربعض کی رائے ہے کہ وہ اور ان پرائیان لانے والے مراد ہیں۔ان سب کوانی کے ساتھ تعلیا جمع کردیا گیا ہے۔ جیے مهلب اوراس کی قوم کوملین کہتے ہیں اورا یک قرآت میں 'آل یاسین' مرکے ساتھ آپاہے۔ یعنی یاسین کے اہل اس سے بھی الیاس بی مراد ہیں) ہم خلصین کوابیا ہی اصلیدیا کرتے ہیں (جیسے ان کو بدلہ دیا ہے) بلاشبہ وہ ہمارے خاص ایما ندار بندوں میں سے تھے اور بے شك لوط بھى پيغمروں ميں سے تھے (اس وقت كوياد يجيئے) جبكہ ہم نے ان كواوران كے متعلقين كوسب كونجات دى۔ بجزا يك برهيا كه جو (عذاب میں باقی ) رہنے والوں میں رہ گئی۔ پھرہم نے (اس کی قوم کے ) اور کا فروں کو جاء (ہلاک) کرڈ الا اورتم ان برگز رکرتے ہو ( یعن ان کے مندر ت اور مکانات پر سفر میں جائے ہوئے ) صبح ( صبح کے وقت یعنی دن میں ) اور رات کو ۔ تو کیا چر بھی نہیں سمجھتے ہو ( مکدوالو! کدان کے حالات سے عبرت پکڑتے )۔

ولقد مننا. ال قصدكا بهل واقعات يرعطف إوراام تميه إلى وعزتنا وجلالتنا لقد انعمنا الن نبوت ورسالت تمام انعامات وبني ونياوي مين فاكن تربيل اس كيمفر فراس كي تخصيص كي بـ ان الساس . حضرت موى عليه السلام كاخيافى بهائى حضرت بارون عضاور حضرت الياس، حضرت بارون كعلاتى بهائى

کےصاجز ادے ہیں اور ابن مسعودٌ ، قنادہؓ ، ابن آبخیؓ ، ضحاک ؓ کی رائے میں بید معزت ادر لیںؓ ہیں۔ روح البیان میں ان کاشجرہ اس طرح ذكركيا ہے۔الياس بن ياسين بن شيرابن فخاص بن غيرار بن بارون - كويا حضرت بارون كے يوتے ہوئے مشہور يهى ہے۔

اتدعون بعلا بیں ہاتھ لمبات قا۔جس کے جارمنہ تھے۔لوگ اس کی بوی تعظیم کرتے تھے۔ حتی کہ جارسو خادم اس کے خدمت گزار تھے جوخودکواس کی اولا دسجھتے تھے۔اس کے اندر سے آوازین نکلی تھیں۔ پہلے تو جہاں یہ بت تھا،اس بستی کا نام بک تھا بعا میں بعلبک نام پڑ گیا۔ دع اور فر دونوں امر کے صینے ہیں گر دونوں میں فرق ریہ ہے کھلم سے پہلے ترک کرنے کو دع کہتے ہیں اور علم ك بعد كى چيز كر كر ف كودر بولتے ميں - چناني بعض ائد في جب الم رازي سے سوال كيا كرت فرون احسىن المحافقير كيون فرمايا كيا ـ تدعون احسن المحالقين زياده صبح ففا؟ توامام نے جواب ميں يهى كتنار شادفر بايا كراس علم كعباوجود كمالله سب رب ہے، پھراس کوچھوڑ دیا۔اس لئے تدعون کی بجائے تذرون فرمایا گیا ہے۔ تذرون حال بھی ہوسکتا ہے اور تدعون پرعطف بھی اس ونت نفی کے تحت میں داخل ہوگا۔

احسن الخالقين. خلق بمعنى قدر اصل معنى اختراع كآتے بير بي احسن الخالقين بمعنى احسن المقدرين اس کئے معزلہ کے نقط نظر برخلق کی نسبت غیراللہ کی طرف لا زم نہیں آتی۔ اسم تفضیل کومضاف الیہ کا بعض قرار دیتے ہوئے اور شہاب نے معتزلہ پراس طرح رد کیا ہے کہ اللہ کاخلق تو جمعنی ایجاد ہے اور بندہ کاخلق جمعنی کسب ہے۔

الا عباد الله. بظامريه محضرون سے استناء معلوم ہوتا ہے۔ ليكن يوسى نہيں ہے۔ بلكه كذبوه كي خمير سے استناء معل ہے۔ یعنی قوم کے بعض لوگوں نے مگذیب نہیں کی تھی۔اس کواسٹناء منقطع مانتا بھی تھی نہیں ہے، کیونکہ معنی بیہوں سے کہان کے علاو دوسرے عباد الله المخلصين عذاب كونت حاضرنيس تھے۔اس طرح نظم كلام حمل موجائے گا۔

اليساسين. الياس مراد مونى كى صورت من بيلفظ مفرد موكا اورعلمية وعجمه كى وجد عفر منعرف موكا ، دوسرى صورت قبل ے بیان کی ہے۔اس صورت میں جمع مذکر سالم ہوجائے گا۔تغلیبا سب کوالیا مین کہددیا ہے۔ممکن ہے اس پریشبہ ہو کہ نحا ہ کے زدیکہ علم جب تثنيه يا جمع كيا جائة والف لام تعريف لا نا ضروري ہے۔ تا كداس كى عليت كى تلافى موسكے اور تعليب وغيره سے اس ضابط، کچھاٹرنہیں پڑے گا۔ بلکہ قاعدہ دونوں صورتوں میں بیرے گا۔جیسا کہ ابن حاجب نے شرح مفصل میں لکھا ہے۔جواب سے کہ ابر العيش في شرح مفصل مين اس كے خلاف لكھا ہے كما كم و تثنيه اور جمع بنا كرنكره استعال كرسكتے ہيں اور بطور صفت مے بھى استعال كرسك ہیں۔ جیسے زیدون ، کریمون ، شیخ عبدالقادر جرجاتی نے بھی اس کواختیار کیا ہے۔

تیسری صورت آل یاسین کی قرأت پر ہوگی کہ آل ہے مرادالیاس اور یاسین ان کے والد ہوں گے اور بعض کی رائے ہے ۔ كالفظة لزائد ب- جيسة لموى، آل بارون اور الياسين سراد الياس ب-سرياني زبان يس يا ورنون يردها دية بي - جيسطو سیناء کوطور سینین کہا جاتا ہا ہے۔

اذن جیساہ . مغسرعلام نے اشارہ کردیا کہ اس کاتعلق مرسلین کے ساتھ نہیں ہے۔ورنداس کا بہام ہوگا کہ نجات سے پیلا حفرت لوط عليه السلام يغيرنبيس تصح بلكه اذكر مقدر كاظرف ب

﴿ تشريح ﴾ : ..... مسن السكرب العظيم لين فرعونيول ساور بحقلزم كى مولناك موجول سي بسمولت نجات دى فرعو نیوں کا بیز اغرق کر کے بنی اسرئیل کومظفر ومنصور کر دیا اور قبطیوں کی جائیدا داور مال کا انہیں وارث بنادیا اور پھرتو ریت دے کرا حکا اللی کی تشریح کردی اور دونوں پیفیر بھائیوں کو ہر معاملہ میں سیدھی راہ چلایا جوعصمت کے لوازم میں سے ہے۔

حضرت البیاس کون شخے؟ : ............. حضرت البیاس کی نبست طبری نے حضرت ہارون کی نسل سے ہونانقل کیا ہے۔ ملک شام کے شہر بعلبک کی طرف میعوث ہوئے شخے اور روح المعانی میں ہے کہ البیاسین البیاس ہی کا ایک لغت ہے اور کشاف سے قال کیا ہے کہ شاید سریانی زبان میں یا اور نون کے بچھ متی ہوں اور خاص طور سے یہاں فواصل کی رعایت پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے اور آل پاسین کی قرائت پر لفظ آل زائد بھی ہوسکتا ہے۔ جیسے کہ ماصلیت علی ال ابر اهیم یا اللهم صل علی ال ابی ادفی میں ہے۔ احسان المحال المحال کے اگر چہ بہت ی چزیں ہنا لیتے ہیں ، اس لئے کہا کہ انہ ان بھی صنعت وحرفت ، ترکیب و کیل کرے اگر چہ بہت ی چزیں ہنا لیتے ہیں ، اس سے کہا کہ انہ ان اور اور ان اور ان میں میں المحال کے اگر جہ بہت ی چزیں ہنا لیتے ہیں ، اس سے المحال المحال المحال المحال کی اللہ میں میں بیار المحال کی المحال المحال کی المحال کی المحال کی المحال کی میں بیار کی میں بیار کی میں بیار کی بیار کی انہ میں بیار کی ر کی بیار کیا کی بیار کی بیار کیار کی بیار کی ب

الا عسجسودا، حضرت لوط عليه السلام كى بيوى مراد ہے جواپئے كفر كى وجہ سے يا كافروں سے ساز بازر كھنے كى وجہ سے گرفتار ورگئی

و انکم لتموون. بیالل مکروخطاب فرمایا جار ہاہے، مکہ ہے جوقا فلے شام کوآتے جاتے تھے۔ قوم لوط کی بیالٹی ہوئی بستیاں سرراہ نظر آتی تھیں اور دن رات ادھرگز رتے ہوئے ان کھنڈرات کی کہانیاں اورنشانات دیکھتے اور پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے تھے۔ کیا بہ خطرہ نہیں ہوتا کہ جوحال ایک نافر مان قوم کا ہواوہ می حشر دوسرٹی نا نہجار قوم کا بھی ہوسکتا ہے۔

وَإِنَّ يُسُونُسَ لَمِنَ الْمُرُسَلِيُنَ (٣) إِذَا بَقَ هَرَبَ إِلَى الْفُلُكِ الْمَشْحُونِ (﴿) السَّفِينَة الْمَمْلُوءَ وَعَدَهُمُ بِهِ فَرَكِ السَّفِينَة فَوَقَفَ فِي لُحَةِ الْبَحْرِ فَعَدَهُمُ بِهِ فَرَكِ السَّفِينَة فَوَقَفَ فِي لُحَة الْبَحْرِ فَالْتَقَمَّهُ الْمُحُوثُ هَنَاعَبُدُ الِقَ مِن سَيِّدِه تُظهِرُهُ الْقُرْعَة فَسَاهَمَ قَارَعَ اَحْلُ السَّفِينَة فَكَانَ مِنَ الْمُدُحَضِينَ (﴿) اللَّمَالُحُوثُ فِي الْبَحْرِ وَالْقُوهُ فِي الْبَحْرِ فَالْتَقَمَّهُ الْحُوثُ اِبْتَلَعَة وَهُو مُلِيمٌ (﴿) اللَّمَالِكُمُ عَلَيْهِ مِن وَهَابِهِ إِلَى الْبَحْرِ وَرُكُوبِهِ السَّفِينَة بِلاَ إِذَن مِن رَبِّهِ فَلَوْلَا اللَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَيِّحِينَ (﴿) اللَّهُ كَانَ مِن الطَّلِيمِينَ الْمُسَيِّحِينَ السَّامِيلُ الْمُوبِ السَّفِينَة بِلاَ إِذَن مِن رَبِّهِ فَلَوْلَا اللَّهُ كَانَ مِن الطَّلِيمِينَ الْمُسَيِّحِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

يَزِيُدُونَ ﴿ ١٣٤ عِشْرِيْنَ اَوْ ثَلَا ثِيْنَ اَوْسَبُعِيْنَ ٱلْفًا فَأَمَنُوا عِنْدَ مُعَايَنَةِ الْعَذَابِ الْمَوْعُودِيْن بَهِ فَمَتَّعُنَاهُمْ اَبْقَيْنَاهُمُ مُتَمَتِّعِينَ بِمَالِهِمُ إِلَى حِيْنِ (١٨٨) تَنْقَضِى اجَالُهُمْ فِيُهِ فَاسْتَفْتِهِمُ اِسْتَخْبِرُ كُفَّارَ مَكَّةَ تَوْبِيْحًالَهُمُ اَلِرَبَّكَ الْبَنَاتُ بِزَعْمِهِمُ الْمَلَا ئِكَةَ بَنَاتُ اللهِ وَلَهُمُ الْبَنُونَ (٣٠) فَيَحْتَمَثُونَ بالْابُنَاءِ أَمْ خَلَقُنَّا الْمَلْئِكَةَ إِنَاقًا وَّهُمُ شَاهِدُونَ ﴿ ١٥٠ خَلَقْنَا فَيَقُولُونَ ذلِكَ أَلَّا إِنَّهُمْ مِّنُ إِفُكِهم كِذُبِهِم لَيَقُولُونَ ﴿ ١٥٨] وَلَدَ اللهُ لا بِقَولِهِمُ ٱلْمَلْئِكَةُ بَنَاتُ اللهِ وَإِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ (١٥٢) فِيُهِ أَصْطَفَى بِفَتُح الْهَمُزَةِ لِلْإِسْتِفُهَا . وَاسْتُغُنِيَ بِهَا عَنُ هَمُزَ وَ الْوَصُل فَحُذِفَتُ أَى اَحْتَارَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (١٥٣) مَالَكُمُ كَيُفَ تَحُكُمُونَ ﴿ ١٥٨ هَذَا الْحُكُمَ الْفَاسِدَ اَفَلَا تَذَكُّرُونَ ﴿ هُمْ الدَّاعِ الدَّالِ اِنَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى مُنَرَّةٌ عَنِ الْوَلَدِ أَمْ لَكُمْ سُلُطَنٌ مُّبِينٌ (١٥٦) حُرِجَّةٌ وَاضِحَةٌ أَنَّ لِلَّهِ وَلَدًا فَاتُوْا بِكِتَابِكُمْ التَّوْرَةُ فَارُونِي ذَٰلِكَ فِيُهِ إِنْ كُنْتُمُ صَلِدِقِيْنَ ﴿ ١٥٥﴾ فِي قُولِكُمُ ذَٰلِكَ وَجَعَلُوا آيِ الْمُشُرِكُونَ بَيْنَهُ تَعَالَى وَبَيْنَ الْجَنَّا آي المَلا لِكَةِ لِإِحْتِنَانِهِمْ عَنِ الْاَبْصَارِ نَسَبًا ﴿ بِقَوْلِهِمُ أَنَّهَا بَنَاتُ اللَّهِ وَلَقَدُ عَلِمَتِ الْجَنَّةُ إِنَّهُمْ آَى قَائِلِيُ ذَٰلِكَ لَمُحْضَرُونَ (٨٨) النَّارُ يُعَذَّبُونَ فِيهَا سُبُحَانَ اللهِ تَنْزِيُهَا لَهُ عَمَّا يَصِفُونَ (٨٨) بَانَّ لِلَّهِ وَلَدَّ إِلَّاعِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٠) أَى الْمُؤْمِنِينَ إِسْتَمْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ أَى فَإِنَّهُمْ يُنَزِّهُونَ اللهُ عَمَّا يَصِفُهُ هَوُلَاءِ فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعُبُدُونَ ﴿ (١١) مِنَ الْاَصْنَامِ مَا آتُتُمْ عَلَيْهِ أَى عَلَى مَعُبُودِكُمْ وَعَلَيْهِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ بِفُتِنِينَ ﴿ ١٢١) أَى أَحَدًا إِلَّا مَنُ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ (١٦٣) فِي عِلْمِ اللهِ تَعَالَى قَالَ جِبْرَيْدُلُ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَمَامِنًا مَعُشَرُالُمَلَئِكَةِ اَحَدٌ اِلْآلَـةُ مَـقَامٌ مَّعُلُومٌ (١٣٠) في السَّـمُوتِ يَعُبُدُ اللهُ سُبُحَانَةً وَتَعَالَى فِيُ لَا يَتَجَاوَزُهُ وَإِنَّا لَنَحُنُ الصَّافَوُنَ (١٦٥) أَقُدَا مَنَا فِي الصَّلَاةِ وَإِنَّا لَنَحُنُ الْمُسَبِّحُونَ (١٦٠) ٱلْمُنَزِّهُولَ الله عَمَّا لَا يَلِيُقُ بِهِ وَإِنْ مُحَفَّفَةٌ مِّن النَّقِيلَةِ كَانُوا آئُ كُفَّارُ مَكَّةَ لَيَقُولُونَ (١٧٤) لَـوُانَ عِنْدَنَا ذِكُرً كِتَابًا مِّنَ الْأَوَّلِيُنَ (١٨٨) أَى مِن كُتُبِ الْأَمَمِ الْمَاضِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (١٦٩) العِبَادَةَ لَهُ قَالَ تَعَالَى فَكَفَرُوا بِهِ أَى بِالْكِتَابِ الَّذِي حَاءَهُمْ وَهُ وَ الْقُرُانُ الْأَشْرَفُ مِنْ تِلُكَ الْكُتُب فَسَوُفَ يَعُلَمُونَ ﴿ ١٥ ﴾ عَاقِبَةَ كُفُرِهِمُ وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَلِمَتُنَا بِالنَّصُرِ لِعِبَادِنَا الْمُرُسَلِينَ ﴿ اللَّهُ وَهِيَ لَاغُلِبَنَّ أَنَّا وَرُسُلِي اَوُهِي قَولُهُ إِنَّهُمُ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (٢٠) وَإِنَّ جُنْدَنَا آي الْمُؤمِنِينَ لَهُمُ الْعَلِبُونَ (٢٠) ٱلْكُفَّارُ بِالْحُجَّةِ وَالنَّصُرَةِ عَلَيْهِمُ فِي الدُّنْيَا وَإِنْ لَمُ يَنْتَصِرُ بَعُضٌ مِنْهُمُ فِي الدُّنْيَا فَفِي الاحِرَةِ فَتَولُّ عَنْهُمُ

سَرِضُ عَنْ كُفَّارِمَكَّةَ حَتَّى حِينٍ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ مُ وَيُهُ إِيقِفَالِهِمُ وَّ أَبْصِرُ هُمْ إِذَا نَزَلَ بِهِمُ الْعَذَابَ فَسَوْفَ صِرُونَ ﴿ ١٥٤ عَاقِبَةَ كُفُرِهِمُ فَقَالُوا إِسْتِهُزَاءً مَتَى نُزُولُ هٰذَا الْعَذَابِ قَالَ تَعَالَى تَهُدِيدًا لَهُمُ أَفَهِعُلُ ابِنَا سُتَعُجِلُونَ ﴿١٧) فَالِذَا مَزَل بِسَاحِتِهِم بِفِسَائِهِم قَالَ الْفَرَّاءُ ٱلْعَرَبُ تَكْتَفِي بِذِكْرِ السَّاحَةِ عَنِ الْقَوْمِ سَاءَ بِنُسَ صَبَاحًا صَبَاحُ الْمُنْذُرِينَ (عن) وَفِيهِ إِقَامَةُ الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمُضُمِرِ. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى يُنِ (٨٧) وَ اَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (١٤١) كَرَّرَ تَاكِيْدًا لِتَهْدِيْدِ هِمُ وَتَسْلِيَةٍ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُحِنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ الْغَلَبَةِ عَنمًا يَصِفُونَ (١٨٠) بِاذَّ لَهُ وَلَمَّا وَسَلَّمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ (١٨١) مُبَلِّغِيُنَ عَنِ اللهِ التَّوْحِيْدِ وَالشَّرَائِعِ وَالْحَمَدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ (١٨٠) عَلى نَصُرِهِمُ وَهِلاكِ الْكَافِرِيْنَ ٣٠٠

اور بلاشبہ بولس بھی پیفیروں میں سے میں جس وقت بھاگ كر بحرى بوئى كشتى كے ياس يہني (كشتى بالكل تيار کھڑی تھی۔قوم سے گز کر چلے محے۔جس عذاب کی انہوں نے دھم کی دی۔ جب دہ نہ آیا تو فوراً حضرت یونس کشتی پرسوار ہو مکتے۔ پھر آ کے چل کر کشتی بعنور میں بھنس گئی۔ طاح بولے کہ یہاں کوئی غلام اپنے آتا سے بھاگا ہوامعلوم ہوتا ہے۔ قرعداندازی سے پیدچل جائے گا) سوینس می قرعمی شریک موع (جوکشی والول نے قرعاندازی کی) چنانچہ یہی طرم مفہر ب(قرعاندازی میں ان کا نام عل آیا۔جس کی وجہ سے انہیں سمندر میں ڈال دیا حمیا) پھرمچھلی نے ان کونگل لیا اور یہ خود کو ملامت کررہے تھے ( یعنی ساحل سمندر کی الرف بھا گنا اور بلاا جازت خداوندی کشتی پرسوار موجاتالائق عدامت تھا) سواگروہ سیج کرنے والوں میں نہ ہوتے (مجھلی کے پیٹ میں اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کاوردبکشرت ندکرتے رہتے) تو قیامت تک ای کے پیٹ میں رہتے (مچھلی کاپید ہی قیامت تک ان کی قرر متا ) سوہم نے ان کوایک میدان میں ڈال دیا (زمن کے ساحلی حصد پر،ای روزیا تیسرے یا ساتویں یا بيوي يا جاليسوي روز ) اوروه اس وقت معمل تھ (برندہ كے بربيد كى طرح ) اور بم نے ان برايك بيل دار درخت بمي اگا ديا تعا كدوكى بل ان برسايلكن تقى خلاف عادت بطور مجره ككروكادرخت عهددار موكيا تفاادر مع شام ايك مرنى آكرانيس دوده بالجاتي تھی۔ حتی کدان کو و ت آ گئی )اور ہم نے ان کورسول بنا کر پیجا (اس واقعہ کے بعد بھی جیسا کہ پہلے بھی مبعوث موسے تصرز مین موسل بى قوم نيواك پاس) ايك لا كه يااس سے زائدة وميول كى طرف (بيس ياتس ياستر بزار زياده) محروه لوگ ايمان لے آئے تھے مقرره عذاب كة فارد يصية بى) قوجم ن انبيل عيش ديا ايك مدت تك (اين مال ومتاع سازندگى بحرفض المات رسم) سوان اگوں سے بوچھے ( کفار مکہ سے سرزنش کے طور پرمعلوم سیجے ) کہ کیا ترے پروردگارے لئے تو بیٹیاں (اپ عقیدہ کے مطابق فرشتوں کوخداکی بٹیال مجھتے تھے )اوران کے لئے میٹے ( گرزیداولادکوچاہتے ہیں ) ہاں کیا ہم نے فرشتوں کوعورت بنایا ہے اوروہ و مکھر ہے تے (مارے پیدا کرنے کوجس پروواس عقیدہ کا ظہار کرتے ہیں ) خوب ن لوکدوہ لوگ اپی تخن سازی (دروغ بانی ) سے کہتے ہیں کِ تندصا حب اولا دے (فرشتوں کوخداکی بیٹیاں کہنے کی وجہ سے )اور بھینا وہ (اس میں) جموٹے ہیں۔ کیااللہ نے زیادہ پند کیس (بیلفظ مزہ استفہامید کفتہ سے ہاور چوتک ہمڑہ وسل کی ضرورت بیس رہی۔ اس لئے حذف ہوگیا۔مطلب یہ ہے کہ کیا اللہ فنخب کر لی ب) الركيال الركول ك مقابله مين ؟ تم كوكيا موكيا حتم كيدا (غلط) تعم وكات موسي ما تم يسي ليت مو ( تاكوذ ال من ادعام كرديا\_لين بيكداللهاولادے ياك ہے) ہال تمهارے ياس كوئى واضح دليل موجود ب(اس بات كى تھلى جبت كدخدا كے اولاد ہے) سو

ابنی کتاب پیش کرو (توریت اوراس میں مجھے بیمضمون دکھلاؤ) اگرتم سیچ ہو (اس بارے میں) اوران (مشرک) لوگوں نے اللہ تعالی میں اور جنات میں (فرشتے مراویں نگاہوں ہے مستورہونے کی وجدے ) رشتہ داری قائم کررکھی ہے (بیکہدکر کفرشتے خداکی بیٹیاں ہیں)اور جنات کا بیعقیدہ ہے کہوہ (کافر جواس کے قائل ہیں)گرفتار ہوں گے (جہنم میں انہیں عذاب دیا جائے گا)اللدان باتون سے پاک (صاف) ہے۔ان باتوں سے جوبیریان کرتے ہیں (کاللہ کے اولاد ہے) مگر جواللہ کے خاص بندے ہیں ( لعنی مومن ،استثناء منقطع ہے۔ یعنیمومن اللہ کوان باتوں سے پاک بچھتے ہیں جن کو کافراللہ کے لئے مانتے ہیں) سوتم اور تبہارے سارے معبود (بت) خدا ے کی کو (تمہارے معبود کی طرف۔ اس میں عسلیہ متعلق ہے الطیقول سے ) نہیں پھیرسکتے۔ گراس کو جوجہنم رسیدہ ہونے والا ہے (الله كعلم كے مطابق جرئيل عليه السلام نے آنخضرت على سے عرض كيا) اور ہم ميں سے كوئى (فرشته) نہيں ہے مگر ہرا يك كا ايك معین درجہ ہے (آسانوں میں اللہ کی بندگی کرتا ہے اس ہے آ کے نہیں بڑھ سکتا) اور ہم صف بستہ کھڑے رہے (نماز میں) اور ہم یا کی بیان کرنے میں لگےرہتے ہیں (نامناسب چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنے سے )اوربی( کفار مکہ) کہا کرتے تھے (ان مخففہ ہے) کداگر ہمارے پاس کوئی تصیحت ( کتاب) پہلے لوگوں کے طور پر آتی ( سیجیلی امتوں کی کتابوں کے مطابق) تو ہم اللہ کی خاص بندگی كرنے والے (اس كے عباوت كزار) موجاتے (حق تعالى ارشاد فرماتے ہيں كم ) پھريلوگ انكار كرنے لگے اس كا (قرآن ياك كاجو ان ساری کتابوں میں سب سے بڑھ کر ہے) سواب ان کومعلوم ہوا جاتا ہے ( کفر کا انجام) اور ہماری (مدد کی) بات ہمارے خاص بندول پیغمبرول کے لئے پہلے ہی سے طے ہو چی ہے ( یعنی لا غلبن انا ورسلی یا گلی آیت ) کہ بلاشہو ہی غالب کئے جا کیں گے اور ہمارالشکر (مسلمان) ہی غالب رہتا ہے ( کفار پردلیل اور مدد کے دریعے دنیا میں لیکن دنیا میں اگر غالب نہ ہوئے تو آخرت میں تو ضرور بى غلېرى كا كىل آپ آپ ان كاخيال چھوڑئے (كفار كمكادھيان نديجے) كچھوفت تك (جب تك آپكوان سے اجازت جہاد نہ ہو )اوران کودیکھتے رہے (ان پرعذاب نازل ہونے کے وقت) سوعفریب یہ بھی دیکھ لیں گے (اپنے کفر کی پاواش اس پرتمسخرانہ انداز میں کفار کینے لگے کہ عذاب کب آئے گا؟ارشاد باری ہوا کہ) کیا یہ ہمارے عذاب کا نقاضا کررہے ہیں۔ سودہ جب ان کے روبرو آ نازل ہوگا (ان کے گھروں میں اتر آئے گا۔ فراء کہتے ہیں کہ اہل عرب ساحة کاذکرکر کے قوم مرادلیا کرتے ہیں) سووہ دن (صبح کا وقت ) بہت بی براہوگا۔ان لوگوں کے لئے جن کوڈرایا گیا تھا (اس میں اسم ظاہر قائم مقام ضمیر کے کرلیا گیاہے) اور آپ کچھودت تک ان كاخيال ند يجيجة اورد كيمية رہے ،سويہ مى عفريب د كيم ليس مے (يه جمله كفاركودهمكانے اور آنخضرت و الله كاسلى كے لئے وہرايا كيا ہے) آپ کا پروردگار جو بڑی عظمت (غلبہ)والا ہے۔ یاک ہان باتوں سے جویہ بیان کرتے ہیں (کراس کےاولاد ہے)اورسلام ہو پغیروں پر (جواللہ کا پیغام تو حید و احکام پنچا اے ہیں) اور تمام تر خوبیاں اللہ ہی کے لئے ہیں۔ جو تمام عالم کا پروردگار ہے (مسلمانوں کی مدداور کا فروں کے تباہ کرنے پر)۔

تحقیق وتر کیب: ..... یو نسس. ید والنون کہلاتے ہیں۔ یہ تی کے بیٹے ہیں۔ ان کی والدہ کے یہاں حضرت الیاس علیہ السلام تو م سے بھاگ کر کہتے ہیں چھ ماہ رو پوش ہو گئے اور وہ ان کی خدمت کرتی رہیں۔ یونس علیہ السلام شیر خوار بچے تھے، پھر حضرت الیاس علیہ السلام اس قید تنہائی سے اکتا کر بہاڑوں میں نکل گئے۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام کی وفات ہوگی۔ ان کی والدہ حضرت الیاس علیہ السلام کی تلاش میں بہاڑوں میں نکل گئیں۔ انہیں ڈھونڈ نکالا اور ان سے بیٹے کے زندہ ہونے کی دعا چاہی۔ چنانچے حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا کی برکت سے چودہ روز بعد حضرت یونس علیہ السلام زندہ ہوئے اور ہڑے ہوکر سرز مین موسل کے شہر نینوکی کی طرف مبوئے۔ طرف مبوئے۔

ابق. باب فتح سے اباق - آقاسے غلام کا بھاگ جانا یہاں بلا اجازت نکل جانے کو استعارہ تصریحیہ کے طور پر ابات فر مایا۔ اذ. محذوف کا ظرف ہے۔ تقدیرا ذکو.

غاصب. باب مفاعلت ہے ہے۔ گرشرکت کے معنی نہیں ہیں، بلک عاقبت اور سافرت کی طرح ہے اور اشر اک کے لئے میں ہوسکتا ہے۔ بین اس اس کے میں ہوسکتا ہے۔ بین اس دان کے مطابق آتا کی نافر مائی کی طرف گیا۔

المدحضين. اصل معنى مزلق اسم مفعول كے بيں۔

مليم. ہمزه تعدیر کے ہے۔ یعنی خود و طامت کی ۔ قاموں میں ہے۔ الام ای اتی بما یلام علیه اوصار ذالائمة.

المی یوم یبعثون نده در بت ہوئے یا وفات پاکر بطور خرق عادت مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے یا صرف مرجانا مراد ہاور خامراد ہاور خامراد ہاد خامراد ہوئے ہوئے در بال سے رہائی نصیب ندموتی اور مجھلی بھی ہست دنا بود ہوجاتی۔

بسالسعسواء. کھلامیدان جس میں چھپنے کی کوئی صورت نہ ہو۔ بیمیدان ساحل دجلہ پر ہویا یمن کی جانب جیسا کہ تارہ اور غاتل کی رائے ہے۔مفسر علام ؓ نے پانچے اقوال نقل کئے ہیں۔اول شعبی ؓ کی دوسری مقاتل کی ، تیسری عطائے کی اور چوشی ضحاک ّ اور نچویں سدیؓ کی رائے ہے۔

معط الصل افظ منعط تھا۔ بدن پربال ندہوں۔امنعط الشعو بولتے ہیں۔ لینی بال و پر چیز کے جھٹ گوشت کالو ہم کار۔
یقطین القول سعید ابن جیر کیل دار درخت کو کہتے ہیں۔ یہاں بطور خرق عادت تنددار درخت ہو گیا تھا۔ کدوی بیل اول تو ہت جلد برحتی ہے، دوسرے اس مرکھی نہیں آتی۔ چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کی کھال الی ہوگئ تھی کہ کھی سے اذیت ہوتی اور بعض کی اے کہ دہ انجیر کا درخت تھا اور بعض نے کیلا کا درخت مانا ہے، جس کے بیتے برے ہوتے ہیں۔

اویسزیدون. مقاتل بکبی ، فرائر، ابوعبید ، او بمعنی بسل مانت بین اورا بن عباس او بمعنی و اؤ فرماتے بیں۔ آیک قرات ال وقیل اویزیدون ہے۔ یعنی ویکھنے والا زیادہ سمجے۔ ترفدی نے ابی بن کعب ہے مرفوعا بین ہزار ذائد نقل کے بین اورا بن عباس ، سے میں ہزار ذائد نقل کے بین۔ جس طرح انبیاء سابقین کے لئے سلام ذکر کیا گیا ہے۔ عبرت یونس کے تذکرہ میں نبیل فرمایا گیا یا تو پہلے ذکر پراکتفا کرتے ہوئے یا آخر سورة کے سلام علی المعر سلین پراکتفا کرتے ہوئے یا آخر سورة کے سلام علی المعر سلین پراکتفا کرتے و کے علی دوخرورت نبیل مجی۔ و کیا تھا کہ و کے علی دوخرورت نبیل مجی۔

ام خلقنا اورام لکم بمزومعطع بوهم شاهدون مبالغے کے مشاہرہ کی تصیص کی گئے ہے، جب بینیس تواوردائل رجداد لی نہیں ہیں۔

الا انهم . باستناف ہے۔ حق تعالی کی طرف سے کفارے عقیدة ابنیت پردد ہے۔ وجعلوا . خطاب سے فیبت کی طرف النفات ہے جواظمار نفرت کے لئے ہے۔

المجنة فرشتول وجن كمنامستور مونى وجب بيا كمايدوقادة كرائ بياجن عى مراد مول ـ

نسباً لغة عام بينيال كماتو الوكر في ودامادى كاب فرهتول وقريش في الله كي ينيال كماتو ابوكر في فرمايا لدان كى ما كيل كون بيل؟ كمن كل جنات كي شنراديال ـ

سبحان الله بيفرشتون كاكلام ہے۔

الا عبادالله بياتتناء منقطع ب تتثني منه ياجعلوا كافاعل ب يايصفون كافاعل ب ياضم يرمحضرون باورجملة بيح معتر ضدر ہے گا اور ابوالبقاء کے کلام سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیا ستناء تصل بھی ہوسکتا ہے خمیر جعلوا سے۔

ما انتم عليه. مدارك من عكر عليه اى على الله بفاتنين بولك الله الله على فلان امراته اى استدها علیه. نیخی تم اللہ کے بارے میں کی کو بچلائمیں سکتے ، بجرجہنیول کے اور مفسر علام اشارہ کررہے ہیں کہ علیه کی خمیر ما تعبدون کی طرف راجع ہے۔ یعنی تم لوگ جویہ با تیں کررہے ہو بت پرتی پرکی کو گمزاہ نہیں کر سکتے سوائے جہنیوں کے اور ف اسٹینن کے مفعول محذوف کی طرف احذا سے اشارہ کردیا اور فاتنین چونکہ عنی استیلاء کو عظمن ہاس لئے علیہ متعلق ہے فاتنین کے اور بعض نے ماتعبدون کو قائم مقام خبر کے مانا ہے۔ لیعنی تم اور تبہارے معبود ساتھ رہیں گے، دونوں ل کربھی کسی کوٹراب نہیں کر سکتے ، بجز گمراہوں کے۔

وما منا. اس میں فرشتہ کی بندگی کے اعتراف کاذکر ہے۔ جیساا بن عباس فرماتے ہیں کہ آسان میں لیک بالشت جگہ بھی ایس نہیں۔ جہال فرشے مصروف سیج نہوں۔مسلمفت ہے موصوف محدوف ال كرمبتداء ہے اوردو سرى صورت بيہ كمبتداء محذوف مو اور "الاله" مقام صفت ہے۔ موصوف محذوف کی اور جارمجرور خبرہے۔ای و مسامنا احدالاله مقام معلوم. پفرشتوں کا کلام ہة بقول عامل مقدر باوركلام اللى بيتو بطور صفات بورنه مامنهم مونا حاسية تقا-

ان كانوا. ان مخففه ميل لام موتا باوران نافيك بعدالا آتا بــ

من الاولين اي من ذكر الأولين بمعنى من جنسه ومثله لاعين ذكر الاولين

كلمتنا. كلمه عام لفظ بكلام يرجى بولا جاسكتا بيكن مفرد كساته خاص كرنانحوى اصطلاح بـ

المنصورون. رسولوں کے لئے تو مفعول کا صیغہ بولا گیا ہے۔ یعنی خدائی مدوان کوشائل ہوگی۔ جندی کے خالبون کالفظ بولا گیا ہے۔ کیونکہ جند کالفظ عام ہے۔ دوسروں پر بھی بولا جاتا ہے اس لئے اس خصوص تعلق کو ظاہر نہیں کیا گیا۔

وان لم يستصر الح سيمفسرعلام اس شبك جواب كاطرف اشاره كررب بي كبعض وفعد الكراسلام عالبنبيس بوتا؟ حاصل جوائب یہ ہے کدونیا میں غالب بیس تو آخرت میں غالب ہوں مے۔ بیضاوی نے دوسرا جواب دیا ہے کہ اکثریت کا اعتبار ہوتا ہے، غالب ہوناا کثری ہے اور مغلوب ہونافلیل ہے۔

فسوف. يدبطوروعيرب شكدبطور وعيد قريد مقاميه كاوجد، جيكها جائموف انتقم منك.

بسا حتهم. ساحة خالى ميدان كوكمت بين اورفناء دار پيش كاه منزل كوكمت بين جومكان كي ضروريات كے لئے محمور دياجات\_ بنس. مفرر في صباحاً عاشاره كياب كفمير خصوص بالمذميت كاطرف راجع باورتميز محذوف باورصباح المعلوين فاعل مخصوص بالمذميت نبيس ب\_اصل يس فساء صباحهم تعاياصباح يدن يا خاص وقت ياس وقت كالوث مرادلى جائد

ربطآ یات: ....جن انبیاء کاذ کر پہلے مواان کی نبوت عقلاً ثابت ہے اوروہ سب موصد ومومن اور داعی توحیدرہے ہیں۔جس سنقل توحيد ثابت موكى ـ اس سے پہلے شروع سورت میں عقلی دلائل سے توحید ثابت: جی ہے ۔ پس آ گے آ بت فساست فتھم النح سے بطور تفریع شرک و کفر کا بطلان فر مایا جار ہا ہے۔ دلیل عقلی پرتو تفریع ظاہر ہے اور مقلی دلیل پراس طرح ہے کہ نبوت کے لئے سے لازم ہے۔ پس قوحیوضروری ہوئی اور شرک کا بطلان اس کے لئے لازم ہے۔

اس کے بعد کفارومشرکین کی برائی نقض وعدہ کی آیت وان کانوالیقولون الغ سے بیان کی جاری ہے اوراس پران کے

لئے وعیداور آنخضرت ولی کے لئے تسلی کامضمون ہےاور جو کہ شروع سورت میں تین مضمون تو حید، رسالمت، بعثت اصل مقصود کے طور

جہاں تک بعث کا تعلق ہے، اس کا اعتقاد واقعہ میں عقیدہ رسالت پر موقوف ہے اور رسالت کا ماننا توحید پر موقوف ہے۔ اگرچاعقادة حيد،اعقادرسالت كوتتلزم بين ب-اس ككام كا آغاز مى توحيد بداورا فتتام بحى آيت سبحان دمك ب توحیدی پر مور ہا ہاور درمیان میں پیغمبروں کا تذکرہ کیا گیا ہاورتوحید کے بیان میں نقص وعیب کی فعی چونک مرم ہے بنسبت کمالات ابت كرنے ك\_اس كے مسحان روك سے تزيد بہلے والحمد النے سے مربعد يس بيان فرمائي كى ہے۔

شانِ مزول: .... المروات البنات المع روايت بين ب كرقريش فرشتون كوجب خداكى بينيان كهاتو معرت الوكران فرمایا که پران کی ماکیس کون بین ؟ بولے که جنات کی شنرادیاں۔

وما منا الا له النع ابن عبال عن منقول بكرة سان من ايك بالشد جكر من تبيع كرف والفرشتون سي فالنبير ب اور بعض کی رائے ہے کہ آنخضرت المعراج میں جب سدرة النتهی بر پہنے تو جرائیل علیدالسلام فے علیحدہ ہونا جا با۔ آپ اللہ ف الفرمايا - اههنا تفار الني ج يجريك عليه السلام في عرض كيام ااستطيع ان تقدم عن مكانه هذا. ال وقت يريك إيت نازل موكيل جن مِن فرشتوں کے عذر کوفل کیا گیاہے۔

سبعسان دولي حفرت على كارشادب كدجوقيامت ش بحدثواب كاخوابشند بوراساب كلام كآخريس آيات يرهني حامتين.

قرطبی میں ایس مید خدری سے منقول ہے کہ میں نے بار ہا آنخضرت الظا کونماز کے آخر میں یاواپسی کے وقت ریکلمات پڑھتے سا۔

﴿ تَشْرِيحٌ ﴾ ..... حضرت يوس في وعذاب اللي كي بارك من درايا اورمقرره دن برا بي رائ بستى بابرنكل مئے ۔ لوگوں نے جب آ ٹارعذاب دیکھے تو نادم وشرمندہ ہوئے اورایمان لانے اوراقب کے لئے حضرت کونس علیہ السلام کی تلاش شروع كردى - دهنيس طحتو الله كـ آحكة بيتلاكي روع ، كر كرات ادرا جمالا ايمان كـ آئ عذاب ل كيا، ادهر كي ذريع سے حضرت ینس کو بھی یہ کیفیت معلوم ہوئی او بادا مازت خدادندی اس طرح ازخودستی سے نکلنے پرشرمندگی ہوئی اوراس اجتهادی علطی کومسوس کیا۔ ای کیفیت کے غلبہ میں ساحل کی طرف ہوستے بھٹی مجری تیارتھی ، ٹیک مجھ کر بلاکرایہ یا کرایہ لے کرسوار کرلیا۔ آ کے طوفان آ یا بھٹی وْ أنوا وْ ول مون كلى \_ايس ين جنّال عصيب لوكون كا دهيان مختف اسباب كى طرف جا تاب يستنى چكر كان وكى بول كر اليامعلوم بوتا ہے كوشتى ميس كوئى نياقسوروار ہے كوئى غلام اسے آ قاسے بما كا بوا ب

حعرت يوس عليه السلام توييلي بي مجيه موت على مراع قرعه اندازي كي موكي توييخود محي اس مي شامل موسك اورانيس كانام تکل آیا۔ لوگ نیک صورت دیم کر تیار نہیں ہوئے ہول کے، گرباربارنام نکلنے پرمجور ہو گئے۔ انہوں نے بھی خود کوسندر کے حوالے كرديا-كناره قريب موكا اور شناورى كرك پاياب موجانا جائيج مول مح اس كي خودش كاشبنيس كياجاسكنا-

قرعدا ندازی: ..... قرعداندازی اگر کسی کاحق تابت کرنے کے لئے ہوتواس میں ائمکا اختلاف ہے لین یہاں قرعداندازی اليينيس من - چنانچه الك منتى كى بعى وجد كى كويمى كتى سے اتار سكتے بين اور خود حفرت يونس عليه السلام بعى ابني خوشى سے كتى سے اترنے کو تیار تھے۔اس میں باہم کوئی تنازع نہیں تھا اور عذاب ٹل جانے سے وعدہ مثلافی کا شبدند کیا جائے۔ کیونکہ وہ وعدہ ایمان ندلانے

کی صورت میں تھااور وہ صورت یا تی نہیں گئی۔

مچھلی کے اتنے ہوے ہونے پر تعجب نہ کیا جائے جو سالم انسان کونگل لے۔ حالیہ مشاہدات نے ساری جرت ختم کردی ہے۔ عجاب محرول میں قدرت کے کیسے کیسے تماشے و کیسے میں آ جاتے ہیں۔البتہ حضرت یونس علیہ السلام کا زندہ سلامت رہنا یہ قدرت کا خاص کر شمہ تھا۔اللہ کی اجازت سے بغیر کوئی تکا بھی حرکت نہیں کر شکتا۔اللہ کا فضل نہ ہوتا تو حضرت یونس علیہ السلام کی قبر قیامت تک کے لئے مجھلی کا پید بنتی لیدی ہیں جسے نکلنا میسر نہ آتا بلکہ اس کی غذا بن جاتے۔

بدمطلب نہیں کدوہ اور مجھلی کا پیٹ قیامت تک باقی رہتے ، انبیاء حقیق گناہ سے تو پاک صاف ہوتے ہیں۔ البتہ بھی بھی رائے یاعمل کی لغزش ہوجاتی ہے تو :مقربال راہیش بود جرانی .....کی روسے ان کوجسمانی پا داش کردی جاتی ہے۔

حضرت بونس علیه السلام کی لاغری کاعلاج اورغذا کا بندوبست: ...... مجھلی کوهم ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کنارے پراگل دے، لیکن مناسب ہوا اورغذا نہ پنچنے کی وجہ سے وہ صحل ہوگئے تھے، اتنے کہ دھوپ کی شعاع اور بدن پر کسی کھی کا بیٹھنا بھی ناگوار ہوتا تھا اس میدان میں کوئی تندوار درخت ہوگا، جس میں کدو کی بیل چوڑے ہے والی پھیلی ہوئی تھی یا بطورخرق عادت کدو کی بیل بازار ہوگئی تھی اور ایک تندوار ہوگئی تا اور خت کا ہوتا عربی ایم میدان کے منافی نہیں ہے۔ غذا کے لئے ہرنی کے دودھ کا انتظام ہوگیا۔

قوم کی تعداد جولا کھ یازیادہ بتلائی ہے اس میں لفظ او شک کے لئے نہیں ہے بلکہ منشاء یہ ہے کہ صرف بروں کو شار کیا جائے تو لا کھ تھے اور چھوٹے بروں کو شار کیا جائے تو زیادہ تھے۔ یا کہا جائے کہ دولا کھ سے کم تعداد تھی۔ پس کسرکو شار نہ کیا جائے تو لا کھ اور شار کیا جائے تولا کھ سے زیادہ تعداد تھی ، یعنی او تمیز کے لئے ہے۔

کفار کے خیال میں فرشتوں اور جنات کا ناطہ: .... ان انبیاء کے حالات سے یہ واضح ہوگیا کہ برے سے برا مقرب بھی اس دھیری اور اعانت و مدد سے بے نیاز نہیں ہوسکا۔ اب آ کے ف سند فتھ مالنے سے فرشتوں اور جنوں کا بھی مجھ حال من اور جن کی نسبت واہی خیالات گھڑر کھے ہیں۔ عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے اور جناتی پریوں کوان کی مائتے تھے۔ اس طرح فرشتوں اور جنات کا تا نابا نا جوڑر کھا تھا۔ نفس اولا دکا خدا کے لئے محال ہونا اپنی جگہ سلم مگر ان کی جمافت ملاحظہ ہو کہ اس کے لئے اولا دبھی تجویز کی تواہے خیال کے مطابق گھٹیا اور پھر اس کے بالقابل اپنے لئے بردھیا کے خواہاں ہوئے۔

علاوہ اس قسسمہ صیفری سے مزید حمافت ہیکہ فرشتوں کو مادہ اور دیویاں فرض کیا کہ جس وقت ہم نے فرشتوں کو پیدا کیانہ بید کھڑے دیکھ رہے تھے کہ انہیں عورت بنایا جارہا ہے۔

کیا ٹھکانہ اس جہالت کا کہ ایک غلط نظریہ اگر قائم کرنا ہی تھا تو بالکل ہے تکا تو نہیں ہونا چاہئے تھا۔ آخر عیب کرنے کے لئے بھی تو پھی ہنرچا ہے۔ یہ کہاں اور لا یعنی بات کہاں سے بھی تو پھی ہنرچا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہا کہ کی تو بیٹے پنداور خدا کے لئے بیٹیوں کی تجویز! اتنی مہمل اور لا یعنی بات کہاں سے نکالی ہے، عقل تو اس کوچھو بھی نہیں گئی۔ پھر کیا کوئی تھی سند ہے۔ جس پراس عقیدہ کی بنیا دقائم کرد کھی ہے؟ ایسا ہے تو بسم الله ضرور دکھلانا۔ سیحان اللہ کیا باتیں کرتے ہیں جنات کے ساتھ خدا کی وامادی کا رشتہ قائم کردیا۔ موقعہ ملے تو ذراان جنوں سے پوچھ لینا کہ وہ خودا پی نسبت کیا تبھتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ دوسر سے مجرموں کی طرح وہ بھی اللہ کے آگے پیش ہوں گے۔ کیا داماد کا سسرال کے خودا پی نسبت کیا تبھتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ دوسر سے مجرموں کی طرح وہ بھی اللہ کے آگے پیش ہوں گے۔ کیا داماد کا سسرال ک

ساتھ میں معاملہ مواکر تاہے۔

الله سے جنآت کے ناطے کا مطلب : ..... بعض حضرات نے نسب کا یہ مطلب لیا ہے کہ یہ لوگ شیاطین الجن کو اللہ کا حریف اور در مرابدی کا خدا'' اہر من' ہے۔ یہ لوگ شویت کریف اور در مرابدی کا خدا'' اہر من' ہے۔ یہ لوگ شویت کے جال میں تھنے ہوئے ہیں۔ ہاں! اللہ کے خاص بندے انسان ہوں یا جنات وہ بے شک قیامت کی پکڑ دھکڑ سے بیچر ہیں گے۔ انسان ہوں یا جنات وہ بے شک قیامت کی پکڑ دھکڑ سے بیچر ہیں گے۔ انسان ہوں یا جنات وہ بے شک میں میں ان میں کا میں ان میں ان میں انسان کی بیٹر میں ان میں انسان کی بیٹر میں انسان کی بیٹر میں انسان کا میں انسان کی میں انسان کی بیٹر میں کا میں کی بیٹر 
باتی سیجھنا کہ فرشتوں کے ہاتھ میں نیکی کی اور جنوں کے ہاتھ میں بدی کی باگ ڈور ہے۔وہ جے جا ہیں بھلائی پہنچا ئیں اور اللہ کامقرب بنادیں اور جے چاہیں برائی اور تکلیف میں ڈال کر گمراہ کردیں محض مغروضہ خیالات ہیں۔تمہارے اوران کے ہاتھ میں کوئی مستقل اختیار نہیں کے گواتی بھی قدرت نہیں کہ اللہ کی مشیت کے بغیرز بردی کمی گوگمراہ کرسکے۔

مراہ وہی ہے جے اللہ نے اس کی بداستعدادی کی بناء پر دوزخی لکھ دیا اور وہ اپنی بدکرداری کی وجہ سے دوزخ میں پڑنج گیا، فرشتوں کی زبانی اس حقیقت کا اعتراف اورا ظہار کرتے ہوئے کہا جار ہاہے کہ ہرفرشتہ کی حدمقرر ہے، اس سے آ کے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر ان کا بٹی، بیوی، دامادی کارشتہ جوڑنا کیا حقیقت رکھتا ہے۔

انسان اپنی بد عقلی سے آفت کا خواہاں ہوجا تاہے: ...... بین کر کفار نے کہا ہوگا کہ پھر دیر کیا ہے؟ ہمیں جلد ہمارا انجام دکھلا دیا جائے۔اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ اپنی کم بختی کودعوت دے رہے ہو؟ آفت آجائے گی تو وہ نہاہت براوت ہوگا۔ یوں سمجھوجیے کوئی دشن گھات میں لگا ہوا ہواوروہ اچا تک شب خون پر چھائے ماردے کہ کسی کو شیطنے کا موقع نیل سکے۔ یہی حال حشر میں ان لوگوں کا بھی ہوگا جنہیں باربارچونکا دیا گیا تھا مگر گھری غفلت میں پڑے دہے۔

خاتمہ کلام پرتمام اصولی مضامین سورت کا خلاصہ کردیا گیا ہے۔ الله کی ذات کا جملہ نقائص سے بری ہونا اور تمام کمالات سے متعنف ہونا جوتو حید ہے اور انبیاء ورسل پر اللہ کا سلام جوان کی عظمت وعصمت اور سالم ومنصور ہونے کی دلیل ہے۔ احادیث سے نماز کے بعد اور اختا مجلس پر ان آیات کے پڑھنے کی فضیلت ٹابت ہے۔

 اس سے یہ بات بھی لگلتی ہے کہ جس وجہ سے اللہ کا تصور اضطرار أبوتا ہوا فتیار أبھی ای وجہ سے اس کا تصور نا جائز ہوگا جو پہلی وجد سے اونی اور کم ورجہ ہو۔مثلا کی کوالند کا تصور بری مقدار کے بغیر اگر نہ ہوسکتا ہوتو اس کے لئے اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کی چھوٹی مقدار کے ساتھ اللہ کا تصور کرے۔اگر چداللہ مطلقا مقدارے پاک ہے نہ بڑی مقدار اس کے لئے ہے اور نہ چھوٹی لیکن چھوٹی مقدار کا دھیان عرفا بھی براہوگا۔جیسا کے عقلا اورشرعا برا ہے۔ ہاں کوئی طبعاً مقدار ہونے کے اعتبار سے نہ بھے تو وہ معذور سمجما جائے گا-تا ہم عقلاً اس سے بھی پاک ہونے کا عقادر کھنا ضروری ہوگا۔ بینقام نازک ہے ناامل سے بیان کرنے میں احتیاط واجب ہے۔ آیتوما منا الاله مقام کے تحت روح المعانی نے سدی سے قل کیا ہے کے فرشتوں کے لئے مقامات قرب ومشاہدہ وغیرہ تعین ہیں ان سے نیز تی ہوتی ہے اور نیزول۔ برخلاف انسان کے۔اس کے لئے دونوں ہوتے ہیں۔

انی ذاهب الی ربی. مشارع اس کوسرال الله کمتے میں جومطلوب ہے۔



سُورَةُ صِ مَكِيَّةٌ وَهِنِي سِنْكُ اَوْتَمَانٌ وَّنَمَانُونَ ايَةً بِشُمِ اللهِ الرَّجُمْنِ الرَّحِيْمِ

صْ الله اعْلَمْ بِمُرَادِه بِهِ وَالْقُرُ إِن ذِي الذِّكُونَ أَي الْبَيّان آوِالشَّرَفِ وَجَوَابُ هَذَا القَسَم مَحَذُوفَ أَىٰ مَا الْأَمْرُ كَمَا قَالَ كُفَّارُ مَكَّةً مِنْ تَعَدُّدِ الْالِهَةِ بَسل الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِن اَهُل مَكَّةَ فِي عِزَّةٍ حَمِيَّةٍ وَتَكَبُّرِعَنِ الْإِيْمَانِ وَشِقَاقِ ﴿ ﴾ حِلَافٍ وَعَدَاوَةٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ آى كَثِيرًا أَهُلَكُنَا مِنُ قَهُلِهُمْ مِّنُ قَرُنْ أَى أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ الْمَاضِيّةِ فَنَادُوا حِيْنَ نُزُولِ الْعَذَابِ بِهِمْ وَكَلاتَ حِيْنَ مَنَاصِ (٣) أَي لَيْسَ الْحِيْنُ حِيْنَ فَرَارِ وَالتِّنَّاءُ زَائِدَةً وَالْحُمُلَّةُ حَالٌ مِنْ فَاعِلْ نَادَوُا آيُ اِسْتَغَاثُوا وَالْحَالُ أَنْ لَامَهُرَبَ وَلَامَنُحَا وَمَا اَعْتَبَرَبِهِمْ كُفَّالِمَكَّةَ وَعَجَبُوٓا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ لَرَسُولٌ مِّنَ اَنْفُسِهِمْ يُنْذِرُهُمْ يُحَوِّفُهُمُ بِالثَّارِ بَعُدَ الْبَعْثِ وَهُوَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْكَلِيرُونَ فِيْهِ وَضُعُ الظَّاهِرِ مَوْضَعَ الْمُضْيِرِ هَلَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴿ ﴾ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَّاجِدًا تَحَيُّثُ قَالَ لَهُمْ قُولُوا لَا اللهُ إِلَّا اللهُ أَي كَيْفَ يَسَعُ الْحَلَقَ كُلُّهُمُ إِلَّا وَاجِدٌ إِنَّ هِلَا لَشَيَّةٌ عُجَابٌ (٥) عَجِيْبٌ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ مِنّ مَـ حُلِسِ إِحْتِمَاعِهِمُ عِنْدَ أَبِي طَالِبٍ وَسِمَاعِهِمُ فِيهِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ أَنِ امُشُوا أَى يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى الْهَتِكُمُ أَنْبُتُوا عَلَى عِبَادَتِهَا إِنَّ هَلَا الْمَذُكُورَ مِنَ التَّوْجِيُدِ لَشَىءٌ يُّزَادُ (٢) مِنَّا مَاسَمِعُنَا بِهِلَا فِي الْمِلَّةِ الْاجِرَةِ آي مِلَّةَ عِيسَى إِنْ مَا هَلُوا إِلَّا اخْتِلَاقُ ﴿ ﴾ وَدُبُّ ءَ أُنْوِلَ بِتَحْقِينِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتُسُهِيلُ النَّانِيَةِ وَإِذْ خَالِ الْفِ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْن وَتَرْكِم عَلَيْهِ عَلَى مُحَمَّدِ اللَّهِ كُو الْقُرُانُ مِنْ إَيْنِنَا ﴿ وَلَيْسَ مِا كُبُرِنَا وَلَا اَشُرَافِنَا آَى لَمْ يُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَ تَعُلِى بَالَ هُمُ فِي شَلْقٍ مِن فِرَكُوى وَحُدِي آيِ الْقُرَادُ حَيْثُ كَذَّبُوا الْحَاتِي بِهِ بَلُ لَمَّا لَمُ

يَذُو قُوُ اعَذَابِ ﴿ مَ عَنَدُ وَلَوْ ذَافُوهُ لَصَدَّ قُوا النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا جَاءَ بِهِ وَلاَ يَنْفَعُهُمُ النَّسُوةِ وَعَيْرِهَا حَيْنَذِ اَمْ عِسُدَ هُمُ حَزَا ثِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَسْمُواتِ وَالْاَرْضِ وَجَا بَيْنَهُمَا اللَّهِ اِلْ وَعَمُوا ذَلِكَ فَلْيُرْتَقُوا فَي فَي عُطُونَهَا مَن شَاءُ وَا اَمُ لَهُ مُ مُلُكُ السَّمَاءِ فَيَاتُوا بِالْوَحِي فَيَحُصُّوابِهِ مَن شَاءُ وَا وَامْ فِي الْمَوْضَعَيْنِ بِمَعَنى فِي الْلَاسَبَابِ ﴿ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا حَن لَا عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى ا

ترجمه: ....وروس كى ب\_ جسين ١٨١٨م يات ين

تحقیق و ترکیب: ..... صن حروف مجمد میں سے داکی حرف تحدی کے لئے لایا گیا ہے۔ اس کے بعدتم ذکر کی اور جواب محذوف ہے بین تم ہے تر آن کریم کی میم مجزانہ کلام ہوارد ہے محذوف ہے بعض محزوف کی خبر ہوسورت کا نام قرارد سے ہوئے۔ یعن تم قرآن کی میسورت مجزون ہے۔ گویا عبارت اس طبرح ہوگ ۔ افسسمت بصادہ القران ذی الذکر اند لکلام معجز جیے کہا جائے۔ ھذا خاتم واللہ جواب تم کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔

ا۔فراء کےعلاوہ کوفیوں کی اورز جائ کی رائے میں جواب منم ان ذالک لحق ہے۔لیکن فراٹو القران ڈی الذکر سے مؤخر ہونے کی وجہ سے اس کومنا سب نہیں سجھتے۔

۲ - فراءً اوتُعلبٌ كنزديك جواب م كم اهلكنا ب- اصل مين لكم اهلكنا تفاطول كلام كى وجد سالام مذف كرديا ب- جيسه والمشمس ك بعدقد افلح مين لام مذف كرديا كيا ب-

٣ \_ انتفش كنزويك جواب ممان كل الاكذب الرسل بـ

سم فراء اور تعلب کی ایک رائے بیجی ہے کہ جواب شم ص ہے۔جواب شم کامقدم ہونا جائز مانتے ہوئے اور پر کہ حرف می حرف مقطعہ پر دال ہے، حالا تکہ بید دنوں با تیں ضعیف ہیں۔

٥-جواب محذوف ب جوفى لقد جساء كم الحق وغيره عبارت مانة بين اورابن عطية بقول مفسرعلام مسالامر كما قال الكفار مانة بين اور فخرى أنه لمعحز اور في انك لمن المرسلين كتة بين -

بسل السندين. پهلاکلام جسمضمون کوعظممن ہے یعی شرک کی نفی کا یا اعجاز قرآن کا یقین اس سے اضراب ہے ای السکے فار لایقرون ما قلنا بل یعاندون.

فی عزة . مفرعلام فا اثاره کیا ہے کہ حقیق عزت مراز ہیں ہے بلکے زی شخی مراد ہے اور فی عزة و شقاق میں عکیرشدة

کے لئے اور عزت کے معنی غفلت کے بھی کہے گئے ہیں۔ یعنی نظر سی اور انتاع حق سے غفلت میں ہیں۔

لات. سيبوسي ورفليل كنزديك يد لامشه بليس بتائة تانيف تائيد معن في ك لئزرياده ي كي بيديناءي زيادتي معنى كازيادتى يردلالت كرتى ب-ياعلامة كي طرح تامبالغدى مانى جائے-اس صورت ميس اسم محذوف بوگا-اى ليس الحين مناص. خطیب میں ہے کہ اہل یمن کے افت میں لا جمعنی لیسس آتا ہے۔ لیکن افعش کے زویک لائے فقی جنس ہے جس پر تازیادہ ہے جیسے رب ے دبت اور ثم سے ثمت اور حین مناص اسم مقلوب ہے خبر لهم محذوف ہای لاحین مناص لهم اور بعض نے اس کوعل مقدر کے لئے تافیرمانا ہے۔ای لاادی حین مناص ناص ینوص بمعنیفات یفوت قاموں میں ہے کہ مناص بمعنی الجاء۔

بل عجبوا. یعنی رسول کاان میں سے آنان کے زدیک خارج ازعقل ہونے کی مجدے باعث جرت ہے۔ قال الكافرون -اسم ظامر لاكراشاره كرديا كدايي بات نمبرى كافرى كهدسكتا ي-

اجعل الألهة . جعل جمعن تصير ب\_ليكن تصيير غارجي نبيل بلكة تصيير قولي اور ويني مرادب بحريه جعل أيك چير کادوسری چیز پر تھم لگانائمیں، بلکه ایک چیز کا افار اور دوسری چیز کا اثبات ہے۔اس لئے اس کو وحدت الوجود کے افکار پرمحمول کرنا تھے نہیں ہے۔ یہ استفہام مجی ہاورسب انکار کفار کا قدیم کو حادث پر قیاس کرنا ہے کہ جس طرح ہم میں ہے کوئی ایک بہارا کا منہیں کرسکتا، یہی حالُ خدا كالجمي مونا حياً ہے۔

، وانطلق انطلق متضمن معنی قول ہے یعنی پر کہتے ہوئے اٹھ گئے۔

لشى يواد. يعنى آپى دعوت توحيدكوكى مفيدمطلب باتنبيس

الملة الأحوة. عيمانى منهب چونكم القدم الب كاظ سا خرى إوراس من عقيده تليد باس لخ وعوت توحيد كويا ايك انوكى چيز ہے۔ بيابن عباس كى رائے ہے۔ ليكن بعض كنزديك علم احدى سےمراد خود قريش كا اپناند بب ہے۔ بل هم. يمقدر عاضراب عاى انكارهم للذاكرين عن علم بل هم في شك منه.

ہیں کیکن اس کے بعد تو قرآن پر ایقان وایمان موجائے گا۔ یہاں نما جمعیٰ لم ہے۔ گویا دونوں کلاموں سے اضراب ہے۔

فليوتقوا. فاشرطمقدركے جواب يرب مفسرعلام في "ان ذعموا" يہلے شرطمحذوف مانى ب-اسباب بمعنى طرق مراد سیرهی اورزینه ہے۔

جندما . خبر بمبتداء مضمر کی ای هم اور ماتقلیل کے لئے زائد ہے جس کی طرف مفسر فے اشار و کیا ہے۔

هنالك يظرف عمهزوم كاياجند كي صفت ثانيه عمرادكمه، جهال بيا تي يتات تحدال لحاظت ييش گوئی ہے جوواقع ہوئی یا مشارالیہ تکذیب ہے اور بعض نے جند کومبتداء کہا ہے اور ماتکثیر کے لئے ہے اور مھزوم خرہے۔

المتخزبين تحزبوا اى اجتمعوا.

من الاحراب . جندگي صفت ثالثه بـــــــ

دوالاوتساد اوتساد وتد كى جمع بي اوركيل كوكت بير چومخاكرنا مزاؤل كاليك بهيا تك طريقة تقاياذوالاوتساد استعاره بليغه ہے۔ يعني لا وكشكر اور ميخوں خيموں والا بادشاہ۔

الايكة جمارى اوربن كوكت بين، جهال قوم شعيب ربتي تمي

ربط آیات: ..... اس سورت میں زیادہ تر مضامین رسالت سے متعلق ہیں۔ بعض آیات میں نبوت کی تکذیب پر خدمت اور وعید ہے اور بعض میں اس کا اثبات ہے اور آنجض رہ بھی کی تائیدگی گئی ہے۔ ہے۔ اس طرح بعض میں توحید اور قیامت کے انکار سے خالفت رسول کی برائی بتلائی گئی ہے۔

اور بعض آیات میں توحید و بعث آئی مجمل دلیل اور بعض میں دونوں کے واقع ہونے کی پیچے تفصیل ہےاور بعض آیات میں قرآن کی تعریف ہے جس سے مسئلہ رسالت کی تائید ہوتی ہے۔اس سے پچپلی سورت میں بھی یہی مضامین تھے، پس اس سے دونوں سورتوں کے مابین اوران کے مضامین میں با ہمی ربط ظاہر ہوگیا۔

شان نزول: ..... حفرت عرقی جب مسلمان ہوئے تو مسلمانوں میں تو خوشی کی اہر دوڑگئی۔ مرمشرکین میں صف ہاتم بچرگی اور قریش میں سے ۲۵ چیدہ سردار آنخضرت بھی کے چاابوطالب کے پاس ختع ہوئے اور کہنے لگے۔ انت شیخت و کبیر نیا ، آپ ہمارے سب سے بڑے لیڈر ہیں۔ ان بے وقوف مسلمانوں نے جوصور تحال کر رکھی ہے وہ آپ کومعلوم ہے۔ ہم آپ کے پاس اس لئے جمع ہوئے کہ آپ آپ بھینچ کو مجھالیں اور ہمارے اور ان کے درمیان تصفیہ کرادیں۔

ابوطالب نے آنخضرت وی بایا اور کہا کہ تہاری براوری کے بیلوگتم سے پھے کہنا چاہتے ہیں۔ آپ وی نے ان سے پوچا کہتم کیا چاہتے ہو؟ وہ سب بولے کہ آپ ہمارا اور ہمارت معبودوں کا تذکرہ نہ کیا کیجے ہمیں اپنے حال پرچھوڑ دیجے فرمایا کہتم اس کے بدلہ میں میری ضرف ایک بات اگر مان لو گے تو سارا عرب وجم تہارا غلام ہوجائے گا۔ لوگوں نے کہا ضوور ہتلائے فرمایا کہو لااللہ الا اللہ بین کریب لوگ بھڑک کے اور کہنے گئے کہتم سب معبودوں کوبس ایک کے ڈال رہے ہو؟ ان ھذا لشی ء عجاب اور عصر میں سب اٹھ کھڑے بھے۔ اس پرسورہ ص کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔

﴿ تشریک ﴾ .....قرآنی قسمول کی توجید .......شروع میں جوقرآن کی شم کھائی گئی ہے۔ اگرقرآن سے مراد کلام نفی ہے۔ جوصفت الی اورغیر کلوق ہے تب تو کوئی اشکال نہیں ۔ لیکن اگر کلام نفظی مراد ہے تواس کی تشریح سورہ جرکی آیت لعمو ک کے ایل میں بیان ہونچی ہے در کھے لی جائے ۔ اور سورہ صافات کی قسمول کے سلسلہ میں جو کچھ تھست بیان ہوئی ۔ اس کی روشی میں بیاں یہ تقریم ہوگی ۔ کرقرآن رسالت کی دلیل ہے اور کفار کارسالت سے انکار اس کے نہیں کرقرآن کی تعلیم میں پی قصور ہے یا حضور ہو گئی کہ تر این کے کوتا ہی ہے۔ بلکہ فیصور ہے یا حضور ہو گئی میں پی کھوت سے لیرین اور معرفت و ہدایت کا خزاند قرآن ہو گئی اور بلند شہادت دے رہا ہے کہ اس انجواف وانکار کا سبب خود ان لوگوں کی جموثی شخی ، جاہلا نہ خوت و غرور معانداندر ویہ ہے۔ ذراس دلدل سے کلیس توحق وصد افت کی صاف شاہراہ نہیں نظر آجائی ۔ اس کیروغرور کی بدولت بہت سی پیچھل تو میں انہیاء سے مقابلہ شمان کر تباہ و برباہ ہو پی ہیں۔ جب ان کا براہ تشت کی میان میں نظر ان کہ ہو گئی ہیں۔ جب ان کا براہ تھی۔ فروقت جا چکا تھا۔ اس کے جج و پکار سے بچھائی کہ میں کہیں انہا میں میکرین کا بھی نہ ہو۔ بہت کے جھوائی کیار نے گئی گئی نہ ہو۔ بہت کی جھوائی کر تباہ میں میکرین کا بھی نہ ہو۔ بہت کی جھوائی کیار نے گئے۔ گڑوقت جا چکا تھا۔ اس کے جج و پکار سے بچھائی کہ میں کہیں نہو۔ بہت کی جھوائی کیار نے لگے۔ گڑوقت جا چکا تھا۔ اس کے جج و پکار سے بچھائی کہ کہ کہ میں کہ ہو۔ بہت کی جھوائی کیار نے کہ کہ کیاں کہ بھی نہ ہو۔ بہت کی جھوائی کیار نے کہتی نہ ہو۔ بہت کیاں کو کر مور کو کر کے کہ کا کر دو تیاں کہ کیاں کہ کیاں کی کر ہوں۔ بھو

 ہوں۔ بھلا بے ثنارد یوتا وَں اورد یو یوں کوخیر باد کہہ کرصرف ایک خدا کا سہارالیتا ہے۔ آخراتنے بڑے جہان کا سارانظام صرف ایک خدا کیسے چلاسکتا ہے؟ زندگی کے مختلف گوشوں میں بہت سے خداوں کی بندگی صدیوں قرنوں سے ہوتی چلی آرہی ہے۔ کیا وہ سب یک قلم موقوف کردی جائے ۔ گویا ہمارے سب باپ دادے نرے جامل اور احمق تھے۔ کہ اشنے مندروں میں اور اسنے دیو تاوں کے آگے سر جھکاتے تھے؟

ابوطالب کی بیاری میں ابوجہل وغیرہ سرداران قریش جب آنخضرت کے گئی یہی شکایت لے کران کے پاس پہنچ ۔ تو آپ نے بہی فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک بات منوانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ساری دنیا تمہارا دم جرنے لگے گی۔ وہ خوش ہوکر بولے۔ بتلا یکے وہ کی کی است میں آپ کے دس کلے مانے کوتیار ہیں۔ فرمایا کہ بس صرف ایک کلمہ لاالمہ الا اللہ ہے۔ بتلا یکے وہ کی بازند آپ میں آپر کھڑے ہو گئے وہ کی ایدا پی رث سے بھی بازند آپ میں آپر کھڑے ہو گئے اور کہنے گئے چلو جی ایدا پی رث سے بھی بازند آپ میں گے۔ بیتو بس ہمارے معبودوں کے پیچے ہی ہتے دھور ربڑے یہ بی مضبوطی سے اپنے دیوتا کو لی پوجاپاٹ پر جے رہو۔ ان کی انتقال کوشش کے مقابلہ میں ہمیں صبر واستقلال کی زیادہ ضرورت ہے۔

پیغیم کی دعوت کی غلط تو جیہ: ......ان هدا لشی بسراد کا منشاء یہ ہے کہ محمد ( الله علی اسلام علی اسلام کے سے جے ہوئے ہیں اس میں ضروران کا مطلب پوشیدہ ہے۔وہ یہ کہ ایک خدا کا نام لے کر جمیں اپنا محکوم بنانا چاہتے ہیں۔ تا کہ اس طرح دنیا کی ریاست حاصل کرلیں۔

یا پید مطلب ہے کہ بیالی بات ہے جس کے پورا کرنے کی محمد کے خان لی ہے۔ بیاس سے کسی طرح باز آنے والے نہیں ہیں۔ یعنی اپنی فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ حالات کا رخ دیکھ کر انہیں یقین ہوگیا کہ بس اب منظور خدا بھی بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں انقلاب آکر رہے گا۔ آج ہم سے عمر نکل گئے ،کل کوئی اور نکل جائے گا۔ اسی طرح دیکھتے یہ کامیاب ہوجا نمیں گی۔ جہاں تک ہو سکے صبر وقتل سے اپنے قدیم ورثہ کی حفاظت میں لگے رہو باقی جوہونے والی بات ہے اسے کون روک سکتا ہے۔

اور یہ بھی ممکن ہے بلکہ اغلب ہے کہ ازراہ تحقیر کہا ہو کہ یہ بھی کوئی کام کی بات کہی ہے؟ یعنی بے کاراور لغوبات کہی ہے۔ایسی باتیں کہیں چلاکرتی ہیں للبذاتم اپنے ہی راستہ پر جھے رہو۔

اہل کتاب کے غلط نظریات کا سہارا: مسلم احدہ سے مرادیا تو اپنا آبائی طور طریق ہے جس ڈگر پر وہ چل رہے تھے یعنی ہم نے تو بھی اپنے بزرگوں سے یہ بات نہیں تن کہ ساری دنیا میں بس ایک ہی خداہ اور یا بقول مفسر خاص عیسائی ند ہب مراد ہے۔ یعنی اہل کتاب سے بھی ہم نے رہنیں سنا۔ وہ بھی تین خدا دک کے تو قائل ہیں ہی۔ اگر اس کی پچھاصلیت ہوتی تو وہ بھی تو کہتے۔ معلوم ہوتا ہے بیزی محد (ﷺ) کی ابسے ہے۔ پھراچھا چلوقر آن کو بھی اللہ کا کلام مان لوادر یہ بھی مان لوک آسان سے فرشتہ آنے کی ضرورت نہیں۔ گرید کیا اندھر ہے کہ ہم سب میں اس کام کے لئے محد (ﷺ) ہی رہ گئے تھے۔ آخر ایک سے ایک بڑھ کر ہمارے ملک میں رئیس امیر موجود ہیں ان میں سے کوئی خدا کو اس منصب کے لئے پندنہیں آیا۔

فر مایا یہ واہیات بکواس ہے اصل یہ ہے کہ انہیں ہماری نفیحت کے بارے میں دھوکا لگا ہوا ہے۔ انہیں یفین نہیں کہ جس خوفناک اور بھیا تک مستقبل سےان کوآگاہ کیا جارہا ہے وہ ضرور پیش آ کررہے گا۔ کیونکہ ابھی انہوں نے خدائی مارکا مزہ نہیں چکھا۔ جس دن خدائی مار بڑے گی سب اگلی پیملی بھول جا کیں مے اور سارے شکوک وشبہات کی گخت کا فور ہوجا کیں مے۔ انہیں اتنی ہوش نہیں کہ رحت کے خرانے اور زمین وآ سان کی حکومت سب کھاللہ کے ہاتھ میں ہے وہ زبردست انتہائی بخشش والا ہے۔وہ جس پر جوجا ہے انعام کرے کون نکتہ چینی کرسکتا ہے۔اگروہ اپنی حکمت ودانائی ہے کسی انسان کومنصب رسالت سے نواز دیے تو تم دخل دینے والے کون ہو۔ کیاتم مالک ومخار ہوجواس فتم کے لغواعتر اضات کرتے چرتے ہو۔ ہاں! اگر نبوت کا دیناان کے اختیار میں ہوتا تو یہ کہا جاسکتا تھا کہ جب ہم نے فلال کو نبی نہیں بنایا تو پھروہ کیسے دعویٰ کرتا ہے لیکن نبوت کا بخشا تواللہ کے قبنہ میں ہے۔ وہ جسے جا ہے دے۔اور بالفرض اً کرکل خزانے ان کے بقنہ میں نہ ہوتے۔ بلکہ آسان وزمین ہی بقنہ میں ہوتے۔ تب بھی نبوت کوایے بقنہ میں کہہ سکتے۔اس لئے کہ نبوت کا تعلق شری نظام سے ہے۔ اور شرعی نظام سے تکویی نظام متاثر ہے لیکن جب یہ بھی نہیں تو یہ بھی نہیں ہے۔

آسان يرسيرهيال لكاكررسيال باندهكر چره جانين السسسة اگر موتوايخ تمام اسباب ووسائل وكام من ك آ ؤ۔اوررسیاں تان کرآ سان پر چڑھ جاؤاوروہاں جا کرمحمر (ﷺ) پروتی آنابند کردواورا پی منشاء کے مطابق انتظام سنجالو۔ پینبیں تو پھر خدائی انتظامات میں دخل دینا دیوانگی اور بے حیائی ہے اور پھینیں رزمین وآسان کی حکومت اور اس کے خزانوں کے مالک تو کیا ہوتے۔ بیابے جارے تو چند شکست خوردہ آ دمیوں کی ایک بھیڑ ہے جواگلی تباہ شدہ قوموں کی طرح برباد ہوتی نظر آتی ہے۔ پچھلوں نے آ مانوں میں چڑھنے کی کوشش کر کے کیا پالیا جو یہ پاکیں گے۔ بدر ہے فتح کمہ تک دنیانے قرآن کی اس صدانت کا تماشہ بھی دیکھ لیا۔ آ گےنوح، عاد ، فرعون ، شود ، ایک ، اوط کی قوموں کا سرسری جائزہ چیش کردیا۔ کہ بیعبرت کا سامان کافی ہے۔

اور فرعون كوخوا الا و تساد يا تواس لئے كها كهاس نے اپني حكومت وسلطنت كے كھونے گاڑ ديئے تھے۔ اور ياوہ چوميخاكرنے ك ايك خاص فتم كى بھيا تك سزاديا كرتا تھا۔جس سے اس كانام بى ذوالاوتاد بر كيا تھا۔ پس اتى ناموراورطاقتور قوموں كا انجام سامنے ہے پھر تمہاری کیا حقیقت ہے جواس قدرا چھل رہے ہو۔

ان كىل الا كىدب السرسل كايمطلبنيس كدان ميس كوئى اوربرائى نبيس تقى \_ بلكداس وجم كودفع كرناس كريايدان كى تا ہی کا سبب کفر کے علاوہ کچھاور ہو۔ پس گویا یہ حصر حقیقی نہیں۔ بلکہ ادعائی اضافی ہے یعنی اصل سبب کفر ہے۔اگر چہ خود کفر کا سبب نا فرمانیوں بران کا اصرار ہے۔

...اجعل الألهة الها واحدا بعض الل غلوني اس عوصدت الوجود ثابت كيا م كم كفارني سب خداؤں کوایک خدا کہنے پرانکارکیا۔معلوم ہوا کہ حضور ﷺ نے وحدت کا دعویٰ فرمایا ہوگا۔لیکن بیاستدلال غلط ہے۔ کیونکہ آپ نے سب کے اتحاد کا دعویٰ نہیں فر مایا تھا۔ بلکہ ایک حقیقی خدا کا اثبات کر کے دوسر نے فرضی خدا وَں کا اٹکار فر مایا تھا۔ پس بہ جسع لی محمعتی ایسے ہی بين جيے مديث ميں إحدال الهموم هما واحداهم الاحوة. مديث كامطلب برگزينيس بے كدونيا مجرك غول كو آخرت کے م سے ملاکرایک کردے۔ بلکہ مقصدیہ ہے کہ دنیا کے سب تم مٹاکراور بھلاکر صرف ایک عم آخرت سوار کر لے۔ ء انزل علیه الذكر . معلوم مواكريكفريقول كبرس پيداموا جس سے تكبركى برائى واضح بكدوه كفرتك بنجاديتا ہے۔

وَمَايَنُظُو يَنتَظِرُ هَو كُلَّاءِ آى كُفَّارُ مَكَّةَ إِلاَّصَيْحَةً وَّاحِدَةً هِي نَفُخَةُ الْقِيَامَةِ تَحُلُّ بِهِمُ الْعَذَابُ مَّالَهَا مِنُ فَوَاقِ (٥٥) بِفَتُح الْفَاءِ وَضَمِّهَا رَجُوعٌ وَقَالُوا لَمَّانَزَلَ فَامَّا مَنُ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ الْح رَبَّنَا عَجّلُ لَّنَا قِطَّنَا أَى كِتَابُ أَعُمَالِنَا قَبُلَ يَوُم الْحِسَابِ (١٠) قَالُوا ذلِكَ اِسْتِهْزَاءً قَالَ تَعَالَى اِصْبُوعَلَى مَايَقُولُونَ وَاذُكُرُ عَبُدَنا دَاؤُدَ ذَاالُا يُدِجَ أَي الْفُوَ وَفِي الْعِبَادَةِ كَانَ يَصُومُ يَوُمًا وَيُفُطِرُيَوُمًا وَيَقُومُ نِصُفَ اللَّيُل وَيَنَامُ ثُلُثُهُ وَيَقُومُ سُدُسَةً إِنَّهُ أَوَّابٌ (١٤) رِحَاعٌ إِلَى مَرُضَاتِ اللَّهِ إِنَّاسَخُونَا الْجبَالَ مَعَهُ يُسَبّحنَ بِتَسْبِيُحِهِ بِالْعَشِيِّ وَقُتَ صَلُوةِ الْعِشَاءِ وَالْإِشُوَاقِ (٨) وَقُتْ صَلُوةِ الضُّخي وَهُوَ أَنْ تَشُرقَ الشَّمُسُ وَيَتَنَاهِى ضَوْءُ هَا وَسَخَّرُنَا السَّكَيْرَمَحُشُورَةً مُ مُدُمُوعَةً اِلَيْهِ تُسَبِّحُ مَعَهُ كُلَّ مِنَ الْحِبَالِ وَالطَّيْرِ لَكَهُ أَوَّ ابْ ﴿ إِلَّا وَالْحُرُونِ وَالنَّسْبِيُحِ وَشَدَدُ نَا مُلْكُهُ قَوَّيْنَاهُ بِالْحَرُسِ وَالْجُنُودِ كَانَ يَجُرِسُ مِحْرَابَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلْثُونَ ٱلْفَ رَجُل وَاتَيُسَنَهُ الْحِكُمَةَ النُّبُوَّةَ وَالْإِصَابَةَ فِي الْأُمُورِ وَفَصْلَ الْحِطَابِ (م) الْبَيَانَ الشَّافِيَ فِي كُلِّ قَصْدٍ وَهَلُ مَعْنَى الْإِسْتِفَهَامِ هُنَاالتَّعْجِيْبِ وَالتَّشُويُقِ إِلَى إِسْتِمَاعِ مَابَعُدَة أَللك لَيْ يَامُحَمَّدُ نَبَوُ الْخَصْعَمُ إِذُ تَسَوَّرُوا الْمِحْوَابِ (٣) مِحْرَابِ دَاؤَدَ أَى مَسُحِدَهُ حَيْثُ مُنِعُوا الدُّخُولَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ لِشَعُلِهِ بِالْعِبَادَةِ آيُ حَبَرُهُمْ وَقِصَّتُهُمْ إِذْ دَحَلُوا عَلَى دَاؤَدَ فَفَر عَ مِنْهُمْ قَالُوا لَاتَخَفَ \* نَحُنُ خَصْمُن قِيُلَ فَرِيُقَان لِيُطابِقَ مَاقَبُلَهُ مِنْ ضَمِيْرِ الْحَمْع وَقِيلَ إِنْنَانَ وَالضَّمِيرُ بِمَعْنَاهُمَا وَالْحَصْمُ يُطُلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَآكُثَرَ وَهُمَا مَلَكَانَ جَاءً ا فِي صُورَةِ خَصْمَيْنِ وَقَعَ لَهُمَامَاذُ كِرَعَلَى سَبِيلِ الْفَرْضِ لِتَنْبِيهِ ذِاوَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى مَاوَقَعَ مِنْهُ وَكَانَ لَهُ تِسُعٌ وَّتِسُعُونَ اِمُزَّأَةً وَطَلَبَ اِمُرَأَةَ شَخُص لَيْسَ لَهُ غَيْرَهَا وَتَزَوَّحَهَا وَدَحَلَ بِهَا بَعْلَى بَعُضْنَا عَلَى بَعْضِ فَاحُكُمُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطُ تَحْرِ وَاهْدِنَا ٱرْشِدُنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ (٣٠) وَسُطِ الطَّرِيُقِ الصَّوَابِ إِنَّ هٰذَا ٱنْحَى مَنْ آيُ عَلَى دِيُنِي لَهُ تِسُعٌ وَّتِسُعُونَ نَعُجَةً يُعَبِّرُبِهَاعَنِ الْمَرُأَةِ وَلِي نَعُجَةٌ وَاحِدَةٌ فَ قَالَ اَكُفِلُنِيْهَا اِجُعَلَنِي كَافِلَهَا وَعَزَّنِي غَلَّبَنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٣٣﴾ أَى الْحدال وَاقَرَّهُ الْاحْرُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بسُؤَال · نَعُجَتِكَ لِيَضُمُّهَا إِلَى نِعَاجِهِ ﴿ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَّاءِ الشُّرَكَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا الَّـذِيْنَ امَنُوا وَعَـمِلُوا الصَّلِحْتِ وَقَلِيُلٌ مَّاهُمُ \* مَالِتَـاكِيُدِ الْقِلَّةِ فَقَالَ الْمَلَكَانِ صَاعِدَيُن فِي صُورَتِهِ مَا اِلِّي السَّمَاءِ قَضَى الرَّجُلُ عَلَى نَفُسِهِ فَتَنَبَّهُ دَاوُدَ قَالَ تَعَالَى وَظُنَّ أَيُ اَيَقَنَ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ اَوْقَ عُنَاهُ فِي فِتُنَةٍ اَى بَلِيَّةٍ بِمُحَبَّةِ تِلُكَ الْمَرَأَةِ فَاسْتَغُفَرَرَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا أَى سَاحِدًا وَّانَابَ السَعِدُ (سَ

فَعَفَرُنَالَهُ ذَلِكَ \* وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَوُلُفَى آئ زِيَادَةُ حَيْرٍ فِى الدُّنَيَا وَحُسُنَ مَا إِنَ الْمَعِ فِى الْاحِرَةِ يلك او دُ إِنَّا جَعَلُنْكُ خَلِيْفَةً فِى الْارْضِ تُدَبِّرُ آمْرَالنَّاسِ فَاحْكُمْ بَيُنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَشْعِ الْهَوْى آئ هَوْ النَّفْسِ فَيُضِلِّكُ عَنْ سَبِيلِ اللهِ \* آئ عَنِ الدَّلائِلِ الدَّالَةِ عَلَى تَوْحِيُدِهِ إِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلُ اللهِ آئ عَنْ الْإِيْمَانَ وَلَوْ ايُقَنُوا بِيَوْمُ الْحِسَابِ لَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ مَ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ مَ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ مَ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ مَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَنْ سَبِيلُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مَ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
اور براوك (كفاركم) بس ايك جي ك منظرين (قيامت كالكل بج كالوان يرعذاب آئكا) جس مي دم لين كى مهلت نه بوكى (فواق في كادر ضمد كساتھ بينى اس سے نظنے كاموقع ند طے كا) دربياوك كمنے لكے (جب آيت ف اما من اوتی کتابه بیمینه الخ نازل بوکی)اے مارے پروردگار!ماراحمد(اعمالنامد) میں روزحساب سے پہلے دے دے (بیات دل کی کے طور پر کمی می الله تعالی نے فرمایا) آپ ان لوگوں کی باتوں پرصبر سیجے اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کروجو بری طاقت واسطے تے ( یعنی عباد ف کی بری طاقت رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے اور آ دھی رات تک نماز میں کھڑے رہے اور تہائی رات سوكر پر چھے تھے بىل كورے رہے ) وہ بہت جھنے والے سے (الله كى مرضيات كى طرف) ہم نے بہاڑوں كو عم · وےرکھا تھا کہ وہ بیچ کیا کریں ان کی (تبیع کے ) ساتھ شام (عشاء کی نماز) میں اور مجے کے وقت (جاشت کی نماز کے وقت جس وتت سورج فكل كرخوب دوش موجائ ) اور برندول كو (بم في مخركرويا ) جوا كفي موجاً تع (حفرت داؤلا كي ساته شريك تبيع ہوجاتے تھے)سب چیزیں (پہاڑ۔ پرندے)ای کی طرف مشغول ذکررہے (تنبیح کرتے ہوے وقف طاعت رہے)اورہم نے ان كى سلطنت كومضبوط كرديا تفا ( فوكيدارول پېرے دارول كى جيدے حفوظ كرديا تفاح رات تيس بزارفوج پېره دياكرتي تقى )اورېم نے ان كوعطا كي محكمت (نبوت اور بركام يل محيح قوت فيصله) اورخوش بياني (بربات كوعمده طرزے بيان كردينا) اور بعلا (يهال استغبام تجب کے لئے ہاور بعدوالی بات کوشوق سے سنے سے الئے ) آپ کو (اے عمر ) پیچی ہان مقدموں والوں کی خبر جب کہ وہ عبادت خانه کی دیوار پھاند کرواؤٹ کے مشغول عبادت ہونے کی وجہ سے یعنی آپ کوان کا واقعہ اور قصہ معلوم ہوا ہے؟ جب وہ واؤڈ کے سامنے پنچ) تو وہ مجرا مجے وہ لوگ کہنے گئے کہ آپ ڈریے نیس (ہم) آئل معاملہ ہیں (بعض نے فرمایا کہ دوفریق مراد ہیں تا کہ مہلی خمیر جمع كمطابق موجائ اوربعض كارائ ب كومرف دوآ دى مراد بي اورخمير جعمعنارا جع موكى اورخصم ايك براورايك سےزائد برجى بولا جاتا ہے۔ بیدد فرشنے دو جھڑ الوؤں کی منورت میں پیش ہوئے تھے۔

وہ واقعہ فرضی صورت میں بیان کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے معاملہ پر تنبیہ کرنے کے لئے ہوا یہ کہ حضرت داؤد کے 99 ہویاں موجود تھیں۔ گر چرانہوں نے دوسری مورت سے جو کسی تنباییوی تنی شادی کرلی اور اس سے بیوی جیسا معاملہ کرلیا) کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پرزیادتی کی ہے۔ اس لئے آپ انصاف ہے ہمارا فیصلہ کرد ہے اور بُرانسانی (ظلم ) نہ بیجے اور ہم کو تھے ہاہ (درمیانی ایک نے دوسرے پرزیادتی کی ہوئی کی طرف تھا) اور میر سے داستہ جوددست ہے) تنا دیجے۔ یعض میرا (ویلی) ہمائی ہے اس کے پاس 94 دنبیاں ہیں (اشارہ ان کی بیویوں کی طرف تھا) اور میر سے پاس آیک و بی ہے۔ مگر میک ہمائی کے دوسرے فریق ہے دوسرے فریق نے اس کا اقرار بھی کرلیا) فرمایا داؤڈ نے اس نے تھے پرزیادتی کی ہے۔ تیری دنی کو اپنی دنبیوں ہیں (موجودہ تنازیہ میں دوسرے فریق نے اس کا اقرار بھی کرلیا) فرمایا داؤڈ نے اس نے تھے پرزیادتی کی ہے۔ تیری دنی کو اپنی دنبیوں ہیں

ملانے کا سوال کر کے اور اکثر شرکاء (ساجھی) ایک دوسرے پرزیادتی کیا کرتے ہیں۔ ہاں! مگر جوایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں ( ما قلة کی تاکید کے ہے۔ دونوں فرشتے اپنی صورت میں تبدیل ہوکریہ کہتے ہوئے آسان پراڑ گئے۔
کہاں شخص نے اپنے خلاف خود ہی فیصلہ صادر کر دیا ہے۔ فوراً حضرت داؤڈ چونک پڑے۔ ارشاد باری ہے۔ کہ) داؤڈ کو خیال (یقین) ہوگیا کہ ہم نے اس کا امتحان کیا ہے ( ایک فتنہ میں ڈ الا ہے۔ یعنی خورت کی بلائے مجت میں مبتلا کیا ہے) سوانہوں نے اپنے پروردگار کے آگے تو بکی اور رکوع وجدہ میں گر پڑے اور رجوع ہوئے۔ سوہم نے ان کو معاف کر دیا اور ہمارے یہاں ان کا ایک مرتبہ ہے ( دنیا میں کو بیانی کی زیادتی اور نیک انجامی آخرت میں ہے) اے داؤد! ہم نے تم کوز مین پرحا کم بنایا ہے (لوگوں کے انظامات کے لئے) سولوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے رہنا اور خواہش (نفس) کی پیروی نہ کرنا کہ وہ فدا کے راستہ ہے (دلائل تو حید ہے) تہمیں ہونگا دے سبب میں ان کے لئے سخت تحذاب ہوگا ان کے روز حساب کو بھول جانے کے سبب گا۔ جولوگ اللہ کے راستہ ( ایمان ) سے بھٹک گئے ہیں ان کے لئے سخت تحذاب ہوگا ان کے روز حساب کو بھول جانے کے سبب سے ( جس سے ایمان کی محرومی ہوئی اور آگرروز حساب کا یقین ہوتا تو دنیا ہی میں رہ کرایمان کے آتے۔ )

شخفیق وتر کیب: ..........من فواق. بیمبتدا نجری طل کر جمله کل نصب میں ہے۔صیحة کی صفت ہونے کی وجہ سے اور من زائد ہے۔لفظ فواق ضمہ اور فتحہ تا کے ساتھ دونوں لغت ہیں۔پہلی مرتبہ دودھ دوھ کر دوسری مرتبہ جودودھ دوہا جاتا ہے اس درمیانی وقفہ کو فواق کہتے ہیں۔

قعطنا. قطه جمعنی قطعہ یہاں حصہ اور نصب کے معنی ہیں صحیفہ جائزہ کو بھی کہتے ہیں۔ای لئے مفسر یے اعمالنامہ کے معنی مردا کتے ہیں۔ابن عباس قادہ ہے بہار سے یہی منقول ہے۔

ذا الاید و صوم داؤدی بظاہرتو صوم وصال سے بہل معلوم ہوتا ہے۔ گرفی الحقیقت مشکل ہے۔ کیونکہ کھانا اور فاقد دونوں عادت بنے نہیں پاتی ۔اس کئے طبیعت پرشاق معلوم ہوتا ہے۔

یسنجن زبانی شبیج مراد ہے اور حضرت داؤ دبطور خرق عادت اس شبیج کو سیحتے تھے۔ اور یا شبیج خالی مراد ہے اور مضارع تجدد وحدوث کے لئے ہے۔

والمطیر محشورہ بمعنی مجتمعة عام طور پراس کو مصوب پڑھاہے مفعول سخونا پرعطف کرتے ہوئے یا حال در حال مانتے ہوئے۔ جسے صدر بت زید امکتوفا و عمر ا مطلقا اور بعض حضرات نے دونوں کو مرفوع مانا ہے مستقل جملة راردیتے ہوئے اور اس کا جملہ اسمیہ ہونا اللہ کی قدرت پرزیادہ دلالت کرتا ہے۔ ایک دم پرندوں کی ٹکڑیوں کا اڑنا زیادہ عجیب معلوم ہوتا ہے بہ نبست کے بعدد گرے اڑنے کے۔

بالعشى أس مرادنمازمغرب بياعشاء

والا شسراق. ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ نماز شحی میں نے اس آیت سے بھی۔معلوم ہوتا ہے کہ اشراق اور شخی ایک ہی ہے۔ جس کا اول وقت اشراق منس سے شروع ہوتا ہے اور آ و ھے دن تک رہتا ہے۔ آنخضرت ﷺ نے بھی اول وقت پڑھی اور بھی آخر وقت ۔اس سے یہ بھی گیا کہ یہ دونمازیں دووقتوں میں ہیں۔فقہائے شافعیہ کے اقوال سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

كل له او اب. ضمير كامرجع يا توجبال وطير بين اور بيا الله كي طرف راجع كي جئـ

الحكمة. عام معنى يبي بين اورخاص نبوت بهي مراوموسكتي بــــ

فصل الخطاب. اى الخطاب الفاصل او المفصول.

افاتسوروا یمنصوب اتاک سے یانوا سے یامخدوف کی جب مگراتاک اور نبات دونوں نہ حضرت داؤڈ کے زمانہ میں ہوا۔ اس زمانہ میں بلکہ اول آنحضرت بھی کے اور دوسرے حضرت داؤڈ کے زمانہ میں بوا۔ اس لئے ناصب محذوف انابی بہتر ہے۔ ای هل اتاک نباء تحاکم الحصم حضرت جرائمل ومیکائمیل مدفی و معاملیہ ہوں گاور دوسرے فرشتے گواہ اوردیگر لوگ مزکی ہوں گے۔ دوسرے فرشتے گواہ اوردیگر لوگ مزکی ہوں گے۔

حصمان ضمیر جمع کامرجع دوکرنے کی ایک تو جیم فسر نے پیمی بیان کی ہے کہ حصمان معنی جمع ہے۔ کیونکہ شنیہ یہ میں جمع
کے معنی ہیں۔ یہ ایسابی ہے جیسے لے حکمهم شاهدین میں حضرت سلیمائ وداؤۃ مراد ہیں بلحاظ معنی کے چونکہ بیزا می صورت فرضی تی
اس لئے فرشتوں پر جھوٹ کا شبہیں ہوسکتا۔ جیسے استفتاء میں فرضی صورت پر بیان تھم ہوتا ہے۔ اس میں کذب نہیں کہا جاتا۔ و نبی کے
فرضی واقعہ ہے جس پر سمبیم مقصورتھی وہ واقعہ یہ تھا کہ اور بیانا می ایک شخص کی بیوی پر اتفاقیہ حضرت داؤڈ کی نظر پڑ گئی اور وہ ان کو بھا گئی تو اس
کے خاوند ہے اپن خواہش کا اظہار کیا۔ شوہر حضرت داؤڈ کے دبد بہ اور ذاتی حیا کی وجہ سے انکار نہ کر سکا اور بیوی کو چھوڑ دیا۔ پھر وہ حضرت
داؤڈ کے نکاح میں آگئی۔

ال قتم کی مروت کامعاملہ نصرف میہ کہ ان کی شریعت میں جائز تھا۔ بلکہ ابتدائے اسلام میں بھی ہوا ہے۔ جبیباً کہ واقعہ بجرت میں انصار نے اپنی دو ہیو یوں میں سے ایک کومہا جر بھائی کے لئے ضرور تا چھوڑ دیا تھا۔ بعد میں جب اس کی ضرورت نہری تو بیٹم لمدر آ مد بھی ترک ہوگیا۔ مگر جہاں اس میں سابق شو ہرکی مروت معلوم ہوتی ہے و ہیں دوسر سے شوہر کی بے مروتی بھی ہے۔ خاص کر جب کہ اس کے پاس بہت میں ہویاں ہوں اور دوسر ہے کے پاس صرف ایک ہی ہیوی ہو۔ اس لئے حضرت داؤڈ کو تندیبہ کی ضرورت پیش آئی۔

عزنی فی الحطاب. خطاب سے مرادیا تو گفتگو ہے لینی بات چیت میں مجھ پر غالب آجا تا ہے۔ اور خطبہ معنی پیغام نکاح ہے۔ لینی خطبہ میں یہ مجھ سے بازی لے جاتا ہے۔ اشارہ حضرت داؤدعلیہ السلام کے واقعہ کی جانب ہوگا۔

واقسوہ الاحسو ، کہر کرمفسر علام اس شبر کودور کرتا جا ہیں کہ حضرت داؤڈ نے صرف مدی کے بیان پر کس طرح فیصلہ فرمادیا۔ ظاہر ہے کہ دوسر نے لی کے اقرار کے بعد پیش نہیں رہتا۔

الی نعاجه . مفسرعلام ؒنالی کے متعلق محذوف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ای یضمها الی نعاجه بالفظ ضم جب کہ بعجہ کی طرف مضاف ہواس کو متعلق متعلق کے نعجہ کی طرف مضاف ہواس کو متعلق م

دا کعا چونکدرکوع اور تجدہ دونوں میں جھکنا ہوتا ہے۔اس لئے رکوع بول کر تجدہ مرادلیا ہے یا یوں کہا جائے کہ اول رکوع کیا، پھر تجدہ کیا جتی کہ کہا جاتا ہے کہ چالیس روز تک تجدہ میں پڑے رہے۔ کھانا پینا موقوف کردیا۔

واناب فوافع كنزويك يآيت بحدة نيس جاحناف الكوآيت بجدة بجفة بيل

یا داؤد. مستقل کلام بھی ہوسکتاہے یان کہ عندنا لزلفی کے معنی کئے گئے ہیں۔ یا قول محدوف کا مقولہ ہو کر فعفر نا کا معطوف علیہ ہوسکتا ہے۔ ای فعفر نا وقلنا اللخ جس میں سابقہ خلافت کے باقی رہنے کی طرف اشارہ ہے۔

فاحکم کیونکہ شرق نظام میں تکویی نظام کی بہترائی بھی مقمر ہوتی ہے اور بعض کی رائے ہے کہ ان کی امت مخاطب ہے۔ ورنہ نبی کے معصوم ہونے کی وجہ سے لا تتب عالمهوی کے خطاب میں اشکال رہے گا۔لیکن حضرت داؤڈ بھی مخاطب ہوسکتے ہیں۔ کیونکہ نبی برائی کے ارتکاب کوسٹز منہیں۔اس لئے خلاف عصمت کوئی بات لاز منہیں آتی یا یوں کہا جائے کہ مبالغہ ہے کہ جب نبی باوجود عصمت

کے ناطب ہیں تو دوسرے بدرجہ اولی مخاطب ہوں گے۔

یوم الحساب میفعول ہے نسوا کا یاظرف ہے لھم عذاب کا۔نسیان سے مرادر ک ایمان ہے ہی عذاب کا سبب تو ترک ایمان کا سبب نسیان ہے۔ ترک ایمان اور ترک ایمان کا سبب نسیان ہے۔

ربط وشان نزول: .... تخضرت بینی کتلی کے لئے حضرت داؤڈ وغیرہ بعض انبیاء علیم السلام کے پھا حوال بیان کئے جارہ بین نزول: است کا کا تفاقیہ نظر ایک مرتبہ اور یانای ایک شخص کی بیوی پز پڑگئی ۔ تو اس کے شوہر سے اس کوچھوڑ دینے اور خودا پنے نکاح میں لے آنے کی خواہش کی تو اس نے بادل ناخواست قمیل جھم کردی اور اس وقت ایسا ہو جایا کرتا تھا۔ جیسا کہ جمرت کے موقعہ پرمسلمانوں میں بھی موافات کے سلسلہ میں ایسا ہوا ہے۔

﴿ تشریح ﴾ : المستحمد مراد ان و بن ہو جوغصہ کے وقت ہوتی ہے اور یاصور قیامت مراد ہے کہ یہ نا نہجارای کے منتظر ہیں اور وہ براہولناک اور آنافانا میں ہوجائے گا۔اوراس وقت بچہتانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

گران کی بے حسی ملاحظہ ہوکہ بیلوگ شوق عذاب میں اس قدر بے چین ہیں کہ جلد بھوانے کی فرمائش کررہے ہیں۔ گویا محض مسخراین کرنے کے لئے۔

جالو تیوں کی تباہی اور داؤڈ کی حکمر انی: ...... خیر آپ کی اس کوبھی کڑوا گھونٹ سجھ کرنگل لیجئے اور ٹابت قدی ہے حصل جائے۔ طبیعت زیادہ پریثان ہوتو حضرت داؤڈ پرنظر ڈالیئے کہ انہوں نے جالوت کے عہد میں کتناظلم برداشت کیا۔ آخر کارنقشہ کیسا پلٹا کہ جالوت تباہ ہوااور حکومت ان کے ہاتھ آئی۔

ذو الابعد لین ہاتھ کے بل والا۔ای لئے کہا کہ اب طاقت کا توازن ان کے تن میں ہوگیا تھا۔یا خاص معجز ہمراد ہے کہ موم کی طرح لو ہاان کے ہاتھ میں زم ہوگیا تھا۔یا بیر کہ شاہی نز انہ سے اپنے اخراجات پور نے بیس کرتے تھے۔ بلکہ اپنی قوت باز واور ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔جس سے کسب معاش کی فضیلت معلوم ہوئی۔اور یہ کہ وہ تو کل کے منافی نہیں ہے۔

چنانچہ اواب خدا کی طرف رجوع ہونے والا اس لئے کہا کہ ذرائع واسباب اختیار کرنے کے باوجود بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا۔اور پہاڑوں وغیرہ کے ان کے ساتھ تنبیج سے مراد بھی یہی ہوسکتی ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ اللہ بی پرسہارا کرنے والے تھے۔

غرض کہ ان کو نیچے ہے اوپر اٹھا کر تخت سلطنت پر بٹھلا دیا اور فوج فراء ہے خوب ان کی دھاک بٹھلا دی۔ وہ ہوے دانا ، مد بر ، قوت فیصلہ کے مالک ، زور بیان میں سب سے بڑھے ، وران سب سے بڑھ کرصا حب نبوت تھے۔ چنا نچے حضرت داؤڈ نے ایپ دستوراتعمل تقسیم اوقات کے ساتھ اس طرح مرتب کرلیا تھا۔ کہ ایک دن در بار کرتے جس میں مکلی معاملات طے کرتے۔ ایک دن تدبیر منزل۔ گھریلو معاملات میں مصرد ف رہے اور ایک دن خالص عبادت الی اور خلوت میں گزارتے عبادت کے دن کسی کوان کے خلوت خانے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ خلوت خانے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔

حضرت داؤو کی خلوت خاص میں دوا جنبیوں کا گھس آنا: ...... ہوا یہ کہ ایک روز اچا یک کی انجان آدی ان کی خلوت خاص میں دروازے کی بجائے دیوار بھاند کرداؤڈ کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ باجود یکہ حضرت داؤڈ جی داراور باہمت تھے۔ مگراس نا گہانی ماجرے سے محبراا مطے اور سوح بچار میں پڑ گئے ۔ کہ اگر بیآ دی جی تو اس طرح آنے کی ہمت کیسے

ہوئی اورا گرکوئی اور بات ہے تو وہ کیا ہے؟ چرآنے کا خشاء اور غرض کیا ہو عتی ہے۔ غرض اچا تک یہ عجیب وغریب منظر دیکھ کر مختلف سوالات ان کے ذہن میں ابھر گئے اور عباوت کی بیس فیل پڑگیا۔ لیکن آنے والوں نے فوراً صورت حال کی نزاکت محسوس کر کے کہا کہ آپ گھبرائے مت اور نہ ہم سے بچھا ندیشہ کیجے۔ ہم اپنا مقدمہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ ہم ووٹوں فریق ہیں۔ ہمارا منصفا نہ فیصلہ فرما و بیجئے۔ جس میں ہم اور نہ اللے والی بات ہم عدل وانصاف کے طالب ہیں اس طرز گفتگو سے ہمارا منصفا نہ فیصلہ فرما و بیجئے۔ جس میں ہم واور نہ بالے والی بات ہم عدل وانصاف کے طالب ہیں اس طرز گفتگو سے ضرور حضرت واؤڈ متحیر ہوئے ہوں گے۔ آگے مقدمہ کی روئیدا و ہتلائی کہ ہمارے اس ماتھی کے پاس ناٹو بے و فیمیاں ہیں اور میر بے پاس صرف ایک و نہ ہوں کے ساتھ میں شکل آن پڑی ہے کہ مال میں جس طرح یہ جھے سے بڑھ کر ہے زور بیان اور بات کر نے میں بھی مجھ سے تیز ہے۔ ور بیان اور ہی ہیں اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں ۔ اس طرح یہ پئی سو (۱۰۰) و نہیاں میں بان ملاتے ہیں ۔ اس طرح یہ پئی سو (۱۰۰) و نہیاں میں بان ملاتے ہیں ۔ اس طرح یہ پئی سو (۱۰۰) و نہیاں میں بان ملاتے ہیں ۔ اور دھینگامشتی کر کے میرے پاس ایک ہی رہنے نہیں و بیااور جس کی لائٹی اس کی بھینس کا معاملہ کرتا ہے۔

حضرت داؤد کی شخصیت وغیرہ سے متاثر ہوکریاتو دوسر نے اس کا قرار کرلیا ہوگا۔جیدا کہ مضرعلام نے رائے پش کی ہاوریاشری قاعدہ کی روسے مدی کی جانب سے شہوت کھل پیش ہوگیا ہوگا اور یا پھرکشف نبوت سے حضرت داؤد کواطمینان ہوگیا ہوگا۔ بہر حال ان تینوں اختالات کا گوذ کرنہیں ،گراملول مقدمہ کی روسے مان لیا جائے گا۔ درنہ فیصلہ یک طرفہ محض بیان پر ہوگا جو مجھے نہیں ۔ حضرت داؤد نے مقدمہ من کر فیصلہ فر مایا کہ بیاس کی زیادتی اور نا انصافی ہے ، چاہتا ہے کہ اپنے غریب بھائی کاحق ہڑپ کر جائے۔ بھلاکس طرح اس بات کی اجازت دی جاسکتی ہے۔

فرشتوں کے طاہر ہوجانے کے بعد حضرت داؤڈ کو تنبہ ہوا کہ بیتو میراامتحان ہوا تھا۔اس خیال کے آتے ہی گگے تو بہ تلاکرنے اور خداکے آگے جھک پڑے،معافی کے خواستگار ہوئے چنانچے معافی مل گئی۔

حضرت دا وُدِّ کے واقعہ کی شخصیق : ........... حضرت داؤد کی وہ کیا غلطی تھی؟ منسرینؓ نے تو لیے قصے ککھ دیے ہیں۔ گر حافظ ابن کیٹر گابیان ہے کہ بیتو اسرائیلیات ہیں اوراس باب میں آنخضرت کی سے کوئی سچے حدیث ٹابت نہیں جس کا اتباع ضروری ہو۔ ای طرح حافظ ابن حزمؓ نے بھی بڑی شدت سے ان قصوں کی تر دید کی ہے۔ بلکہ تغییر خازن میں ہے:۔

عين على بن ابى طالب انه قال من حدثكم بحديث داؤد على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين جلدة و و حد الفرية على الانبياء.

نیزتفییر تقانی میں اس قصد کا ما خذ کتا ہے صوبل کو کہا ہے۔ حالا نکداس کا پوراپیۃ آج تک خوداہل کتا ہے کو بھی نہیں مل سکا کہ اس کا مصنف کون ہے۔ دراصل یہ ایک تاریخی کتاب تھی جو یہود میں مروج رہی۔ جس کو بعد میں اہل کتاب نے خواہ مخواہ الہامی کتاب فرض کرلیا۔

البت ابوحیان وغیرہ نے اس داستان سرائی سے علیحدہ ہور آیات کا جو ممل بیان کیا ہے وہ بھی تکلف سے خالی ہیں۔ صاف بات حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام نے بطور انجاب جن تعالیٰ کی جتاب میں عرض کیا کہ دن رات میں کوئی ساعت الی نہیں جس میں میرا عبادت خانہ خالی رہتا ہو، بلکہ میر سے اہتمام کی وجہ سے ہروفت آل داؤد میں ہے کوئی نہ کوئی مشخول ساعت الی نہیں جس میں میرا عبادت خانہ خالی رہتا ہو، بلکہ میر سے اہتمام کی وجہ سے ہمروفت آل داؤد میں ہے کوئی نہ کوئی مشخول عبادت رہتا ہے، ممکن ہے اور بھی کچھ چیزیں اپنے حسن انظام سے متعلق عرض کی ہوں گی، مگریہ خود میں کوئیس کر سکتے وہم ہے اپنے مقرب بندے سے اللہ کو بہند نہ آئی۔ ارشاد ہوا کہ داؤد! یہ سب بچھ ہماری تو فق سے ہورنہ خود تم پچھ نہیں کر سکتے وہم ہے اپنے

جلال کی ایک روز اپنی توفیق سے ہٹا کر مہیں تہار نفس کے حوالے کردوں گا۔ پھر دیکھوں گا کہ کس طرح تم عبادت کرتے ہو۔ اور
کس طرح نظام قائم رکھتے ہو۔ چنا نجے اسی روزیہ آزمائش ہوگئی اور حضرت داؤڈ باوجود اطمینان ویکسوئی کے اس نا گہائی افقاد سے
متاثر ہوگئے اور پچھ دیر کے لئے ان کا قبی سکون متزلزل ہوکررہ گیا۔ وہ گھبرا گئے ، پھر فشتوں کے اطمینان دلانے سے پچھسانس میں
سانس آیا اور حواس بجا ہوئے۔ اسی کوفتند فر مایا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور پھی خطبہ ارشاد فرمارہ ہے تھے کہ سامنے
سے دونوں نضے منے نواسے حسن وحسین قبیل کھڑاتے آگئے۔ آپ پھی نے خطبہ روک دیا اور نیچا ترکر بساختہ انہیں گود
میں اٹھالیا اور کہا اللہ نے سچافر مایا ہے۔ انسا امو الکم و اولاد کم فندہ ، غرض حضرت داؤڈ کی اس خود پندی کونا پند کر کے اس

حضرت واؤٹوکی آز ماکش: یاآ زمائش کی تقریر معمولی تغیر سے اس طرح کی جائے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کے صبر و استقلال کی چائے مقصور تھی جو ایک ہلطان اور حاکم کے لئے بے حداجم اوصاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ چوکی پہرہ کے باوجودان کی خلوت خاص میں اس بے ڈھنگے بن سے آگھنا اور پھر بھدے طریقہ سے بات چیت شروع کرنا کہ ڈرومت کہ جس سے کہنے والے کا بڑا اور سنے والے کا بڑا کی تھا۔ سنے والے کا والے کا بڑا کی تھا۔ سنے والے کا بڑا کی تھا۔ سند والے کا بڑا کی مقال کی تھا۔ سند والے کا بھوٹا ہونا نو کیا گئے کے دور سند والے کا بڑا کی مقال کی تھا۔ سند والے کا بڑا کی بھوٹا ہونا نو کی کی بھوٹا ہونا نو کیا کہ بھوٹا ہونا نو کیا کے دور سند کے دور سند والے کا بھوٹا ہونا نو بھوٹا ہونا نے کہ بھوٹا ہونا نو کیا کے دور سند کیت سند والے کا بڑا کی بھوٹا ہونا نو کیا کہ بھوٹا ہونا نو کیا کہ بھوٹا ہونا نو کیا کی بھوٹا ہونا نو کیا کہ بھوٹا ہونا نو کیا کہ بھوٹا ہونا نو کیا کیا کہ بھوٹا ہونا نو کیا کہ بھوٹا ہونا کی بھوٹا ہونا کیا کہ بھوٹا کیا کہ بھوٹا ہونا کیا کہ بھوٹا کیا کہ بھوٹا کیا کہ بھوٹا کی کرنے کیا کہ

اتی گتا فی کود کی کرھی حضرت داؤ دستیملے ہے اور بے انتہاء برداشت کا برتا و کیا۔ اس سے اس کے غیر معمولی بھاری جرکم ہونے کا امتحان ہو گیا اور قابت ہو گیا کہ دہ اس منصب جلیل کے اہل ہیں، ورنداس گتا خانہ صورت پردارو گیرکر سکتے تھے اور پجھ نہیں تو ان کا مقدمہ مات کی کر کے ان پرتو ہیں عدالت یا عزت ہتک کا مقدمہ کا تم کر دیت گریسب پجھ نہیں کیا، بلکہ عفو و درگز رسے کا م لیا اور مقدمہ کا فیصلہ نہایت ٹھنڈ ہے دل سے بلاشائبہ ناراضگی کے کیا، جس کو کمال عدل کہا جائے گا۔ تا ہم اتنا ضرور ہوا کہ شرعی دلیل قائم ہونے پرخواہ وہ جُوت سے ہوئی یا قرار فریق خالف سے مصرف ظالم سے تعرض کرتے ہوئے انک ظالم او ظلمت کہنا چاہئے تھا۔ گرانہوں نے مظلوم کی طرف در و یخن کرتے ہوئی اللہ ہوئی۔ اگر چہ مظلوم کی جہور دی فاہر ہوئی۔ اگر چہ مظلوم کی ہو ہونی عبور کی خیر جانب داری ہی فریقین کے اعتاد کا سب ہوتی ہے۔ اس میں کسی جو والی کا شائبہ بھی مظلوم کی ہو جانب داری ہی فریقین کے اعتاد کا سب ہوتی ہے۔ اس میں کسی جو والی کا شائبہ بھی حضرت داوڈ کی عدالت عالیہ کے شایان شان نہ ہوا۔ ان کے انساف کا بیانہ تو سب سے اونی ہونا چاہتے تھا اور گومقدمہ تم ہوگیا تھا کہ کے سب ہوئی ہونا چاہتے تھا اور گومقدمہ تم ہوگیا تھا کہ کر خل تو ختم نہیں ہوئی تھی جو جامع السفر قات ہوتی ہے۔ اس لئے اس فرمانے کا تعالی ایک کونہ مقدمہ تی سے ہوسکتا ہے۔ بہر حال است معمولی چوک پر حضرت داؤ ڈکی عدالت و اور وہ خواستگار معافی ہوگئے۔ چنا نچہ درگز رفر ما دیا گیا۔ اس تقریر سے عدلیہ کی بہت او نچی مثال قائم ہوجاتی ہے۔

بعض حضرات کی رائے میں حضرت داؤڈکی کوتا ہی ..... بعض حضرات نے حضرت داؤڈکو بلاتحقیق اسفے سے ظلمت کہددینے کوکتا ہی آردیا ہے۔ اگر چدریہ جملة تعلیقیہ بھی ہوسکتا ہے۔ یعنی ان فیصل کلذا فقد ظلمک. مگرصور تاغیر معلق ہے۔ ہاں مدعی علیہ کا اقرارا گر مان لیا جائے تو پھر حضرت داؤدعلیہ السلام کا فرمانا بھی ہوگا اور گنجائش تاویل نہیں رہے گی۔اس طرح بعض نے کہا ہے کہ حضرت داؤدکوان کی گستا خیوں پر غصہ آگیا تھا۔ اس لئے استعفار کیا۔ مگر غصہ کا آنا ثابت نہیں ہے۔ اس لئے پہلی دونوں

تقريرون كوبغباراورالفاظقرآ فيكمطابق كماجائ كا

اصب عملی مایقولون که کراس قصه کویاددلانااس کا قرید به کهاس قصد پس بھی اقوال پر مبر تھا۔ بیدوسری بات بے که مشرکین مکد بیکا مشرکین مکد بیکا داور قصدداور میں کچھ گتا خاندالفاظ تھے۔ البتدید بات ظنی ہے کہ حضرت داور نے بھی آزمائش کی بنیاد اقوال پر رکھی ہے۔

خلطاء کے ظاہر سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں فریق میں باہمی شرکت ہوگی اور معاملہ کی صورت ایسی ہوگی جس میں ظالم تلبیس کرسکتا تھااور خلطاء کے معنی قرابت دار بھی ہو سکتے ہیں۔

یا داؤد انا جعلنا کے خلیفة یعن داؤ وی کا اللہ کے خلیفہ ہیں اس لئے شریعت کے مطابق عدل وانصاف سے نصلے ا کیا کرو۔جس میں خواہش نفس کا ادفیٰ شائبہ بھی نہ آنے پائے۔ کیونکہ جو اللہ کی راہ سے بھٹکا پھر اس کا محکانہ کہاں؟ اور اکش نفسانی خواہش جب ہی غالب ہوتی ہے جب انسان کو حساب کا دینا نہ رہے۔ اس سے کام کی لطافت اور بڑھ گئی کہ داؤ وجس طرح تہاری کچبری میں لوگ اہل مقدمہ بن کو پیش ہوتے ہیں ، کھی ہماری بڑی کچبری بھی ہوگی جس میں تمہیں اورسب کو پیش ہونا ہے اس کو دھیان میں رکھو۔

لطا كف بسلوك: .....وما ينظر كافرنه قيامت كم معتقد تصاورنه فتظريكر پھر بھى ان كى دينى خفلت اورنيكى سے اعراض كى بناء يران كے حال سے بدلازم آتا تھا كە كوياوه قيامت كے منتظر بيں۔اس كرآنے پرائى اصلاح كريں گے۔

اس سے ارشاد و تربیت میں بھی اس کی مخبائش نکل آئی کہ جو چیزخود بخو دلازم آرہی ہواسی کو یوں بچھے لینا چاہیے کہ کسی نے اس کو اپنا اور تھے کہ کہ اس کے اس کو اپنا کے اس کو اپنا ہے۔ مثلاً: کوئی مرید خوورائی کرتا ہواور شیخ کی اتباع نہ کرتا ہواور شیخ اس کو اپن کہ کہ میں استاج ہوکہ میں تہاراا تباع کر وں اور تم میراا تباع نہ کرو۔ حالانکہ مرید نے بیالازم نہیں کیا کہ شیخ اس کا اتباع کرے۔ مگر اس کے حال اور طرز سے بہی لازم آرہا ہوائیں دیا جاسکتا۔

ان سنحونا الحبال. اگر بہاڑو غیرہ کی تبیع ہے مرادزبانی تبیع کی جائے جیسا کہ ظاہر قرآن ہے معلوم ہورہا ہے اوراصحاب کشف بھی اس کو جانتے ہیں تو اس سے دوباتیں اورنگل رہی ہیں۔ایک بیک اجماعی ذکر سے طبیعت میں نشاط اور ہمت میں قوت اور ذکر کی برکات کابا ہمی انعکاس ہوتا ہے۔دوسر بعض ایسے اشغال کی صحت بھی معلوم ہوتی ہے جس سے تمام عالم کوذا کرتصور کیا جاتا ہے اور یدذکر جمع ہمت اورقطع خطرات میں عجیب تا شیرر کھتا ہے۔

ولا تشطط اس میں مفرت داؤدعلیہ السلام کے گتا خانہ کلمات من کر ضبط کر لینے ہے معلوم ہوا کہ حاکم ، مفتی ، شخ کوالی چیزوں کا تخل کرنا چاہئے۔ نیز اپنے تقدس پرناز کرنے والے کے لئے اس میں عبرت ہے کہ پیغیر معصوم سے جب ریکھا جا تا ہے کہ حدسے نہ بڑھئے تو غیر معصوم اپنے نفس پردوق ق کر کے کیئے کہ سکتا ہے کہ مجھ میں بیا حمال نہیں ، اس کوالیا سمجھنا کیسا ہے۔

وان کشیرا من المخلطاء . اس معلوم ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں میں جبلة یاعادة ظلم وشر بی غالب ہوتا ہے۔ لیکن جولوگ فطرة یا مجاہدہ کر کے اس دذیلہ سے پاک ہوجا کیں وہ بہت کم ہوتے ہیں۔

ولا تتبع الهوى. اس مين موائن في الدمت جن قدر بوه ظامر ب، كونك فس سب سے برابت بدوسرى

وَمَا خَلَقُنَا السَّمَاءَ وَالْآرُضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِّلا أَىٰ عَبَثًا ذَٰلِكَ أَىٰ خَلَقُ مَاذُكِرَلا لِشَيْءٍ ظُنُّ الَّـذِينَ كَفَرُوا ۚ مِنُ آهُلِ مَكَّةَ فَوَيُلٌ وَادِ لِّلَّـذِيْنَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿ يَهِ آمُ نَـجُعَلُ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحِتِ كَالُمُفُسِدِينَ فِي الْآرُضِ ﴿ آمُ نَـجُعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (١٨) نَزَلَ لَمَّا قَالَ كُفَّارُ مَكَّةَ لِلْمُؤُمِنِينَ إِنَّانُعُظَى فِي الْأَحِرَةِ مِثْلَ مَا تُعُطُونَ وَآمُ بِمَعْنِي هَمُزَةِ الْإِنْكَارِ كِتَبُّ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحُذُونِ أَيُ هَذَا أَنُوَلُنْهُ إِلِيْكَ مُبَرِ لَكُ لِيَدَّبُّرُو ٓ أَصُلُهُ يَتَدَ بَّرُوا أَدُغِمَتِ التَّاءُ فِي الدَّالِ ايَاتِهِ يَنظُرُوا فِي مَعَانِيُهَا فَيُؤُمِنُوا وَلِيَتَذَكَّرَ يَتَّعِظَ أُولُوا الْآلْبَابِ (٢٩) اَصْحَابُ الْعُقُول وَوَهَبْنَا لِدَاؤَدَ سُلِّيمَانَ اِبْنَةُ نِعُمَ الْعَبُدُ أَى سُلِيْمَانُ اِنَّهُ أَوَّابُ (مُنْ) رِجَاعٌ فِي التَّسْبِيْحِ وَالذِّكْرِ فِي جَمِيْعِ الْأَوْقَاتِ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ هُوَمَابَعُدَ الزَّوَالِ الصَّفِينَ الْحَيُلُ جَمْعُ صَافِنَةٍ وَهِيَ الْقَائِمَةُ عَلَى تَلَاثٍ وَإِقَامَةَ الْاحْرى عَلَى طَرُفِ الْحَافِرِ وَهِيَ مِنْ صَفَنَ يَصُفِنُ صَفُونًا الْجِيَادُ (٣) جَمْعُ جَوَادٍ وَهُوَالسَّابِقُ ٱلْمَعُني إنَها إِنَّ اِستُوفَ فَتُ سَكَنتُ وَاِنْ رُكِضَتُ سَبَقَتُ وَكَانت الف فرسِ عُرِضَتُ عَلَيْهِ بَعُدَ أَنْ صَلَّى الظُّهُرَ لِإِرَادَتِهِ الْجِهَادَ عَلَيْهَا لِعَدُو فَعِنْدَ بُلُوع الْعَرُض تِسُع مِائَةٍ مِنْهَا غَرَبَتِ الشَّمُسُ وَلَمُ يَكُنُ صَلَّى الْعَصُرَ فَاغْتَمَّ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبُتُ أَيُ أَرُدُتُ حُبَّ الْحَيْرِ أَيُ الْحَيْلِ عَنْ فِرْكُو رَبِّي ؟ أَيْ صَالُوةِ الْعَصْرِ حَتَّى تُوارَثُ آيِ الشَّمُسُ بِالْحِجَابِ أَنُ السَّتَرَتُ بِمَا يَحْجَبُهَا عَنِ الْاَبْصَارِ رُدُّوهَا عَلَيٌّ أَي الْعَيْلَ الْمَعُرُوضَةِ فَرَدُّوُهَا فَطَفِقَ مَسْحًا مُ بِالسَّيْفِ بِالسُّوُقِ حَمْعُ سَاقِ وَالْاَعْنَاقِ (٣٣) أَيُ ذَبَحَهَا وَقَطَعَ ٱرُجُلَهَا تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ تَعَالَى حَيْثُ إِشْتَغَلَ بِهَا عَنِ الصَّلَوةِ وَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا فَعَوَّضَهُ الله حَيْرًا مِنْهَاوَ أَسُرَعَ وَهِيَ الرِّيحُ تَحْرِى بِأَمْرِهِ كَيُفَ شَاءَ وَلَقَدُ فَتُنَّا سُلَيْمِنَ ابِتُلَيْنَاهُ بِسَلَبِ مُلْكِهِ وَذَلِكَ لِتَزَوُّجِهِ بِإِمْرَأَ وَهُويُهَا وَكَانَتُ تَعُبُدُ الصَّنامَ فِي دَارِهِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ وَكَانَ مُلَّكُهُ فِي حَاتَمِهِ فَنَزَعَهُ مَرَّةً عِنْدَ إرَادَةِ الْحَلَاءِ وَوَضَعَهُ عِنْدَ إِمْرَأْتِهِ ٱلْمُسَمَّاةِ بِالْآمِينَةِ عَلَى عَادَتِهِ فَحَاءَ هَا جَنَّى فِي صُورَةِ سُلَيْمَانَ فَاحَذَهُ مِنْهَا وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُوسِيّه جَسَدًا هُمَوَ ذَلِكَ الْحَنِيِّي وَهُوصَحُرّاً وَغَيْرُهُ جَلَسَ عَلَى كُرُسِيّ سُلَيْمَانَ وَعَكَفِتُ عَلَيْهِ الطّيرَ وَغَيْرِهَا فَخَرَجَ شُلَيْمَانُ فِي غَيْرِهَيْئَتِهِ فَرَاهُ عَلَى كُرُسِيِّهِ وَقَالَ لِلنَّاسِ آنَا سُلَيْمَانُ فَأَنْكُرُوهُ ثُمَّ آفَابَ (٣٣) رَجَعٌ شُلَيْمَادُ الى مُلْكِه بَعُدَ أَيَّام بِأَنْ وَصَلَ إِلَى الْخَاتِمِ فَلَبِسَهُ وَجَلَسَ عَلَى كُرُسِيَّهِ قَالَ رَبِ اغْفِرُ لِي وَهَبُ لِي مُلُكًا لا يَنْبُغِي لَا يَكُونُ لِآحَدِ مِنْ بَعُدِي عَلَى اللهِ اَى رَوَايَ نَحُو فَمَن يَهُدِيهِ مِن بَعُدِ اللهِ اَى سِوَى اللهِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٢٥) فَسَخَّرُنَا لَهُ الرِّيُحَ تَجُرِئ بِأَمُوهِ رُخَاءً لِيُنَةً حَيثُ

اَصَابَ (٣١) اَرَادَ وَالشَّيْطِيْنَ كُلَّ بَنَاءٍ يَبْنَى الْإَبْنِيَةَ الْعَجِيْبَةَ وَّغُوَّاصٍ (٣٤) فِي الْبَحْرِ لِيَسْتَخْرِجَ اللَّوُلُوُ وَاخْرِيْنَ مِنْهُمْ مُقَرَّفِيْنَ مَشُدُ وُدِيْنَ فِي الْاصْفَادِ (٣٦) الْقُيُودُ بِحَمْعِ آيَدِيْهِمْ إلى اَعْنَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَا هَذَا عَطَاوُنَا فَامُنُنَ اَعْطِ مِنْهُ مَنْ شِئْتَ إَوْ آمُسِكُ عَنِ الْإِعْطَاءِ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٦) اَيْ لَاحِسَابُ عَلَيْكَ فِي ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَرُلُفَى وَحُسْنَ مَالٍ (جُمَ) ثَقَدَّمَ مِثْلُهُ

.....اورجم في سان ، زين اورجو بحوان كورميان مانكو بكار فضول نبيس بيدا كيا-يد لين ان چيزول كو خالی از حکمت پیدا کرنا) کفار (مکه ) کا گمان ہے۔ سوکافروں کے لئے بردی فرانی ہے ( یعنی جہنم کی تباہی یا وادی ) ہاں تو کیا ہم ان لوگوں کو جوایمان لائے، اچھے کام کے، ان لوگوں کے برابر کردیں کے جودنیا میں فساد کرتے پھرتے ہیں یا ہم پر ہیز گاروں کو بدکاروں کے برابركردي ك\_\_(بية بتاس وقت نازل موفى عى جب مد كى كافرمسلمانون سى كين ككرة خرت مين بمين مجي تم جيها بدار مل گا- يهال ام بمعنى مرة انكار ب)يا يك بابركت كتاب م (خبر ب مبتدا محذوف كي يعن هذا) جس كوآب براس لخ نازل كيا ب كدلوك غوركرين (اس كى اصل يقسد بسسوو التحى تاكودال مين ادعام كرديا كياب) اس كي آيتون مين اور فعيحت (موعظت ) حاصل كرير وانثور (عقلمند) اورهم في داؤ دكوسليمان عطاكيا (بينا) بهت اجهي بندے تص اليمان) يقينا بهت رجوع كرنے والے تھ (ہروقت بیج وذکر میں مصروف رہتے) جب شام کے وقت (زوال کے بعد)ان کے روبرواصیل محور سے افعات جمع ہے صفون کی جو گھوڑا تین ٹاگوں پر کھڑ اہواور چوتھی ٹا تک کا کھر زمین پر رکھ لے۔صفن یصفن صفونا سے ماخوڈ ہے)عمدہ (جیاد جید کی جع ب، تيزروگهوڙايعني ان گهوڙول كوهمرايا جائ تو مهر جاتے تھاورا گرايز هدگائي جائے توسب سے آ كے فكل جاتے تھے۔ ہزار مگوڑے تھے جوظہر کے بعدان کے معائنے کے لئے ) پیش ہوئے۔ دشمن سے جہادی تیاری کے سلسلے میں نوسو کھوڑ ہے معائنہ ہونے پر سورج غروب ہو گیا۔حضرت سلیمان نے نمازع مرنہیں پڑھی تھی۔اس لئے ممکنین ہوئے تو کہنے گئے کہ میں ( گھوڑوں ) کی عبت میں اسے پروردگارکی یاد سے غافل ہوگیا۔ (یعن نمازعمررہ گئی) یہاں تک کسورج غرب ہوگیا (روپوش ہونے کی وجہ سے دکھائی نہیں ویتا تھا) کہاان کو پھر پیش کرو(معائنہ کئے ہوئے گھوڑے دوبارولاؤ) چنانچے انہوں نے گھوڑوں کی ٹاگوں (مسوق جمع مساق کی ہے)اور گردنوں کو تلوارے اڑا ناشروع کردیا۔ (یعنی محمور وں کو اللہ کی راہ میں قربان کردیا اوران کی کونچیں کا ف ڈالیں۔ کیونکہ انہیں کے معاشد کی وجہ سے نماز عصر چھوٹ گئی تھی اور ان قربانیوں کو خیرات کر ڈالا۔جس کے انعام میں اللہ نے ان کوان ہے بہتر اور تیز رفتار ہوا کومنحر فرمادیا جوان کے عظم کے مطابق جہاں جا ہے لے جاتی )اور ہم نے سلیمان کوآ زمائش میں ڈالا (ان کی سلطنت چھین کران کا امتحان لیا گیاجس کی صورت میہوئی کہ سی عورت پر فریفتہ ہوکر انہوں نے شادی کر لی اور وہ ان سے چھپ کر بت پرتی کرتی رہی۔ادھران کی سلطنت کی شخیر میں ان کی انگوشی کودخل تھا۔ ایک دعد اس کوا تار کر حضرت سلیمان بیت الخلاء تشریف لے مجتے اور انگشتری حسب عادت امینہ ہوی کے پاس رکھ دی۔ایک جن حضرت سلیمان کے حلیہ میں آ کرانگوشی ماتک لے گیا ) اور ہم نے ان کے بخت پرایک دھڑلا ڈالا ( يعنى انكشترى لے جانے والاجن ياكوئى دوسراجن سليمان كى جگه تخت نشين ہوگيا۔ چنانچه برندہ وغيرہ سب چيزي اس كےسامنے حاضر و کیں۔اب چوسلیمان نے غیرشاہی لباس میں آ کراس کو تخف نشین دیکھااورلوگوں سے کہا کے سلیمان تو میں ہوں تو کسی نے نہیں مانا ) پھر نہوں نے رجوع کیا (یعنی کچھروز بعدسلیمان ہی سلطنت پروالی آئے۔انگوشی ان کو پھرفل کی اوروہ تخت نشین ہو گئے ) دعاما تھی اے م ب رور گارام اقصور معاف فرمااور مجھے اسی سلطنت عنایت فرماجومیرے علاوہ کسی کومیسر نہ ہو۔ (بعدی سے مرادمیر سے سواتے ہے جیےدوسری آیت بھدید من بعدالله میں بعدالله ہے مرادسوی اللہ ہے البتہ کے بیان کردیا تا ہیں سوہم نے ہوا کوان کے تابع کردیا کدوہ ان کے تابع کردیا ۔ یعنی تمام تابع کردیا کدوہ ان کے تابع کردیا ۔ یعنی تمام تعمیر کرنے والے ( بجیب وغریب ممارتیں بنانے والوں ) اورغوط خوروں کو بھی ( جو سمندر ہے موتی نکال لاتے تھے ) اور دوسر ہے جنات کو بھی ( جس میں جو ر دیے جاتے تھے اور ہم نے ان سے کو بھی ( جس میں جو ر دیے جاتے تھے اور ہم نے ان سے کہی کو جی ( بخش کی کہی کہا ) یہ ہمارا عطیہ ہے سواس میں ہے کی کو دی کے ہمارے یہاں مرتبداورخوش انجای ہے ( بہلے ید نظا آھے ہیں )۔

تشخفین وتر کیب: ..... باطلا ، مصدر محذوف کی صفت ہے۔ یا حال ہے خمیر سے ای ما حلقنا خلقا باطلا اور خمیر فاعل سے حال ہے اور مفعول ایجی ہوسکتا ہے۔

ہ کی لگ اشارہ مظنون مذکوری طرف ہے۔ کفارا گرچہ اللہ کو خالق اکبر مانتے تھے، مگر قیامت کے منکر تھے اور جز اے اعمال ہی چونکہ خلق غالم کی منکست ہے اس لئے جزاء کا منکر گویا حکمت خلق کا منکر ہے اور حکمت خلق کے انکار سے عالم کی تخلیق کا عبث اور بیکار ہونا لازم آتا ہے۔ اس پر دوفر مایا جائے گا۔ پس اب پیشبنیں رہاکہ کا فراللہ کو مانے تھے۔ پھر کیسے ان کو منکر حکمت خالق کہا گیا۔

ليدبروا. اس من صمير عمراداولوالالباب بـ استازع من ثاني كمل ديا كيابـ

ووهبنا لداؤد سرسال كى عمريس اوريابيوى سيسليمان عليه السلام بيدا موع ـ

صافنات. گوڑ ہے میں اس طرح کھڑ ہے ہونے کی ہیئت بہترین ہونے کی علامت بھی جاتی ہے۔ صافنات جمع مؤنث ہاورتانیٹ بلحاظ اسم جنس یا جماعت کی صفت ہونے کے اعتبار سے ہاورمؤنث کی ذکر پرتغلیب بھی ہو کتی ہے یاصفن کی جمع ہواور الف تاکے ساتھ جمع غیر ذوی العقول ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ گھوڑ ہے یا جنگ دشتی یا صبیبین میں مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئے سے یا بن محالقہ سے بطور میراث ان کے والد کی طرف سے ملے سے انہوں نے بیت المال میں ان کو داخل کر دیا اور بعض نے دریا کی گھوڑ ہے انہوں نے بیت المال میں ان کو داخل کر دیا اور بعض نے دریا کی گھوڑ ہے انہوں نے بین جن کے برجمی موجود سے۔

حب الحيو. يه احببت كامفعول بـ احببت بمعنى اثرت اور عن بمعنى على بـ نيزمصدر بهي بوسكا بـ رزواكد حذف كركـ اس مين احببت ناصب بوگا ورمصدر شبهي بهي بوسكا بـ اى حب امثل حب الحيو اور چوشى صورت يه به كه احببت بمعنى اثبت كوشمن بو اى عن كوريومتغدى كيا گيا بـ پانچوين احببت بمعنى لومت بو چوشى يه مفعول لدكها جائد جيدا كرجمه مين ظام كيا گيا بـ حديث مين بهي خيل كوخر فرمايا گيا بـ الحيل معقود بنو اصبها الحيو.

توارت ضمیر کامرجع اگر چه مذکورنبیس ایکن لفظ عشی یاصافنات والت کرر ہے ہیں۔

د دو ھا۔ ضمیر حیل کی طرف راجع ہے اور بعض نے شمس کی طرف لوٹائی ہے۔ گر پہلی بات جمہور کی اور مشہور ہے، کیونکہ حضرت بیشع اور حضرت علی می طرح آفتاب کی رجعت قبقر کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ثابت نہیں ہے۔

مسحاً ابن عباسٌ ، قادہ ، مقاتلٌ ، حسنٌ اورا كثر كرزد يك سے كنايہ ہے۔ ذرخ اور قطع سے اس زمانہ ميں گھوڑوں كى قربانى شيح تقى اس لئے امام اعظم كے خلاف جمت نہيں ہو سكتى دوسرے امام رازئ يفر ماتے ہيں كہ نہ گھوڑوں كوقربان كيا اور نہ ان كى نوچيں كا ٹيس ـ نه نماز عصر نانے ہوئى بلكہ سے سے مرادان گھوڑوں كو ہاتھ سے چھوكرد كيے بھال كرنا ہے۔ حضرت سليمان گھوڑوں كے ماہر تھے۔اس سے معلوم ہواكہ سلطنت كے تقاضہ سے فوجى گھوڑوں كى پر كھاكاكام خودكرتے تھے، جوان كى دكچيى ، بيدار مغزى ازراز اضع كى دليل ہے۔ فت اسلیمان جرعورت کاذکرمفسر نے فرایا ہے، کہاجاتا ہے کہاس کے باپ کا انقال ہوا تواس کو بے حدر نج ہوا۔
حضرت سلیمان نے جنات کو تھم دیا ، انہوں نے باپ کی ایک شیبہ تیار کردی جس سے عورت کو سکون ہوگیا۔ عورت نے اپنے کپڑ بے شیبہ کو پہنا دیئے۔ سلیمان علیہ السلام جب کہیں چلے جاتے توضیح شام برابرا ظہار عقیدت کے لئے اس کے آ مے جھکتی رہی ہوگی ۔ پہلے کفار سے بھی شادی بیاہ کی اجازت تھی۔ ادھر سلیمانی انگشتری کی تا ثیر سے جنات وغیرہ سخر رہتے تھے۔ بیجنتی انگشتری حضرت آ وخ سے ان کو پنچی تھی صحرنا می جن نے آ کر بی بی امید سے دھوکہ دے کر انگشتری حاصل کرلی۔ ایک چلہ ان کی بیوی چونکہ بت پرسی کرتی رہی اس کے اتن ہی مدت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ابتلاء رہا۔

اس کے بعد دوسراا نقلاب آیا کہ حضرت سلیمان کے اختیارات پھر بحال ہو گئے۔

لیکن حسن ، وہب بن مدید کی اس بات کی تر دید کرتے ہیں کہ جن کواللہ نے ان کی بیوی پر مسلط کردیا۔ اس طرح مجاہد وغیرہ بھی حسن کی تا شید کرتے ہیں۔ اس طرح علامہ زخشر کی اس سارے افسانے ہی کو یہودی خرافات اور حافظ ابن کیٹر اسرائیلیات کہتے ہیں۔ اس طرح قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ انبیاءان واہیات باتوں سے پاک ہوتے ہیں۔ محققین اس سلسلہ میں صحیحین کی حدیث ابو ہریرہ پیٹر کرتے ہیں۔ اس سے بیآیات بلاتکلف حل ہوجاتی ہے۔

لاب بنے لاحد یا تو منشاء یہ ہے کہ وہ سلطنت میرے لئے معجز ہ ہویا پیر مطلب ہے کہ میری زندگی میں پھر بھی انقلاب حکومت کا یہ واقعد و ہرایا نہ جائے اور دعا ہے پہلے استغفار بطور وسیلہ کے کیا۔اس سے استغفار کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان کے اس جذبہ کوحسد یا منافرت یا بخل پرمحمول نہ کیا جائے بلکہ اس زمانہ کے جبار سلاطین کے مقابلہ میں ایسے ہی معجزہ کی فرمائش مناسب تھی۔

د خاء . حضرت سلیمان علیه السلام کے لئے بیراحت افزائقی۔اگر چدوسروں کے حق میں تیز و تند ثابت ہوئی جیسا کدوسری آیت میں ہے۔ولسسلیسمان الربع عاصفة یافی نفسہ ہوا تو سخت تھی گرسلیمان کے لئے زمرہتی۔یا دونوں صورتیس زم و تیز، بیان کارادہ کے تحت ہوتی تھی۔یار خاء سے مرادیہ ہے کہ ہوا حضرت سلیمان کے ذیر فرمان رہتی تھی عدولی نہیں کر سکتی تھی۔

اصاب. يهال چوتك تعل صواب مراديس اس التي بعثي اداد بريسي اصباب المصواب فاخطاء والجواب اى ادادالصواب فاخطاء.

احدین. اس کاعطف کل پر ہے۔ یعن جنات دوطرح کے تصے کارگر اراورسرکش۔

الاصفاد . چونکه ہاتھ گردن کے ساتھ بندھنامراد ہے،اس کئے قید کے لفظ سے تفسیر مناسب نہیں ، بلکہ طوق واغلال سے مناسب ہے۔اگر چے لفظ صفد میں دونوں کی مخبائش ہے۔

بغیر خساب اس میں تین صورتیں ہیں۔ یاعطاء نا کے متعلق ہے۔ای اعطیناک بغیر حساب مرادکش عطاء ہے اور ایا عطاء نا سے حال ہے اور ان کے متعلق ہے اور ان کے فاعل سے حال کو نہ غیر محاسب علیہ لینی بے شاراوریا" امن اور امسک "کے متعلق ہے اور ان کے فاعل سے حال بھی ہوسکتا ہے۔

ربط آیات: .....دهزت داو وعلیه السلام کے واقعہ سے پہلے تو حید ، دسالت ، بعث بین مضامین کا بیان تھا۔ آیت و مساحلقنا النج سے انہی مضامین کو پھرو ہرایا جارہا ہے۔اس کے بعد حضرت داو دعلیه السلام کے صاحبز اوے حضرت

سلیمان کے حالات ذکر ہیں۔

شمان نزول: .... شیخین نے حضرت ابو ہریہ ہے حدیث نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان اپنو فوجی افسروں پرکس جہادی کوتا ہی کے سلسلہ میں ناراض ہوئے اور دل میں کہا میں ستر ہویوں ہے آئے ہمیستر ہوں گا۔ جن سے مجاہدین پیدا ہوں گے اور وہ منشاء کے مطابق کام کریں گے اور ان کمانڈروں کے نخروں سے نیج جاؤں گا اور یہ کہتے وقت انشاء اللہ نہیں کہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صرف ایک بیوی کے بچہ ہوا اور وہ بھی ناقص الخلقت۔

یتو کفار کانظریہ ہے۔جن کے لئے آگ تیارہے۔ ہمارے انصاف وحکمت کا تقاضا ہے کہ نیک ایما ندار بندوں کوشریوں اور نساد یوں کے یا ڈرنے والوں اور نڈرکو برابر ندر ہنے دیں۔ دونوں میں فرق کرنے کے لئے ضروری ہے کہ جزاءوسزا کے حساب کتاب کا کوئی وقت ہو۔ دنیا میں توابیا ہوتا ہے کہ بہت سے نیک مبتلائے آلام اور بدکار راحت وآرام میں رہتے ہیں۔ لیکن مجرصاد ت نے یہ خردی کے کہ یہ فرق آخرت میں بدلنا چاہئے۔ اس لئے بدلے گا۔ یہی حکمت ہے۔

آخرت کی حکمت واجب عقلی ہے یا واجب نقتی ؟ ............. پس جس طرح تو حید حکمت ہے، اس طرح قیامت بھی حکمت ہے۔ ان کے انکار سے حکمت اللی کا انکار لازم آتا ہے۔ معتزلہ تو اس حکمت کو واجب عقلی کہتے ہیں۔ گراہل سنج اس کا وجو بنقل مانے ہیں۔ یعنی سے پیغیمروں کے فرمانے کو بھی اس ضروری ہونے میں شامل کیا جائے گا۔ بیالگ بات ہے کہ اس نقلی کی صحت عقل ہے۔ رہایہ شبر کہ قیامت کا واقع نہ ہونا خلاف حکمت ہونے کی وجہ سے جب محال ہے تو یہی وجوب عقل ہے؟ جواب بیہ ہے کہ خود یہ حکمت ہی واجب الوقوع نہیں ہے بلکہ جائز الوقوع ہے۔ چنانچ اگر قیامت اللہ کی مرضی سے واقع نہ ہوتی تو اس وقت واقع نہ ہونے میں حکمت ہوتی۔ اس کے اس کا مانا ایمان اور نہ میں حکمت ہوتی۔ اس کے اس کا مانا ایمان اور نہ میں حکمت ہوتی۔ اس کے اس کا مانا ایمان اور نہ مانا کفر ہے۔ خوب سمجھ لینا جا ہے تا کہ صاحب کشاف کی طرح نزے اعتزال میں اہلاء نہ ہوجائے۔

البتہ شہورتفیر کی روسے اگر آیت و مساحلفنا المسماء کے بیان کو تھمت قیامت پرمحمول کیا جائے تواس کی تقریراس طرح ہوگ کہ ہم نے اس جہان کو بے تھمت بیدانہیں کیا بلکہ تھمت سے بنایا اور مجملہ تھمت کے بیہ ہے کہ لوگ اس سے نفع اٹھا کیں اور پھرشکرو اطاعت بجالا کیں ۔ تاکہ دعدہ کے مطابق آخرت میں فرما نبر داروں کو پائیدار ثمرہ مطے اور نافر مانوں کوعذاب بھگتنا پڑے۔

مجازات كا أكاركفركيول مي؟ : ..... اور ذلك ظن الدنين كفروا مين مجازات اور قيامت ك واب عذاب نمان كو المنان كفراس كيّ فرمايا كذاس مين شريعت سے ثابت شده ايك حقيقت كا افكار لازم آتا ہے۔ بهر حال عقلاً تواس حكمت كاوا قع بوناممكن ب، لكن شرى دلائل سے اس كاماننا نقلا واجب ہے اور دوسرى آيت مين عنوان كى تبدىلى ممكن ہے اس كئے كردى كئى بوكد بيلے عنوان مين كفار

ومنین کے ایمان کو ایمان اوراینے فساد کوفساد ہی نہیں سیجھتے تھے۔ برخلاف دوسرے عنوان کے وہ واضح ہے کیونکہ بہت ہی برائیاں عقل ے معلوم ہو جاتی ہیں اور کفار مسلمانوں کالان ہے بچنااورخود مبتلاء ہونادیکھتے بھی تتھے اور سیجھتے بھی تتھے۔

تدبر ہے توت علمیہ اور تذکرے سے توت عملیہ کی طرف ممکن ہے اشارہ ہو۔

آ گے پھروہی انبیاء کے واقعات کا سلسلہ شروع کردیا کہ حضرت سلیمان کے معائنہ کے لئے شائستہ اصیل فوجی تھوڑ ہے بیش م وئے۔ان کی جانج پر تال میں ایسے گلے کے دن جیب گیا اور ای دن میں ان کی نمازیا وظیفہ ۔ ہ گیا۔ مگر جس طرح اللہ کی یادوین ہے اس رح جہادی کام کی مصروفیت بھی تعمیل حکم کی وجہ سے عملاً یا دالہی اور دین ہے۔ای جوش جہادادر فرط حمیت میں فرمایا کہ تھوڑ ہے پھروا پس و-والیس لائے گئے او حفرت سلیمان بیارومیت سے ان پر ہاتھ پھیرنے گئے،اوران کی ٹائلیں صاف کرنے لگے۔جیبا کہ صدیث بى جهادى محورون كي خيروبركت بيان فرمائى ب-الخيل معقود في بنو اصيه الحير الى يوم القيمة اوريهال بحي حب بحير ارشادفرمايا گياہے۔

مام رازی کی رائے عالی .... لیکن امام رازی کی اس تغییر کے علاہ دوسرے علاء نے اس کا مطلب بدلیا ہے کہ حضرت لیمان سے وظیف یا تماز کا ذہول ہو گیا تو انہوں نے اپنی عالی ہمتی اور عالی ظرفی سے اس کواپنی کوتا ہی شار کرتے ہوئے ان محور وں ہی کو تُدى راه مين قربان كروياتا كدفي الجمله بحق تلافي اور كفاره بوجائي

اور کھوڑوں کی قربانی ان کی شریعت میں جائز موگی اور ان کے پائ کھوڑے وغیرہ جہادی سازوسامان اتنا ہوگا کہ ان کھوڑوں ل قربانی سے اس مقصد کونقصال نہیں پہنچا ہوگا۔ کیونک فیطفق مسحاً سے میصی توان زم نہیں آتا کہ سب محور نے بی کرویتے ہوں، نف اس کاشروع کرنامعلوم ہوا۔

جس نماز کے چھوٹ جانے کا یہاں ذکر ہوا، اگر وہ فل تھی تب تو کوئی اشکال ہی نہیں۔ تاہم پیمبران عظمت شایان پریہ بات پھراں گزری۔جس کا تدارک حضرت پیلیمان نے قربانی سے کیااوراس کواللہ کی راہ میں پیش کردیا۔جواس کی اطاعت میں رکاوٹ بی می اور فرض نماز میں بھی تو ذہول ونسیان معصیت تہیں اور چونکہ قربانی تھی اس لئے اضاعۃ مال نہیں کہا جا سکتا۔

اسلام میں اگر چه زنده جانوروں کی کومچیں کاٹ ڈالنا جائز نہیں ،لیکن یہاں اول تو بیضروری نہیں که زندہ محوروں کے ساتھ مول نے مصرتاؤ کیا ہو ممکن ہے قربانی کے بعد جیسے جانوروں کے ہاتھ یاؤں الگ کئے جاتے ہیں ای طرح بہاں ہوا ہو۔ چونک کھوڑوں کا اصل نفع چلنا یا وں سے متعلق ہے۔اس لئے بالتخصیص اس کوؤ کر کردیا ٹیاان کی شریعت میں جانوروں کی قربانی اس طرح بھی ائر ہوگی کہ ذبح کرتے وقت ٹائلیں ساتھ ساتھ کاٹ دی جائیں یا غلبہ جذبہ میں انہوں نے بد کیا ہو۔

عضرت سليمان كي آ زمانش: .... ولقد فتنا سليمان مين جس آ زمائش كاذكر بودودي واقدب جومديث محين ں آیا ہے کہ ستریا سو بولیوں سے جمیستر ہوکر مجاہدین کے پیدا ہونے کی خواہش کا ظہار کیا۔ گرزبان سے انشاء النز نبیل کہا۔ دل میں کہہ یا ہوگا۔ محرآ داب بوت سے اس کو بعید مجھا گیا۔ جس کا متیحہ بدلکا کے صرف ایک بیوی کے بچہ موااور وہ بھی ناقص۔ جس کو جسسدا سے هبير كيا <sup>ع</sup>مار حكر جب بنيه اوراحساس بواتو فورا عاجزي وزاري شروع كردي اوراستغفار كياب

یہاں بھی بہت سے بے سرویا قصے کتب تغییر میں لکھے مجئے ہیں۔جیسا کہ خود مفسر بھی ان کو لے رہے ہیں مگر محققین نے ان کو ول نبیل کیا۔ کیونکہ عصمت انبیاء نصوص قطعیہ اور اجماع سے ثابت شدہ ایک حقیقت ہے۔ پس محض بعض روایات سے اور وہ بھی اسرائیلیات، بیجقیقت متاثرنہیں ہوگی بلکقطعی چیز جوڑ دینے کی بجائے غیر معتبر روایات ہی کونظر انداز کردیا جائے گااور جن حضرات نے ان کوقبول کیا ہے وہ بھی مناسب تاویلات کے ساتھ تا کہ حقیقت ثابتہ محفوظ رہے اور پھر جب ان سب انبیا ہے نے اپنی زلات کے بعد توبہ اوراستغفار کرلی اور ہرایک کی معافی کا اعلان بھی ہوگیا تو اب معصیت کے صرف اس پہلو پر بحث رہ گنی کہ انبیاء سے گناہ کا صدور بھی موسكتا ينبيس؟ انشاء الله خاتم سورت ميس اس يركلام آرباب

هب لسى ملكا. حاصل دعاييب كدينظيرسلطنت مجصعنايت فرماكى دوسريين اس كسنجالني الميت بى نهويا اس میں آتا حوصلہ ہی نہ ہو کہ مجھ سے چھین سکے۔سلیمان علیہ السلام چونکہ بادشاہ ہونے کے ساتھ نبی بھی تھے اس لئے سلطنت میں بھی ا عجازی سلطنت کے طالب ہوئے۔ پھر چونکہ وہ زمانہ اور اس زمانہ کا نداق اظہار شوکت وحشمت تھا اور ہرزمانہ کا معجزہ وقتی حالات کی مناسبت سے ہوا کرتا ہے۔اس لئے اس اللہ نے ان کا تفوق اسی حیثیت سے طاہر فرمایا۔البند دیندار ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس تفوق کودین کی بالا دستی کا ذریعه بنایا ــ

ہوا کی طرح جنات بھی حضرت سلیمان کے لئے مسخر کئے گئے تھے اور وہ مختلف عظیم خدمات پر مامور تھے جو سرتانی کرتا وہ سرا یاب ہوتا۔ جنات چونکہ لطیف ہوتے ہیں اس لئے ان کی قیدو بند بھی لطیف ہی لطیف ہوتی ہوگی۔ جیسے اب بھی عملیات کے ذریعدان کی گرفتاری می جاتی ہے۔

يغير حساب. الله في حضرت سليمان كوسب يجهد ما اورب روك توك مر چرجمي اينه والدحضرت داوُر كي طرح زره بنانے میں ان کے ساتھ شریک ہول کے یا ٹوکرے بنا کر مزدوری کر کے روزی کماتے تھے۔

لطا نف سلوک: .....جنہوں نے وحدت الوجود کی پیغلط تعبیر کی ہے کہ خالق اور مخلوق دونوں ایک ہیں۔وہ آیت و ما حلقنا السماء المح سے غلط طور پراستدلال كرتے ہيں۔اس طرح كداس آيت كساتھ ايك تقرير عديث كامضمون ملاكريوں كہتے ہيں۔الا كل شبىء ما خلا الله باطل. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا. ليني مديث عمعلوم بواكر باطل كمعنى ما سوی الله اور آیت ہے معلوم ہوا کہ مخلوق باطل نہیں ہے تو مجموعہ سے بید کلا کہ مخلوق ماسوی اللہ نہیں۔ حالانکہ بیاستدلال محض غلط ہے۔ کیونکہ قرآن میں باطل کے معنی بے فائدہ اور حدیث میں آنا نایا ئیدار کے ہیں۔ پس جب دونوں جگہ باطل کے معنی ایک نہیں، پھر بیصد اوسط کیسا؟ اور نتیجه کہاں لکا ؟ بلکه معنی بدوئے کہ مخلوق نا یا ئیدارے محربے فائدہ نہیں ہے کیس کیا جوڑ ہوا؟

آ يت اذ عوض عليه المح بيركى باتيل معلوم بوكيل -ايك بدكرة رام كسامان كاستعال جائز ب-خاص كرجبكراس میں دینی مصلحت بھی ہو۔ دوسرے پیرکہ خاص لوگوں ہے مستحبات کا ذہول ممکن ہے۔اگر چہدہ مستحب ان کی شان عالی کے پیش نظرمؤ کد تر ہوتیسر سے ایسے ذہول اور بہت معمولی کوتا ہی پراس چیز کواپنے یاس ہی ندر ہے دے جس کی وجہ سے بیذ ہول ہوا۔ اصطلاح میں اس

رب هب لی. سلطنت خود مقصور نبیس بلکتقرب الی التداور اوگول کی تحیل کاذر بعد بونے کی حیثیت سے مطلوب سے اور اچھا یہ ہے کہ احدا سے مراد اہل دنیا ہوں۔ چونکہ الی سلطنت وشوکت اہل دنیا کے لئے مفتر ہوتی ہے اس لئے شفقت کی وجہ سے اہل دنیا کو

پس جس طرح آیت ہے سے معلوم ہوا کہ جاہ و کمال دونو س جمع ہو سکتے ہیں ای طرح سے بھی معلوم ہوا کہ ایک چیز ناتف کومفر ہوتی يگا برها محمد نهدی نیا 👢 فسنحو ناله الربح بياك خاص شان كي تنجير تلى جو حفرت سليمان كيسات تخصوص اوران كام عجو وتقى ورنة تنجير تو اوروں كو بھى حاصل ہو يكتى ہے۔ اس لئے اب يہ شبيس رہاكہ بعض وفعه الل الله برجھى عاملوں كى تنجير چل جاتى ہے۔ كيونكه حضرت سليمان كى تنجير خاص شان تھى ۔

ھدا عطاؤبا۔ یعنی برطر ستمہیں تقرف کی اجازت رہے گی۔ نفرج کرنے پرحساب ہوگا اور ندر کھنے پر۔جس میں حکمت یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا دل جتن الائے تتویش ندرہے اور دنیا کے اسباب میں اصل نقصان یتویش ہی ہوتی ہے۔

پس معلوم ہوا کہ بر اسر مایہ سمالک کاول کی جمعیت اور سکون خاطر ہے۔ چنانچ صوفیاء اس کا خاص اہتمام رکھتے ہیں۔ وَاذْكُوعَبُدَنَا آيُّوْبُ إِذْ تَادِى رَبَّهُ آيْنَى آيُ بِانْنَى مَسَّنِى الشَّيْطُنُ بِنُصْبٍ بِضُرِّ وَ عَذَابِ (﴿ اللَّهِ الْمَ وَنَسَبِ ذَلِكَ اِلَى الشَّيُطَانَ وَإِنْ كَانَتِ الْآشُيَاءُ كُلُّهَا مِنَ اللَّهِ تَادُّبًا مَعَهُ تَعَالَى وَقِيلَ لَهُ أَرْكُضُ اِضُرِبُ بِرِجُلِكَ الْأَرْضَ فَضَرَبَ فَنَبَعَتُ عَيْنُ مَاءٍ فَقِيْلَ هَلَا مُغُتَسَلٌ أَيْ مَايُغُتَسَلُ به بَارِدُوَّ شَرَابٌ ﴿ إِسَ تَشْرَبُ مِنْهُ فَاغْتَسَلَ وَشَرِبَ فَذَهَبَ عَنْهُ كُلُّ دَاءٍ كَانَ بِظَاهِرِهِ وَبَاطِيهِ وَوَهَبُنَالَهُ أَهُلَهُ وَمِثْلَهُمُ مَّعَهُمُ آى آحُيَى الله لَـهُ مَنُ مَـاتَ مِـنُ آوُلادِه وَرَزَقَهُ مِثْلَهُمُ رَحُمَةً نِـعُمَةً مِّنْمًا وَذِكُولِي عِظَةً لِأُولِي الْكَلْبَابِ ﴿ إِسْ مَا لِللَّهُ مُولِ وَجُدُ بِيَدِكَ ضِغَمًّا هُوَ حُزُمَةٌ مِنْ حَشِيشٍ أَوُ قَضْبَان فَاضُرِبُ بِه زَوُ حَتَكَ وَقَـدُ كَانَ حَلَفَ لَيَضُرِبَنَّهَا مِائَةَ ضَرُبَةٍ لِإَبْطَائِهَا عَلَيْهِ يَوُمُّا وَكَلاَتُحُنَثُ " بِتَرُكِ ضَرُبِهَا فَاحَذَ مِائَةً عُوْدٍ مِنَ الْإِذُ حِرِ اَوْغَيْرِهِ فَضَرَبَهَا بِهِ ضَرُبَةً وَاحِدَةً إِنَّا وَجَدُ نُسلُهُ صَابِرًا \* نِعُمَ الْعَبُدُ \* أَيُّوبُ إِنَّهُ أوَّابُ ﴿ ﴿ وَجَاعٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَاذُكُرُ عِبْلَانَا إِبْرَهِيْمَ وَاسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْآيُدِي أَصْحَابَ الْقُوى فِي الْعِبَادَةِ وَالْاَبُصَارِ ﴿ ١٣٥ أَلْبَصَائِرِ فِي الدِّيْنِ وَفِي قِرَاءَةٍ عَبُدَنَا وَإِبْرَاهِيُمَ بَيَانٌ لَهُ وَمَا بَعُدَهُ عَطُفٌ عَلَى عَبُدِنَا إِنَّا ٱخْلَصْنَهُمْ بِخُالِصَةٍ هِيَ ذِكُرَى الدَّارِهُ ﴿ الْآَحِرَةِ آَيُ ذِكُرُهَا وَالْعَمَلُ لَهَا وَفِي قِرَاءَةٍ بِالْإِضَافَةِ وَهِيَ لِلْبَيَانِ وَإِنَّهُمْ عِنْدُنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ ٱلْمُحْتَارِيْنَ ٱلْاَحْيَارِهِ مِنْ جَمْعُ خَيْرِ بِالتَّشُدِيْدِ وَاذْكُرُ اِسُمْعِيْلَ وَالْيَسَعَ هُوَنَبِيٌّ وَاللَّامُ زَائِدَةٌ وَذَا الْكِفُلِ \* أَحْتُلِفَ فِى نُبُوَّتِهِ قِيلَ كَفَّلَ مِائَّةَ نَبِي فَزُّوا الَّيْهِ مِنَ الْقَتُلِ وَكُلُّ أَى كُلُّهُمْ مِّنَ الْآخُيَارِ (٣) جَمْعُ خَيْرِ بِالنَّثْقِيُلِ هَذَا ذِكُرٌ ۗ لَهُمْ بِالنَّنَاءِ الْحَمِيُلِ هِنَا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِيُنَ الشَّامِلِينَ لَهُمُ لَحُسُنَ مَابٍ ﴿ ﴿ مَرْجَعٍ فِي الْاجِرَةِ جَنَّتِ عَدُنِ بَدُلَّ اَوْعَطُفُ بَيَّانِ لَحُسُنَ مَنَابٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْآبُوَابُ ﴿ ﴿ ﴿ مِنْهَا مُتَّكِئِينَ فِيُهَا عَلَى الْاَرَائِكِ يَدُعُونُ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَشَرَابِ إِنَهِ وَعِنْدَ هُمُ قَصِراتُ الطُّرُفِ حَالِسَاتِ الْعَيْنِ عَلَى أَزُواجِهِنَّ أَتُرابُ والله اسْنَانُهُنَّ وَاحِدَةً وَهُنَّ بَنَاتُ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً جَمْعُ تَرِبٍ هَلَا الْمَذُكُورُ مَا تُوْعَدُونَ بِالْغَيْبَةِ

وبِ الْحِطَابِ الْتَفَاتًا لِيَوْم الْحِسَابِ ﴿ ٥٣﴾ أَى لِآحَلِهِ إِنَّ هَلَا الرِّزُقُنَا مَالَهُ مِنْ نَفَادٍ أَمْهُمْ آَى اِنْقِطَاع وَالْحُمْلَةُ حَالٌ مِنْ رِزُقْنَا أَوْحَبُرُثَانِ لِآتًا أَيْ دَائِمًا أَوْدَائِمٌ هَلَوَا الْسَمَذُكُورُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ مُسْتَانَفٌ لَشَوَّمَابِ أَهُمَ جَهَنَّمَ يَصُلُونَهَا \* يَدُخُلُونَهَا فَبِئُسَ الْمِهَادُ ﴿٢٥﴾ ٱلْفِرَاشُ هِذَا لُ الْعَذَابُ الْمَفْهُومُ مِمَّابَعُدَهُ فَلْيَذُ وَقُوهُ حَمِيمٌ أَي مَاءٌ حَارِّمُحُرِقٌ وَغَسَّاقٌ ﴿ ١٥ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشُدِيْدِ مَاسِيلً مِنُ صَدِيْدِ اَهُلِ النَّارِ وَانْحَرُ بِالْحَمْعِ وَالْإِفْرَادِ مِنْ شَكْكِلَّةٍ أَيْ مِثُلُ الْمَذَكُورِ مِنَ الْحَمِيْمِ. وَالْغَسَّاق أَزُوا جُ ١٨٥ أَصْنَافٌ أَى عَذَابُهُمُ مِنُ ٱنُوَاعِ مُّحْتَلِفَةٍ وَيُقَالُ لَهُمْ عِنْدَ دُخُولِهِمُ النَّارَ بِٱتْبَاعِهِمُ هِذَا فَوُجٌ حَمُعٌ مُقُتَحِمٌ ذَاحِلٌ مَّعَكُمُ السَّارَ بِشِلَّةٍ فَيَقُولُ الْمَتُبُوعُونَ لَامُوحَبًا بِهِمُّ أَي لَاسَعَةَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُمُ صَالُوا النَّارِ ﴿ وَهِ ۚ قَالُوا آيِ الْا تَبَاعُ بَلُ اَنْتُمَ لَا مَرْحَبًا ۚ بِكُمْ ۚ اَنْتُمْ قَدَّمُتُمُو ۗ هُ اَى الْكُفَرَ لَنَا ۚ فَبِئُسَ الْقَرَ إِرْ ﴿ وَ إِنَّا وَلَكُمُ النَّارُ قَالُوا أَيْضًا رَبَّنَّا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعُفًا آيُ مِثْلَ عَذَابِهِ عَلَى كُفُرِه فِي النَّارِ ﴿ إِنَّ وَقَالُوا آَى كُفَّارُمَكَّةَ وَهُمُ فِي النَّارِ مَالَنَا لَانُواى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ فِي الدُّنْيَا مِنَ ٱلْأَشُورُ الْعِنْمَ التَّنْكُ نَهُمُ سِخُرِيًّا بِنَصْمَ السِّيُنِ وَكَسُرِهَا أَيُ كُنَّا نَسُخَرُبِهِمُ فِي الدُّنْيَا وَالْيَاءُ لِلنِّسُبَةِ أَيُ امَفْقُودُونَ هُمُ أَمُ زَاغَتُ مَالَتُ عَنُهُمُ الْآبُصَارُ ﴿٣٣﴾ فَلَمْ نَرَهُمْ وَهُمُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ كَعَمَّارِ وَبَلَال عُ وَصُهَيْبٍ وَسَلُمَانَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ وَاحِبٌ وُقُوعُهُ وَهُوَ تَخَاصُمُ أَهُلِ النَّارِ ﴿ ١٠٠٠ كَمَا تَقَدُّمُ

ساتھ مخصوص کررکھا تھا ( یعنی آخرت کی یاد سے عقبی کے ذکراوراس کے لئے عمل کرنے کی دھن تھی۔اورالیک قر اُت میں اضافت بیانید كساته ب) اوروه مارى بركزيده ( منتخب ) اوزا يتصلوكول مين بين (اخيار خرك جمع سے جومشدد ب) اورا ساعيل اورائيس (جوك نی تخے الف لام زائد ہے )اور ذوالکفل کو یاد سیجئے (ان کی نبوت میں اختلاف ہوا ہے۔ بعض کی رائے ہے کہ سوپیغیروں کی انہوں نے کفالت کر کی تھی جھٹل ہونے سے فئے کران کی پناہ میں آ مجئے تھے ) پیسب بہت اجھلوگوں میں تھے (احیار خیر مشدد کی جمع ہے ) پہ ا کیا یادداشت ہے (ان کی خوبیوں کی )اور یقینا پر میزگاروں کے لئے (جن میں بیہ جنات بھی میں ) اچھا ٹھکاند (آخرت کا گھر) ہے یعنی ہمیشہر سے کے باغات ہیں (یہ حسن ماب کابدل یا عطف بیان ہے)جن کے دروازے ان کے لئے کھلے ہوئے ہول مے،وہ ان باغات میں (گدول پر) کلیدگائے میٹے ہول کے اور وہال بہت سے میوے اور پینے کی چیزیں منگوائیں مے اور ان کے پاس نیجی نگاه والی (محص این شوبرول پرتگاه رکھنے والی) ہم عمر توریش بول گی (سب کی عمر یں بکسال بول گی۔ یعن سس سال انسواب جمع تسرب کی ہے) میذکورہ (مضمون) وہ ہے جس کاتم سے (صیعة غائب کے ساتھ اور صیعة خطاب میں النفات ہے )روز حساب آنے پر (بالضرور)وعده كيا كيا ب- بلاشبريد مارى نوازش بحس كاسلسادواى رجى المنقطع نبيس موكى اورجمله حال بوزقنا سياان ك خبر انى باول صورت بين دانسما اوردوسرى صورت بين دائم كمعنى مول ع )يد (مونين كے لئے) باورسر كثول كے لئے (جمله متانف ہے) برا محانہ جہنم ہے جس دورخ میں والے (داخل کئے) جائیں گے جو بہت بری جگہ (بستر) ہے بیر ایعنی جوعذاب بعديس بيان كياجار إب ) چكوكھول بواياني (انتهان كرم) اور پيپ (تخفيف اورتشديد كے ساتھ وہ كچابو جوجنميول كے ساتھ زخمول ے بے گا) اور دوسری بھی (لفظ جمع اور مفرد کے ساتھ ہے) اس سم کی (جیسے کھو لتے ہوئے پانی اور کچلہو کا ذکر ہوا) طرح طرح کی چیزیں ہول گی (مختف انواع عذاب کی تشمیں ہول گی۔ جب انہیں مع اپنے پیروکاروں کے دوزخ میں ڈالا جائے گاتو یول کہا جائے گا) کدیدایک جماعت اورآئی جوتمبارے ساتھ تھس رہی ہے دوزخ میں زبردی کرے۔ تو پیش روبولیس مے )ان پرخداکی مار ( یعنی انہیں چین نہ ملے) یہ بھی دوزخ میں آرہے ہیں۔ کہیں گے (پیروکار) بلکتم پر ہی خداکی مارتم نے ہی تو ( کفرکو) پیش کیا ہے۔ سوبہت بی برا محکانہ ہے (ہمارے تبہارے لئے دوزخ) دعا کریں گے کہ (نیز) اے ہمارے پروردگار جو مخص ہمارے آھے لایا اس کو دوزخ میں دو گناعذاب دیجئے (بقنا کفر پرعذاب ہوا۔اس کے مثل) .....اوروہ لوگ ( کفار مکہ دوزخ میں رہتے ہوئے ) کہیں گے۔ کیا بات ہے کہ ہم ان لوگوں کونبیں و یکھتے ، جن کوہم برے لوگوں میں شارکیا کرتے تھے۔ کیا ہم نے ان کی بنی کرر کی تھی (ضمسین اور کسرسین کے شاتھ۔ یعنی دنیامیں ہم میں سے ہرایک ان کا قداق اڑتا تھا۔ یانسبتی ہے کیادہ لوگ موجود نہیں ہیں )یاان سے ہماری نگاہیں چکرار ہی ہیں (اس ليح بمين نظرنيين آتے اوراس شان كے لوگ مسلمان غرباء، فقراء بيں۔ جيے عمار، بلال، صهيب ،سلمان رضي الله عنبم اجمعين ) يه بات سے ہے ( بقینا ہونے والی ہے یعنی ) دوز خیول کا آپس میں اڑنا جھکڑنا ( جیسا کداد پر ابھی گزراہے )

شخفیق وترکیب: سند سادید. کہاجائے کہا سادمجازی ہے۔ یعنی وسوسشیطانی کے سب فعل ہونے کی وجہ ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب کے متعلق کہا گیاہے۔ استغاثه مظلوم فلم یعینه یا ایحل شاۃ و جارہ جانع الی جنبه یا اعجب بکثرۃ ماله.

ادر کف مفر نے "قبل له" ہاس کے متافقہ ہونے کی طرف اشارہ کردیا۔ ہے۔ بعض کی رائے ہے گہاللہ نے ان کے لئے دوجشے ظاہر فرماد ہے۔ ایک طابیت میں گرم چشہ جس میں نہانے سے بھاری کا ظاہری سبب دورہ و گیا اوردوسرا شعندا چشہ جس کا ان پینے سے بھاری کا اندرونی آثر بھی دورہ و گیا۔

معتسل ليني اسم مكان بيس بكراسم مفول ب- مذف وايسال كرساته-

باطنه. تعنی وساوس شیطانی بھی دور ہو گئے۔

اهسلسه حضرت الوب كي بيوى رحمت بنت افراثيم بن يوسف تقيس بيه ماخر بنت ميثا ابن يوسف ياليا بنت يعقوب يعنى حضرت يوسف كي بمشيره تقيس -

صنعت کری یا گھاس یا کاغذ وغیرہ کے مٹھے کو کہتے ہیں۔امام مالک توقتم پوری کرنے کے لئے بیصورت حضرت ایوب کے ساتھ خاص رکھتے ہیں۔لیکن امام اعظم اورامام شافعی دونوں حضرات عطائے کے قول سے اتفاق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابھی کوئی ایسا حلف کرے تو اس کوالیا ہی کرنے کی اجازت ہے۔

بحالصة. ایم فاعل یعنی حصلة حالصة جلیلة الشان اور مضاف پڑھنے گر اُت پراضافت بیانیہ ہے۔ یونکہ خالصة کمی ذکری ہوتی ہے اور بھی غیر ذکری اور خالصة مصدر بمعنی اخلاص ہے اور مضاف السبی المصفعول ہے فاعل محذوف ہے ای بیان احلصوا فہ کوری الدار جب کہ دنیا فراموش ہوکر خالص آخرت پیش نظر رہ جائے ۔ فاعلة کے وزن پر مصدر آتا ہے۔ جسے عاقبته یا یہ معنی ہوں گے کہ ہم نے ان پغیمروں کے لئے آخرت کو خالص کر دیا۔ ای طرح بلا اضافت کی قرائت پر بھی کئی صور تیں ہوسکتی ہیں۔ ایک سے کہ مصدر بمعنی اخلاص ہواور ذکے ری اس کی وجہ سے منصوب ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حسال صد بمعنی خلوص ہو۔ اس وقت ذکری اس کی وجہ سے منصوب ہو یا مبتدا علی مصدر بمعنی اظامی ہو جائے گا اور مصدر اضافت اور بلا اضافت کے دونوں صورتوں میں عامل رہتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ خالص اور ذکری بدل یاس کا بیان ہواور یا بتقدیر اعنی منصوب ہویا مبتدا عضم مان کراس کومرفوع مانا جائے۔

داد. ذکری کامفعول بھی ہوسکتا ہے اور توسعا ظرف بھی اور حالصہ صفت کا موصوف محذوف ہے۔ای حصلة حالصة. احیاد قاموں میں ہے کہ فیر بالتخفیف عادت و جمال کے لئے اور بالتشد بددین وصلاح کے لئے آتا ہے۔احیار حیر کی جمع الی بی ہے جیسے اموات جمع ہے۔میت یامیت کی۔

الیسے الم زائد مرلازم اور ضروری ہے اور باو جود مجی ہونے کے لئے اس میں کچھ حرج نہیں۔ جیسے الاسکندر اور ایک قراق اللیسع دولام کے ساتھ بھی ہے۔

دوالسكنفل حاكم نے وہب سے نقل كيا ہے كەاللەنے ايوب عليه السلام كے بعدان كے ميٹے بشركونى بنايا۔ انہى كوذوالكفل كيتے ہيں اور سيح يہى ہے كدوہ نبى شے اور ذوالكفل كہنے كى ايك وجه تو مفسر نے بيان فرمانى اور ياس لئے كه انہوں نے قدائم المليل صائم المدھر رہنے كاتكفل اور عهد كيا تھا اور يه كہ لوگوں كے فيصلے كروں گا اور يه كه خصة بيس كروں گا اور پھرايفائے عهد بھى كيا۔ اس لئے ذوالكفل لقب ہوا۔

مفتحة. بيجنات كى صفات ہے اور يا حال ہے اور اس ميں معنی فعل عامل ہے اور ابواب مرفوع ہے اسم مفعول كى وجہ سے اور حال ذوالحال ميں ياتو بھريوں كى رائے پر خمير كوربط مانا جائے اى الابواب منها جيبا كمفسر كى رائے ہے اور ياكو فيوں كى رائے پر الف لام كواس كے قائم مقام مانا جائے۔

شراب اس کی صفت بمعنی کثیر نہیں کہا۔ کیونکہ عادتا ما کولات بنسبت مشروب کے کثیر النوع ہی ہوتی ہیں۔ الا تو اب جمع تو ب کی بمعنی تا دب جیسے مثل بمعنی مصائل اصل میں بیدائش کے وقت مٹی پر گرجانے کے معنی ہیں۔ ہم عمر ہونے سے کنا یہ ہے جوطبعًا با ہمی انسیت میں مؤثر ہے جو نکاح کا مقصد ہوتا ہے۔

هذا، مفسرٌ نے خبر کے محذوف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے اور مبتداء محذوف کی خبر بھی ہوسکتی ہی۔ ای الامسر هذا یا هذا

كما ذكر ياحد لهدا.

المهاد. استعارة شبيبي بـ

هذا فليذوقوه . يمبتداء باورحميم خرباورفليذوقوا جمله محرضه بيكهاجا كزيد فانهم دجل صالح قلبذ برعطف ندكياجائ \_كين اگراس كوخر بناياجائ و مجروتف بوسكتا باورنحاس كرائ به كدالام هذا بحى تقدير بوسكتى به اورحميم وغساق خرنبين بول گي اورفراء و دونول كوم فوع كمت بين اى منه حميم و غساق اور زيدا اصر به كي طرح ان كومضوب على اصارالنفير بحى كه يسكت بين اوره ذا مين نصب بهتر ب اس وقت فليذوقوه بروتف كر يحميم وغساق كوعليم و ها والعداب هذا عبارت بوگ ديدوقوه هذا فليدوقوه به فازا كرموگ دياتفير تعقييد بوگ يا عبارت اس طرح بوگ هو العداب هذا فليدوقوا اس صورت مين حميم خربوگ هو مبتدا محذوف كي ديات مين فليدوقوا اس صورت مين حميم خربوگ هو مبتدا محذوف كي .

احر. مبتداء بجس كي فبرعدوف باى لهم عداب آحو.

من شکلیہ بیصفت آخر کی مفرد ہے۔ حالانکہ مرجع حمیم وغساق ہے بتاویل مذکور کے یا بحثیت شراب کے دونوں کوشامل ہوجائے گی۔اس طرح افظ آخر لفظ امفر داور معنا جمع ہے۔ کیونکہ عذاب مختلف انواع کا ہوتا ہے۔

ازواج. میدوسری صفت ہے آخری۔

لامسر حب ابھتم. میمفعول بے قعل واجب الحذف كا اور بيم ميں بابيانيہ ہے جن كے لئے بدوعا ہے ان كابيان ہے اى لااتيت مرحبا ولا سمعتم مرحبا

دوسری صورت بیے کراس کومصدریت کی وجہ سے منصوب مانا جائے، ای لاار حبت کے دار کم موجنا بل ضیقاً پھریہ جملہ مستانفہ ہے بددعا کے دوسرے یہ جملہ حالیہ بھی ہوسکتا ہے رہایہ کہ یہ جملہ دعائیہ حالیہ بین سکتا تو کہا جائے گا کہ بتقد برتول حالی ہوجائے گی۔ ای مقولا لھم لا موجبا.

انتم قدمتمو ، میمض علت بے حقیقت تقدیر مراز نیس یعنی برتبابی میں تم بی پیش پیش رہے۔ فی النار ، بیز دکاظرف بے یاعذاب کی صفت یا حال ہے تخصیص کی وجہ سے یاز دہ سے حال۔ سعریا ، یادونوں قر اُتوں پر مبتی ہے مبالغہ کے لئے جیسے خصوص سے خصوصیة ۔

ام زاغت. ام متصلہ ہےاور مقابلہ بلحاظ لازم کے لئے۔ لیعنی ہم نے جن سے صلحا کیا تھاوہ لوگ کیا جہنم میں نہیں ہیں یاوہ جہنم میں تو ہیں مگر جمیں نظر نہیں آتے۔ چونکہ فقراء مکہ میں کلام ہور ہاہے اس لئے حضرت سلمان گوان میں شارکر ناصحے نہیں مسلمان ہوئے تھے۔

ت حاصم مفسرؒ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ جملہ ذلک کابیان ہے اور حق سے بدل بھی ہوسکتا ہے۔ چونکہ پیشروؤں اور پیروکار دونوں کی گفتگولا مرحباً جیسے نا گوار کلمات کا تبادلہ ہوگا ،اس لئے اسے تخاصم کہا گیا ہے۔

ربط آیات و روایات : مستحفرت ایوب کی داستان صبر بھی دافعات انبیاء کی ایک عجیب کڑی ہے اور انبیاء کا ذکر بھی آنحضرت عظمی کی سلے کے کیا جارہا ہے۔

هذا ذكر المن سنو حيدورسالت وي ازات كاذكر تفصيل كي ساته كياجار باب - جس كواجمالاً و ما حلقنا المن مي بيان فرمايا كياتها -

کہا جاتا ہے کہ حضرت ایوب کی بیوی ان کی غیر معمولی علالت کی تیمار داری میں لگی رہتی تھیں۔اسی سلسلہ میں کہیں دواوغیرہ ک تلاش میں نکلی ہوں گی کہ سرراہ شیطان ایک طبیب کی ضورت میں ملا۔ بیوی نے شو ہرکی علالت کا تدمکرہ کیا تو سے لگا میں علاج کرسکتہ ہول ۔ گرصحت کے بعد مہیں یہ کہنا بڑے گا کہ میں نے شفادی ہے۔ بیوی نے اس شرط کو مان لیا۔ حضرت ابوب علید السلام کو جب صورت حال معلوم ہوئی تو آئیس بدبات نا گوارگزری۔ کیونکہ بیکلام شرکیہ ہے تفی ہی سہی و

يا بقول مفسر علام بوى كوگر واليسى ميل غير معمولى تاخير بوكلى - جس كى وجد سے حضرت الوب كوسخت بريشاندوں كاسامنا كرنا ورا، کیونکہ بیاری میں انہیں قدم پر تیاردار کی ضرورت رہتی تھی۔ادھر گھر میں بیوی کے سوائے اور کوئی نہیں تھا۔اس لئے حضرت الوب نے تنگ دل موروسم کھالی کہ میں بوی کوسوکوڑے ماروں گا ، مگر چونکہ بیوی نے غیرمعمولی خدمت کی تھی اس لئے حق تعالیٰ کو یہ گوار نه ہوا کدان کی خدمات کا بیصلہ ملے۔ادھرتتم کا پورا کرنا بھی ضروری تھا۔اس لئے بیہ جملہ ارشاد فرمایا گیا کہ سوسینکوں یا فتجیوں کی ایک حمار و لے کرایک بیوی کے مارد وہتم پوری ہوجائے گی۔

﴿ تشريح ﴾ .....حق تعالى جل مجده كي طرف سي آزمائش كي دوطريقي بين بمجى وه نعت وراحت مين آزماتي بين اور لبھی نعمت ومصیبت میں۔

حضرت داؤ دوسلیمان علیهاالسلام کاامتحان تواول صورت میں ہوا کہ باو جودونیا کی سطوت وسلطنت کے بھی خدا کونہیں بھولے۔ بكدة راى چوك يرفو را جهك يرى اورتوبدواستغفاركركايى كامل نيازمندى كاجوت دديا

حضرت الوب كابيمثال صبر .... اس عے بعد حضرت الوب كى زندگى قابل عبرت ہے۔ وہ نعمت ومصيبت دونوں كى مکمل مرقعہ ہے۔ایک طرف اگر دہ دولت وثروت میں شاکر بندے ثابت ہوئے تو دوسری جانب نا قابل برداشت مصائب اور ہرطر ح کی مشکلات جھیل کرشا ہکارصر بے رہے۔انتہائی تکالیف کے باوجودجن کوہنی خوشی جھیلتے رہے۔ جب بیوی سے بیمعلوم ہوا کہ ایک · طبیب صورت مخص نے علاج اور شفاکی بیفیس جاہی کہ اس کوشافی کہد دیا جائے ، حالانکہ شافی مطلق اللہ ہے تو فرمایا کہ جملی مانس وہ تو شیطان تھا۔اس شرکیہ بات کا میرے پاس ہوتے ہوئے بچھے دھیان کیے آیا؟ میری بیاری کی بدولت شیطان کا حوصلہ یہاں تک برها کے خاص میری بیوی سے ایسی بات کہلوا کرخوش ہونا جا ہتا ہے۔اس لئے میں عہد کرتا ہوں کہ اگر خدانے مجھے شفادے دی تو میں تیرے سوقیاں بطور کفارہ کے ماروں گا۔ چنانچہ پہلے بھی اگر چہ صحت کے خواہشند تھے، کین اب اور زیادہ کمن سے دعا مے صحت کی جو قبول ہوئی اورصحت بخش چشمہ کے ذریعہ اللہ نے انہیں مکمل تندر سی بخش دی۔

اس سلسله میں قصہ گوؤں نے جومبالغہ آ رائیاں کی ہیں وہ لائق احتیاط ہیں۔ کیونکہ گھناؤنی بیاریاں قابل نفرت ہوتی ہیں جوانبیاء کی وجاہت کےخلاف ہیں۔ پس اتناہی بیان کرنا جا ہے جوامتحان وابتلاء کا مقصد بھی پورا کرتا ہواور وجاہت انبیاء کے خلاف بھی نہ ہو۔

قر آن کریم کے تتبع سے ظاہر ہوتا ہے کہ جن چیزوں میں کوئی شریا ایذاء کا پہلو ہویا کسی محصمہ مصدکے چھوٹ جانے کا شاخسانہ نکلٹا ہوتو اس کوشیطان کی طرف منسوب کردیا جاتا ہے۔حضرت ابوب کاذہن یا تو بیاری کے آنے کے سلسلے میں اس طرف گیا کہ ضرور مجھ سے کوئی تسامل یا علطی ہوئی ہوگی جومیرے شایان شان نہیں تھی۔ اس کے نتیجہ میں بدآ زار ہوا اور یا بیاری کی حالت میں شدت کے وقت شیطان وسوسها ندازی کی کوشش کرتا ہوگا اور حضرت ابوب اس کی مدافعت میں تعب اور مشقت برواشت کرتے ہوں گے۔اسی کو

"نصب و عذاب" سے تعیر فرمایا۔

اس ابتلائی دور کی کامیابی سے گزرنے کے بعد پھراللہ نے ایک ایک نعت انہیں بردھاچڑ ھا کرواپس کردی۔متاع صحبت کی بازیا بی بھی ہوئی۔گھرانے کے لوگ جوجیت کے پنچ دب کرمر گئے تصاللہ نے ان کانعم البدل عطافر مادیا۔ "

جائز و ناجائز حیلے: میں تندرست ہونے کے بعد بیوی کو مارنے کا ایفائے عہد کرنا چاہا، مگراول تو بیوی نے اس قدروفاداری اور تندی سے خدمت کی ، پھر بے چاری چندال قصوروار بھی نتھی۔اس لئے اللہ نے اپنی مہر ہائی ہے تم چاکرنے کا ایک حیلہ ان کو ہتلا و یا جوان بی کے لئے اتی بات کافی نہ ہوگی بلکہ متباور معنی لینے جوان بی کے لئے اتی بات کافی نہ ہوگی بلکہ متباور معنی لینے پڑی گالبتہ جہاں مزاد بناواجب نہ ہو، وہاں تنہو، وہاں تنہو، وہاں تنہو، وہاں تنہو، وہاں جائز نہ ہود ہاں واجب ہوگا۔

اوراس قصد سے بید تہ مجھا جائے کہ احکام بیں ہر جگہ حیلہ جائز ہے۔ جیسے زکو ۃ وغیرہ ساقط ہوجائے کے حیلے لوگوں نے نکال کے ہیں۔ بلکداس میں قاعدہ کلیدیہ ہے کہ جس حیلہ سے کوئی شری تھم یا حکمت اورغرض دینی فوت ہوتی ہووہ جرام ونا جائز ہے اور جہاں کسی مطلوب شری کی تحصیل اور کسی معروف کا ذریعہ بنتا ہوتو اس کی اجازت ہے، لیکن اس ضابط شری پر جزئیات کا انظہات و جمر و تفقہ کو جا ہتا ہے، ہرکس وناکس کا یہ مقام نہیں ہے۔ عظمت حق پیش نظروی جا ہے۔

انبیا یکا متیازیہ ہے کہ آنبیں اللہ و آخرت سب سے زیادہ پیش نظرر ہتے ہیں۔ای لئے اللہ کے یہاں بھی مرتبہ میں سب سے زیادہ ان کا امتیاز ہے۔

السع خضرت الیاس کے فلیفہ تھے۔ پھر اللہ نے ان کو بھی نبوت عطافر مادی۔ انبیاء کے بعدو ان لیک متقین سے عام تقین کا انجام بیان کیا جارہا ہے۔ بہال مفتحہ بغیر واؤ کے ہے۔ جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ درواز سے پہلے ہی سے اہل جنت کے لئے کھلے ہوئے ہوں گے۔ کھلوانے کے لئے انتظار نبیں کرتا پڑھے۔ اس صورت میں وفلہ حست ابو ابھا میں واؤ حالیہ ہوگا۔ لیکن بعض نے واؤ کا ذائد مانا ہے۔ یعنی اہل جنت کے آنے کے بعد درواز سے کھلیں گے۔ پس اس صورت میں مفتحہ سے مقصود صرف درواز وں کا کھلنا ہوگا۔ پہلے ہونے کی قید محوظ فیس ہوگی۔ لیکن واؤ کا ذائد ہونا خلاف ظاہر ہے۔

اتسراب ونیامی اگر چاہے ہے کم من مورتوں کوناز واندازی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے پیکن جنت میں بیا تیں چونکہ اعلیٰ پیانے پر ہوں گی اس لئے ہم عمری زیادہ ملاطفت وموافقت کا باعث ہوگی۔ نیز بیہم عمری من وسال کے لحاظ سے نیس ہوگی بلکہ خوبرواور شکل صورت کے اعتبار سے ہوگی۔

وان للطاغين سے شريوں كا انجام مركور بـــ

غساق. بعض کے زویک راوپیپ ہے جس میں سانب بچھوؤں کا زہر ملا ہوگا۔اوربعض کے زویک جد سے زیادہ مشخر تا پانی مراد ہے جوجیم کی ضد ہے۔ دونوں ہی اذبیت ناک سرائیں ہیں۔

معکم بےمراوز مانی معیت نہیں ہے، بلک عذاب میں شرکت مقصود ہے۔

لطا نف سلوک: .....دند داذی رسد انسی مسنی الشیطان ب معلوم بوتا ب که شیطان کا تسلط کاملین پرجی ممکن ب، بشرطیکده وات معصیت کی ندیو

فاصرب به ولا تحنيث بعض في اس يم برتم كحيله كاجواز بجهليا مالا كديمي بنيس بلككي حيلت كوئي شرى

غرض اً گرفوت ہوتی ہوتو وہ حیلہ شرعاً ناجا کز ہوگا۔ چنانچہ کامل اگر کوئی حیلہ تجویز کرے گاتو اس کی نظر ضابطہ پرضرور ہوگی۔اس لئے اس کی تجویز برخواہ مخواہ اعتراض کرنازییانہیں ہے۔

انیا و جدنیاہ صیابوا حضرت ایوب کا صراس حد تک پہنچا ہوا تھا کہ اس کی مصیبت سے لذت اندوز ہوکر شکر گزار ہوتے تھے۔مقالم صبر کو جب انتہاء ہوتی ہے تو وہ شکر میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ اسی لئے بعض کا مل عرفاء سے جب پوچھا گیا کہ شاکر نعمت افضل ہے یونکہ وہ اس کو یا ددوست کا ذریعہ جھتا ہے: ہے یاصا برمصیبت سب سے افضل ہے کیونکہ وہ اس کو یا ددوست کا ذریعہ جھتا ہے:

برجهاز دوست مي رسدنيكوست

ان کی نظر مصیبت پنہیں ہوتی بلکہ بھیجنے والے پر رہتی ہے۔ پھروہ صورۃ تو مصیبت معلوم ہوتی ہے گر ہزار ہا مصلحتوں پر مشتل و نے کی وجہ سے دھیقۂ وہ بھی نعت ہو جاتی ہے۔

و اذب كسر عبدنا ابر اهيم. ليعنى صاحب قوت تقے نفس اور نفسانی خواہشات اور شيطان كے مقابله ميں اور صاحب بصيرت تحي لطا نف خمسه نفس وعقل وقلب وسرواخفي كے سلسله ميں۔

و عندهم قاصوات المطوف. مقام ترغیب میں اس کاذکر کرنا اس کی دلیل ہے کہ جائز عورتوں کی طرف رغبت نہ کمال کے خلاف ہے اور نہ حب اللی کے حبیبا کہ بعض ناقص اور مغلوب الحال سمجھتے ہیں۔

قُلُ يَا مُحَمَّدُ لِكُفَّارِمَكَّةَ إِنَّمَا آنَا مُنُذِرٌ مُحَوِّفٌ بِالنَّارِ وَمَامِنُ اللهِ اللهُ اللهُ الوَاحِدُ الْقَهَارُ ﴿ 10 اللهِ اللهُ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ﴿ 10 اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ﴿ 10 اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ﴿ 10 اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ﴿ 10 اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ رَبُّ السَّمُواتِ وَالْآرُض وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ ٱلْخَالِبُ عَلَى آمُرِهِ الْغَفَّارُ ﴿٢٢﴾ لِآوُلِيَاءِ ﴿ قُلُ لَهُمْ هُوَ نَبَوْ ا عَظِيْمٌ ﴿ لَهُ ۚ أَنْتُمُ عَنْهُ مُعُرضُونَ ﴿ ١٨ ﴿ آي الْقُرَانَ الَّذِي ٱنْبَاتُكُمُ بِهِ وَحَنْتُكُمُ فِيُهِ بِمَا لَا يُعَلَّمُ اللَّهِ حَي وَهُوَ قُولُهُ مَاكَانَ لِيَ مِنْ عِلْم اللَّهُ الْاعْلَى أَي الْمَلَا يُكَةِ اِذُ يَخْتَصِمُونَ ﴿١٩﴾ فِي شَان ادَمُ حِيْنَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً إِنْ مَا يُّوْخِي اِلْيَّ اِلَّا آنَمَآ اَنَا اَيُ اِنِّي نَذِيرٌ مُبينٌ ﴿ ١٠ بَيْنَ الْإِنْذَارِ أُذْكُرُ اِذْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْأَبُكَةِ اِنِّي خَالِقٌ عَالِمُ مِنْ طِينِ الله هُوَ ادَمُ فَاذَا سَوَّيْتُهُ ٱتُمَمَّتُهُ وَنَفَخُتُ اَجْرَيْتُ فِيهِ مِنُ رُّوْجِي فَصَارَحَيَّا وَإِضَافَةُ الرُّوْحِ اللَّهِ تَشُرِيْفٌ لِادَمَ وَالرُّوْحُ جِسُمٌ لَطِيُفٌ يَحيني بهِ الْإِنْسَانُ بِنُفُودِهِ فِيُهِ فَقَعُو اللَّهُ سَجِدِيُنَ ﴿٢٤﴾ سُجُودَ تَجِيَّةٍ بِالْإِنْجِنَاءِ فَسَجَدَ الْمَلَّئِكَةُ كُلُّهُمُ أَجُ مَعُونَ ﴿ مُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الْكُفُورِينَ ﴿ مِهِ إِنَّ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ يَا آ إِبُلِيسُ مَامَ عَلَكَ أَنْ تَسُجُدَ لِمَا خَلَقُتُ بِيَدَى " أَى تَمُوَلَّيْتُ حَلْفَهُ وَهَلَا تُشَرِيُفُ لِادْمَ فَإِنَّ كُلَّ مَحُلُوق تَوَلَّى الله خَلْقَهُ ٱ**سْتَكُبَرُتُ** ٱلان عَن السُّحُودِ إِسْتِفْهَامُ تَوْبِيْحَ أَمُ كُنْبُتَ مِنَ الْعَالِيُنَ ﴿ وَهِ الْمُتَكَبِّرِيْنَ فَتَكَبِّرُتَ عَن السُّحُودِ لِكُونِكَ مِنْهُمُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقُتَنِي مِنُ نَارٍ وَّخَلَقُتَهُ مِنْ طِينِ ١٠٥ قَالَ فَاخُرُجُ مِنْهَا أَى مِنَ الْحَنَّةِ وَقِيْلَ مِنَ السَّمْوَاتِ فَإِنَّاكُ رَجِيُمٌ ﴿ مُكِّرُودٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَتِي ۚ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿ ١٨ ﴾ الْحَزَاءِ قَالَ رَبّ

فَانُظِرُنِي ﴿ إِلَى يَوْمٍ يُبَعَثُونَ ﴿ ( ٤ ) أَي النَّاسُ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظِرِينَ ﴿ ( ٨ ) وَفَتِ النَّفَحَةِ الْأُولِي قَالَ فَبِعِزِّتِكَ لَا عُوينَهُمُ اَجْمَعِينَ ﴿ ( ٨ ) وَفَتِ النَّفَحَةِ الْأُولِي قَالَ فَالْحَقُّ وَ الْحَقَّ الْقُولُ ﴿ ( ٨ ) بِنصَبِهِمَا وَرَفُع الْآوِلِ وَنَصَبِ النَّانِي الْمُخْلَصِينَ ﴿ ( ٨ ) وَ الْمُخْلُوثِ الْمَافَعُلِ الْمَذُكُورِ وَقِيلَ عَلَى الْمَصَدِرِ آَى أُجِقَ الْحَقَّ وَقِيلَ عَلَى فَنَصَبُ الْاوَلَ قِيلَ بِالْفِعُلِ الْمَذُكُورِ وَقِيلَ عَلَى الْمَصَدِرِ آَى أُجِقَ الْحَقَّ وَقِيلَ عَلَى الْمُصَدِرِ آَى أُجِقَ الْحَقَّ وَقِيلَ عَلَى الْمَصَدِرِ آَى أُجِقَ الْحَقَّ وَقِيلَ عَلَى الْمُصَدِرِ آَى أُجِقَ الْحَقَّ وَقِيلَ عَلَى الْمَصَدِرِ آَى أُجِقَ الْحَقَّ وَقِيلَ عَلَى الْمَصَدِرِ آَى أَلَى الْعَلَى الْمَلَى مِنَ النَّاسِ الْجَوْمُ وَقِيلَ عَلَى الْمَعْمِ وَمَوْلِ اللَّهُ مِنَ النَّاسِ الْجَهِ عَلَى الْمَعْمِ وَمَوْلِ اللَّهُ مِنَ النَّاسِ الْمُعَلِّقِيلَ وَمِنْ الْمَعْمَ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلِيقِينَ وَاللَّهُ مِنَ الْمُعَلِيقِينَ وَمِنَ الْمُعَلِيقِينَ وَمِنَ النَّاسِ الْمُعَلِقِينَ وَمِنَ الْمُعَلِيقِينَ وَمِنَ الْمُلَامِينَ وَمِنَ الْمُعَلِيقِينَ وَمِنَ الْمُعَلِيقِينَ وَمِنَ الْمُعَلِيقِينَ وَمِنَ الْمُعَلِيقِينَ وَمُنَا اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِيقِينَ وَاللَّهُ مِنَ الْمُعَلِيقِينَ وَالْمِنَ الْمُعَلِيقِينَ وَمُعَلَى الْمُعَلِيقِينَ وَاللَّهُ مَعْلَى الْمُعَلِيقِينَ وَالْمُولِ الْمُعَلِيقِينَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُولِي الْمُعَلِيقِينَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِقِينَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِيقِينَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعَلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيقِ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُو

ترجمين ..... تب (اعجمر! كفار كمدي) كمدويجة كديس توصرف (دوزخ كي آك سے) وران والا مول اور الله واحد قہار کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ وہ پروردگار ہے آسانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان کی مخلوق کا۔ زبردست (اپنے تھم پر حادی) برا بخشنے والا ہے(ایے دوستول کو) آپ (ان سے) کہدو بیجتے ، بیا یک عظیم الثان مضمون ہےجس ہے تم بے پرواہ ہور ہے ہو ( یعن جس قرآن کی میں تمہیں اطلاع دیے رہاہوں اور اس میں ایس باتیں باتیں کے کرآیا ہوں جو بجزوحی کے معلوم نہیں ہو تکتیں وہ یہ کہ جھے کو عالم بالا (فرشتول کی) کچی بھی خبر نظی جبکدوه مفتلکو کردہ تھ ( کہ حضرت آ دخ کی شان میں اللہ تعالی نے انسی جاعل فی الارض حليف فرمايا ہے) ميرے پاس وي محض اس لئے آتى ہے كميں صاف صاف درانے والا موں (اور يادكرو) جب كرآ ب كرب ن فرشتول سے فر مایا کہ میں گارے سے ایک انسان بنانے والا ہوں (آ دم) سوجب میں اس کو پورا ( مکمل ) بنا چکوں اور اس میں جان ڈال دوں (اوروہ جان دار موجائے اللہ نے روح کی اضافت اپنی طرف آ دم کی تکریم کے لئے کی ہے اور روح جسم لطیف ہے جس کے مادی جس میں سرایت کرنے سے انسان زندہ ہوجاتا ہے ) توتم سب اس کے روبرو بحدہ میں گریٹرتا (ان کی بحریم کے لئے بطور آ داب جھک جانا) سوسارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا (اس میں دوتا کیدیں بیں) گراملیس (جنات کی سل جس سے چلی فرشتوں میں ر ہا کرتا تھا) کدوہ غرور میں آ عمیا۔ (علم اللی میں ) کافروں میں سے تھا۔ حق تعالی نے فرمایا اے املیس کس چیز نے تھھ کو بازر کھا اس کو سجدہ کرنے سے جے میں نے اسے ہاتھ سے بنایا ( لعنی میں نے اس کو بیدا کرنے کی ذمدداری لی۔اس میں بھی آ دم کی محریم مقصود ہے ورندسب بی چیزیں اللہ کی پیراکردہ میں ) کیا تو غرور میں آیا (اب مجدہ کرنے سے،استفہام تو بخ کے لئے ہے) یا تو برے درجدوالوں میں سے ہے؟ (اس لئے تو سجدہ کرنے سے بازر ہا کہ تو خود برا ہے) کہنے لگا کہ میں آ دم سے بہتر ہوں۔ آپ نے مجھ کو آگ سے منایا ہاوراس کوخاک ہے۔ارشاد ہوا کہ تو نگل جا یہاں (جنت یا آسانوں) سے کیونکہ تو یقینامردود (راندہ) ہو گیااور بلاشہ تیامت تک تھے پر میری لعنت رہے گا۔ کہنے لگا تو پھر مجھ کو قیامت (لوگول کے اٹھنے ) تک مہلت دے دیجئے۔ ارشاد ہوا کہ تجھے مقررہ وقت (پہلے صور )

تتحقیق وترکیب: .....انسما انها. یهال حفر سے ساحر، شاعر، کابن ہونے کی نفی کرنا ہے۔ البتہ صرف آپ کانذیر ہونا بیان

کیا۔ حالانکہ آپ بشربھی تھے۔ کیونکہ آپ کی گفتگو کارخ کفار کی طرف ہادران کے لئے آپ نذیر ہیں۔

وهو قوله. مفسرعلامٌ نے اس بناء پر عظیم کامصداق ماکان لی الح کومانا ہے۔ حالانکداس سے مراداذ قال ربک المخ اگلا جملہ ہے۔ گرچونکہ بیر پہلا جملہ دوسر ہے جملہ کی تمہید ہے اس لئے مفسرؓ نے اسی کومصداق قراردیا ہے۔

ماکان لی من علم کیفرشتوں کی گفتگو کاعلم بحرکتب سابقہ کے مطالعہ کے معلوم نہیں ہوسکتا اور آپ رسی طور پر لکھنے پڑھنے سے واقف نہیں ۔ پس بجز وحی کے اس کے معلوم ہونے کا اور طریقۂ کیا ہے؟

افد یعتصمون. بیمصدریت کی وجہ ہے منصوب ہے یا تقدیر مضاف ہے ای بکلام الملاء الاعلیٰ اور ضمیر ملاء اعلیٰ کی طرف راجع ہے۔ فرشتوں کی گفتگو کو مجاز اُانتصام فر مایا ہے اور بعض نے قریش کی طرف راجع کی ہے۔ لیمن بعض قریش ان کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں اور بعض کچھاور۔ ' بیٹیاں کہتے ہیں اور بعض کچھاور۔'

الا انسا ندیس لین یاتویمی وی ہے۔اس صورت میں لا کے بعدمرفوع ہوگافاعلیت کی وجہ سے یابیٹن ہیں کہ مجھے صرف درانے کا حکم ہوا ہے کفار کی وجہ سے طاہر ہے کہ سیخصیص صحیح ہے۔

بشوا صاف بدن جس پرند بال و پرہوں اور نداون اور چھلکا ہو۔ رہا پیشبہ کیفر شتے تو بشر سے ناواقف تھے پھر کیے بشر کہہ کر اس کی پیدائش کی اطلاع و بے دی؟ سومکن ہے اس کے اوصاف وعوارض بتلا دیئے گئے ہوں اور یہاں مختم لفظ بشر پراکتفا کرلیا ہو۔ خلفت بیدی الیم کی الیم کے لئے کہ نظر براہ راست پیدا کیا ہے اور چونکہ انسان اکثر کام ہاتھوں سے کیا کرتا ہے اس لئے تغلیباً یدین کاذکر کردیا اور اللہ کے لئے پیلفظ متشا بہ اور مجاز ہے۔

است کبرت. جمہور کے زویہ بمزہ استفہام تو بنی اورانکاری ہے اور ام متصلہ ہے۔ لیکن ابن عطیہ نے بعض نحویوں سے قل کیا ہونے کی کیا ہے کہ دونوں فعلوں کے متلف ہونے کی صورت میں جیسا کہ یہا ہ ہے ام متصلہ بمعنی بمزہ نہیں ہے۔ لیکن ایک فعل پرداخل ہونے کی صورت میں بمزہ کے ساتھ آئے گا۔ جیسے اقام زیدا ام عمر یازید قام ام عمر مگریدائے جمہور کے خلاف اور غلط ہے۔ اس لئے سیبویہ نے اصر بست زیدا ام قتلت کی انجازت دی ہے۔ گویازیدنے کچھ نے کھی نہ کے کھی کیا ہے مگر اس کی تعیین مطلوب ہے موقع فعل کی تحقیق سیبویہ نے اصر بست زیدا ام قتلت کی انجازت دی ہے۔ گویازیدنے کھی نہ کے کھی کیا ہے مگر اس کی تعیین مطلوب ہے موقع فعل کی تحقیق

مقصورتیس ہے۔ لیکن ابن کثیرٌ وغیرہ ایک جماعت نے است کبوت کوہمزہ وصل کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس میں دوہی صورتیں ہوں گی آ ہمزہ وصل کوہمزہ استفہام کے معنی میں لیا جاتے ،جیباک ام سے معلوم ہور ہاہے۔ دوسری صورت بیے کہ ام منقطعہ قراردیے ہوئے استكوت كوسرف فرقرارد يدياجائ اس كساته الآن كاقدالًا كمفسرًا يك شبكاجواب وسدر بير

شبہ یہ ہے کہ عالین کے معنی بھی متکبر سے ہیں۔ پس اس صورت میں تکرا ہوگیا۔ پھر دوصورتوں میں دائر کرنا کیے سیجے ہوگا۔ جواب یہ ہے کہ تکبری دوصور تیں کردی گئی ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ حالیہ تکبری وجہ سے تونے سجدہ ہیں کیایا قدیم تکبری وجہ سے بازرہا۔ ان عيس تاري توراني ہونے اورخاك كے ظلماتي ہونے سے شيطان دھوكہ کھا گياور ندخاك و تاريس ايک فرق قابل لحاظ اور بھی تھا، جس کوائل نے نظر انداز کرویا ہے۔ آگ تو را کھ بن کر پیکار ہوجاتی ہے، لیکن خاک ہے ہر چیز بنتی ہے۔ کھاس چولیس، سبزی، بھاتی، پھول، پھل، جانور، انسان۔ ہرانسان براوراست قدرت کاشامکارہے۔ چنانچہ حلقت بیدی میں فاعل کی شرافت کافعل کے واسط سے مفعول میں سرایت کرنے کی طرف اشارہ ہے اور دوسری خوبی حسن صورت ہے۔ جس کی طرف نفخت فید من روحی میں ا اشاره كيا كيا باورتيسرى فضيلت عنايت خاصب جس كي طرف اسجدوا لادم ساشاره فرمايا كياب.

فالحق. اگرمبتداء بونے كى وجه سے رقع بي تقرير عبارت الحق منى باور خبر يونے كى وجه سے بي وعبارت اناالحق موكى اورمقسم بنصب مونى كى وجد المين الله لافعلن كذا. اس صورت بين يا محذوف موكى اور لاملين جواب موكا اور الحق اقول مقسم به اورمقسم عليد كررميان جمله معرضه وكااور الحق بمراد الله كانام ب، جيسان الله هو الحق فرمايا كيا باورياح . ے باطل کی ضدمراد ہے۔دونوں جگفل ناصب کا تکرارتا کیدے لئے ہوگا۔بہرحال دوسرے لفظ السحق کے نصب کی توصرف ایک ہی درجہ ہو عتی ہے۔ مراول افظ کے نصب کی تین وجوہ فسرعلائے نے ذکر کی ہیں اور اول کے مرفوع ہونے کی دوصور تی نکلتی ہیں .

العلمين. اگر چفرشے بھی آئے ہیں، گر چونکدذ کردموعظت صرف انسان وجنات کے لئے ہاس لئے فرشتے غارج ہو گئے .

بعد حین . لفظ حیس منصوب ہے مین کے معنی دنیا کی مت ہیں اور ابن عباس کے نزدیک موت کے بعد اور بعض کے نزدیک قیامت مراد ہے۔

ربط آیات : .... قبل انسا انا منذر سے بوت وقو حد کابیان ہاورسالت کے در بعد وحد کائل معلوم مولی۔اس لئے یباں زیادہ رسالت کی طرف توجد کی گئی ہے اور چونک ملاء اعلیٰ کے احوال ہے رسالت پراستدلال کیا گیا ہے۔

آ كا فال وبلت عآدم عليه السلام كقصد ان حالات كابيان باور چونكه اختصام كاوتت بعى اس تصدكاوتت باس كاد قال بدل موجائ كاد يعصمون كا،اب يشبنيس ربتاك يهال اختمام وبيان نبيل كيا كياب،البتديشبربك كداذ يختصمون جبكة تخضرت المنكاقل بتواد قال دبك بحى آب المنادمونا عائم يتوال كاظ عداد قال ربك كى بجائاد قسال ربى بونا چاہے تھا؟ جواب يے بكرة تخضرت الله كايةول الله كالفاظ كى دكايت بربال تك تو رسالت سے متعلق کلام مناظران تھا؟ ابقل ما استلکم سے ناصحان کلام ہور ہاہے۔

﴿ تَشْرِيح ﴾ : المعانا العن مراكام واتابى كمين تهين آفواناك كوناك كورى اور بعيا كم متعبل سے ہوشیار کردوں۔ میں کوئی بازی گریا نجوی نہیں۔ باتی اصل بالاجس حاکم سے تبہارا پڑنے والا ہے اس کے آھے چھوٹا بڑا کون دم مارسکتا ہ۔ ہر چیزاس کے سامنے سرنگوں ہے۔ کا نئات کا بیکارخانہ جب تک وہ چاہے قائم رکھے اور جب چاہے قرز پھوڑ کر برابر کردے۔ اس ع باتھ کون پکڑ سکتا ہے اور اس کے قابو سے نکل کرکون بھاگ سکتا ہے۔ یہی حال اس کی وسیع رحمت کا ہے۔ کوئی اسے محدود نہیں کرسکتا۔ قرآن یارسالت یا قیامت نہایت اہم اور بڑی بھاری بات ہے۔ مگرافسوس کتم ان کی طرف سے بالکل بے فکر ہو۔ تہاری خیرخواہی کے لئے اگر تیجے کہا جاتا ہے قودھیان میں نہیں لاتے بلکہ الٹانداق اڑانے لگتے ہو۔

ملاءاعلیٰ کی کوسل کا مباحثہ: ملاءاعلی مقرب فرشتوں کی کوسل جن کے ذریعے نظام تکویٹی نافذ ہوتا ہے۔ یعنی نظام اعلی
کے فنا و بقا کے سلسلہ میں جو بحثیں ہوتی ہیں مجھے ان کی کیا خرجوتم سے بتلاؤں۔ اللہ نے جتنی با تیں فرمادیں ان کو بیان کر دیتا ہوں۔
چنانچہ مجھے تکم ہوا ہے کہ آنے والے خوفنا کے مستقبل سے سب کو آگاہ کر دوں۔ رہاٹھیکٹھیک اس کا نیا تلاوقت نداس کا مجھے پتہ دیا گیا
ہے اور نداس کی چندان ضرورت۔

ای طرح ملاءاعلی والوں کی باہمی گفتگو مثلاً قیامت کی تعیین کے سلسلہ میں یاای طرح اور باتوں کے متعلق ان میں قبل وقال رہتی ہے۔ جیسے صدیث میں اللہ تعالیٰ کا آنخضرت کی دفعہ فرمانا فیم یختصم الملاء الا علی اور آپ کا جواب دینا نہ کور ہے ۔ پس وہاں کے مباحثہ کاعلم وحی اللی کے علاوہ اور کس طرح ہوسکتا ہے۔ یہی ذریعہ ہے جس سے جہنے ہوں کے تخاصم کی آپ کواطلاع ہوئی ۔ وحی کے ذریعہ ہی ملاء اعلیٰ کی بات چیت کی آپ کو خرائی ۔ اس طرح المبیس کا آدم کے بارے میں تخاصم جس کا ذکر آرہا ہے وہ بھی وحی سے معلوم ہو۔ پس اس سے آپ کی رسالت ثابت ہوگئی۔

من طین ادم کی تخلیق کے سلسلہ میں مختلف الفاظ قران میں آئے ہیں۔ تواب طین اطین الازب حماً مسنون صلاصل اسب کی اصل تراب ہے مختلف مراتب ومراحل کے لحاظ یہ یالفاظ آئے ہیں۔ کہیں قریب حالت کو اور کہیں بعید حالت کو بیان کیا گیا ہے۔ لہذا کوئی تعارض نہیں۔ سب احوال والفاظ سے جیں۔

دوحسی ، اس لئے فرمایا کہ روح کاتعلق عالم آب وگل سے نہیں ہے۔ بلکہ عالم امرسے ہے۔ جبیہا کہ سور ہُ بنی اسرائیل میں گزر چکا۔

کان من الکفرین ۔ یعن علم اللی میں پہلے ہے کافر تھایا علم اللی کو جھٹلانے کی وجہ سے کافر ہوگیا تھا۔ محض بحدہ واجب کے ترک کرنے کی وجہ سے کافر بہیں ہوا۔ جیسا کہ خوارج اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے گئے ہیں۔ بلکہ بدعقیدہ ہوجانے کی وجہ سے کافر ہوا۔ ید دونوں تو جبہیں اس لئے کی گئیں کہ یہ شہدنہ ہو کہ جب شیطان نے اس سے پہلے کوئی کفر نہیں کیا تھا۔ پھر کان ماضی کا صیغہ کسے لایا گیا ہے اور بعض نے کان بمعنی صاد لیا ہے۔ لیکن ابن فورک نے اس کی تردید کی ہے۔ کیونکہ اول تو کان جمعنی صاد کا آنا تا بابت نہیں ہے۔ دوسر سے اس صورت میں فیکان آنا چاہئے تھا۔ لیکن سب سے بہتر بات بیہ کہ یوں کہا جائے کہ المیس اصل میں کافر خارت آرم کی پیدائش سے پہلے زمین میں جو کافر جنات رہتے تھے۔ وہ ان میں سے تھا۔ مگر عبادت وریاضت کرتے کرتے تی پاگیا ورفر شتوں کے پاس آنے جانے لگا۔

شیطان کی حقیقت: است کی تقیقت ایکن قاضی بیفاوی کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کدان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہلیس فرشتوں میں سے تھا۔ ورنداسہ جدوا کا حکم اس کوشائل نہیں ہوگا۔ اس طرح الا ابسلیس کا اشتناء بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اس پر بیشبدنہ کیا جائے کہ دوسری جگہ الا ابسلیس کان من المجن فرمایا گیا۔ جس میں صاف طور پراس کا جن ہونا معلوم ہوا۔ پھراس کوفرشتہ کیے کہا گیا؟ کیونکہ اس کے دوجواب ہیں۔ ایک تو یہ کمکن ہے اہلیس بلحاظ کام کے تو جن ہولیکن باعتبار نوع کے فرشتہ ہو۔ پس کفار کہنا بھی صحیح رہا۔ اور آیت کے خلاف بھی نہ ہوا۔

دوسرے ابن عباس سے روایت ہے کہ فرشتول کی ایک قتم ایسی ہے کہ جن میں نسل کا سلسلہ جاری رہتا ہے جنہیں جن کہا جا تا ہے۔ ابلیس بھی انہی میں سے ہے۔

بہرحال اس طرح دونوں آیات میں تطبق ہوگئی۔البتہ بیضرور ہوگا کہ جس طرح انسانوں میں اکثریت غیر معصوموں کی ہے۔ گراقلیت بعنی انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔اسی طرح فرشتوں میں اکثریت معصوم ہوتی ہے۔گراقلیت غیر معصوم ہوتی ہے۔تاہم میکہنا بھی غلط نبیس کہ اہلیس دراصل جن تھا۔گرفرشتوں میں رہنے سپنے کی وجہ ہے انہی میں ثار ہوااوراسی اعتبارے تھم بجدہ کا مخاطب بنااوراشٹناء بھی صحیح ہوگیا۔

یا یوں کہاجائے کہ اہلیں جنات میں سے تھا اور بجدہ کا تھم فرشتوں کی طرح جنات کو بھی ہوا تھا۔ گرجس طرح نصوص میں عام طور برصرف مردول کو خطاب ہے۔ اگر چدا حکام مردوعورت دونوں کے لئے عام ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کے خاطب بنانے پراکتھا کرلیا گیا۔ گرتھ کہ دونوں کو ہوا تھا اب فسیعدو اسی فرشتے اور جنات سب شامل ہوجا کیں گے۔

اور بیجی ممکن ہے کہ فرشتوں کی کوئی قتم ایسی بھی ہو جو ابلیس سے ماہیت وحقیقت کے لجاظ سے مختلف نہ ہو۔ بلکہ دونوں کی ذوات یکسال ہوں۔ مگر جس طرح سب انسان انسان ہوتے ہوئے بھی صفات وعوارض کے لحاظ سے نیک و بد دوحسوں میں تقسیم ہوجاتے ہیں۔ اس طرح ان میں بھی ہواور لفظ جن دونوں کو شامل ہو۔ اور ابلیس بھی اس قتم میں داخل ہو۔ جیسا کہ ابن عباس کا ارشاد نقل ہو جو سے بیا کہ ابن عباس کا ارشاد نقل ہو جو بیا کہ ابن عباس کا ارشاد نقل ہو ۔ اور ابلیس بھی اس میں تغیر صال بھی درست ہوگیا جو اصطلاح میں دجعت کہ لاتی ہے اور اس پر بیوط کا مرتب ہونا بھی درست ہوگیا۔

البنته بيشبره جاتا ہے كه حفرت عائش كى رويت ان عليه السلام قال خلقت الملائكة من النور و خلق الجن من مارج من النار كى روسے و معلوم ہوتا ہے كہ دونوں كى حقیقیں بھى مختلف ہیں۔ پھر بی تقریر كيے سے ج

جواب سے ہے کہ اس روایت ہے تو اور اس کی تائید ہور ہی ہے۔ کیونکہ اس میں دونوں کی حقیقت کونورونار کی حقیقت ہے سمجھایا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ نورونار کی حقیقت روش جو ہر ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آگ میں دھوئیں کی آمیزش بھی ہوتی ہے جونور میں نہیں ہوتی ۔ اس میں خالص روشی ہی ہوتی ہے۔ اس اے ان دونوں میں تحویل بھی ہوتار ہتا ہے ۔ غرض اس طرح تمام نصوص میں بے تکلف تطبیق ہوجاتی ہے۔ واللہ اعلم۔

حضرت آ وم کام مجود طائکہ ہونا: ..... حضرت آ دم مے مجود طائکہ بننے ہے آ دم کی فرشتوں پر برتری معلوم ہوتی ہے۔ جو السنت کامسلک ہے۔ اگر چہ یفنیلت جزئی ہی ہو۔ معتزلداس کے برعکس مانتے ہیں۔ نیز تکبر کی برائی معلوم ہوتی ہے کی کہ بعض دفعہ کفر تک نوبت پہنچادیتا ہے اور انتثال حکم کی ترغیب بھی معلوم ہوئی اور یہ کہ امروجوب کے لئے آتا ہے اور یہ کہ امرار اللی میں غور وخوض نہیں

كرنا جائے - بكدا حكام كے ظاہر پر قناعت كرليني جا ہے ۔

ای طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ امرالہی میں جس کا کفر پر مرنا طے ہو چکا هیقة کا فروہی ہے۔ کیونکہ مرنے سے پہلے کا فر بھی امکان رہتا ہے کہ مسلمان ہوجائے اور مسلمان کے لئے بھی خطرہ رہتا ہے کہ وہ کا فرمرنے ۔غرض خاتمہ کا عتبار ہے۔اشاعرہ کے یہاں یہ مسئلہ ''مؤاخات'' کہلا بتا ہے۔

سجدہ کی حقیقت اوراس کی اجازت وممانعت: .....رہایہ کہ بحدہ آدم کی حقیقت کیا ہے۔ غیراللہ کو بحدہ کرنے کا حکم خود اللہ کی طرف سے کیے ہوا۔ بیز کھلا ہوا شرک ہے؟ سوبات یہ ہے کہ بجدہ دراصل نام ہے پستی اور سرنگوں ہونے کا۔

ع تری الا کم فیہ سجد اللحوافر ..... یا جیے وقل لہ اسجد للیلی فاسجدا. ان دونوں جگر سرگوں ہونے کے معنی ہیں۔ لیکن شریعت میں بحدہ کہتے ہیں بطورعبادت زمین پر سرر کھدیئے کو ، حضرت آدم کے لئے فرشتوں کو جس بحدہ کا کھم دیا گیاہ ہا اللہ کی خرص تھا تو نجدہ اللہ کو کرنا تھا۔ آدم علیہ السلام تو کعبۃ اللہ کی طرح صرف جہت بحدہ اور قبلہ بحدہ ہوئے۔ جس سے آدم کی شان برصانی مقصود تھی اور باعث بنے جیسا کہ کعبۃ اللہ میں بھی یہی دونوں با تمیں تو جیہ بحدہ ہیں۔ نہصورت آدم بیش نظر تھی اور نہصورت کعبہ مقصود ہے۔ بلکہ دونوں تجلیات ربانی کامور ومظہر ہیں۔ اور آدم علیہ السلام قدرت کا ایک ممل شاہ کارسید تھی ۔ حسل اللہ ادم علی صورت کو برصورت کی شان میں ہے۔ جسے اقسم الصلون قلد لوک الشمس میں لام سبید سے احضرت حسان کے اس شعر میں جوحضرت علیٰ کی شان میں ہے۔

الیس اول من صلی لقبلتکم واعرف الناس بالقران والسنة

ینی لام بمعنی المی جانب اورطرف کے لئے ہے۔ غرض حضرت آدم مبودلٹیس تھے بلکہ مجود الیہ تھے۔ اور دیا گریہ بحدہ محسیتی تھا مجدہ عبادت نہیں تھا تب تو بات اور بلکی ہوجاتی ہے۔ یعنی تعظیم و آداب بجالانا مراد ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسٹ کوان کے بھائیوں نے مجدہ کیا تھا۔ یا آج بھی شاہی آداب میں مجھا جاتا ہے۔

اوربعض نوابی ریاستوں اور رجواڑوں میں فرشی سلام کا طریقہ رائج ہے۔ لیکن شریعت اسلامیہ نے اس کومنع کردیا ہے کیونکہ یہ مقدمہ شرک ہے اور اسلام کے پیش نظر کامل تو حید ہے۔ آنخضرت میں نے اپنے رو برو بحدہ سے ، اسی طرح اپنی قبرمبارک کو بحدہ کرنا تخت مقدمہ شرک ہے اور اسلام کے پیش نظر کامل تو حید ہے۔ آنخضرت میں نو بیوی کو اپنے شوہر کے لئے سجدہ کرنا روا ہوتا۔ اس لئے عبادتی اور تحسینی سے منع فرمادیا اور فرمایل کے لئے غیر اللہ کو کسی بھی قتم کا سجدہ کرنے کی تنجائش نہیں ہے۔

نیز سجدہ کے لغوی معنی لیتے ہوئے حضرت آ دم کوفرشتوں کے سجدہ کرنے کا مطلب میری ہوسکتا ہے کہ تکوینیات اور معاشیات وغیرہ میں ان کی اطاعت واعانت کریں اور ان کے خلاف نبر دآ زمانہ ہوں۔

حضرت آدم کودونول ہاتھول سے بنانے کا مطلب .....دما حلقت بیدی یعن آدم کے جہم کوظاہر کے ہاتھ کے اور روح کو باطن وغیب کے ہاتھ سے بنایا۔ اللہ ظاہر کی چیزوں کو ایک طرح کی قدرت سے اور غیب کی چیزوں کو دوسری طرح کی قدرت سے اور غیب کی چیزوں کو دوسری طرح کی قدرت سے بیدا فرما تا ہے۔ اور انسان میں ان دونوں طرح کی قدرتیں خرچ کی ہیں۔ کیونکہ وہ عالم صغیر ہے جواس عالم بمیر کا نمونہ ہے۔ ید حضرت شاہ عبدالقادرصا حب کی دائے کا خلاصہ تھا۔ لیکن اللہ کی صفات کے سلسلہ میں جمہور کا مسلک بی احوط ہے۔ است سی جسوت سے بینی جان ہو جھ کرخود کو بڑا بنانا چاہایا واقع میں تو اپنا مرتبہ بی اونچ سی جستا ہے۔ آگرم اور پر جوش ہے اور مثی

سردوخاموش ابليس نيآ گ كويسند كيااوراللد في ملى كور

حفرت آ دِمْ کَی تخلیق کاذ کرقر آن کریم کے قصص کررومیں ہے ہے۔ یہاں اگر چیٹجرممنوعہ کے کھالینے اور جنت ہے اترنے کا ذکرنہیں ہے۔لیکن بہت نے انبیاء کاذکرختم ہو چکا ہے۔ادھرعصمت انبیاء کے مسئلہ پر کلام ابتداے سورہ بقرہ میں حضرت آ دم کے واقعہ میں رہ گیا ہے اس لیے مختصری روثنی اس پرڈ النامناسب معلوم ہوتا ہے۔

قاضی بیضادیؓ نے حضرت آ دخ کی ذکت ولغزش کے سلسلہ میں حشوبہ کے چھاستہ البعصمت انبیاء کے خلاف فقل کر کے ان کے جیار جواب ارقام فرمائے ہیں۔ ملاحظہ ہوں۔

دلائل حشوبیہ: .....دخرت آدم اس وقت بھی اللہ کے نبی تھے۔ جب کہ انہوں نے ممانعت کے باوجوداس کی خلاف ورزی کی جومعصیت ہے۔

٢ ـ الله في وم كواس كي وجه على الم فرمايا اورظالم كولمعون قرارويا كيا \_ الا لعنة الله على الظلمين.

الله فال كمتعلق عطى ادم ربة فعوى" فرماياجس سان كاعصيان وطغيان ابت موار

٢- الله في ان كوتوبكر في كفر ما يا ورقوب كمت بي كناه ير يجهتا في اوراس س بازر بي كوب

۵۔ خود حضرت آ دم نے اپنی دعامیں و ان المسم تعفولنا و تو حمنا لنکونن من المحاسوین کہ کراس کا اعتراف کے لیا کہ اگر بخشش نہ ہوئی تو خاسر رہ چاؤں گا اور خاسر کے معنی گناہ کہیرہ کرنے والے کے ہیں۔

٧ ـ اگر حضرت آ وم كنهكار ندموت تولباس چيلنے جانے ، جنب سے نكالے جانے اور اوپر سے اتر نے كا ماجراند موتا ـ

۳۔ حضرت آدم سے قصوردانست سرزدہیں ہوا۔ بلکہ بیان ونادانستگی میں ہوا ہے۔ جیسا کہ نسبی و کم نجد له عزما سے معلوم ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ ہودنسیان معصیت نہیں ہوتا۔ البتداس کے باوجود پھر عزاب ہونا یا تو اسباب نسیان کی تکہداشت نہ کرنے پر ہوا۔ اور یا عظمت انبیاء کے پیش نظرایک معمولی بات پر بخت گرفت کی گئے۔ جیسا کہ ارشاد نبوی ہے۔ اشد الناس بلاء الا نبیاء ثم الا ولیاء ثم لا مثل مثل مثل مقربال را مثل فالا مثل مقربال را بیش بود جرانی ۔ ای لئے کہا گیا۔ حسنات الا بوار سینات التمقربین ، اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ حضرت آدم کے لئے جو بچھ بھی بنتی لباس کا چھٹنا یا وہاں سے نگل کر دنیا میں آنا ہوا وہ بطور گرفت یا سزا کے نہیں ہوا۔ بلکہ لازی شمرہ یعنی موت و ہلاکت وہ بہر حال ہو کرر ہے گئے۔ اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہی حال کوتا ہیوں ، قصوروں ، لغوشوں ، گنا ہوں اور کفر کا سے ہمرایک کا مزاج اور تا جیزات لازمی اور واقعی ہیں۔

رم كن آيات مانها كما ربكما اور قسمهما النع جو بظامراس توجيك برخلاف بير سومكن عمنوء چيز كهان ك وقت بينه كها مو - بلكه بيكه الإله على موامو - چنانجياس وقت حضرت آدم كوشيطاني وسوسه يه كها لينه كي طرف رغبت موكى مهوكى - پهرممانعت خداوندی کی وجہ نے شروع میں رکتے رہے ہوں۔ مگر پھرآ کے چل کر نقذیراللی غالب آ گئی اوروہ بھول گئے ۔ادھرمیلان طبعی پھرا بھرآیا اور حکم البی کی یا داشت کی وجہ سے جور کاوٹ ہور ہی تھی وہ دور ہو چکی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس بات سے نی رہے تھے وہ کر بیٹھے۔ سم حضرت آ دم سے خطائے اجتہادی ہوئی ۔ بعنی وہ ممانعت اللی کوحرام سمجھنے کی بجائے معمولی بات خلاف اولی اور کراہت تنزیبی سمجھ بیٹھ۔جس کے بہت سے دواعی موجود تھے۔ یاممکن ہے انہوں نے ممانعت کوکسی خاص درخت سے متعلق سمجھ کر اسی قتم کے دوسرے ورخت كواستعال كرليا مواورية مجهة مول كديس منوعدورخت سے في كيا۔اس لئے خلاف ورزى نہيں موئى۔ حالا نك منشائے البي اس قتم كتمام درختول سے روكنا تھا۔ گويا خطائے عملى كى بنياد خطائے فكرى ہوئى يعنى ممنوعة بجھ كرنہيں كھايا بلكه غيرممنوعة بجھ كر كھايا۔ تاہم تشدد آميز برتاؤ پھراس کے کيا گيا۔ تا كەلغزش كى ابميت جنلادى جائے اورآيده اولادى اطربے۔اس تفصيل و حقيق كااصل موقعة وسورة بقره كاچوتھاركوع بى تھا۔جىياكەقاضى ئے بركل اسكوسپر قلم كياليكن اب اخيريس بى سبى من لىم يدرك الكل لىم يترك البعض

.....ما منعاف أن تسجد بعض الل اشاعره ني " يدين" كى تاويل الله كى صفت مهروقتر سے كى سے اور باقی صفات انہی دو کی طرف راجع ہیں ۔ پس اس سے انسان کا مظہراتم ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اور بعض اہل تاویل سے کہتے ہیں کہا ہے ہاتھوں سے کام کرنے کامطلب بلاتوسط اسباب براہ راست کس چیز کو تیار کرنا ہو۔ پس آ دم کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا اور اس عالم اصغرمیں عالم اکبرکوسمودیا ہے اور اس پر وہ خصوصی نوازشیں کیں جو کسی مخلوق پڑمیں ہوئیں۔ پوری توجہ سے اس میں مجموعہ محاس بننے کی صلاحیت داہلیت رکھ دی۔

وما انا من المتكلفين ال مين تكلف اورضع كى برائى معلوم موتى ب\_جس مين اكثر علماء ومشار عُجتلايا ي عات بين -علامة بيهي في في شعب الايمان مين ابن المنذر سي تخريج كى ب- شلاث ان يساول من فوقه ويتعاطى ما لا ينال ويقول مالا يعلم .



سُوْرَةُ الزُّمْرِمَكِّيَّةٌ اِلَّاقُلُ يَعِبَادِى الَّذِيْنَ اَسُرَفُوا عَلَى انْفُسِهِمُ الْآيَةُ فَمَدَنِيَّة وَهِيَ جَمُسٌ وَسَبُعُونَ ايَةً بِسُمِ اللهِ الرَّحُمَٰنِ الرَّحِيْمِ

تَنْزِيُلُ الْكِتْبِ الْقُرَّانِ مُبْتَدَأً مِنَ اللهِ عَبَرُهُ الْعَزِيْزِ فِي مِلْكِهِ الْحَكِيْمِ() فِي صُنْعِهِ إِنَّا ٱنْزَلْنَا اِلْيُلَكَ يَامُحَمَّدُ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ مُتَعَلَّقٌ بَانُزَلْنَا فَياعُبُدِ اللهَ مُخُلِصًا لَّهُ الدِّينَ (مُ) مِنَ الشِّرُكِ أَى مُوجَّدُ اللَّهُ ٱلْالِلَّهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ \* لَايَسْتَحِقُّهُ غَيْرُهُ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهُ ٱلْاَصْنَام أَوُلِيَّاءُ وَهُمْ كُفَّارُمَكَّة بَخْ قَالُوا مَانَعُبُدُ هُمُ إِلَّا لِيُقَرَّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُفَى \* قُرُبَى مَصْدَرٌ بِمَعْنَى تَقُرِيْبا إِنَّ اللَّهَ يَحُكُمُ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ الْمُسُلِمِيْنَ فِيُمَاهُمُ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٥ مِنَ آمُرِ الدِّيْنِ فَيُدُحِلُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْحَنَّةَ وَالْكَافِرِيْنَ النَّارَ إِنَّ اللهَ لَا يَهُدِى مَنْ هُوَ كُذِبٌ نِي نِسُبَةِ الْوَلَدِ الَّذِهِ كَفَّارٌ ﴿ ﴾ بِعِبَادَةِ غَيْرِاللَّهِ لَوَ أَزَّادَ اللهُ أَنْ يَتَّاجِلَا وَلَذَا كَمَا قَالُوا اتَّحَذَ الرَّحُمْنُ وَلَدًا لَّاصِطَهٰى مِمَّا يَخُلُقُ مَايَشًاءُ لا وَاتَّحَذَهُ وَلَدًا غَيُرمَنُ قَالُوا مِنَ الْمَلا فِكَةِ بَنَاتُ اللَّهِ وَعُزَيْرُ بُنُ اللَّهِ وَالْمَسِينَحُ بُنُ اللَّهِ سُهُ خَنَهُ عَنَزِيْهَا لَهُ عَنَ إِتَّحَاذِ الْوَلَدِ هُوَ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿ ﴿ لِحَلْقِهِ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْارُضُ بِالْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِحَلَقَ يُكَوِّرُ يُدُحِلُ النَّهَارِ نَيْزِيْدُ وَيُكُوِّرُ النَّهَارَ يُدْحِلُهُ عَلَى الَّيُلِ فَيَزِيْدُ وَسَخَّرَ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجُرَى فِي فَلُكِهِ لِآحَلِ مُسَمَّى اللَّهُ وَالْقِيْمَةِ الْكَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَالِبُ عَلَى آمُرِهِ الْمُنْتَقِمُ مِنُ آعُدَائِهِ الْغَفَّارُ (٥) لِآوُلِيَائِهِ خَـلَقَكُمُ مِّنُ نَفُسٍ وَّاحِدَةٍ أَى ادَمَ ثُبُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوُجَهَا حَوَّاءَ وَأَنْزَلَ لَكُمُ مِّنَ الْآنُعَامِ الْإِبِل وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ الصَّانِ وَالْمَعُزِ ثَمَانِيَةَ اَزُواجٍ م مِن كُلِّ زَوْحَانِ ذَكْرٍ وَأُنثَى كَمَا بَيْنَ فِي سُورَةِ الْاَنْعَامِ

يَخُلُقُكُمُ فِي بُطُون أُمَّهِ تِكُمُ خَلُقًا مِّنَ ابَعُدِ خَلُق آيُ نُطُفًا ثُمَّ عَلَقًا ثُمَّ مُضُعًا فِي ظُلُمتٍ ثَلَثٍ ﴿ هِيَ ظُلْمَةُ الْبَطُنِ وَظُلْمَةُ الرَّحْمِ وَظُلْمَةُ الْمَشِيمَةِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلُكُ " لَآ اللهَ إلَّا هُوَ \* فَاتَى تُصُرَفُونَ ﴿ ١ ﴿ عَنُ عِبَادَتِهِ الِّي عِبَادَةِ غَيْرِهِ إِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِي عَنكُمُ فَ وَلايسرُ ضَلَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُونَ ۚ وَإِنْ اَرَادَهُ مِنُ بَعُضِهِمُ وَإِنَّ تَشُكُرُوا اللَّهَ فَتُؤُمِنُوا يَرُضُهُ بِسُكُون الْهَاءِ وَضَيِّهَا مَعَ اَشُبَاع وَدُونِهِ أَيِ الشُّكْرِ لَكُمُ ۚ وَكَاتَزِرُ نَفْسٌ وَّازِرَةٌ **وَزُرَ** نَفْسَ أُخُواٰىٰ أَىٰ لَا تَحْمِلُهُ ثُمَّ اللي رَبَّكُمُ مَّرُجِعُكُمُ فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعُمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ عَلَى إِلْقَلُوبِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ آيِ الْكَافِرَ ضَّرُّدَ عَارَبَّهُ تَضَرَّعُ مُنِيبًا رَاحِعًا اِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً اَعُطَاهُ اِنْعَامًا مِّنْهُ نَسِي تَرَكَ مَاكَانَ يَدُعُوْ ا يَتَضَرَّعُ الْيُهِ مِنْ قَبُلُ وَهُوَ اللَّهُ فَمَافِي مَوْضَعِ مَنْ وَجَعَلَ لِلَّهِ ٱنْدَادًا شُرَكَاءً لِّيُضِلُّ بِفَتُحِ الْيَاءِ وَضَمِّهَا عَنُ سَبِيُلِهِ ﴿ دِيْنِ الْإِسُلَامِ قُلُ تَمَتُّعُ بِكُفُوكَ قَلِيًّ لا يُتَقِيَّةَ اَحَلِكَ إِنَّكَ مِنُ أَصْحُبِ النَّارِ ﴿ ٨ اَمَّنُ بِتَحْفِيفِ الْمِيمِ هُو قَانِتٌ قَائِمٌ بِوَظَائِفِ الطَّاعَاتِ النَّاء الَّيل سَاعَاتِهِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا فِي الصَّلُوةِ يَ**تُحُذُرُ الْأَخِرَةَ** اَيُ يَخَافُ عَذَابَهَا وَيَوْجُوا رَحْمَةً جَنَّةَ رَبِّه كَمَنُ هُوَعَاصِ بِالْكُفُر اَوْغَيْرِهِ وَفِى قِرَاءَةٍ وَامْ مَنْ قَامَ بِمَعْنَى بَلُ وَالْهَمْزَةُ قَلُ هَلُ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُونَ ٱ فَي آى لَايستَوِيَانِ كَمَا لَايَسْتَوِى الْعَالِمُ وَالْحَاهِلُ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ يَتَّعِظُ أُولُوا الْلَلْبَابِ فَي أَصْحَابُ الْعُقُولِ

ترجمنه: ....سورة زمر كل ب بجرآ يت قبل يا عبادى المدين اسرفوا على انفسهم كيد في ب-اس من كل 20 آيات بين بسم الله الرحمن الرحيم .

 ون پرلینیا ب (زبردست ہے۔اس نے آسان مین کو حکمت سے پیدا کیا ہے(بالحق، خلق کے متعلق ہے)وہ رات کوون پرلینیا ب(داخل كرتا بالبدادن برهاجاتا م) اورون كورات برلينتا ب(داخل كرتا باس لخررات بره جاتى به) اورسورج اورجا ندكو بے گاریس لگار کھا ہے کہ ہرایک (اپنے مداریس) ایک مقررہ وقت (قیامت) تک چلنار ہے گا۔ یادر کھوکہ وہ زبردست ہے (اپنے حکم کو چلاسکتا ہے۔اپنے وشمنوں سے بدلہ لےسکتا ہے ) مزا بخشے والا ہے۔ (اپنے ماننے والوں کو ) اس نے تم لوگوں کو ایک تن (آ وقم) سے پیدا کیا۔ پھرای سے اس کا جوڑا (حوز) بتایا اور تمبارے لئے جو یاؤں میں پیدا کے (اونٹ، بیل، جھیر، بکری) آٹھز ومادہ (لیعی برقتم میں رو مادہ کے جوڑے پیدا کئے۔ جیسے سورہ انعام میں گزار چکا ہے ) وہمہیں پیدا کرتا ہے تہاری ماؤں کے پیٹ میں ایک کیفیت کے بعددوسری کیفیت پر (نطفہ) خون بستہ گوشت کے لوھڑے کی شکل میں ) تین اندھریوں میں (ایک پید کی تاریکی، دوسرے رحم کی تاریکی، تیسرے بچیدانی کی جھلی کی تاریکی ) یہ ہے اللہ تمہارا پالنے والا۔ای کی سلطنت ہے اس کے علاوہ کوئی بھی لاکن عبادت نہیں سوتم کہاں پھرے چلے جارہے ہو(اس کی عبادت چھوٹ کردوسروں کی عبادت کررہے ہو) اگرتم کفر کرو کے تو اللہ تنہارا بھتاج نہیں۔اوروہ ا بے بندوں کے لئے کفر پیندنییں کرتا (اگر بعض بندوں کے لئے وہ کفر کا ارادہ کرتا ہے ) اور اگرتم شکر کرو گے (اللہ کا لیعنی تم ایمان لے آئے) تواس کو پیندکرتا ہے (یوضه سکون ها کے ساتھ ہے اورضمہ کے ساتھ بھی خواہ سینچ کرخوا دال کینیے ہوئے یعن شکر سے راضی ہے) تمبارے لئے اورکوئی (نفس) کسی دوسرے (نفس) کا بوجھ نہیں اٹھا تا (پرداشت نہیں کرتا) پھرایینے پروردگار کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ سووہ تم کوتہارے سب اعمال جال دےگا۔ بلاشبوہ سیند (داوں) کے بھید جانے والا ہے۔ اور آدی (کافر) کو جب کوئی تکلیف پیچی ہے تو (گر گرا کر ) اپنے رب کو (رجوع ہوکر ) پکارنے لگتا ہے۔ پھر جب النداسے اپنے پاس سے نعت عطافر مادیتا ہے (انعام نے واز دیتا ہے) توجس کو پہلے سے بکارر ہاتھا (گڑگر ار ہاتھا) اس کو بھول بیشتا ہے ( بعنی اللہ کو پس مامن کی جگہ ہے) اور اللہ كاساجهي (شريك) بنانے لگتا ہے جس كااثريہ وتا ہے كه كراه كرنے لگتا ہے دوسروں كو (بعضل فتحه يا اورضمه يا كے ساتھ ہے ) الله كى راه (ندہب اسلام) سے آپ کہد بیجے کراسے کفری بہارتھوڑے دنوں (مرنے تک) اورلوٹ لے یقینا تو دوز نیوں میں سے ہونے والا ہے۔ بھا! جو تخص (امسن تخفیف میم کے ساتھ ہے)عبادت کررہا ہو۔ (بندگی فرمانبرداری میں لگاہو) رات کی گھڑیوں (لمحول) میں سجدہ اور قیام کرے (نماز پڑھتے ہوئے) آخرت سے ڈرتا ہو (اس کے عذاب کا خوف رکھتا ہو) اور اپنے پروردگار کی رحمت (جنت) کی امیدر کھتا ہو( کیادہ اس نافر مان کے برابر ہوسکتا ہے جو کفروغیرہ کرے ایک قرائت میں "ام من " ہے پس ام . بسل اور ہمزہ کے معنی میں ہے) آپ کہتے کہ کیاعلم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں ( یعنی نہیں ۔ جیسا کہ عالم و جابل برابر نہیں ہو سکتے ) وہی اوگ نفیحت (موعظت) بکڑتے ہیں جو تلکمند (سمجھودار) ہیں۔

تحقیق وترکیب بالحق. اس میں باسبیہ ہے بیظرف ہے۔لین ظرف متنقر بھی بن سکتا ہے۔ای متلبسا بالحق. معلصاً له الدین . لیمی شرک وغیرہ سے پاک ای طرح ہوائے نفس ،شرک وشرک سے آلودہ نہ ہو۔ والذین . مبتداء ہے خبر جملہ ان اللہ یع حکم ہے۔

ما نعبدهم. حال ب عند ريالقول اتحذوا كااور بعض كى رائے ك خرمحذوف بـــاى يـقـولون ما نعبدهم الخ اتخد كامفعول اول مفسر في الاحنام ظامر كرديا بــاور اولياء مفعول الى بــــ

ولفى مفعول مطلق من غيرلفظ بي ياسم قائم مقام مصدر بي حبيها كمفسرٌ فرمايا بي حيناني أنبتكم من الارض نباتا اورو ثبتل اليه تبنيلا مين مصدر بي ا

یسے کی بینہ میں اہل جن اور اہل باطل کا دنیا میں بھی فیصلہ ہو چکا لیکن آخرت میں اہل جن اور اہل باطل کے ماہین امتیاز کر کے حق ناحق کا فیصلہ ہو جائے گا۔

ان الله یهدی ای لا یوفق. یتمهید به لواراد الله کی اور پهلے کا تمه بھی یعنی غیرالله کی طرف الوہیت کی نسبت کرنے میں جمونا نے اور لمواراد میں بطور فرض و تقدیر گفتگو ہے۔ یہ آیت قیاس اسٹنائی ہے۔ جس کا صغری اور نتیجہ محذوف ہے۔ پہلامقدمہ تو آیت ہے اور دوسرامقدمہ لکن لم یصطف من حلقه شیئا جس کا نتیجہ فلم یود ان یتخذ شیئا ولدا ہے۔

من الملائكة بيريان باوربنات الله خبر بم مبتدائ محذوف كى اور جمله مقوله ب اور عزير المجرور معطوف ب -سبخنه الله كے لئے اولاد كا ہونا عقلانقلا دونوں طرح ممتنع ب امتاع عقلى تواس لئے كه اولا دوالدين كى ہم جنس ہواكرتى باس مجانست مستزم حدوث ب اور اللہ كا حادث ہونا باطل اور ستزم باطل باطل ہواكرتا ہے اور نقلا اس لئے كه قرآن وحديث اور كتب آسانى اس سے بحرى يڑى ہيں -

یکون تکریر کے معنی لیٹنا ہے گرمی میں دن اور سردی میں رات بڑھ جاتی ہے۔

زوجھا. حواسے پہلے جیسا کہ کہاجارہا ہے کہ اولا وآ وَم ان کی پشت سے ذرات کی شکل میں نکل آئی۔اس کے بعد حوا بنائی گئیں۔ وانول لکم من الانعام. چوپائے یا توجنت ہی میں پیدا ہوئے۔ پھر حضرت آ دم کے ساتھ اترے۔ یا چونکہ یہ جانور چارہ کھتاج ہیں اور چارہ پانی سے بیدا ہوتا ہے اور پانی اوپر سے نازل ہوتا ہے۔اس لئے جانور بھی گویا اوپر سے اتر آئے۔

ذلكم الله . ذلكم مبتداء الله خبر اول ربكم خبر ثانى بيله الملك خبر ثالث اور لا الله الا هو خبر رابع بهى موسكتى ب اور جمله متانفه بهى -

لا یسر صبی . کفرومعصیت الله کاراده ہے ہوتے ہیں۔ گراس کی رضاان سے متعلق نہیں۔ قادة اورسلف سے ای طرح منقول ہے۔ جیسا کہ مسلک اہل سنت ہے۔ لیکن ابن عباس اورسدی سے قل ہے کہ عبداد سے مراد خاص مومن ہیں بعض اشاعره کی رائے بھی یہی ہے کہ کفر بھی اللہ کی رضا ہے ہوتا ہے۔ گرآ یت و لا یسوضی لعبادہ میں خاص مومن مراد ہیں۔ چنا نچے عبادہ کی اضافت تشریفی اس کا قرید ہے ماتریدی رائے بینیں ہے۔

تا ہم ابن ہمائے نے سائرہ میں کھا ہے کہ بیاس آیت کی تفییر پرموقوف ہے۔ جو حضرات رضا اور ارادہ کو ایک سیحصے ہیں۔ جس کے بالمقابل کراہت آتی ہے وہ دوسری بات کے قائل ہوتے ہیں اور جورضا کے معنی محبت کے لیتے ہیں جس کے مقابلہ میں لفظ خط آتا ہے ہمعنی ناگواری وہ اول بات کے قائل ہوگئے۔ یعنی نزاع لفظی جیسا کہ اکثر مسائل میں اشاعرہ ماتر یدید کے متعلق محققین کی رائے یہی ہے۔

یس صدد ضمداورا شباع کے ساتھ کی اورعائی کی قرائت ہے اور بغیرا شباع کے ضمہ کے ساتھ نافع اور ہشام اور عاصم کی قرات ہے اور ابنیرا شباع کے ضمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یسو ضدہ اصل میں یسو ضاہ تھا۔ الف جزائے شرط ہونے کی وجہ سے گر گیا اور ضمیر شکر کی طرف راجع ہے۔

لا تنور بظاہر بیروایت المدال علی الشوالع کے خلاف معلوم ہوتا ہے گرجہاں تک اصل فعل کی ذمداری ہوہ خود فاعل پررہے گی۔دوسرااس میں شریک نہیں ہوگا۔البتہ جہاں تک رہنمائی کا تعلق ہےوہ رسنما کا فعل ہے اس کی ذمداری خودرہنما پر ہے کیونکہ وہ اس کا فعل ہے۔

غرض کہ اصلی بدی کے تمرات تو خود کرنے والے برموں کے ۔البتہ بھلائی برائی کا سبب اور ذریعہ بن جانا بلاشباس سے رہنمائی کرنے والانہیں بچ سکتا۔اس طرح تمام نصوص میں تطبیق ہوجاتی ہےاب نہ مسئلہ شفاعت میں اشکال رہتا ہے۔اور نہ ایصال تواب میں۔ کیونکہ دوسرے کی برائی اٹھانے کی تفی کی گئی ہے۔ اس لئے شفاعت یا ثواب سے فائدہ اٹھاناو ذر میں دافل ہی تہیں۔ البتہ كافركوني فائدة تبين اٹھا سكتا۔

نسنی ماکان. یا توما بمعنیمن ہے۔ جیسے و ما حلق الذکر و الا نشی میں اور یاما موموصولہ سے مراد ضرر ہے۔ جس کے دفعید کی دعاما تکارماتیسری صورت بیک مامصدریه موای بسی کونه داعیا اورفل سے مرادیچیلی حالت ہے۔

ليصل. ابوعمر ابن كثير ورث كي زو يك فتى يا كساتهاور باقى قراء كنز ديك ضمد كساته جاور بدلام عاقبة بـ

امن هو قانت . نافع اورابن كير المخفيف ميم كساتهاور باقى قراءتشديدميم كساته يراجة بين بيلى قرات مين دو صورتیں ہوسکتی ہیں یا تو ہمز واستفہام من جمعنی الذی بردافل ہاوراستفہام تقریری ہاورمقابل محذوف ہے۔ای امن هو قانت كمن جعل الله انداداً ياكها جائامن هو قانت كغيره اورحاصل بيهوكاكه اهمذا القانت خير ام الكافر المخاطب بقل تسمتع النع يس مبتداء كى خرى وف موى ودوسرى صورت بيهوكى كهمزه ندائيه واورمن منادى جس سي أتخضرت على مراديين اور واى قىل ھىل يىستىوى الىغ كى خاطب بين كىكن اگردوسرى قرائت لى جائة چرام داخل بوگا مىن موصولە برچردونول مىم مىل ادغام بخواه بيام متصلمانا جائے اوراس كامقابل محذوف بواى الكافر خير ام الذى هو قانت اوريام منقطعه كهاجائي بعني بل وهمزه ای بل امن هو قانت کغیره.

انساء اليل اول يادرميان يا ترشب بين تجديا نوافل يرصنا اس ينهارى نوافل يدرياده للى نوافل كانضيلت معلوم مونی جیسا کرامادیث فضائل سے ثابت ہے۔

هل يستوى. اس فضيلت علم معلوم مولى اور چونكد بهلى آيت ميل قانت كاذكر آچكاراس لئے بيمل علاء كى برائى بھى واضح ہوئی اور تاویلات مجمید میں ہے کہ قانتین سے مرادوہ لوگ ہیں جوفنافی اللہ ہو گئے ۔

انسمايت ذكر. يمستقل كلام بقل يختنبين ب بكدي تعالى فرمار بين كدان نصائح ي المعقل بى فائده ا نھاتے ہیں بعقل محروم رہتے ہیں۔معلوم ہوا کہ بری دولت ہے۔انسان اس کی وجدسے متاز ہے۔اور یہی مدارا خکام ہے۔

ربط آیات:.....عجیلی سورت میں زیادہ بیان رسالت کا تھا۔اس سورت میں زیادہ زورتو حید پر ہے۔ لینی امکان اور وجوب توحید موحدین کی تعریف وجزاءاوراس کی ضدتو حید کابطلان وممانعت اورمشرکین کی ندمت وسرا اورفریقین کا حال و مال غرض کوئی رکوع اس کے اجمالی یا تقصیلی بیان سے خالی میں اور دوسر مے مضامین ضمنا آ گئے ہیں۔مثلاً قرآن کی حقانیت جس پر پچھلی سورے ختم ہو کی تھی۔اس سورت کے شروع میں بیان کی گئی ہے۔اس طرح آغاز واختیا ممر بوط ہو گئے۔

شان نزول: ..... سوره زمرين چونكه زمره ابل جنت اور زمره ابل جنم كا ذكر ب- اس كے مينام تجويز موا اور زمره بمعنى جماعت حديث برا مه حسان رسول الله لا ينام حتى يقروا الزمر وبني اسرائيل. اور آيت لهم من فوقها غرف كى وجساس كانام سوره غرف بهى مديث مي مديث من اداد يعرف قضاء الله في خلقه فليقراء سورة الغرف. حضرت حزة ك قاتل وحشى مدين طيب ميسلمان موسة \_ آيت قل يا عبادى الذين الح انبى كالل ك لي تازل مولى \_ بعض کنزدیک بیآیت اورآیت الله نسزل اجسن المحدیث دونوں مدینه میں مازل ہوئیں۔اوربعض کی رائے میں آیت قل با عبادی الله این سے سات آیات مدینه میں نازل ہوئیں۔اس طرح مدنی آیات کے بارے میں تین قول ہوگئے۔ مشرکین کہا کرتے تھے انما یعلمہ باشر اور ان بہ جنہ اس پرجواباً آیت تنزیل الکتاب نازل ہوئی۔

﴿ تَشْرَتُكَ ﴾ : الله ك زبردست كَنْج سے اشاره اس طرف ب كماس ك احكام نافذ موكر رہيں گے \_ كيونكه اس كى شان محض حاكمانه بى نہيں حكيمًا نه كا كوئى كتاب بھى اس كى حكتوں كامقابلة بيس كرسكتى اور مدخلصاً له الدين كامطلب يہ به كه كوئى عبادت بھى خلوص نيت كے بغير قبول نبيس موسكتى \_ خالى عمل كى يوچ نبيس ہے \_

بتوں کی بوجا اور قرب خدا دندی: ............ عام شرکین کا دعویٰ یہ تقا کہ بتوں کی بوجا محض قرب الہی کے وسیلہ کے لئے ہے گریہ عذر لنگ اور پوج بہانہ تھا۔ جس سے شرک کا جواز اور اہل حق کی تو حید کا غلط ہونا ٹابت نہیں ہوسکتا علمی دلائل ہے آگر چہ بار باراس کو واضح کیا جاچکا ہے۔ گر آخرت میں اس کاعملی فیصلہ بھی ہوجائے گا۔ اس وقت آگر چہ دیاوگ بچھتا کیں گے گر کیا فاکدہ؟

واقعہ یہ ہے کہ جس نے ناحق پر کھڑے رہنے کی تھان لی اور پچ نہ بولنے کفتم کھالی ہو۔اور سیچ حسن کوچھوڑ کر جھوٹے محسنوں کی لیپ بوت میں لگار ہے۔اللہ کی عادت ہے کہ بھی اس کو کامیا بی و کامرانی نہیں دیتا مسیحی لوگ حضرت سیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور تین خدا وس کوایک خداما نتے ہیں اور اس چیتاں کو تشابہات نہ ہی کانام دیتے ہیں۔

ای طرح یہود ہے بہود بھی عزیر کو یہی منصب دیتے ہیں اور بعض قبائل عرب ان سے بھی چار قدم آ گے فرشتوں کو خدا کی ہے شار بیٹیاں مانتے ہیں ۔غرض اس دیو مالائی جال ہے کوئی بچا ہوانہیں۔اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب عالم میں خالق ومخلوق کے شوا اور کوئی نہیں ۔ پس اللہ اگر کسی کو اولا دی لئے منتخب کرتا تو مخلوق ہی میں سے کس کو منتخب کرتا اور اللہ واجب اور مخلوق ممکن ہے پس اس اولا تجویز کرنا گویا محال تجویز کرنا ہے۔اور فرشتوں کو خدا کی است میں ہے ہوتے ہوئے اس رشتہ کی ہیل منڈ ھے کیسے چڑھے۔ پس اولا دیجویز کرنا گویا محال ہے۔اور فرشتوں کو خدا کی میٹیاں تجویز کرنا موجب اولا دی انتخاب ہی کی تھمری تو میٹیاں تجویز کرنا موجب کے ملاوہ عرفا کہنا اولا دکا تجویز کرنا موجب پی کر تا میں ہے جب اولا دی انتخاب کی کھمری تو کھراس کا کیا مطلب کہ اللہ اپنے لئے تو گھٹیا انتخاب کر لیتا اور بوصیا اولا دی چن کر تہمیں دے دیتا ہے کہاں کا انصاف ہے؟

پھر ہر چیزاس کے آ گے سرگوں ،کوئی اس پر حاوی نہیں کہ دیا ؤسے مجبور ہو کروہ پیکام کرے ندا سے کوئی حاجت پھر آخراولا دکس غرض ہے ہو؟

نیز جس طرح وہ مالک مکان ہے ای طرح مالک زمان بھی ہے۔ ساراز مانداس کے دست قدرت میں لیٹا ہوا ہے۔ دن چھپے پورب کود کچھوتو معلوم ہوتا ہے کنارے سے ایک اندھیری چا دراٹھتی چلی آ رہی ہے اور دن کی روثنی کو اپنے سامنے پچھم کی طرف لیٹتی چلی جارہی ہے۔ یہی عجیب وغریب منظر صبح کے وقت دکھائی پڑتا ہے۔ کہ دن کا اجالا رات کی تاریکی کو پورب سے دھکیلتا ہوا آ رہا ہے۔ انسان کی شرارتیں اور گتا خیاں تو ایسی ہیں کہ زمان و مکان کا بیسارا نظام یک گئت درہم برہم کر دیا جائے لیکن وہ اپنے عفود کرم سے مہلت دے رہم برہم کر دیا جائے ۔ لیکن وہ اپنے عفود کرم سے مہلت دے رہا ہے۔ ایک دم نہیں پکڑتا۔

آ گے اپنے مسلسل اور بیٹاراحسانات کی یادولائی جارہی ہے کہ دیکھوایک جان سے تہمیں پیدا کر کے اس کا نات سے متح ہو بونے کا موقعہ بخشا ہے۔ پس ایسے ہی کیوں نہیں یقین کرتے کہ یہ ساری کا ننات ایک ہی ہستی سے وجود پذیر ہوئی ہے۔ کثرت کی بنیاد وحدت ہی نکلتی ہے۔

دفعة پيدائش سے زيادہ عجيب مذريجي پيدائش ہے:..... پعرانسان کي پيدائش بھي يك لخت نبيس ركھي۔اگر جه التدكي قدرت كن فيونى ب\_\_ يوكى عجيب اورمشكل مرحلنيين \_ كراس سے زيادہ جرت ناك معامله مرحله وارسلسله وارپيدائش كا ب\_\_ جے دیکے کرعقلیں دنگ ہیں کہ ایک بے حقیقت قطرہ تدریجی مراحل طے کر کے تین کوٹھڑیوں میں سے کمالات وخوبیوں کا پیکر بن کر چلا آتا ہے۔ بس جس کی قدرت کا کرشمہ سے جب وہی خالق، مالک، پالن ہار ہے تو پرستش کاحق دوسرے کو کیوں ملتا ہے۔ منزل سے ات قریب بوکر بھی چرانسان کہاں بھٹک اور بہک رہاہے۔اس طرح تمہارے مندموڑنے سے اس کا تو کی خیبیں بگڑے گا۔ ہاں بیضرور ے کہ تم کمیں کے ندر ہو گے۔ وہ تمہاری احسان فراموثی اور تاسیاس سے کیے خوش ہوسکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ تم سے خت بیزار ہاں لئے اس کی خوشنو دی ہی میں انسان کی اپنی بھلائی ہے۔

غرض جیسا کرو کے دیا مجرو کے۔ ینہیں کہ کرے کوئی اور مجرے کوئی۔اور اللہ کے علم سے ایک ذرہ برابر ہا ہزئیں ہے سب کیا دهراسامنية جائے گا۔

انسان کی عجیب وغریب فطرت: .....انسان کی منطق بھی عجیب ہے کہ وقت پڑنے پر تواہے یاد کرتا ہے۔ کیونکہ دیکھا ے کہ مصیبت کوئی ہٹانے والانہیں لیکن جونمی وقت لکا اور انسان پھر پھیلی حالت یکسر فراموش کر دیتا ہے۔ نعمت کی سرمستوں میں گم ہو راییا بھول جاتا ہے کہ ہم ہے کوئی واسط ہی ندتھا۔ اورا جا تک دوسروں ہے آشنائی کرے خداکی جگدان کودے دیتا ہے اور یہی نہیں کہ خود بگرتا ہے۔ بلکدایے قول ومل سے دوسروں کو بھی مگراہ کرتا ہے۔ فرماد یجئے کہ بہت اچھااے انسان! کر لے جوکرنا ہے خوب مزے اڑا لے۔ چندروز میش کے بعدر اٹھاندوز خ ہوگا۔ جہاں سے چھٹکارہ نصیب نہ ہوگا۔

ِ اس کے مقابلہ میں ایک دوسرا بندہ ہے جورات کی نیندوآ رام چھوڑ کر دست بستہ اللہ کے آ گے کھڑارہے۔ بھی جھکے۔ ایک طرف اگرة خرت كاخوف اسے بقر ادر كھتا ہے تو دوسرى طرف الله كى رحمت كا آسرائهى باند سے ہوئے ہے بھلا يدونوں برابر ہوكت ہیں؟ یقینان میں سے ایک سعید ہے اور دوسرابد بخت۔اگر پہلا بد بخت اور دوسرانیک بخت دونوں برابر ہوجا ئیں تو گویاعالم وجالل ادر عقلندو بوقوف میں کھفرق شربا گراس بات کوبھی وہی مجھ سکتے ہیں جنہیں اللہ نے عقل دی ہے۔

لطا تف سلوك :.... آيت فاعبد الله منحلصًا له الدين مين اخلاص كاتكم باور مطلق مون كي وجد المما تب اخلاص نفس وقلب وروح سب مرتب كوشامل ہے۔

آ يت ما نعيدهم عاب على الله كالله كخصوصيات دوسرول كے لئے ماننا قطعاً غرموم باوراس ميں بالذات اور بالعرض كا فرق لگا ناسو دمندنہیں ہے۔

آیتان الله لایهسدی کے عموم الفاظ پرنظر کرتے ہوئ اس کے لئے تہدید ہے۔جودلایت کے کی مرتب کا جمونادعوی کرے بلکہ لا بھدی میں اس کے محروم ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

يكور اليل الع مين ايك نظير كودوسرى نظير برقياس كرتے موسئ سالكين كاحوال قبض وسط محووسكر ، جمع وفرق ، جلى وستر کے ملے بعدد یگر بے مرتب ہونے کی طرف اشارہ ہے

امن قانت النع مين آ داب عبوديت مي مكمل اجتمام كى طرف اشاره بـدوه آ داب ظاهرى جول ياباطنى بالفورونقصال كـ

قُلُ يَغِبَادِ الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ " أَيْ عَذَابَهُ بِأَنْ تُطِيعُوهُ لِلَّذِينَ آحُسَنُوا فِي هٰذِهِ الدُّنيَا بالطَّاعَةِ حَسَنَةٌ \* وَهِيَ الْحَنَّةِ وَأَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ \* فَهَاجِرُوا اللَّهِ الْمِنْ بَيْنِ الْكُفَّارِ وَمُشَاهَدَةِ الْمُنكراتِ إِنَّمَا يُوقَى الصَّابِرُونَ عَلَى الطَّاعَاتِ وَمَايُبَتِّلُونَ بِهِ ٱجُرَهُمُ بِغَيْرِحِسَّابِ ﴿ ﴿ بِغَيْر مِكْيَال وَلامِيْزَان قُلُ إِنِّي آُمِرُتُ أَنْ أَعُبُدَ اللهَ مُخُرِيصًا لَهُ الدِّينَ ﴿ مِنَ الشِّرُكِ وَأُمِرُتُ لِأَنْ آَى بِأَنْ آكُونَ أَوَّلَ الْمُسُلِمِينَ ﴿ وَ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ﴿ اللهَ اَعُبُدُ مُخُلِصًا لَّهُ دِينِي ﴿ إِنَّ مِنَ الشِّرُكِ فَاعْبُدُوا مَاشِئْتُمُ مِنْ دُونِهِ ﴿ غَيْرِهِ فِيهِ تَهُدِيدٌ لَّهُمُ وَإِيْذَانُ بِ اَنَّهُ مَ لَا يَعُبُدُونَ اللَّهُ تَعَالَى قُلُ إِنَّ الْخُسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوۤ ا أَنْفُسَهُم وَاهلِيهِم يَوْمُ الْقِيامَةِ \* بِتَخُلِيدِ الْإِنْفُسِ فِي النَّارِ وَبِعَدُم وُصُولِهِمُ إِلَى الْحُورِ الْمُعَدَّةِ لَهُمُ فِي الْحَنَّةِ لَوَامَنُوا الْاذلِكَ هُوَ الْخُسُرَانُ الْمُبِينُ ﴿ ١٥ ﴾ الْبَيِّنُ لَهُمْ مِّنُ فَوُقِهِمْ ظُلَلٌ طَبَأَقٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنُ تَحْتِهِمُ ظُلَلٌ \* مِنَ النَّارِ ذَلِكَ يُحَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ ﴿ آيِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَتَّقُوهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ يلْعِبَادِ فَاتَّقُون ﴿ ١٧﴾ وَالَّذِينَ الْجَتَنَبُوا الطَّاغُوتَ الْاوْتَارَ أَنْ يَعُبُدُوهَا وَآنَابُو ٓ ا أَقِبَلُوا اللهِ اللهِ لَهُمُ الْبُشُراى ۚ بِالْحَنَّةِ فَبَشِرْ عِبَادٍ ﴿ مِنْ الَّـذِيُـنَ يَسُتَـمِـعُـوُنَ الْقَوُلَ فَيَتَّبِعُونَ آحُسَنَهُ ﴿ وَهُـوَمَـانِيُهِ فَلاَحُهُمُ اللهُ وَ أُولَئِكَ هُمُ أُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿ إِنَّ اَصْحَابُ الْعُقُولِ أَفْ مَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَاب \* آَى لَامُلَانَ حَهَنَّمَ ٱلْايَةُ اَفَانُتَ تُنْقِذُ تُحُرِجُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿ أَلَى جَوَابُ الشَّرُطِ وَأُقِينَمَ فِيهِ الظَّاهِرُ مَقَامَ الْمُضْمَرِ وَالْهَـ مُسزَّةُ لِلْإِنْكَارِ وَالْمَعْنَى لَاتَقُدِرُ عَلَى هِدَايَتِهِ فَتُنْقِذُهُ مِنَ النَّارِ لَكِن الَّذِيْنَ اتَّقَوْ ارَبَّهُمُ بِأَنْ اَطَاعُوهُ لَهُم خُرَفٌ مِّنُ فَوقِهَا غُرَفٌ مَّبنِيَّةٌ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا الْانْهارُهُ أَى مِنْ تَحْتِ الْغُرَفِ الْفَوْقَانِيةِ وَالتَّحْتَانِيَةِ وَعُدَ الله عِ مَنْصُوبٌ بِفِعَلِهِ الْمُقَدَّر كَايُخُلِفُ اللهُ الْمِيْعَادُ ﴿ ﴿ وَعُدَهُ اَلَهُ تَوَ تُعَلَّمُ اَنَّ اللهَ اننزَلَ مِنَ السَّمَا عِمَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ ادْحَلَهُ امْكِنَةَ نَبْع فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخُرِجُ بِه زَرْعًا مُخْتَلِفًا ٱلْوَانَهُ ثُمَّ يَهِيجُ يَيْبِسُ فَتَرْمِهُ بَعُدَ الْحَضُرَةِ مَثَلًا مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ﴿ فَتَاتًا إِنَّ فِي ذَلِكَ ا لَذِكُوكَ تَذُكِيرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿ إِنَّ يَتَذَكَّرُونَ بِهِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى وَحُدَانِيَةِ اللهِ تَعَالَى وَقُدُرَتِهِ أَفَمَنُ شَرَحَ اللهُ صَدُرَهُ لِلْإِسُلَامِ فَاهْتَدى فَهُو عَلَى نُوْرِ مِنْ رَّبِّهِ حَكَمَنُ طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ دَلَّ عَلَى هٰذَا فَوَيُلٌ كَلِمَةُ عَذَابِ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنُ ذِكُواللهُ أَى عَنُ قَبُولِ الْقُرَادِ أُولَيْكَ فِي ضَلل مُبِينِ (٢٢) بَيِّن اللهُ نَزَّلُ اَحُسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا بَدَلٌ مِنَ اَحْسَنَ آَى قُرُانًا مُّتَشَابِهًا آَى يَشُبَهُ بَعُضَهُ بَعُضًا فِي

النَّظُم وَغَيُرِه ۚ مَّثَانِي ثَنِّي فِيُهِ الْوَعُدَ وَالْوَعِيْدَ وَغَيْرَهُمَا تَقُشَعِرُ مِنْهُ تَرُتَعِدُ عِنْدَ ذِكْرِ وَعِيْدِهِ جُلُودُ الَّذِيْنَ يَخُشُونَ يَحَافُونَ رَبَّهُمُ ۚ ثُمَّ تَلِينُ تَطُمَئِنُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُوبُهُمُ اِلَى ذِكْرِاللهِ ﴿ آي غِنُدَ ذِكْرِ وَعُدِهِ ذَلِكَ أَى الْكِتَابُ هُدَى اللهِ يَهُدِى بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضَلِل اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ ٣٠ ﴾ أَفَمَنُ يُتَقِى يُلْقِي بِوَجُهِهِ سُوَّءً الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ ﴿ آَى اَشَدَّهُ بِآَلُ يُلْقِى فِي النَّارِ مَغُلُولَةً يَدَاهُ الِي عُنُقِهِ كَمَنُ امَنَ مِنهُ بِدُحُولِ الْحَنَّةِ وَقِيْلَ لِلطَّلِمِينَ أَى كُفَّارِمَكَّةَ ذُوقُوا مَا كُنتُمُ تَكْسِبُونَ ﴿ ٣ ) أَي حَزَاءَهُ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ رُسُلِهِمْ فِي إِتْيَانِ الْعَذَابِ فَاتَنْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (١٥) مِنْ جِهَةٍ لَا يَخُطِرُ بِبَالِهِمْ فَأَذَاقَهُمُ اللهُ الْحِزُى الدِّلَّ وَالْهَوَادَ مِنَ الْمَسْحَ وَالْقَتُلِ وَغَيْرِهِمَا فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَحِرَةِ ٱكْبَرُ لُوكَانُوا أَى الْمُكَذِّبُونَ يَعْلَمُونَ (٢٧) عَذَابَهَامَاكَذَّبُوا وَلَقِدُ ضَرَبُنَا جَعَلْنَا ﴿ لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرُانِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ ٢٠٠ يَتَّعِظُونَ قُرُانًا عَرَبِيًّا حَالٌ مُوَكِّدَةٌ غَيْرَ ذِي عِوَجِ أَيْ لَبُسِ وَاِحْتِلَافٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ لِلكُمُ لِللَّهُ لِلْمُشْرِكِ وَالْمُوجِدِ مَصَلًا رَّجُلًا بَدَلٌ مِنْ مَثَلًا فِيُهِ شُوَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ مُتَنَازِعُونَ سَيْئَةً اَخَلاقُهُمْ وَرَجُلًا سَلَمًا خَالِصًا لِرَجُلِ هَلُ َيَسُتَويِينَ مَثَلًا تَمْيِيزٌ اَى لَايَسُتَوِى الْعَبُدُ لِحَمَاعَةٍ وَالْعَبُدُ لِوَاحِدٍ فَإِنَّ الْاَوَّلَ إِذَا طَلَبَ مِنْهُ كُلِّ مِنْ مَالِكِيُهِ حِدْمَتَهُ فِي وَقُتِ وَاحِدٍ تَحَيَّرَ مِنْ يَّحُدِمُهُ مِنْهُمُ وَهذا مَثَلٌ لِلْمُشُرِكِ وَالثَّانِي مَثَلٌ لِلْمُوَجِّدِ ٱ**لْحَمُدُلِلَهِ** وَحَدَةً بَلُ أَكْثَرُهُمُ آهُلُ مَكَّةً لَا يَعُلَمُونَ ﴿ ٢٠ مَا يَصِيرُونَ الَّيْهِ مِنَ الْعَذَابِ فَيُشُرِكُونَ إِنَّاكَ خِطَّابٌ لِلنَّبِي مَيَّتُ وَإِنَّهُمْ مَّيَّتُونَ ﴿ مَنْ مُونُ وَيَمُونُونَ فَلَا شَمَاتَةَ بِالْمَوْتِ نَزَلَتْ لَمَّا اَسْتَبُطَاؤُا مَوْتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِنَّكُمُ أَيُّهَا النَّاسُ فِيُمَا بَيْنَكُمُ مِنَ الْمَطَالِمِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ عِنْدَرَبِّكُمُ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣﴾ يَخُ

 سے بھی آگ کے گیرنے والے شعلے ہوں گے اور پنچ ہے بھی۔ یہ وہی ہے جس ہے اللہ اپنے بندوں کوڈرا تا ہے (مسلمانوں کوتا کہ وہ تقویٰ اختیار کریں۔ اگلا جملہ اس پر دلالت کررہا ہے ) اہے میرے بندو! مجھے ڈرواور جولوگ شیطان کی عبادت ہے بچتے ہیں اور اللہ کی طرف جھکتے ہیں (رخ کر تتے ہیں) وہ (جنت کی) خوشخری سنانے کے مستحق ہیں۔ سوآ پ میر ہے ان بندوں کوخوشخری سناد بجئے جو اس کلام کوکان لگا کر سنتے ہیں۔ پھراس کی اچھی اچھی ہاتوں پر (جن میں ان کی فلاح ہے) چلتے ہیں بہی ہیں جن کو اللہ نے ہما ہے کی اور یہی ہیں جو ہوش مند (عقلند) ہیں۔ بھلاجش محض پر عذاب کی بات (یعنی لاملان جھنسم الخ) محقق ہو چھن تو کیا آپ ایسے خص کوجو دوز نے میں ہو چھڑا سے جھڑا سے ہیں؟ (بیہ جو اب شرط ہے جس میں اسم فاہر بجائے ضمیر کے ہے اور ہمزہ انکاری ہے۔ یعنی تم ان کی ہدایت پر اس طرح قادر نہیں ہو کہ انہیں عذاب سے بچاسکو ) لیکن جو گئے ہیں۔ ان کے پنچ نہریں چل رہی ہیں (لیکی اور ڈیریں منزلوں کے بنچ ) بیا لا خانے ہیں جن کے اور اس کی فرمانوں کی دور من ہیں جو ہے تیار ہیں۔ ان کے پنچ نہریں چل رہی ہیں (لیخی بالائی اور ڈیریں منزلوں کے پنچ ) بیا للہ کا وعدہ ہے (فعل مقدر کی وجہ ہے منصوب ہے) دہ وعدہ خلاف نہیں ہے (میعاد بمعنی وعدہ)۔

کیا تو نے اس پرنظرنہیں کی۔ کہ اللہ نے آسان سے بارش برسائی ۔ پھر اس کوسوتوں میں داخل کرتا ہے۔ (زمین کے اندرذ خیروں میں) زمین کے۔ پھراس کے ذریعہ کھیتیاں پیدا کرتا ہے۔ جس کی مختلف قسمیں ہیں۔ پھر دہ کھیتی خشک ہو (سوکھ) جاتی ہے کہ تو اس کو زرد دیکھیا ہے (سرسبزی کے بعد مثلاً) پھر اس کو چورا چورا (ریزہ ریزہ) کر دیتا ہے۔ اس میں دانشمندوں کے لئے بری عبرت (نصیحت) ہے (جواس سے سبق لیس۔ کیونکہ اس سے اللہ کی تو حید وقد رت معلوم ہوتی ہے) سوجس شخص کا سیداللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا (جس سے اسے ہدایت نصیب ہوگئی) اوروہ اپنے پر وردگار کے نور پر ہے (کیاوہ اس کے برابر ہوسکتا ہے جس کے دل پرمبرلگ گئی۔ جیسا کہ اگلے جملہ سے سیمجھ میں آرہا ہے) سوجن لوگوں کے دل اللہ کے ذکر (قرآن تبول کرنے) کی صلاحیت نہیں رکھتے اس کے بری خرابی (سراکا بول) ہے بیلوگ کھی گمراہی میں ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے بڑا عمدہ کلام نازل فرمایا ہے جوالی کتاب ہے (بیاحسن سے بدل ہے یعنی قرآن پاک) جوہا ہم ملتی جلتی ہے (نظم وغیرہ میں ایک جیسی ہے) باربار دہرائی گئی ہے (وعدہ ووعیدوغیرہ کابیان باربار ہوتار ہتا ہے) اس سے کا نب اٹھتے ہیں (لرزجاتے ہیں وعید ت کر) بدن ان لوگوں کے جواب پر وردگار سے ڈرتے ہیں (خوف زدہ ہیں) پھران کے بدن اور دل نرم ہوکر اللہ کے ذکر کی طرف (وعدہ ذکر ہونے کے وقت) متوجہ (مطمئن) ہوجاتے ہیں بیر کتاب) اللہ کی ہدایت ہے جس کو وہ چاہتا ہے اس کے ذریعہ سے ہدایت کردیتا ہے اور ضدا جس کو گمراہ کرتا ہے اس کا کوئی ہادی نہیں۔

بھلا بوقض اپنے منہ کو قیامت کے دوز عذاب کی وجہ سے دوز منے سے محفوظ ہوجائے ) اورا پسے ظالموں (کفار کہ ) کو تھم ہوگا جو کہ کے میں انہوں نے بھی جو بحث میں جانے کی وجہ سے دوز منے سے محفوظ ہوجائے ) اورا پسے ظالموں (کفار کہ ) کو تھم ہوگا جو کہ کیا کرتے تھے اس کا مزہ چکھو (سز اجھکٹو) جولوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی (عذاب کے معاملہ میں پینمبروں کو کہ تھا یا تھا ان پرعذاب ایسی طرح آیا کہ ان کو خیال بھی نہ تھا (ول میں بھی شبہ بھی نہیں گذراتھا) سوالند تعالی نے ان کورسوائی کا مزہ چکھا دیا جی انہوں نے بھی ان کو خیال نے والے ) سمجھ (ذات ویسی من فرق وغیرہ کی صورت میں ) ای دنیاوی زندگانی میں اور آخرت کا عذاب اور بھی پرا ہے کاش بیر جھٹلانے والے ) سمجھ جاتے (عذاب کو تو اس کو جھٹلانے ہوگ کے اس قرآن میں ہوتم کے مضامین بیان کئے ہیں تا کہ یہ لوگ نسیحت موظت ) پکڑیں کہ وہ عربی قرآن ہے (عال مؤکدہ ہے) جس میں ذرا کمی نہیں (یعن تلمیس واختلاف نہیں) تا کہ یہ لوگ (کفر موحد کی ) بیان فر مائی کہ ایک شخص ہے (مشلا سے بدل ہے) جس میں گی ساجھی ہیں ۔ کور یں ۔ اللہ تعالی نے ایک مثال (مشرک وموحد کی ) بیان فر مائی کہ ایک شخص ہے (مشلا سے بدل ہے) جس میں گی ساجھی ہیں جن میں باہم ضدا ضدی ہے (جھڑ الو بدخلق ہیں) اور ایک شخص اور ہے کہ پورا کا پورا (سالم) ایک بی شخص کا ہے کیاان دونوں کی حالت جن میں باہم ضدا ضدی ہے (جھڑ الو بدخلق ہیں) اور ایک شخص اور ہے کہ پورا کا پورا (سالم) ایک بی شخص کا ہے کیاان دونوں کی حالت جن میں باہم ضدا ضدی ہے (جھڑ الو بدخلق ہیں) اور ایک شخص اور ہے کہ پورا کا پورا (سالم) ایک بی شخص کا ہے کیاان دونوں کی حالت

كيال ب(منلا تميز بي يعنى مشترك غلام اورايك آقاكا غلام برابزييل موسكة كيونك يبلي غلام سايك بى وقت يل جب سب آقا ا پی اپی خدمتوں کا مطالبہ کریں گے تووہ حیران رہ جائے گا کہ کس کی خدمت بجالائے۔ بیمثال تو مشترک کی ہے اور دوسری مثال پرستار توحیدی ہے)سب خوبیال (ایک)اللہ کے لئے ہیں بلکدان میں سے اکثر (اہل مکہ) سجھتے بھی نہیں ( کرس قتم کے عذاب میں گرفتار ہوں گاس سے شرک کرتے رہتے ہیں )آپ کو بھی ( تیفیر کو خطاب کے ) مرتا ہے اوران کو بھی مرتا ہے ( ایک ندایک دن آپ کو بھی مرنا ہےاوران کو بھی ۔ پھر کی کے مرنے پرخوشیاں منانا کیا؟ خافین چوکد آئے۔ کے انتقال کے نظر عظم اس لئے بیآ بت نازل ہوئی) پھر قیامت کے روزتم سب لوگ (اے لوگو!اپنے اپنے مظالم کے )مقد مات اپنے بہب کے سامنے پیش کرو گے۔

تحقیق وتر کیب: ..... للذین امنوا. جمله متانفه ب-جس ساتفوی کے عممی علت معلوم بوربی ب-اور فعی هذه الدنيا كساته مقيدكرنى وجديه كدنياة خرت كاشت باورادض الله واسعة كاس يرعطف بورباب يعن محبت وطن بحى اگراللد کی اطاعت میں رکاوٹ ہوتو وطن بھی ایک بت ہے۔ ہاں البتداگر ایک جگہ جاناکسی وجہ سے مناسب نہ ہوتو مجر ملک خدا تنگ نیست ۔ دوسری مناسب جگه تلاش کراو ۔ غرص که ترک وطن تو محض ججرت کی صورت ہے ۔ حقیقت بجرت دراصل بجران معاصی ہے۔ المها جو من هجو عن مانهي الله به - فتح كمه يبل جرت مديدا كري شرط اسلام هي ليكن فتح كمه ك بعد شرط كاورج منوخ ہوگیا۔لیکن بعض حالات میں واجب اور بعض میں مستحب ومباح رہی۔ بلکہ بعض صورتوں میں بجرت مردہ اور حرام بھی ہے۔مثلاً بھلوں کوچھوڑ کربروں کے یہاں چلا جانا۔

بغير حساب. ابن عباس مرفوع روايت إن الميزان لا تنصب لا هل البلاء بل يصيب لهم الا مرحباً. قبل ائسی اموت. انعان کا بناعمل چونکهاس کی تصیحت کودومرول پراثر انداز بناتا ہے۔اس کے آپ کوبیکم موارای کئے عربي كهاوت ب- حال رجل في الف وجل انفع من حال الف رجل في رجل . أوربان ي مفسر في اشاره كيا بحكمام بمعنى بالبحاور بعض لام كوزائد مانت بين اور بعض اجليه مانت بين

لهم من فوقهم . لهم خرمقدم ما ورمن فوقهم حال اورطلل مبتداء مها " گاتوجلانے والی بے۔ اس کوسائبان کہنا حبكم ب-البت ماتحت كوظله، كهنا توايك وجيتويه بكايك ضدكادوسرى ضد يربونك كياب سيكهاجائ دوسر يدير فيلاحد خوداس ك لئے ظلدند ہو۔ البتداس سے نچلے كے لئے ظلد ہوسكتا ہے۔ كونكر جہنم كاس طرح مختلف درجات ہيں جس طرح جنت مے لئے مختلف درجات ہیں۔ تیسری توجید بیے کردونوں حصافیت پہنچانے میں بکسال ہیں۔ اس مماثلت ومشابہت کی وجہ سے ظلم بول دیا گیا۔

افانت من شرطيه اورافانت الع جزاء بهاجزاء محذوف باورافانت متقل جمله برسابق جمله كالكيد كالخير وعدالله . مصدر مؤكره باي وعدهم الله وعدا.

افسمن شوح الله . جملهمتان - ر نوا الالباب كماتم فيحت خاص كرنى وجديان كى جارى ب-اورشرت صدر سے مراد تھیل استعداد ہے۔ کیونکہ سینے کل قلب ہے اور قلب منج روح وقس ہے۔ پس سینے کی شرح بقس کامنشرح موجاتا ہے۔ اس میں استقبام انکاری ہے اور فاعا طفہ ہے جو جملہ مقدرہ پرای اکل الناس سواء، من موصولہ مبتداء محذوف الخبر ہے۔ای محمن طبع على قلبه اوربعض نے اس كوجمله شرطيه كباہے۔

على نور حديث مين م كقلب مين جبنورة جاتا م توول منشرح بوجاتا م عرض كيا كيا اس كى بيجان كيام؟ قُرَاياً الا نابة الى دارالخلود والتجافي عن دار العروروالتاهب للموت قبل نزوله ر من ذكر الله . مفرر في اشاره كيا به كه من بمعنى بمن باورمضاف محذوف بريمن تعليليه ماناجات يعنى دل فاسدہونے کی وجہ سے اس میں ذکر اللہ کرنے سے قساوت آجاتی ہے۔جیسا کے عمدہ غذاخراب معدہ کے لئے معزموجاتی ہے۔ بعض اہل ولكارثاد بهالا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب.

منشا بها. لین فظی معنوی خشابهت ہے۔اس سے قرآن کا خشابہ ونامعلوم ہوا۔اوراکی آیت میں کتاب احکمت ایاته فرمایا گیاہے۔ جس سے قرآن کامحکم ہونامعلوم ہوتا ہے اور آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشا بھات سے دونوں ہونا معلوم ہوتا ہے۔لیکن وجنظیق یہ ہے کہاس آیت سے ماس بلاغت میں لفظی ومعنوی کیسانیت ہونا مراد ہے اور آیات كتاب ك محكم مون سے مرادیقین اور حق ہے اور بعض آیات کے متنابہ ونے كامطلب ففی الراداور بعض كے محكم مونے كامطلب

مشانی. وعدووعید بقص وامثال کا مرر بونام راد ب\_ر بایداشکال که کتاب مفرد ب\_اس کے لئے مثانی جمع قلت کیسے لائی گئ ے؟ جواب یہ ہے کقرآن کی تفعیلات کے پیش نظر جمع کاصیغدلایا گیا ہے۔ جیے کہاجائے الا نسان عروق وعظام واعصاب.

الى ذكر الله الى بمعنى عند بداس وتضمين في الحرف كتي بير دومرى صورت يدب كه تاليين بمعنى تسكين لي جائے مفسرعلائے نے دونوں کوجمع کردیا ہے۔ حاصل بدہے کہ مومن آیات وعدہ سے امیدور جاء کی کیفیت سے سرشار اور آیات وعید سے ہیت زدہ رہتا ہے۔الایمان بین الوجاء والحوف کہی خوف درجاء اس کے لئے دوباز وہیں:

افمن يتقى . ال كي خرمحذوف بـــاى كمن امن من العذاب.

وجهده . اس کئے کہا کہ چبرہ سب سے زیادہ عزیز عضو ہے۔اس کی حفاظت کی فکر بھی زیادہ ہوا کرتی ہے۔اور جہنم کی آگ میں ہاتھ بند سفے اوند سفے گرنے والے کے چہرہ ہی پرسب سے پہلے آفت آئے گی۔ گویا چہرہ کی حفاظت کی بجائے الثااس سے مدافعت كاكام لين يرمجبور بوجائے گا۔

وقيل للظلمين . اس كاعطف يهلم مفهوم يرب -اى يعذب الظالمون ويقال لهم النع اوربعض في واوَحاليكها ےو قدمقدرہوگا۔

فوقواما كنتم . مضاف مقدر يابطورمجاز سبب كومسبب يربولا كياب من كل مثل. يعنى ضرورى دين مثاليس ـ قرانا عربيا. ال مين تين صورتين بين -ايك بدكمدح كا وجد المنصوب بور دوسر عدك يتلذ كرون كا وجد منصوب ہو۔ تیسرے یہ کقران سے حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہوحال مؤ کدہ موطنہ ہے۔ جیسے جاء زید رجالاً صالحاً.

غیر ذی عوج . قرآ ن کی صفت یا حال ثانی ہے۔علامہ زخشر ک نے مستقیماً کی بجائے غیر ذی عوج کہنے کا نکتہ یہ لکھا ہے کہ اس میں دوفا کدے ہیں۔ایک تو یہ کہ قرآن میں بھی بھی بھی بھی جی نہیں ہو سکتی ۔دوسرے عوج معانی کے ساتھ مختص ہے اعیان کے ساتھنیں ہے۔ یعن فی کے بعد ترہ ہے۔اس لئے عوم فی ہورہی ہےند کفی عوم۔اور مستقیماً میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔اس لئے قرآتی لفظ اہلغ ہے۔اوربعض نے عوج کے معنی شک والتباس کے لئے ہیں۔

ورجلا. بيمثلاً سے بدل ہے بحذف مضاف ای مشل رجل ۔اورضوب کامفعول ٹانی بھی ہوسکتا ہے اورشسر کاء کا مبتداء ہےاور فیہ خبر ہے۔

منشا کسون . شرکاء کی صفت ہے اور جملہ رجالا کی صفت ہے۔ یامنشا کسون خبر ہواور فید متعلق ہے اس لفظ

ك معنى بابم بدكونى كرنے كے بين ابن كير اور ابوعم وسالما الف كساتھ برصة بين -اور باقى قراء جيسے نافع ،ابن عمر اوركى سلما یر ہے ہیں ۔اورابن جبیر سین کے سرہ اورسکون لام کے ساتھ رہ ہے ہیں۔اخبر کی دونوں قراءتیں مصدر ہوں کی بطور مبالغہ کے یا حذف مضاف کے ساتھ یا دونوں اسم فاعل کی بجائے ہیں۔ پس دونوں قراءتوں کامآل ایک ہی ہوگا۔

مثلاً. اصل میں فاعل تھااب تمیز ہوگئی۔اگر منسلیس کی قراءت ہے تب تو کوئی اشکال نہیں کیکن اگر مثلاً ہے تور جسلیس مذكورين كمطابق نبيس مفردمونى وجدے مربرايك وافرادا لياجائ كا-اس لئے اشكال نبيس رے كا شات وحمن کی تکلیف پرخوش ہونے کو کہتے ہیں۔

ربط آیات: ..... کفروشرک کے ناپندیدہ اور بخت عذاب کے ستحق ہونے کواورات طرح ایمان وا خلاص کے پندیدہ اور ستحق انعام واكرام بون كوييان فرماكرة يت قبل انها اموت المنع بين ايمان واخلاص كاصر يح تحم ب-جس عان كالبنديدة بونامعلوم ہوتا ہےاوراحاف النع میں كفروشركى ممانعت اورنا پند موتا اشارة ہے۔

آ کے چل کرآ خرت کی لاز وال نعمتوں اور مصیبتوں کاذکر کرکے ایمان واخلاص کی تقویت مقصود ہے۔

اس ك بعدة يت الم تران الله بدنياك انهاك كابيان بجوايان واخلاص مين سب بوى وكاوك في با آیت افسسن شسرح الله میسمو ترایک اورتا غیر یکسال مونے کے باوجود متاثر میں فرق موجانے سے تا غیرات بھی مختلف موجاتی ہیں۔خوف خدار کھنےوالے پرجواثر موتا بے تاریخص پراس کاالٹااثر موتا ہے۔آ کے افسمن متقی سے دونوں کے مآل میں بھی فرق وكھلا يا جار ہاہے۔

آیت و لقد صربنا سے فی نفسقرآن کامؤثر مونا بتلایا جار ہاہے۔فرق جو کھے ہو دولوگوں کی قابلیت کا ہے۔ اس کے بعد صوب اللہ سے مثال کے ذریعہ اس کی تنویروتقریر کی جارہی ہے۔ لیکن معاندین ان محطے فیصلوں کو بھی نہ مانیس ق وه جانین آخری فیصله خداوند قدوس کی بارگاه مین موگاسب تیار مین ـ

شان نزول: .... کفار مكة تخضرت على سے كہنے لگے كہ جو بچھتم كهد ہے ہواور كرد ہے مواس سے تبارا مقعدانے آبائى ملت کواختیار کرنااوران کانام اونچا کرنا ہے۔اس پر آیت قسل انسی احساف المنع نازل ہوئی۔جس سے مقصود میہ کہ جب آپ کو بادجودمعصوم مونے ك ورايا جار باہے ۔ تو چردوسرول كاكيا حال موگا۔

نیزیه کیانسان کی نصیحت اسی وقت ہوا کرتی ہے جب وہ کاربند ہو۔انبیاء وصلحاء بادشاہوں کی طرح نہیں ہوتے کیدوسروں کو کتے رہیں اور خود عمل پیرانہ ہوں۔

آيت والسليس يسجت نبون المنع عثان ابن عفان عبدالرطن ابن عوف سعد سعيد طلحه زبير رضوان الدعيم المعين ك بارسديس نازل بوئى \_ جب انبول \_ فحضرت الوبكر سے خودان كايمان لانے كمتعلق يو جماتو انبول في مايا كميس في ايمان تبول کرلیا ہے۔ چنانچہ یہ سنت بی بیسب ایمان لے آئے ۔ اور کلی کہتے ہیں کدانسان اپنے احباب کے پاس بیٹ کراچھی بری باتیں نے ۔ گرصرف اچھی باتوں کو اپنائے۔ وہ اس کا مصداق ہے۔

﴿ تشریح ﴾ .... قبل بنعباد . مین الله کاپیام اسکے بندوں کو پہنچادو کہ آخرت کے لئے جو پچھ کرنا ہے وہ دنیا میں رہ کرہی کیا جا سکتا ہے۔ اس زندگانی کوغیرت جانواور جو پچھ کرنا ہے کر گزرو۔ایک جگہ اگر نیکی کرنے میں رکاوٹیں ہوں تو اس جگہ ہی کو خیر باد کہدو اور ہر چند کہ تکالیف نا قابل برداشت ہول گی۔ گر پرواہ مت کر واور ہمت کر کے نکل کھڑ ہے ہواور دوسری مناسب جگہ نتقل ہوجاؤ۔ خدا اس کا براہی اجرعطا کرے گا۔

حب وطن اگر کوئی چیز ہے تو وطن سے مراد هیتی وطن ہے جو واقعی ہے۔ یہ مادر وطن تو اصلی نہیں عارضی ہے بہر حال اس کوتو چھوٹنا ہے اللہ کے لئے خود چھوڑ دوتو کچھ بات ہے۔

آ تخضرت علی آلی این اول میں حقیقت حال کو تا ایا گیا اول ہونا تو بدا ہد اور مشاہدة ہے۔ لیکن بلحاظ عالم حقیقت کے بھی اولین وآخرین میں ہے۔ کیونکدا مت مسلمہ کے لحاظ ہے آپ بھی کا اول ہونا تو بدا ہد اور مشاہدة ہے۔ لیکن بلحاظ عالم حقیقت کے بھی اولین وآخرین میں آ پ بی اول فرما نبردار ہیں۔ اس لئے آپ سنا دیجے کہ میں تو صرف اللہ اسلم کی بندگی کرتا ہوں تمہیں اپنا اختیار ہے۔ پر انجام کی فکر ضرور رکھنا۔ مشرکین نہ تو خودکودوز نے ہے بچاسکیں کے اور نہ گھر والوں کو۔ سب بی کوجہنم میں جملنا ہوگا۔ جہاں ہر طرف آگ بی آگ اور اس کی لیٹیں اور شعلے ہوں گے۔ البتہ جوسب سے ہٹ کر اللہ کا ہوجائے گااس کے لئے یقینا خوشجری ہے۔ ایسے لوگ اگر چہسب کی سب بھی سنتے ہیں گر چلا ہوں اور رخصت وعز بیت کے در جے ہوں تو بیا وی بی باتوں ہیں بھی اگر اونی اعلیٰ پہلوہوں اور رخصت وعز بیت کے در جے ہوں تو بیا وی بیاد کی اور تو بیاد کی ایک کی تو کی ایک کی تو کی اور تو بیا کی دو کر ہوں تو بیا ہوں کے تقدروں کے تعدروں کے

یایہ مطلب ہے کہ اللہ کی سب ہی باتیں بہتر ہیں۔ان سب ہی کا بیا تباع کرتے ہیں۔یا ہے کہ جن باتوں کے کرنے کا حکم ہوان کا کرنا ای طرح جن باتوں کے نہ کرنے کا حکم ہے۔ان کا نہ کرنا بہتر ہاوروہ ان سب کی پابندی کرتے ہیں۔ یہی کا میا بی اور عقل کا راستہ ہے۔لیکن جن کے لئے ضدوعنا داور برعملیوں کی وجہ سے عذاب کا سز اوار ہونا ثابت ہو چکا۔کیا یہ کا میا بی کی راہ پا سکتے ہیں اور کوئی انہیں راہ پر لاسکتا ہے یادوز ٹے کی آگ سے بچاسکتا ہے۔

بہرحال پر ہیز گاروں کے لئے بھی ہجائی جنٹ تیار ہے مینہیں کہ قیامت کے روز تیار کی جائے گی اور جب تیار ہے تو ان کو ملے گی بھی۔اللّٰہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں ہے۔

زندگی اورموت کا عجیب نقشہ: میں آیت الم تون الله دولال قدرت کابیان ہے کہ برئ فعل زمین کی رت بدلتی ہوا تا ہو اور موت کا عجیب نقشہ بیں لیکن دیکھتے ہیں ارامنظر تبدیل ہوجاتا ہے اور وہ ساراسبزہ چورے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ پھے بہی حال اس دنیا کی چہل پہل اور رونق کا ہے کہ چارروزہ یہ چمک دمک ایک دن ختم ہوجائے گی۔ جا ہے کہ تھمندای عارضی بہار میں کھونہ جا کیں اور انجام سے بے فکر اور بے پرواہ نہ بن جا کیں۔

کیتی کے سارے نظام پرنظر ڈالو کہ اس میں غلہ بھی نکاتا ہے جو آ دمیوں کی غذا بنتا ہے اور بھوسا بھی ہوتا ہے جو جانوروں کے چارے کے کام آتا ہے اور ان دونوں کو محنت سے الگ الگ کر کے کار آمد بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی زندگانی میں نیکی ، بدی ، رنج وراحت ملی جلی بیں : مگر قیامت کے کھلیان میں سب الگ الگ کر کے اپنے ٹھکانوں پر پہنچادی جائیں گی۔

تھیتی کے سارے نقشہ پرنظر ڈال کر مجھ دارائے لئے سبق کھ سکتے ہیں۔ نیزجس خدانے آسانی بارش سے زمین میں چشمے اری کردیئے۔وہ جنت کے محالت میں جمی نہایت قرید سے نہروں کاسلسلہ جاری کرے گا۔چشموں اور کنووں کے یائی بننے کے دوسب وتے ہیں۔ ایک زمین کی برودت سے بخارات کا پانی بن جانا اور دوسرے بارش کے پانی کا زمین میں پیوست ہو کرا کشھا ہوجانا۔

آیت میں دوسرے سبب کا ذکر ہے۔ لیکن اول سبب کی فعی بھی نہیں ۔ اس لئے آیت کوسٹلہ فلسفید کے معاوض نہیں کہا جائے ا - باخصوس جب كەبغدادى جىسے فلاسفىكى رائے ميس وەجھى ايكسب ہے -

الم عمل اوراخلاق کے اعلیٰ مراتب: .....افعن شوح الله میں نیکی بدی، نیک وبدے فرق کوایک دوسرے انداز ہے تمجها یا جار ہاہے کدایک وہ ہے جس کا سین اللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا ہے۔ اسے احکام المبیمیں پوری طمانیت وسکون حاصل ہوجاتا ہے۔علم الیقین ،مین الیقین ، حق الیقین کی منازل طے کر کے روشنی اور اجالے میں پہنچ جاتا ہے۔ جہاں شک وشبہ کے کانٹوں کا شائبہ تک و

یے علم کامنتی اور کمال درجہ ہے۔اس انشراح قلبی کے ساتھ عمل کی آخری حد بھی نصیب ہوجاتی ہے۔ کہ احکام شرع میں کوئی تكلف نبيس ربتا ـ بلكه عادت وعبادت ، شريعت وطريقت يكسال موجاتي بين ـ دونون بين مزاحت اور كشاكش نبيس ربتي ـ بلكه دونون ك تقاض بم آ بنك بوجات بير اس كساته اساخلاق في الني الني الني الني الله كامصداق بن عا تا ہے۔اوروہ مختلف لوگوں کے طرز عمل سے متاثر نہیں ہوتا۔

اوردوسراد ہد بخت ہے جس کادل چھر کی طرح سخت ہو کہ نہ کوئی تھیجت اس پر کارگر ہواور نہ وہ کسی خیرے متاثر ہو، نہ بھی اسے لندى يا ذكن توفيق مواور ندايي اصلاح كي فكر بلك محض أو مام ورسوم كابنده بن كرره جائے كيا بيد دنوں انسان برابر موسكتے ميں۔

قرآنی آیات ایک سے ایک نرالی ہیں: .....الله سزل قرآن پاک کا حال یہ بے کے صداقت ، حقانیت ، نافعیت اور قصیح وہلیغ مورمفید ومعقول ہونے میں سبآیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں کوئی کسی سے تمنہیں۔ باہمی آیتوں میں کوئی مخالف اور تضادنہیں ہے اور کہیں جو بظاہر تفادمعلوم ہوتا ہے وہ ایسانہیں کہ تامل کے بعد دور ند کیا جاسکے ۔ ترجیح ، تنییخ ، تطبیق میں ہے کسی ند کسی صورت میں اس کوحل کیا جاسکتا ہے جتی کہ بعض آیات کی تفسیر خود آیات ہی کے ذریعہ بھی ہو عتی ہے۔

اور قرآن اس معنی کے لحاظ ہے مثانی ہے کہ اس کی آیات بار بار تلاوت کی جاتی ہیں۔ نیز بعض احکام اور قصص و مواعظ بار بار دہرائے جاتے ہیں اور بعض نے متشاب کا مطلب سے بیان کیا ہے کقر آن کے بعض حصر میں یا ایک ہی مضمون مختلف آیات میں دور تک چلاجا تا ہے۔ اور مثانی اس کے برخلاف پیر کدایک آیت میں ایک مضمون بیان کر کے دوسری آیت میں اس کے بالقابل دوسری نوع کا مضمون ہے۔مثل نیکی کے ساتھ بدی کاورنیک کے ساتھ بدکا حال یاس کے برعس طریقہ بکثرت آیات میں آثار ہتا ہے۔

كلام اللى كى تا غيراور وجد وحال: .... اس بنظير كلام كاثر الله بي ذرني والون برتوبيه وتاب - كدين كران كادل ارز جاتا ہے۔ بدن پررو نکشے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ یعنی ان کا ظاہر وباطن اللہ کے آگے جھک جاتا ہے اور یاداللی کا اثر ان کے جسم وروح دونوں برہوجا تا ہے۔

یہ تو کاملین کا حال ہوا۔رہ گئے وہ ضعفاءاور غیر کامل جن پرین کر بے ہوشی، بے طاقتی یا وجد کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے تو آیت میں اس کی نفی نہیں ہے۔ چنانچہ احادیث سے جہاں خلفائے اربعہ اور دوسر سے اجلہ صحابہ گا حال معلوم ہوتا ہے وہیں ابوذر اور ابو ہریرہ کی کیفیات بھی ماثور ہیں۔

بظاہراگر چدان کیفیات کے حاملین اور جوش وخروش کرنے والے بڑھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گرحقیقت حال ایم نہیں ہے۔ بلکہ چھے یہ ہے کہ کمزوری کی وجہ سے مغلوب الحال لوگوں ہے اسی قسم کی کیفیات کا اظہار ہوجا تا ہے۔ جس کی وجہ سے وہ بے خود ہوکر چھلک جاتے ہیں۔ گنانچہ انبیاء علیہم السلام کے حالات سے اس کی تصدیق ہوجاتی ہے۔ ۔ تقدیق ہوجاتی ہے۔

بہر حال اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے حکمت اللی مقصی ہوتی ہوتی ہوتو ان پر ہدایت کے درواز سے کھول دیئے جاتے ہیں اور یہ مزل مقصود کی طرف چلتے رہتے ہیں لیکن جن کوان کی بداستعدادی کی وجہ سے اللہ تو فیش نددے ۔ تو پُھر کون ہے جوان کی رہنمائی کر سکے۔

جنتی اورجہنمی دونوں برابر کیسے ہوسکتے ہیں؟ ...... گاف من یتقی سے اف من شرح الله کے بالقابل کا حال بیان کیا جار ہا ہے کہ ایسا تخص جو بدترین عذاب کواپنے منہ پررو کے اوراس سے کہا جائے کہ اب اپنے کئے کا مزہ چکھوجود نیا ہیں تم نے کام کے تقے ۔ کیا وہ اس مومن کی طرح ہوسکتا ہے جو آخرت میں مامون و تحفوظ ہو؟ ہر گزنہیں آگے فر مایا جارہا ہے کہ پچیلی کتنی قو میں انبیاء کو جھٹلا نے کی یا داش میں تباہ اور رسوا کی جا بچی ہیں ۔ اور آخرت کا بدترین عذاب ان پرجوں کا توں رہا۔ پھر کیا اب حال کے بیمعاندین مطمئن ہو بیٹے ہیں کہ ان نے ساتھ کچھنیں کہا جائے گا۔ انہیں اگر سمجھ ہوتی تو اس کی پچھٹل کرتے۔

کسی حملہ یا مصیبت کاروکنا اگر چہ ہاتھوں سے عام طور پر ہوا کرتا ہے۔ گرجہنم میں چونکہ ہاتھ گردن سے بند سے ہوئے ہول گاس لئے چہرہ کے ذریعہ دفاع کرنے کو کہا گیا ہے۔ جس میں مصیبت کے شدید ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ چہرہ کا تو بچاؤ کیا جاتا ہے نہ یہ کہاس کو بچاؤ کا ذریعہ بنایا جائے۔ گرسخت مجبوری میں اس کی بھی پروانہیں کی جائے گی۔

قرآن کے کسی کو سمجھانے میں کوئی کی یافرق نہیں ہے۔ وہ تو ہر بات کو مثالوں اور دلیلوں سے سمجھاتا ہے کہ بیلوگ دھیان کر کے اپنی عاقبت سمجے کرلیں۔ قرآن نے جن لوگوں کو پہلے پہل خطاب کیا۔ ان کی مادری زبان چونکہ عربی ہے اس لئے قرآن صاف عربی اس خراب میں اس میں ہوئی میں ہیں۔ جوعقل سلیم کے لئے قابل قبول ہوں۔ اس میں کوئی میڑھی ہر چھی بات نہیں۔ اس کے مضامین یا عبارت میں کوئی آئے تی نہیں۔ وہ جن اعمال کی دعوت دیتا ہے ندان کا ماننا مشکل اور ندان پڑمل کرنا ناممکن ہاں کوئی آئی حمالت سے نہ سمجھے یا نہ کرے وہ دو سری بات ہے۔ مگر قرآن کی کوشش یہی ہے کہ لوگ با سانی اس سے مستفید ہوں ، اعتقادی یا تخییلی غلطیوں سے بھی کرچلیں۔ صاف صاف تھی تیں سنکر اللہ سے ڈرتے رہیں۔

مشرک وموحد اور دنیا دارودین دار کا مثالی فرق:......قرآن میں الله کی بیان کردہ ایک مثال سنو۔فرض کردایک شخص بہت سے لوگوں کا غلام اور وہ سب اتفاق سے بدخلق ، کجوفہم ، بے مروت اور شخت ضدی ہوں ۔ ہرآ قایمی چاہتا ہو کہ غلام تنبااس کے کام میں لگار ہے۔دوسرے حصہ حصہ داروں سے اس کو کوئی سرو کارندر ہے۔اس تھینج تان میں ظاہر ہے کہ غلام شخص البحن میں رہے گا

کے کس کس کوخوش کروں اور کس کس کا کام کروں ۔سب کو کیسے راضی رکھوں یا کسی ایک کو کیسے ترجیح دوں \_غرض اس کا ساراوفت اسی ادھیز بن ایس گزرے گااورایک و مخص ہے جو صرف ایک ہی آقا کاغلام ہو فاہر ہے کدائے پوری طرح میسوئی رہے گی اور کئی آقاؤل کوخوش ر کھنے کی شکش میں گر فتار نہ ہوگا۔

پس جیسے بیدونوں غلام برابرنہیں ہوسکتے \_ یہی حال مشرک اور موحد کا ہے ۔مشرک کا دل تو ہروقت ڈانواڈول اورسب کی خوشامد میں نگار ہتا ہے لیکن ایک موحد کی ساری دوڑ دھوپ ایک ہی کے گر درہتی ہے۔ و : پزری دلجمعی سے اپنا مرکز توجہ صرف ایک کو بنائے رکھتا ہے۔اسے دوسروں کی فکرنہیں ہوتی۔اس کے لئے ایک ہی کی خوشنودی بس کرتی ہے۔

ای طرح ان دونوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جوغلام کی کاموگاان میں سے کوئی بھی اسے اپنا نہ سمجھے گا۔ اور نداس کی پوری خبر کے گا۔ بیمثال ہے کی رب کے بند نے کی کیکن جوایک کاغلام ہوتو وہ آ قابھی اس کواپنا ہی شیجھے گا۔اوراس کی پوری خبر گیری کرے گا۔ بیہ مثال ہے ایک رب مانے والے بندہ کی۔

الحمد للدكة قربة ن كيسے حقائق اور اعلى مطالب كوكيسى وكنشين مثالوں اور شوابر سے سمجھا دیتا ہے۔ اب كوئى بدنصيب اس برجمی اتنی واضح مثالوں کونہ سمجھتو اس کا کیا علاج ،علاج اگر ہے تو یہی کہ قیامت کے دن سب کے سامنے مشرک وموحد کے سمجھ غلط ہونے کاعملی فیصلہ وجائے گا۔جس وقت ایک طرف انبیاء اوران کے پیرو کارہون گے اور دوسری طرف اشرار و کفار ہوں گے۔جونضول جھگڑے اور بحثين نكاليس ك\_اس روز دود صكادود صاورياني كاياني الك الك موجائ كا

حیات انبیاع برآیت سے روسی :....اناف میت الع معلوم ہوا کدوسروں کی طرح اگر چہ تخضرت اللے کے لے بھی وفات اور انقال کالفظ بولنا جائز ہے گر حیات انبیاء کے اجماعی مسلد کے خلاف بیآ یت نہیں ہے۔ کیونکہ انبیاء کی حیات برزخی اتی توی ہوتی ہے کہ ناسوتی حیات کے تینوں اثرات برقرار رہتے ہیں۔

ا۔ان کی ازواج سے نکاح کی اجازت مبیں ہے۔

۲۔ندان کی میراث نقیم ہوتی ہے۔

سران کے اجسام میں زمین کے تغیرات بھولنا، پھولنا، کھنا اگرنا سر نانہیں یائے جاتے ہیں۔ انبیاء سے کم ورجہ شہداء کی حیات ہوتی ہے۔ چنانچدان کے بدن بھی قبروں میں محفوظ رہتے ہیں۔البت حرمت نکاح از داج اور ممانعت میراث میں وہ انبیاء کے ساتھ شریک نہیں ہوتے اور عامہ ومنین کی برزخی حیات تو اور بھی کم ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ شنم کی حفاظت کا وعدہ بھی ان سے نبیس ہے اور کفار کی حیات برزخی حد درجه کمزور ہوتی ہے۔

يمى وجب كدانك ميت وانهم ميتون فرمايا كيا-جس معلوم مواكد كيفيات موت مين انبياع اورغيرانبياء برابزيين موت\_ - بكرنوعيت الك الك مورندانكم ميتون يا انك وانهم ميتون مخفرعبارت فرمانا كافى تفا ..... جيما كريختصمون فرما كرسب كوشر يك كرليا كيا ہے۔ بہر حال حيات كى طرح ممات بھى مختلف ہے۔

.....اف من شوح الله . حديث ين ال نوراورشر حصدركى بيجان بدارشادفر ماكى كى بكد دار المحلد / آخرت) کی طرف توجهاوراس دارالغرور (دنیاؤی زندگی) سے بعلقی اورموت کے لئے تیاری ہونے لگتی ہے۔ فويل للقاسية . قساوت قلبي چونكه شرح صدر كے مقابله ميں ہے تواس كى علامت بھى اس كى علامت كے بالمقابل موگ ي لیعنی شرح صدر کے آثار سے خالی ہونا معلوم ہوا کہ بعض کو جودھو کہ ہوا ہے کہ طبعی رفت نہ ہوتو قساوت ہے۔غلط ہے۔

الله نول احسن الحديث مي ايك لطيف وجدكاذكر بيكن اس ي بهوشي وغيره يحيح كيفيات كاغلط مونا بهي ثابت نہیں ہوتا۔البتہ بعض اسلاف ابن سیرینٌ وغیرہ نے جو وجد وتو اجد کا انکار اور رد کیا ہے اس سے مراد جھوٹے ریا کار وجد وحال کرنے والےلوگ مراد میں علیٰ ہذا میچ وجدوحال بھی ضعف محل پر دلالت کرتا ہے جو کمال نہیں کہا جا سکتا ۔ کمال وہی ضبط و بر داشت ہے۔جیسا كه حضرات صحابةً اوردوراول كے كاملين كى كيفيات تھيں۔

صرب الله مثلاً. یم حالت دنیا کی کشاکش میں گرفتار اور فکر آخرت میں ڈو بہوئے اشخاص کی ہے کہ ایک سخت شکش میں مبتلا اور دوسر اسب الجضول ہے آزاد ہوتا ہے۔

الحديثة كه بإرهو مالى (٢٣) كى تفسير مكمل موئى

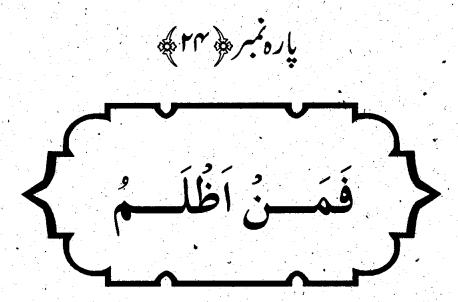

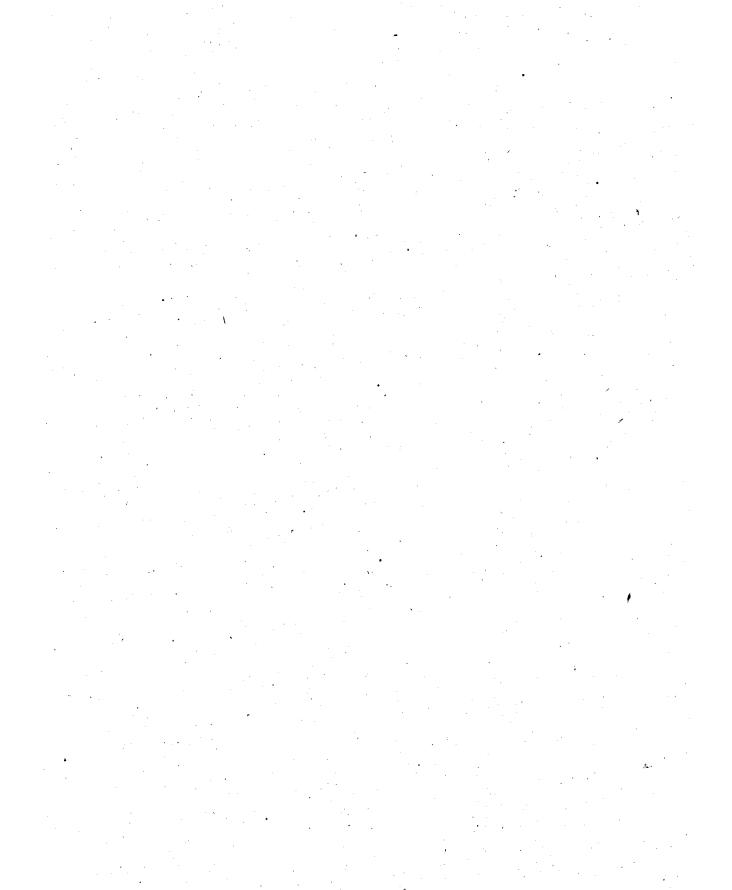

## فهرست پاره ﴿فمن اظلم ﴾

| صخيمبر   | عنوانات                                                         | صفحةبر         | غوانات                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| in+4     | محشر کی ہولنا کی نا قابل برداشت ہوگی                            | ۳۸۲            | ظالم کون ہے؟                                       |
| ۲۰۰۱     | ا کیک علمی نکنه                                                 | PAT            | دوزخ اور جنت میں جانے کے مختلف اسباب               |
| P+4      | اللہ کے یہاں کی سفارش                                           | <b>*</b> *     | رفع تعارض                                          |
| אויז     | فرعون، بإمان، قارون كامثلث                                      | ۳۸۳            | خالفين کی گيدژ بھبکياں                             |
| רור      | فرعون كاسياسى نعره                                              | <b>**</b> A**  | پقری بے جان مورتیاں کیا پرسش کے لائق ہیں؟          |
| MIT      | حصرت موځ کا پیمبرانه جواب                                       | <u> የ</u> ለሶ   | نینداورموت کی حالت میں جان کا نکل جانا             |
| MIK      | مردحقانی کی نقر رول پذر                                         | <b>17</b> A 17 | الله کے بیال سفارشی کون اور کس کے ہوں گے           |
| MIM      | ایک علمی نکته                                                   | MAR            | صرف الله کے ذکر سے مخالفین خوش نہیں ہوتے           |
| ۳۱۳      | ایک مردحی گونے بورے ملک کولاکار دیا                             | 710            | مصيبت كونت خدايادآتا ہے                            |
| ייוא     | حضرت بوسف کو ماننے اور نہ ماننے کا مطلب                         | 77.0           | جب تك الله كافضل نه وكى كى لياقت يجهي كام نبيس آتى |
| ∠ام      | فرعون اور مردمومن کے نقطہ تظر کا فرق                            | 1797           | شان نزول اورروایات                                 |
| ° ML     | عالم برزخ كا ثبوت قرآن وحديث سے                                 | mam            | مسلك الملسنت                                       |
| MIV      | جنتیوں کی طرح دوز خیوں کوبھی برزخ میں رکھاجائے گا               | mam            | الله كي آ م جمك جاؤ                                |
| MIA      | متكبرين كالبيخ مانن والول كوما يوسانه جواب                      | mam            | چافظا ہن کشر کی رائے                               |
| ויירויי  | صبر ہی کامیابی کی کتجی ہے                                       | mam            | عمل ما يوی                                         |
| سدس      | حق اورانال حق كابول بالا                                        | ۳۹۳            | توحيد لي دليل نقلّ                                 |
| ייין איי | ایک اندهااورسنوکھابرابرنہیں تو مومن وکافر کیسے برابر ہوسکتے ہیں | ٣٩٣            | <i>چارم رتبه لفخ صور</i>                           |
| urn      | آ واب دغا                                                       | 790            | زمین نورالی سے چنگ اٹھے گ                          |
| ייאיא    | انسان اوراس کی روزی کےطور زالے مگر کام کس قدر میلے              | ۳9 <i>۵</i>    | جنتی اور جہنمیوں کی کلڑیاں                         |
| Mra      | الله كَ كُن فِيكُو فَى قدرت كَرشْحَ                             | <b>179</b> 2   | سورة غافر                                          |
| ۰۳۰      | حمیم جیم سے باہر ہوگایا اندر                                    | ייין אין       | شان زول اورروايات                                  |
| اسام     | دهو کے کا سراب                                                  | . 444          | دنیا کے چندروز وعیش پر نیدد کیھیں                  |
| اسلها    | پیغمبر کی بددعاء رحمت کے منافی نہیں                             | li+li.         | <u> ہے</u> مومنین کا حال و مال                     |
| ا۳۳      | معجزه یا کرامت اللہ کے سوائسی کے اختیار میں نہیں ہیں            | 4+4            | جنت میں متعلقین کی معیت                            |
| משיח     | مادیت کے پرستاردین کی باتوں کا نداق اڑاتے ہیں `                 | r+0            | الله كى ناراضكى زياده مونے كامطلب                  |
| שייויי   | سورة فصلت                                                       | m-6            | دنیایس دوباره آن کی درخواست بهاندبازی ب            |
| WW       | اوندهی تمجھ کے کرشے                                             | ma             | عدالت عاليه كے فيصله كي اليل نہيں                  |
| ·L       |                                                                 |                | <u> </u>                                           |

| فهرست مضامين وعنوانات | * | كمالين ترجمه وشرح تفسير جلالين ،جلد پنجم |
|-----------------------|---|------------------------------------------|
|                       |   |                                          |

•

|       | برحت صاد                                      | ·           | لما ين ترجمه وترب سيرجلا ين مجلد بم                     |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| صفحتب | عنوانات ٥                                     | صفحةبر      | عنوانات                                                 |
| rra   | اینے خدا دُن کو یا دُن تلے روند ڈالیں گے      | وسوس        | ایک شبه کاازاله                                         |
| mmy . | الله يافرشتوں كي طرف ہے بشارت                 | 9سم         | پیقمبر کاانسان ہونا ہزی نعت ہے                          |
| ror   | داعي حق كيسا موناحيات ؟                       | ٩٣٩         | د وشبهول کاازاله                                        |
| rom   | حسن اخلاق کی اہمیت                            | 44.         | الله کې کمال صناعي                                      |
| רטר - | اخلاق حسنه کی تاثیر                           | WW.         | آ سان وزيين كى بيدائش                                   |
| rar   | شيطان صفت دثمن كاعلاج                         | ויאיז       | حيار نكات علمي                                          |
| ror   | مشركين كالمعذرانك                             | ואא         | عنج فنبي اور تج طبع لوگوں كا أنجام .                    |
| rar   | زمین کی خاکساری ہے سیل سیکھو                  | ۲۳۲         | ایک قوم کی مصیبت دوسرول کمیسے عبرت ہے                   |
| raa   | مسخ شدہ فطرت کےلوگ اپنا نقصان کرہے ہیں        | וייין       | شان نزول وروايات                                        |
| raa   | مکہ کے ہٹ دھری اور قر آن پران کااعتراض        | וניאים.     | اعضاء کا ٹیپ ریکار ڈ                                    |
| raa   | قرآ کی زبان میں اصل اصول کی رعایت کی گئی ہے   | rrz.        | برے ساتھی برے وقت پر ساتھ نہیں دیتے                     |
| ran   | الله كاكام جيسے بےمثال باس كاكلام بھى بنظير ب | ~~ <u>~</u> | قرآن کی با تک درائے آئے تھیوں کی جنبھناہٹ کیا کر عتی ہے |
|       |                                               |             |                                                         |
|       |                                               |             |                                                         |
| **    |                                               | N. S.       |                                                         |
|       | •                                             |             |                                                         |
|       |                                               |             |                                                         |
|       |                                               |             |                                                         |
|       |                                               |             |                                                         |
|       | •                                             |             |                                                         |
|       | •                                             |             |                                                         |
|       |                                               |             | •                                                       |
|       |                                               |             |                                                         |
|       |                                               | •           |                                                         |
|       |                                               |             | ,                                                       |
|       |                                               |             |                                                         |
|       |                                               |             |                                                         |
| -     |                                               |             |                                                         |
|       | •                                             |             |                                                         |
| ,     |                                               |             |                                                         |
|       |                                               |             |                                                         |
|       |                                               |             |                                                         |
|       |                                               |             |                                                         |
|       |                                               |             |                                                         |

## ر فَمَدنُ اَظُلَدمُ } الرفمين

فَمَنُ آَىٰ لَا اَحَدٌ اَظُلَمُ مِمَّنُ كَذَبَ عَلَى اللهِ بِنِسُبَةٍ الشَّرِيُكِ وَالْوَلَدِ اِلَيْهِ وَكُذَّبَ بِالصِّدُق بِالْقُرَان إِذُجَاءَ أَنْ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوى مِاوَى لِلْكَلْفِرِينَ ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدُقِ هُوَالنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَّقَ بِهِ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ فَالَّذِي بِمَعْنَى الَّذِينَ أُولَيْكُ هُمُ المُتَّقُونَ ﴿٣٣ الشِّرُكَ لَهُمْ مَّا يَشَاءُ وْنَ عِنُدَ رَبِّهِمُ ۚ ذَٰلِكَ جَزَ آوُ اللَّمُحُسِنِينَ ﴿ ﴿ إِلَّهُ عَنَّهُمْ اَسُوا الَّذِي عَمِلُوا وَيَجُزِيَهُمُ اَجُرَهُمُ بِاحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ١٣٥ اَسُوا وَاحْسَنَ بِمَعْنَى السَّيِّءِ وَالْحَسَنِ ٱلْيُسَلِ اللهُ بِكَافِ عَبُدَهُ اللهِ عَلَيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى وَيُعْفِقُ فُونَكَ الحطاب له بالَّذِيْنَ مِنْ دُونِهِ ﴿ أَى الْاصْنَامِ أَنْ تَقُتُلَهُ أَوْتَحَبَّلَهُ ۚ وَمَنْ يُضُلِل اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ \* ٢٠٠٠ الحطاب له باللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ \* ٢٠٠٠ الحطاب له باللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ \* ٢٠٠٠ المحطاب له اللهُ فَاللهُ مَا لَهُ مِنْ هَادٍ \* ٢٠٠٠ المحطاب له اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلُهُ مِنْ اللهُ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَـنُ يَّهُدِ اللهُ فِمَالَهُ مِنُ مُّضِلًا ۚ أَلِيسَ اللهُ بِعَزِينَ غَالِبٍ عَلَى آمُرِهِ ﴿ ذِي الْتِقَامِ إِيهُ مِنْ آعُدَائِهُ بَلَىٰ وَلَئِنُ لَامُ قَسَمٍ سَالُتُهُمُ مَّنُ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ ۖ قَلَ اَفَرَءَيُتُم مَّا تَدُعُونَ تَعُبُدُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ آيِ الْأَصْنَامِ إِنْ أَرَّادَنِيَ اللهُ بِيضُرِّ هَـلُ هُنَّ كُشِفْتُ ضُرَّهُ لَا أَوْ أَرَادَ نِي برَحْمَةِ هَلُ هُنَّ مُمْسِكُتُ رَحْمَتِهُ لَاوَفِي قِرَاءَةٍ بِالْإِضَافَةِ فِيُهِمَا قُلُ حَسْبِي الله عَ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ المُتَوَكِّلُونَ ﴿ ١٦٨ يَئِقُ الْوَاتِقُونَ قُلُ يلقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمُ حَالَتِكُمُ اِنِّى عَامِلٌ عَلَى حَالَتِي فَسَوْفَ تَعُلَمُوْنَ ﴿ فَهُمْ مَنْ مَوْصُولَةٌ مَفْعُولُ الْعِلْمِ يَسَاتِيْهِ عَذَابٌ يُتُخُزِيْهِ وَيَحِلّ يُنزِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِينُمْ ﴿ مَهُ دَائِمٌ هُوَ عَذَابُ النَّارِ وَقَدُ اَنَحَزَاهُمُ اللَّهُ بِبَدُرِ إِنَّا آنُـ وَلَنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقَّ ؟ مُتَعَلِّقٌ بِٱنْزَلَ فَكُن اهْتَدَى فَلِنَفُسِه ﴿ اِهْتِدَاوُهُ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيُهَا ﴿ وَمَ آنُتَ عَلَيْهِمُ ﴿

رَجُ بِوَ كِيُلِ ﴿٢١ \* فَتُحْدِرُهُمُ عَلَى الْهُدى اللهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَيَتَوَقَّى الَّتِي لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا ۚ أَيُ يَتَوَفَّاهَا وَقُتَ النَّوْمِ فَيُمُسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرُسِلُ الْأَخْرَى اِلِّي اَجَل مُّسَمَّى ﴿ أَىٰ وَقُتُ مَوْتِهَا وَالْمُرْسَلَةُ نَفُسُ التَّمْييزِ تَبْقِي بِدُونِهَا نَفُسُ الْحَيْوةِ بِحِلَافِ الْعَكْسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْمَدُكُورِ لَايْتٍ دَلَالَاتٍ لِقُوم يَّتَفَكَّرُونَ ﴿ ١٣٠ فَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْقَادِرَعَلَى ذَلِكَ قَادِرٌ عَلَى الْبَعْثِ وَقُرَيْشٌ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي ذَلِكَ أَمْ بَلُ اتَّخَذُوا مِنْ دُون اللهِ أَى الْآصُنَامِ الِهَةً شُفَعًا ءَ عُندَ اللهِ بزَعْمِهمُ قُلُ لَهُمُ أَ يَشْفَعُونَ وَلَوْ كَانُوالا يَمُلِكُونَ شَيْئًا مِنَ الشَّفَاعَةِ وَغَيُرِهَا وَّلا يَعُقِلُونَ ﴿ سَ إِنَّكُمُ تَعُبُدُوْنَهُمْ وَلَاغَيُرَذَٰلِكَ لَا قُلَ لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيُعًا أَيُ هُـوَ مُـحُتَصٌّ بِهَا فَلَا يَشُفَعُ آحُدُ إِلَّابِاذُنِهِ لَهُ مُلُكُ السَّمَوْتِ وَالْارْضُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ سَا ۚ وَإِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَحُدَهُ آى دُونَ الِهَتِهِمَ اشُمَازَّتُ نَفَرَتُ وَانُقَبَضَتُ قُلُوبُ الَّذِينَ لَإِيُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنُ دُونِهَ آئ الاصنام إذا هُمُ يَسُتَبُشِرُونَ ﴿ وَمَ اللَّهُمَّ بِمَعْنَى يَا اللَّهِ فَاطِرَ السَّمَوْتِ وَٱلْآرُضِ مُبُدِ عُهُمَا عِبْلِمَ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ مَاغَابَ وَمَاشُوهِدَ أَنُتَ تَحُكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيُمَاكَانُوا فِيُهِ يَخُتَلِفُونَ ﴿ ٣٠﴾ مِن أَمُرِ الدِّيُنِ إِهُدِنِي لِمَا اخْتَلَفُوا فِيُهِ مِنَ الْحَقِّ وَلَـوُ أَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُو امَا فِي الْأَرْض جَمِيعًا وَّمِثُلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوُا بِهِ مِنْ سُونِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ ﴿ وَبَدَا ظَهَرَ لَهُمْ مِّنَ اللهِ مَالَمُ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿ مِن ﴿ يَظُنُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيَّاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ نَزَلَ بِهِمُ مَّاكَانُوا بِهِ يَسْتَهُزءُ وُنَ ﴿ هِ إِذَا خُولُوا مُسَّ الْإِنْسَانَ الْحِنْسَ ضُرٌّ دَعَانَا لَهُمَّ إِذَا خَوَّلُنْهُ اعْطَيْنَاهُ نِعُمَةً إنعامًا مَنَّا لا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِينُهُ عَلَى عِلْمٌ مِنَ اللهِ بِأَنِّي لَهُ أَهُلٌ بَلُ هِيَ أي الْقَوْلَةُ فِتُنَةٌ بَلِيَّةٌ يُبْتَلَى بِهَا الْعَبُدُ وَّلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ١٩٩ أَنَّ التَّحُويُلُ السُتِدُرَاجُ وَامْتِحَانٌ قَلُ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْأَمَم كَفَارُوْدَ وَقَوْمُهُ الرَّاضِيُنَ بِهَا فَمَلَ آغُنني عَنْهُمُ مَّاكَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ ٥٠ فَاصَابَهُمُ هُيّاتُ مَاكَسَبُوا ﴿ أَى حَزَاؤُهَا ۚ وَالَّـذِيْنَ ظَلَمُوا مِن هَوُّ لَاءِ آَى قُرَيْشِ سَيُصِيبُهُمْ سَيّاتُ مَاكَسَبُوا ا وَمَاهُمُ بِمُعُجِزِيُنَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَائِتِيُنَ عَذَابَنَا فَقُحِطُوا سَبُعَ سِنِينَ ثُمَّ وُسِّعَ عَلَيْهِمُ أَوَلَهُ يَعُلَمُو آ أَنَّ اللَّهَ يَبُسُطُ الرِّزُقَ يُوسِّعُهُ لِمَنْ يَشَاءُ امْتِحَانًا وَيَقُدِرُ لللهُ يُضِيقُهُ لِمَنْ يَشَاءُ ابْتِلاءً إنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُتِ اللهِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ مِنْ

ترجمه: سسس سوال شخص ہے زیادہ کون بے انصاف ہوگا؟ (کوئی نہیں) جواللہ پر (شریک اوراولا دکی نسبت کرتے ہوئے)

جھوٹ باند ھے اور تجی بات (قرآن) کو جب کداس کے پاس پہنچے جھٹلادے۔ کیادوزخ میں کا فروں کا ٹھکانہ (رہنے کا مقام)نہ ہوگا؟ (ضرور ہوگا)اور جو خض ( پیغیر ﷺ) کی بات لے كرآيااورلوگول نے اس كو ج جانا (اس سے مترادمونين بين لېذاالسندي معني ميں الدنين كے ہے) يكى لوگ پر بيز گار بين (شرك سے نجينے والے )وہ جو يحھ جا بين كان كے پروروگار كے پاس سب يحھ ہے۔ يصله ہاں کے احسان کا (اپنی جانوں پر ایمان لاکر ) تا کہ اللہ تعالی ان سے ان کے برے کاموں کودور کردے اور ان کے نیک کاموں کے عوض ان کوان کا تواب عطا کرے (لفظ اسواء اور احسن ربرائی اور حسن کے معنی میں ہے) کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے لئے کافی نہیں ب( یعنی پنجبر اللے کے کئے ضرور کافی ہے) اور بیلوگ آپ کو (آنخضرت اللے کو خطاب ہے) ڈراتے ہیں ان سے جوخدا سے سوا ہیں ( یعنی بت تنہیں مار ڈالیں گے یا با وَلا بنادیں گے ) اور جس کو گمراہ کردیاس کوکوئی ہدایت دینے والنہیں ہے اور جس کووہ ہدایت دے دے اس کوکوئی مراہ کرنے والانہیں ہے۔ کیا خدا (اپنے کام میں ) زبردست ( دشمنوں سے ) بدلہ لینے والانہیں ہے (ضرور ہے ) اوراگرآب (لامقمیہ ہے)ان سے بوچیس کہ آسان اورز مین کوس نے بیدا کیا ہے تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے ۔ آپ کہے کہ بھلا چربیاتو بتلاؤ كه خداك علاوه جن معبودول (بتول) كوتم يوجة (بندگى كرتے) مواكر الله تعالى مجھ كوكوئى تكليف پہنچانا جاہے -كيابي معبوداس كى دى موئى تكليف كودوركر سكتے ہيں (برگزنبيس) يا الله تعالى مجھ برا بنى عنايت كرنا چاہے۔كيابيه معبوداس كى عنايت كوروك سكتے ہيں (برگز نہیں۔ایک قراءت میں دونوں جگہ کاشفات اور ممسکات اضافت کے ساتھ ہیں)اپ کہددیجئے کداے میرے برادران وطن!تم ا پی حالت (طریقہ ) پٹمل کرتے رہومیں بھی (اپن حالت پر )عمل پیرا ہوں۔ سواب جلد ہی تم کومعلوم ہوا جاتا ہے کہ وہ کو ن مخص ہے (مسسن موصوله علم كامفعول ع)جس برايباعذاب آيا عاجتا بجواس كورسواكرد عگااوراس بردائى عذاب نازل موگا (دوزخ كا عذاب در بارسواكرناسووه غزوه بدر ميں جو چكا ہے ) ہم نے آپ پريدكتاب لوگوں كے لئے اتارى جو فق كو لئے ہوئے ہے (بسال محتق انسول کے متعلق ہے) سوجو محص راہ راست پرآئے گا۔سو (اس کاہدایت پرآنا) اپنفس کے لئے ہےاور جو محص بیلے گاتواس کا بجلنا خودای پرہوگا۔اورآ بان پرمسلطنبیں کئے گئے ( کمآ بان کوراہ راست پرآ نے کے لئے بجبور کرسکیں )اللہ ،ی قبض کرتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت اور ( قبض کرتا ہے ) ان جانوں کو بھی جن کی موت نہیں آتی سونے کی حالت میں ( لیعنی سوتے وقت ان کو بھی قبض كرتا ہے ) پھران جانوں كوروك ليتا ہے جن پرموت كاتكم فرما چكا اور باقى جانوں كوايك مقرره ميعادتك كے ليتے رہا كرويتا ہے (ليعني اس کی موت تک اور رہاشدہ تمیزی ہے جس کے بغیر بھی روح زندگی برقر اررہتی ہے برخلاف اس کی برعکس صورت کے )اس میں (جو بات ذکر ہوئی ) نشانیاں (دلائل ) ہیں ان لوگوں کے لئے جوسو بنے کے عادی ہیں (تا کہ انہیں پنة لگ جائے کہ جو ذات اس نظم پر قادر ہا ہے مرنے کے بعددوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے اور قریش اس کوئیس سوچتے تھے ) ہاں کیا (امبل کے معنی میں ہے ) ان لوگوں نے خدا کے علاوہ دوسروں کو (بتوں کومعبود ) قرار دے رکھا ہے۔ جو سفارش کریں گے (اللہ کے ہاں ان کے گمان کے مطابق ) آپ (ان ے )فرماد بیجے کہ کیا (سفارش کریں گے )اگر چہ کھی میں قدرت ندر کھتے ہوں (سفارش وغیرہ کی )ادر کچھ بھی نہ بیجھتے ہوں ( کہتم ان کی پوجا کرتے ہواور نددیگر باتوں کی ) آپ کہدد بیجئے کے سفارش تمام تراللہ ہی کے باتھ میں ہے ( یعنی وہ اس کا خصوصی اختیار ہے۔ کوئی اس کی بلااجازت سفارش نہیں کر سکے گا۔ تمام آسان وزمین کی سلطنت اس کی ہے۔ پھرتم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اور جب فقط الله كاذكركيا جاتا ہے (ان كے معبودوں كے بغير ) تومنقبض ہوجاتے ہيں (نفرت اور اعراض كرنے لگتے ہيں ) ان لوگوں كے دل جو آخرت كاليقين نبيس ركھتے اور جب اللہ كے علاوہ اوروں (بتون) كاذكر آتا ہے تواليك دم وہ لوگ خوش ہوجاتے ہیں۔ آپ كہنے كما ہے الله! (الملهم جمعنی اے الله) آ سان وزمین کے پیدا (ایجاد) کرنے والے باطن اور ظاہر کے جانبے والے (جونگا ہوں سے اوجھل اور

ا اوران ہے اور است اور ان کے اختاا فات میں جی جوت کی طرف ہوا ہے اورا گرظم کرنے والوں کے پاس دنیا بھر کی تمام چیزیں ہوں معاملہ میں آپان کے اختاا ف کرتے سے (ذہبی معاملہ میں آپان کے اختاا فات میں جی جوت کی طرف ہوا ہے ) اورا گرظم کرنے والوں کے پاس دنیا بھر کی تمام چیزیں ہوں اوران چیزوں کے ساتھ ای بی چیزیں اور اند کی طرف ہے ان تو وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا ان کو گمان (خیال) بھی نہ تھا۔ اور ان کو تمام اپنے برے اعمال ظاہر ہو اور اند کی طرف ہے ان کو وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا ان کو گمان (خیال) بھی نہ تھا۔ اور ان کو تمام اپنے برے اعمال ظاہر ہو جا تھیں گارتا ہے پھر جس وقت آ وی (انسان) کو کو کی تکلیف پہنچی سے قبر جس سے بھر جس وقت آ وی (انسان) کو کو کی تکلیف پہنچی سے قبر بھر بھر اس کو اپنی طرف ہے کو کی نعمت (انعام) عنایت (عطا) فرما دیتے ہیں۔ تو کینے لگتا ہے کہ بیتو بھی کو کہ تھی ہو کہ کہ تو بھی کہ کو تھی جو تعلی اس کو ایل تھی اس کا ایل تھا) بلکہ بیر (بھی نیا ہوتا ہے ) کیکن اکثر لوگ سے جسے نابرون اور اس کے بہر اس کو اللہ بی تا ہو اور ان کی تمام بدا عمالیاں (بھی ان پہنچی ان کی تمام بدا عمالیاں (بھی ان پہنچی ان پہنچی اور ون اور اس کے بھی کہ تو ہو ان کی بدا عمالیاں ابھی پڑنے والی ہیں اور یہ نیا کہ اللہ تی بیل کی سے اس کو بیا ہو اور کی تا ہے (جسے جا بتا ہے آ زمائش طور ہے روزی تک کی کہ ان بھور اس بین ان کو بطور امتھان ) اس کو زیادہ (کشادہ) روز قدے دیتا ہے اور وہ کی گئی گردیتا ہے آ زمائش طور ہے روزی تک کردیتا ہے (اور اس بین ایل وہ اور کی نان بیا ہیں۔ اور وہ کی گئی گور وہ کی تی طور ہے روزی تک کردیتا ہے (اور اس بین ایل وہ لوں کے لئے ختانیاں ہیں۔ کو جا بتا ہے آ زمائش طور سے روزی تک کردیتا ہے (اور اس بین ایل وہ لوں کے لئے ختانیاں ہیں۔

شحقیق وتر کیب: ..... بالصدق مبالغة قرآن كوصدق كبنا" دید عدل " كی طرح ہے۔

بلی عدیث ابوداؤد میں ہے۔ من قرء الیس الله باحکم الحاکمین فلیقل بلی و من قرء الیس ذلك بقادر علی انموتی فلیقل بلی و من قرء الیس ذلك بقادر علی ان یحی النموتی فلیقل بلی ای لئے ایے مواقع میں بلی کہنا مسنون ہے اور شوافع کے زویک و نماز میں بھی کہنا چاہئے۔

المذی جاء مضر نے جاء اور صدق کا فاعل الگ الگ قزار ویا ہے کین دونوں کا فاعل ایک بھی ہوسکتا ہے۔ کونکہ تغاثر کی صورت میں بالذی کا اضار لازم آئے گا جو جائز نہیں ہے اور یا اضار قبل الذکر لازم آئے گیا۔ جو کہ غیر مناسب ہے۔ الذی بمعنی المذین لے کر مفتر نے اس کے عموم کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جیسا کہ بقول بعض اولئلٹ ھم المحقون میں ضمیر جمع بھی عموم پر دلالت کررہی ہے۔

جزاء المحسنین معلوم ہوا کہ بھلائی برائی کا نفع نقصان انسان ہی کو ہوتا ہے اللہ کونیں۔

تحبله. قاموس مين بــــــ حبله افسد عقله او عضوه.

ذی انتقام اس میں قریش کے لئے وعیداور مسلمانوں کے لئے وعدہ ہے۔

کاشفات ابوعمرو کےعلاوہ اور قراء نے دونوں لفظوں کوتنوین کے ساتھ پڑھا ہے۔ مفسرؒ نے اسی قراُت کولیا ہے۔ بسو کیسل اس میں آنخضرت ﷺ کوسلی ہے کہ آپ اپنی صدود سے زیادہ بوجھ نہاٹھائے۔ نہ ہدایت و گمراہی آپ کے قبضہ میں سے اور نہ جبرواکراہ آپ کے حدود میں ۔

الله یسو فسی الانفس اس میں اختلاف ہے کہ انسان میں ایک ہی روح ہوتی ہے اور تعدد بلحاظ اوصاف ہوتا ہے۔ چنانچہ تحقیق بات یہی ہے۔ یا دوروحیں ہوتی ہیں۔ ایک روح منامی کہ اس کے نکلنے پر انسان سوجا تا ہے اور دوسری روح میاتی کہ اس کے موجودگی میں انسان زندہ رہتا ہے۔ سوتا جا گناہے۔ لیکن نکلنے پر مرجا تا ہے اور پھرتمیز واحساس سب ختم جوجاتے ہیں۔

او لو كانوا . مفسرٌ في بمزه كامدخول يشفعون محدوف قرار ديا بـــ

واذاذکر ۔یداذاشرطیہ ہے اوراذا هم میں اذا مفاجاتیہ ہے۔ اس میں عامل معنی مفاجات ہیں۔ ای فار حبوا وقت الله ستبشاد . اورطرفین کاتعلق ایک عامل سے ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ دوسرااذا ظرفیت کی وجہ ہے منصوب نہیں بلکہ مفعول بہونے کی وجہ ہے۔ کویااذا مفاجاتیہ ہے معنی مفاجات عامل ہیں اور اذاشرطیہ میں جواب عامل ہے۔ کیونکہ اس صورت میں اذاشرطیہ کا عال فعل نہیں ہوسکتا۔ اس لئے کہ وہ اذا مفاجاتیہ کے مضاف الیہ کے درجہ میں ہوجائے گا۔ پھرمضاف میں یااس کے میں اڈاشرطیہ کا عال کی سائد سے مفتی شرط کو عامل مانا ہے ۔ جبیبا کہ بعض کی پہلے کیے عمل کرسکتا ہے۔ اس لئے دونوں میں مغاجات کو عامل مانا ہی ہے۔ کا دورا ذا مفاجاتیہ مفاجات کو عامل مانا ہی ہے۔ اور علامہ دفتر گی کی رائے تھی اس کو افتیار کیا ہے۔ تو پھر اذا معنی شرط کو تضمن ہوجائے گا۔ اور اذا مفاجاتیہ مفاجات کو عامل مانا ہے صرف علامہ دفتر گی کی رائے تھی۔ جس میں علامہ ابن حاجب نے ان کا اتباع کیا ہے۔ لیکن ابن ہشام اور ابو حیات نے اس کونیس مانا۔ علامہ دفتر گی کی رائے تھی۔ جس میں علامہ ابن حاجب نے ان کا اتباع کیا ہے۔ لیکن ابن ہشام اور ابو حیات نے اس کونیس مانا۔ کو عامل مانا ہے خواہ خبر افتی ہیں ہے۔ کو عامل مانا ہے خواہ خبر ان کو رہو یا مقدر۔ اس میں خبر انسان حاجب نے ان کا اتباع کیا ہے۔ کیکن ابن جس میں علامہ دفتر ات نے اس میں خبر ان کو عامل مانا ہے خواہ خبر نہ کو درجو یا مقدر۔

یتفصیل توافدا کوظرف مکان یا دامان ماننے کی صورت میں تھی ۔لیکن افدا کو ترف ماننے کی صورت میں پھر عامل کی ضرورت نہیں رہ جاتی ۔ ہاں افدا ظرف مکان ماننے کی صورت میں جسیا کہ مرز کی رائے ہے، یہ نجر ہوجائے گا۔کائن سے متعلق ہوکر بعد کے مبتداء کی۔اورظروف عامہ کے متعلقات کے مشابہ ہوجائے گا۔ حوجت فافدا السبع کی تقدیر حوجت فیا لمکان السبع ہوگی۔

ای طرح اذا کوظرف مکان مانے کی صورت میں جیسا کر جائے گی رائے ہے کہا جائے گا کہ اذا السبع میں اذا حابعد کی خبر ہوگا۔ تقدیر مضاف ای فاذا حصول السبع فی ذلک الوقت اوریہ ہی کہا جاسکتا ہے کہ خبر محذوف بواور اذا اس کاظرف ہو۔ گر غیر قائم مقام ای ففی ذلک الوقت السبع بالباب. البنة اگر خبر مذکور ہوگی جیسا کہ یہاں ہے تو پھر اذا میں وہی عامل ہوگی ۔

یست شرون. مومن تواللہ کے ذکر سے خوش اوراس کے چھوٹے سے رنجیدہ ہوتے ہیں کیکن کفارو شرکین کا حال برعکس ہے۔ السلھم. اس کی اصل یا اللہ ہے یا حذف کر کے اس کے عوض میم لا یا گیا۔ قرب حروف علت کی وجہ سے اور مشد دکر دیا گیا تا کہ دونوں حرفوں کا عوض ہوجائے۔اسی لئے عوض اور معوض عند دونوں کو جمع کر کے یا اللھم نہیں کہا جائے گا۔

اهدنسى \_ يې مقصود بالدعاء ب\_

یستھزء ون مفسر نے اشارہ کیا ہے کہ مضاف محذوف مان کر جزاء لھزئھم کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حولسناہ نعمة مفسر نانعام نکال کرتذ کر ضمیر کی توجید کردی ہے جوآ گے انسما او تیته میں آری ہے۔ لیکن بی توجید ما کافہ کہنے کی صورت میں ہے اور ماموصولہ ہوتو پھر ضمیر او تیت ماکی طرف راجع ہوگی اور ماکافہ زائد ہوتا ہے جوحروف نوائخ کے بعد آتا ہے جوافعال پرداخل ہوتے ہیں۔

ب لھی. مفسرؒ نے اس کامرجی قول کوتر اردیا ہے۔ لیکن زمحشریؒ نعمد کی طرف راجع کرتے ہیں اور تا میٹ باعتبار خبریالفظ نعمت کے ہوگی۔ تا بیٹ خبر کی مثال جیسے ماجاء تک حاجتک ا

ماكسبوا. مفسرٌ ف تقدر مضاف كي طرف اثاره كياب-يا"جزاء السينة سيئة" كيبل سيمشاكلت رجمول كياجاك-

ربط آیات: ..... پچھل آیت میں اختصام کا ذکر تھا۔ آیت فسمن اظلم النع میں اس کا نتیجہ بیان کیا جارہا ہے۔ اس طرح اوپر ک آیات میں تو حید کو واضح اور شرک کو باطل کہا گیا تھا۔ اس پر بت پر ست جراغ یا ہوئے کہ آپ ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی نہ سیجے ورنداس کے او بارمین مبتلا موجائیں گے۔اس پرآیات الیس الله بکاف میں آپ کوسلی دی جارہی ہے۔

اس كے بعدة يت الله يتوفى الانفس سيتوحيدكايان ب-اس ذيل مين مشركين كعنادوكمبركاؤكر موا-اس سية ب ول گیرہو سکتے ہیں۔اس کئے پھر آیت قل السلھم میں آپ کوٹلی کے لئے دعاکی تعلیم ہے اوران کی سزا کاشکر ہے اور چونک آیت "ام اتحدوا اور ہیت اذا ذکیر الله" میں مشرکوں کے عناد کے ساتھ ذکراللہ ہے ان کی نا گواری اور بنوں کے ذکر ہے ان کی خوشی کا ذکر جمی تھا۔اس لئے آیت "فاذا مس الانسان الح" سے بطور عکس فیس مشرکین کی ایک حالت کوفاء تفریعیہ سے اوراس کی تمیم کے لئے پھردوسری حالت کو بیان کر کے ان پر تنائج بدکا تمره مرتب فرماتے ہیں۔

شان نزول: ....والدى جاء كم تعلق زجاج حسر على ي ناقل بين كداس مرادآ مخضرت في اور "صدق به" ے مرادابو برصدیق ایس اور یکھی روایت ہے کہ صدق بہ سے مرادتمام مونین ہیں۔

الله يتوفى الانفس كونيل مين حضرت ابن عبائ سيمنقول بـ في ابن ادم نفس و روح فالنفس هي التي بها العقل والتمييز والروح هي التي بها النفس والحركة فاذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه اورحضرت على " \_\_منقول ہے\_يـحر ج الـروح عند النوم ويبقى شعاعه في الجسدفاذا انبته في النوم عاد الروح إلى جسده باسرع من لحظة.

نیز حاکم "اورطبرانی نے حضرت علی ہے مرفوعاً تقل کیا ہے۔ مامن عبدو لاامرة بنام فیمتلی نوماً الا یعرج بروحه الى العرش فالذى لايستيقظ الاعنه العرش فتلك الرؤيا التي تصدق والذي يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا

طبراني ابن عباسٌ ــــنافل بين ـ ان ارواح الاحيساء و ارواح الاموات تلتقي في المنام فيتعارف منها ماشاء الله فيتساء لون بينهم فيمسك ارواح الموتي ويرسل ارواح الاحياء اي اجسادها الى انقضاء مدة حياتها\_

على بداابوالدرداء ي الم الم الم الانسان عرج بروحه حتى توتى بها الى العرش فمن كان منهم طاهرا اذن لها بالسجود وأن كان جنبا لم يوذن لها فيهـ

طرف منسوب کیں ۔ بیسب جھوٹ ہیں جواللہ پر باند سھے گئے ہیں ۔ای طرح پیغیبر جوخدائی پیغامات پہنچا تا ہے اس کو سنتے ہی بلاسو بے منتجھے جھٹلانے لگا۔ بلاشبہ جو شخص سچائی کا اتناد شمن ہو،اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوسکتا ہے۔

اطلم کون ہے؟ :.... اليكن بعض اكابراس كامطلب بيالية بين كوني اگر خدا كانام جفوث لے كر پچھ كہتا ہوتواس بيراكون ے؟ اورا گروہ تو سچا ہے مرتم نے اسے جھٹا یا تو تم سے براکون؟ پہلی صورت میں تومن کذب علی اللہ اور کذب بالمصدق کامصداق اس طرح الذي جاء بالصدق و صدق به كامصداق ايك ايك موااوردوسري صورت مين دونون كامصداق الك الك موات

دوزخ میں اور جنت میں جانے کے مختلف اسباب: ....جنم میں جانے کے لئے خدا پر جموت بولنا اور سیائی کو حمثا نا دونوں کا مجموعہ شرطنہیں ہے، بلکہ ہرایک تنہا بھی سبب ہوسکتا ہے۔اسی طرح نجات یانے کے لئے بھی سچ کی طرف بلانا اور سچ کو مان لینا دونوں کا مجموعة موقوف علیہ نہیں ہے بلکہ اول تو میچھلی آیت میں جن فریقین کے درمیان اختصام کا ذکر ہوا، ان میں دونوں طرف مجموعه محقق تھا۔ دوسرے سے کہ پہلی آیت میں برائی کی زیادتی اور دوسری آیت میں اچھائی میں زیادتی بیان کرنامقصود ہے۔خلاصہ سے کہ دونوں جگہ سی خصیص تو قف کی حد تک نہیں بلکہ واقعہ کے لحاظ سے ب یا مت اور تعریف کی زیادتی کے لئے ہے۔

رقع تعارض : .... اظلمت كاذكرة يات مين يحى متعدد جكة يا ب- جيد يهال ب- اى طرح آهيت فسم ن اظلم ممن افتسرى على الله كذباً اورومن اظلم ممن ذكر بايات ربه اورومن اظلم ممن منع مساجد الله وغيره ميل \_اىطرح متعددروایات میں کھی آیا ہے۔لیکن اشکال یہ ہے کہ اظلم چونکہ اسم فضیل ہاوراستفہام بمعی فی ہے ای لااحد اظلم پس پن پی پنجر ہوئی جس کا مصداق ایک ہی فرد ہوسکتا ہے۔ پھر آخروہ فرد کس کو قرار دیا جائے؟ اور چونکہ بقیہ سب افراد مفضل علیہ ہوں گے اس لئے ان کو پھر مفضل کس طرح بنایا جائے۔ کیونکہ اس سے ایک ہی چیز کامفضل اور مفضل علیہ دونوں ہونا لازم آئے گا۔ جو تناقض ہے۔ اس کے ٹی

ا- برجگ اظلميت خاص اسين صلد كے لحاظ سے بور مثلاً الااحد من الكافيين اظلم ممن كذب الن اى طرح الاحد من المفترين اظلم ممن افترى الخ على بزالااحد من الذاكرين اظلم ممن ذكر الخ نيزلااحد ممن اظلم ممن منع الخ

٢- اظلميت كي تحصيص بلحاظ سبقت موريعني سب يهلے مونے كى وجه سے بعد والوں يربي فائل ہے۔

سا۔ ابن حبان " اس تو جید کوصواب کہتے ہیں کہ ان نصوص میں اظلمیت کی نفی کی جارہی ہے۔ اس سے ظالمیت کی نفی لازم نہیں آتی ۔ کیونکہ مقيد كي سي مطلق كي نفي لازم نبيس آياكرتي اور جب ظالميت كي نفي نه بهو كي تو تناقض بھي لازم نبيس آيا۔ كيونكه اظلميت ميں برابري ثابت ہوئی اور جب برابری ہوگئ تو کوئی کسی سے بڑھا ہواندر ہا۔ بلکسب برابر ہوگئے ۔ گویا اظلمیت انسان کی طرح کلی متواطی ہوگئی جومساوی طور پر مکذ ب، مفتری، متذکر، مانع وغیره سب پرصادق آئے گی۔ آب ندان سب کی اظلمیت میں مساوات برکوئی اشکال رہا اور ندایک کا وصرے سے باہم اظلم ہونالان آیا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے لااحد انفه ظلم منهم ، حاصل بیر کفضیل کی فی سے مساوات کی فی نہیں ہوتی۔ مه بعض متاخرین کی رائے ہیے کواس استفہام کامقصد مول دلا نااور ہیت ناک بتلانا ہے۔ حقیقة اظلمیت کاندا ثبات متصود ہے اور ننفی۔ ۵- بیری کہا جاسکتا ہے کہ اسم تفضیل جمعی اسم فاعل ہے۔

مخالفین کی گیدر بھیکیاں: سسسلهم مایشاء ون کامطلب یہ ہے کداللہ نیکوکاروں کوبہتر بدلدد ے گااور علطی سے جوبرا كامسرزد بوكياا كومعاف فرماد كالممكن باسوء اوراحسن ميل فضيل كيصيغاس لي اختيار كي بهول كربرول كى بهلائى بھی بڑی ہوتی ہے اور برائی بھی بڑی۔

اليسس الله بسكساف مين كفار التجهوفي معبودول كي طرف سي آب يركسي كزند كے خطره كا جواب ہے كہ جوايك زبردست خدا کابندہ بن چکا ہوا ہے ان عاجز اور بے بس خداؤں کی پکڑ کا کیا کھٹکا ہوسکتا ہے۔ یہ بھی مشرکین کا خبط اور پاگل بن ہے کہ خدائے داحد کے پرستارکواس طرح کی گیدڑ بھبکیوں سےخوفز دہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ داقعہ یہ ہے کہ جب کسی مخص کواس کی بدتمیزی پراللہ تعالی کامیابی کا راسته نیدد مے وہ ای طرح خطی اور پاگل ہوجا تا ہے کہ موٹی ہاتوں کے سیجھنے کی بھی اس میں صلاحیت نہیں رہ جاتی۔ ، بھلاجوخداکی پناہ میں آ گیا،کون مافت ہے جواس کابال برکا کرسکے۔جوطانت فکرائے گی باش پاش کردی جائے گی۔خداکی غیرت

اپنے وفاداروں کا بدلد لئے بدوں نہ چھوڑے گی۔

پی کی بے جان مور تیال کیا پر سنش کے لائق ہیں: اسسان ہے۔ ایک طرف تو خورتمہارے اقرار کے موافق تمام زمین و آسان کا پیدا کر نے والا خدا ہے اور دونری طرف پھر کی بے جان مور تیاں یا عاجز مخلوق جوسب مل کر بھی خدا کی بھیجی ہوئی اونی سے اور کی اونی سے کس پر بھروسہ کیا جائے اور کس کواپی مدد کے لئے کافی سمجھا ہوئی سے اور کی سامیا ہوتے ہیں۔ واقعات جائے ۔ عنظریب پنة لگ جائے گا کہ خدائے واحد کا بندہ غالب آتا ہے یا ہزاروں دروازوں کے بھکاری کامیاب ہوتے ہیں۔ واقعات جلد بتلادی کے کہ جو بندہ اللہ کی حمایت اور پناہ میں آگیاس کامقا بلہ کرنے والا آخر کار ذلیل وخوار ہوا۔

انما انزلنا النج کا حاصل یہ ہے کہ اس کتاب نے ذرید آپ کی زبانی کی بات نادی گئی ہے اوردین کاراست تھیک ٹھیک بتلا دیا گیا ہے۔ آگے ہرایک اپنا نفع نقصان سوچ لے، نفیحت پر چلے گا تو اس کا بھلا ہے ورند اپنا ہی انجام خراب کرے گا۔ آپ پرکوئی ذمہ داری نیس۔ صرف پیغام حق پہنچا دینا آپ کا فرض تھا۔ آپ نے اداکر دیا، آگے معاملہ خدا کے سپر دیجیجے۔ جس کے ہاتھ میں مارنا، جلانا، بنیانا، رلانا، سلانا، جگانا سب پچھ ہے۔

اللہ کے بہال سفارتی کون اور کس کے ہول گے: اسسام اتب اول پوجا اور جھینٹ کی جاتی ہے۔ گروہ اللہ کی بارگاہ مین ان کے سفارتی ہیں۔ انہی کی سفارش سے کام لیتے ہیں۔ اس لئے ان کی پوجا اور جھینٹ کی جاتی ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ بالفرض وہ شفع بھی ہوں تو اس سے ان کی عبادت کا جواز کہاں سے نکل آیا۔ دوسر سے شفع بننے کے لئے بھی اللہ کی اجازت در کار ہے۔ ' تیسر سے اس کے حق میں وہ سفارش ہو سکتی ہے جس کے لئے منظوری ہواور یہاں نداجازت ہے اور نہ منظوری۔ پھر یہ ہوائی قلعہ بندی سیسی ؟ اور پھر جب آخری بات اللہ ہی پر جار کتی ہے تو براہ راست کیوں نہ اس کا دروازہ کھ کا یا جائے ۔ ان بے بنیاد جھمیلوں میں کیوں پڑا جائے اور اس پھی تو نظر کی جائے کہ بتوں کو نہ کوئی اختیار ہے اور نہ بھے۔ پھر ان کوشفیع ماننا کیا تماشا ہے؟ ادھر اللہ کی شان ہے کہ یہ ساری کا نئات اس وقت بھی اس کے زیر کمین ہے اور آخر بھی سب کواس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کی اجازت ورضا کے بغیر کسی کیا بحال کہ ذبان بلا سکے۔ کیا بحال کہ ذبان بلا سکے۔

صرف الله کے فکر سے مخالفین خوش نہیں ہوتے : میں کاری الله میں کاری اس خصلت اور فطرت کا بیان ہے کہ اگر چیعض وقت ان کی زبان پراللہ کانام آجاتا ہے مگران کادل اسلے خدا کے ذکر سے خوش نہیں ہوتا۔ ہاں ان کے دیوتاؤں

کی تعریف کردی جائے تو مارے خوش کے اچھلنے لگتے ہیں اور چرول پر خوش کے آثار محسوس ہونے لگتے ہیں۔ پس جب الی مونی باتوں میں بھی جھڑے ہونے لگے اور اللہ کا اتناوقار بھی دلوں میں ضرباتو دعا کیجئے کداے اللہ! اب آپ بی سے فریاد ہے۔ آپ بی ان جفكرول كاعملى فيصله فرمائي كأ- قيامت كون جب ان اختلافات كافيصله سنايا جائے كاتواس وقت ان ظالموں كاسخت برا حال موكا جو الله كى شان گھٹايا كرتے تھے۔اس روز روئے زمين كے خزانے بھى ان كے پاس موں تو چاہيں كے كەسب دے دلاكر كسى طرح ابنا پیچیا چیزالیں جوبدمعاشیاں دنیامیں کی تھیں ،سب ایک ایک کرے ان کی سامنے ہوں گی اور ایسے ہوگنا ک قتم کے عذابوں کا مرہ چھیں کے جو بھی ان کے وہم و گمان میں بھی نہ گزرے تھے۔غرض جس تو حید خالص اور دین حق کا شخصا کیا کرتے تھے اس کا وبال ان پر پڑ کر رے گااور جس عذاب كانداق اڑايا كرتے تصودان پرالث پڑے گا۔

اورمصيبت كوفت خداياو آتا ہے: .....آيت فاذا مس الانسان ميں نا جاروں كاس خصلت كاذكر ہے كه جب ان برکوئی آفت آتی ہے تو اس وقت انہیں وہی خدایا دا تا ہے جس کے ذکر ہے بھی انہیں انقباض ہوا کرتا تھا اور جن دیوہاؤں کے ذکر سے خوش ہوا کرتے تھے۔ انہیں یک لخت بھول جاتے ہیں۔ لیکن جب انہیں کوئی نعمت یا راحت پہنچی ہے تو پھران کی نظر اپنی لیافت برجانی ہے۔

جب تک الله کافضل نہ ہوئسی کی آبیافت پر کچھکا مہیں آئی .....مراللہ کے فضل وکرم پردھیان نہیں جاتا۔ آیے لوگ يهي بجھتے ہيں كہ چونكہم ميں لياقت ہے اور حصول ذرائع كا جميں علم ہے اور خدا كو ہمارى صلاحيت معلوم ہے اس لئے ينعت جميں بى ملنى چاہيے تھى - حالاتكديد بات نبيس بے بلك واقعہ يہ ہے كنعت وراصل خداكى طرف سے ايك آ زمائش ہے كہ بندہ اسے لے كركهاں تك معم حقق كو پېچانتا ہے اور اس كا ذكر كر ار بوتا ہے اگر ناشكرى كى كئ تو يەنعت وبال بھى بوسكتى ہے۔ جيباك يہلے مجر مين بران كى شرارتوں کاوبال پڑا۔موجودہ شریروں پر بھی پڑنے والا ہے۔ یکسی تدبیر سے البدکو ہرانہیں سکتے اور دنیا میں کسی کا دولت مندیا تنگدست ہوجانا ہر گزشی کے مقبول یا مردود ہونے کی دلیل نہیں ہوسکتی۔روزی کاملنا کچھٹل وذیانت اور علم ولیافت پر منحصر نہیں ہے۔

د کیولو کتنے بے وقوف یا بدمعاش چین ازار ہے ہیں اور کتے عقمنداور تیک، فاقد کشی کرتے ہیں۔ یہ تورز ق کے نظام تقسیم کی حكمت وصلحت كے ماتحت اللہ كے ہاتھ مين ہے۔ كيونكه بم ويكھتے ہيں كدوآ دميوں كے پائن ايك ہى ساسر مايدادرايك ہى سلقه، تدبيرو تجربہ وتا ہے۔ پھرایک پر فراخی اور دوسرے پر تھی رہتی ہے۔

اگرید کہا جائے کہ وجہ فرق میر ہے کہ ایک کی تدبیر بن آئی تو وہ کامیاب ہوگیا اور دوسرے کی بن نہیں پڑی اس لیے وہ ناکام ہوگیا تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اگروہ بن پڑنا دوسرے کے اختیار میں تھا تو اس نے کیوں نہیں اختیار کیا اورا گراختیار میں نہیں ہے تو پھر ہمارا مدعا ثابت ہوگیا کمانسان کی فارغ البالی اور تک حالی اختیاری نہیں ہے کیونکہ جب اس کی بنیاداختیاری نہیں تو اس کی فروع بھی اختیاری نہیں ہے۔معلوم ہوا کہ نظام روز گار میں فاعل مختار کی مشیت کارفر ماہے۔

لطاكف سلوك : ..... تيت فسمن اظلم النخ عام الفاظ سيمعلوم مواكه جولوك جموثي ولايت كادعوى كرت بين، شریعت کومخض چھلکا سمجھ کر پس پشت ڈال دیتے ہیں وہ بھی ای مفہوم میں داخل ہیں۔

آیت وافا ذکسرالی می اس کے مشابہ جہلا محصوفین کی بیمالت بھی ہے کہ خدائے واحد کی قدرت وعظمت اوراس کی صفات کے لامحدود ہونے کا بیان ہوتو ان کے چبروں پرانقباص کے آ ٹارظا ہر ہونے لگتے ہیں۔ گرکسی پیرفقیر کا ذکر آ جائے اوراس کی حجو فی کرامات اناپ شناپ بیان کردی جا ئیں تو چ<sub>بر</sub>ے کھل پڑتے ہیں اور دلوں میں جذبات مسرت موجزن ہوجاتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات خالص تو حید کا بیان کرنے والا ان کے نز دیک منکر اولیا <sup>س</sup>مجھا جا تا ہے۔

آیت و بسدالههم سےان لوگوں کی تلطی واضح ہور ہی ہے جواعمال ومجاہرات کے مقابلہ میں کشف کو مقصود بیجھتے ہیں۔کشف اگر کمال ہوتا تو کفارکو کیوں حاصل ہوتا۔

آ یت شم اذا حولناہ میں ایسے اوگوں کی برائی معلوم ہور ہی ہے جوثمرات طریق کو انعام خداوندی سیحنے کی بجائے مخض اپنے عمل ومجاہدہ کا نتیجہ سیحتے ہیں۔

قُلُ ينعِبَادِى الَّذِينَ أَسُرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمُ لاتَقْنطُوا بكسرالنُّون وَفَتُحِهَا وَقُرَى بضَمِّهَا تَيأً سُوا مِنْ رَّحُمَةِ اللهُ \* إِنَّ اللهُ يَغُفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيْعًا لِمَنْ تَابَ مِنَ الشِّرُكِ آىُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٣﴾ وَانِينُهُو آ اِرُحِعُوا اللي رَبِّكُمُ وَاسْلِمُوا الْحَلِصُوا الْعَمَلَ لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ كَاتُنْصَرُونَ (٥٣) بِمَنْعِهِ اِنْ لَمْ تَتُوْبُوا وَاتَّبِعُوْآ اَحْسَنَ مَآ اُنُولَ اِلَيْكُمْ مِّنُ رَّبِّكُمْ هُوَ الْقُرَانُ مِّنْ قَبُلِ اَنْ يَّاتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّ ٱنْتُمُ لَاتَشُعُرُونَ ﴿ مُهُ عَبُلَ إِتِّيَانِهِ بِوَقْتِهِ فَبَادِ رَوُا اِلَّيْهِ قَبُلَ أَنْ تَقُولَ نَفُسٌ يَحَسُرَتي آصُلُهُ يَاحَسُرتِي آيُ نَدَامَتِي عَلْى مَا فَرَّطُتُ فِي جَنُبُ اللهِ أَى طَاعَتِهِ وَإِنْ مُحَفَّفَةٌ مِنَ النَّقِيَلَةِ أَى وَإِنِّي كُنُتُ لَمِنَ السُّخِرِيُنَ ﴿ مُنْ اللَّهُ مِ كِتَابِهِ أَوْتَقُولَ لَوْ أَنَّ اللهُ هَذَانِي بِالطَّاعَةِ أَى فَاهْتَدَيْتُ لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿ مُ عَذَابَهُ أَوْتَقُولَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْاَنَّ لِي كَرَّةً رَجُعَةً إِلَى الدُّنْيَا فَاكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (١٨) الْمُؤْمِنِينَ فَيُقَال لَهُ مِنْ قِبَلِ اللهِ بَسلى قَدْجَاءَ تُكَ آيَاتِي ٱلْقُرُانُ وَهُوَ سَبَبُ الهَدَاية فَكَذَّبُتَ بها وَاسْتَكْبَرُتَ تَكَبَّرُتَ عَنْ الْإِيْمَان بِهَا وَكُنُتَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ ﴿ وَهَ ﴿ وَيَوْمَ الْقِيلَمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ بنِسُبَةِ الشَّرِيُكِ وَالْوَلَدِ اِلَّيْهِ وُجُوهُهُمْ مُسُودًةٌ ﴿ الْيُسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوى مَاوًى لِلْمُتَكَيِّرِينَ ﴿ ١٠ ﴾ عَنِ الْإِيْمَان بَلَى وَيُنَجِي اللهُ مِنْ حَهَنَّمَ الَّـذِيْنَ اتَّقُوا الشِّرُكَ بِـمَفَازَتِهِمُ أَىٰ بِـمَكَـان فَـوُزهِمُ مِنَ الْحَنَّةِ بَأَنُ يُحْعَلُوا فِيُهِ َلايَمَشُهُمُ الشُّوْءُ وَلاهُمُ يَحْزَنُونَ ﴿١١﴾ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٢﴾ مُتَصَرِّتُ فِيُهِ كَيُفَ يَشَاءُ لَـهُ مَقَالِيُدُ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ ﴿ آَيُ مَفَاتِيْحُ خَزَائِنِهِمَا مِنَ الْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ وَغَيُرِهِمَا اللَّ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا بِايْتِ اللهِ الْقُرَانَ أُولَيْكَ هُمُ الْحُسِرُونَ ﴿ اللَّهِ مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ وَيُنتِحَى اللهُ الَّذِيْنَ اتَّقُوا الخ وَمَابَيْنَهُمَا اِعْتِرَاضٌ قُلُ اَفَغَيُرَ اللهِ تَأْمُرُو ۚ نِي آعُبُدُ آيُّهَا الْجَهْلُونَ ﴿١٣﴾ غَيُرَمنَ صُوبٌ بِاعْبُدُ الْمَعُمُولِ لِتَامُرُونِي بِتَقُدِيْرِ إِنْ بِنُونِ وَاحِدَةٍ وَبِنُونَيُنِ وَإِدْغَامٍ وَفَكٍّ وَلَقَدُ أُوْحِيَ اِلَيُكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكَ عَ واَلِلَّهِ لَئِنُ اَشُرَكْتَ يَامُ حَمَّدُ فَرَضًا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِريُن ﴿١٥﴾ بَل اللهَ وَحُدَهُ

عَبُدُو كُنُ مِّنَ الشَّكِرِيْنَ ﴿ ١٦٧ إِنْعَامَهُ عَلَيُكِ وَمَاقَدَرُوا اللهِ حَقَّ قَدُرَهُ مَاعَرَفُوهُ حَقَّ مَعُرِفَتِهِ أَوْمَاعَظُمُوهُ يَّ عَظُمَتِهِ حِيْنَ أَشُرَكُوا بِهِ غَيْرَةً وَالْآرْضُ جَمِيْعًا حَالٌ أَى السَّبْعَ قَبْضَتُهُ أَى مَقُبُوضَةً لَهُ فِي مِلْكِهِ حَصَرُّفِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّمَاوِاتُ مَطُويَٰتُ ؟ مَحُمُوْعَاتٌ بِيَسِمِيْنِهِ \* بِقُدُرَتِهِ سُبُحُنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا ر كُوُنَ ﴿ ١٢﴾ مَعَةُ وَنُفِخَ فِي الصُّور النَّفَخَةُ الْأُولَى فَصَعِقَ مَاتَ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَمَنُ فِي الْآرْضِ مَنْ شَاءَ اللهُ عَمِنَ الْحُورِ وَالْوِلْدَانَ وَغَيْرِهِمَا ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخُرِى فَإِذَ اهُمْ أَى جَمِيعُ الْحَلَاثِقِ الْمَوْتَى امٌ يَّنُظُرُونَ ﴿ ١٨﴾ يَنْتَظِرُونَ مَايُفَعَلُ بِهِمُ وَاشْرَقَتِ الْآرُضُ اَضَاءَ تُ بِنُورِ رَبِّهَا حِيْسَ يَتَحَلَّى لِفَصُلِ ضَاءِ وَوُضِعَ الْكِتْبُ كِتَابُ الْاعْمَالِ لِلْحِسَابِ وَجَآئَ النَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَاءِ أَى بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ يُهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّتِهِ يَشُهَدُونَ الْمُرْسَلَ بِالْبَلاغِ وَقُضِي بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ آيُ الْعَدُلِ وَهُمْ لَا يُظُلَّمُونَ (١٩) شَيْعًا ۚ فِيَتُ كُلُّ نَفُس مَّاعَمِلَتُ أَى حَزَاؤُهَ وَهُوَ اَعُلَمْ بِمَايَفُعَلُونَ ﴿ ٤٠﴾ فَلاَيَحْتَاجُ إِلَى شَاهِدٍ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ عَجَ غَرُوْ ا بِعُنُفٍ اللَّي جَهَنَّمَ زُمُوا ﴿ جَمَاعَاتٍ مُتَفَرِّقَةٍ خَتَّى إِذًا جَآءُ وَهَا فُتِحَتُ اَبُوَابُهَا جَوَابُ إِذَا وَقَالَ مْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاتِكُمُ رُسُلُ مِّنُكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمُ ايلتِ رَبَّكُمُ الْقُرُانِ وَغَيْرِهِ وَيُنُذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ -َاطْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتُ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَى لَامُلَانَّ جَهَنَّمَ الْايَةُ عَلَى الْكَفِريُنَ (اع) قِيْلَ ادْخُلُوْآ وَابَ جَهَنَّمُ خُلِدِيْنَ مُقَدِّرِيْنَ الْخُلُودَ فِيُهَا ۚ فَبِئُسَ مِثُوى مَاوَى الْمُتَكَّبِّرِيْنَ ﴿٢٢﴾ حَهَنَّمَ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ نَوُا رَبَّهُمْ بِلُطُفٍ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ﴿ حَتَّنَى إِذَا جَاءُ وُهَا وَفُتِحَتْ اَبُوَابُهَا ٱلْوَاوُفُيه لِلْحَالِ بِتَقُدِيرِ قَدُ الَ لَهُمْ خَزَنْتُهَاسَلُمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمُ حَالًا فَادْخُلُوهَا خَلِدِيْنَ ﴿ ١٥ ﴾ مُقَدِّرِيْنَ الْحُلُودَ فِيهَا وَحَوَابُ إِذَا عَدَّرٌ أَى دَخَلُوْهَا وَسُوقُهُم وَفَتُحُ الْابُوابِ قَبُلَ مَحِينِهِم تَكْرِمَةٌ لَهُمُ وَسُوقُ النَّكُفَّار وَفَتُحُ ابُوَاب جَهَنَّمَ لدَ مَحينِهِمُ لِيَبُقَى حَرُّهَا اِلَيُهِمُ اِهَانَةٌ لَهُمُ وَقَالُوا عَطُفٌ عَلَى دَخَلُوُهَا ٱلْمُقَدَّرِ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا عُدَة بِالْجَنَّةِ وَٱوۡرَقَنَا ٱلْأَرْضَ آىُ آرُضَ الْجَنَّةِ نَتَبَوًّا لَنُزلُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيثُ نَشَاءُ ۚ لِإِنَّهَا كُلُّهَا لَا يَخْتَارُ لهَا مَكَانٌ عَلَى مَكَانِ فَنِعُمَ آجُرُ الْعَمِلِيُنَ ﴿ مِنَ الْمَنَّةُ وَتَرَى الْمَلَّا لِكُمَّةَ كَاقِيْنَ جَالٌ مِنْ حَوْلِ الْعَرْش نُ كُلِّ جَانِبٍ مِنُهُ يُسَبِّحُونَ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ حَافِيُنَ بِنحَمُدِ رَبِّهِمْ ۚ مُلَا بِسِيْنَ لِلْحَمُدِ آيُ يَقُولُونَ بُحَانَ اللَّهِ وَبِحَمُدِهِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بَيُنَ جَمِيْعِ الْحَلَا ثِقِ بِالْحَقِّ آيِ الْعَدَلِ فَيَدُخُلُ الْمُؤْمِنُونَ الْحَنَّةَ الْكَافِرُونَ النَّارَ وَقِيْلَ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلِّمِينَ ( هُ عُهِمَ اِسْتِقْرَارُ الْفَرِيْقَيْنِ بِالْحَمْدِ مِنَ الْمَاثِكَةِ

آب كهدد يجيح كدا مير بندواجنهول في اسيفاد يرزيادتيال كي بين ناميدند بول (التقنطوا كرونون

اور فتحہ نون کے ساتھ ہے اور ایک قر اُت میں ضمہ نون بھی ہے لیعن مایوں نہ ہو ) اللہ کی رحمت ہے۔ یقین ہے کہ اللہ سب گنا ہوں ا معاف کردےگا (شرک سے تائب ہوجانے والے کے )واقعی وہ بڑا بخشے والا ، بڑی رحمت والا ہے۔تم رجوع ہوجاؤ ( جھک جاؤ )ا ب یروردگاری طرف اوراس کی فرمانبرداری کرو (عمل میں خلوص پیدا کرو)اس سے پہلے کہتم پرعذاب آنے گئے۔ پھرتمہاری مدونہ کی جائے (عذاب موقوف كرنے كے لئے اگرتم نے توب ندكى )اورتم پيروى كرو (ان اليحھ اليحھے كاموں كى جوتمبارے رب كى طرف ہے آئے ( لین قرآن )اس سے پہلے کتم پراچا تک عذاب آپڑے اور تمہیں خیال بھی نہ ہو (ہروفت اس کے آنے سے پہلے ۔لہذااللہ کی طرف لیکو)اس سے پہلے کہ کوئی کہنے لگے کہ افسوس (یاحسرتی کی اصل یا حسرتی ہے یعنی میری شرمندگی)اس کوتا ہی پر جومیس نے اللہ کی جناب (اطاعت) میں کی اور میں تو (ان مخففہ ہے یعنی انی تھا) ہنتا ہی رہا (دین اور قرآن پر) یا کوئی یوں کہنے گئے کہ اللہ اگر مجھے ہرایت دیتا (اپنی فرمانبرداری کی، یعنی میں ضرور ہدایت پالیتا) تو میں بھی (عذاب سے) ڈرنے والوں میں ہوتا۔ یا کوئی عذاب دیکھ کر یوں کہنے لگے کہ کاش میرالوٹنا ہوجائے ( دنیا میں دالیسی ) تو پھر میں نیک بندوں میں ہوجاؤں گا (مومن \_ چنانچی منجانب اللہ اسے حکم موگا) ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتی بینجی تھیں (قرآن آیا جو ہدایت کا ذریعہ تھا) مگر تونے ان کو جھلایا اور (ایمان لانے ہے) غرور دکھلایا اور کا فروں میں شامل رہا اور آپ قیامت کے دن جنہوں نے خدا پر جھوٹ بولا تھا (شریک اور اولا د کی نسبت اس کی طرف كرك ) چبرے ساہ ديكھيں گے۔ كياان كاٹھكاند (رہنے كامقام) دوزخ مين نبيں جنہوں نے (ايمان لانے سے) تكبر كيا (بلاشبضرور ہے)اور جولوگ (شرک سے) بچتے رہے اللہ انہیں (دوزخ سے) نجات عطافر مائے گا کامیابی کے ساتھ (یعنی کامیابی کی جگہ جنت انہیں عطا کرے گا ) نہ ان کو تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ ممکین ہوں گے۔اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے (جو على الترف كرس )اى كے بس ميں ميں ميں تنجيان آسان وزمين كى (يعنى بارش \_ بيدادار وغيره كے اسباب و ذرائع )اور جولوگ الله كى آ يول (قرآن) كونيس مائة وه برك خسار يس سريس كرايه مقابل بويسجى الذين اتقو النع كاوران كورميان يس جمله معترضہ ہے) آپ کہدد بھے کدا سے نادانو! کیا پھر بھی تم مجھ سے غیراللدی عبادت کرنے کی فرمائش کرتے ہو (لفظ غیس اعبد کی وجد مصوب ہے جوتامرونی کامعمول ہے تقدیران جوایک نون کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور دوتوں کے ساتھ مع ادغام اور بغیرادغام کے بھی آیا ہے)اور آپ کی طرف اور آپ ہے پہلے جو پیغیر ہوگز رے ہیں ان کی طرف یہی وحی بھیجی جا چکی ہے کہ (بخدا) آپ نے (اے محمد ﷺ بالفرض) اگر شرک کیا تو تمہارا کیا کرایا سب غارت ہوجائے گا اورتم خسارہ میں پڑجاؤگے۔ بلکہ اللہ ہی کی (تنہا) عبادت كرنااورشكركز ارربنا (جواس نے آپ پرانعام كيا ہےاوران لوگوں نے الله كى كچھ قدرنه كى جيسى كەقدركرنى جائے تھى (الله كى معرفت جیسی ہونی جا ہے تھی و لیک نہیں ہوئی۔ یا جیسی اس کی عظمت ہونی جا ہے وہ عظمت نہیں کی غیر اللہ کوشریک کرکے ) حالانکہ ساری زمین (جمیعاً حال ہے بینی ساتوں طبقات زمین )اس کی مٹھی میں ہوگی ( یعنی قبضہ میں اس کی ملک اور تصرف کے لحاظ ہے ) تیامت کے دن اورتمام آسان لینے ہوئے (ایک ساتھ ) ہول گے۔اس کے داہنے ہاتھ میں (قدرت ) ہیں۔وہ یاک اور برتر ہے۔ان کے شرک ے (جووہ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں) اور صور میں چھونک ماری جائے گی (پہلے فخہ پر) سوتمام زین وآسان والوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ مگرجس کواللہ جاہے گا (بعنی حوریں بیچے وغیرہ) پھراس میں دوبارہ پھو تک ماری جائے گی تو دفعتا سب کے سب (تمام مری ہوئی مخلوق ) کھڑے ہوجا کیں گے دیکھنے لگیں گے (انظار میں ہول گے کہ ان کے لئے کیا کارروائی ہوتی ہے ) اور زمین روش (چکیلی ) موجائے گی این پروردگار کے نورے (جبکدرونما ہوگی زمین مقدمات کے فیصلہ کے لئے ) اور اعمالنامدر کھ دیا جائے گا (حساب کا نامہ ا عمال ) اور پینمبراور گواہ خاضر کئے جائیں گے (آنخضرت ﷺ اورآپ کی امت پینمبروں کے حق میں گواہی دیں گے کہ پینمبروں نے

کوں کو پیغام پہنچایا تھا) اوران کا فیصلہ کیا جائے گا۔ (انصاف ہے )ٹھیکٹھیک اوران پر ذرا (بالکل)ظلم نہ ہوگا اور ہرشخص کو پورا پورا له (معاوضه) دیا جائے گااس کے محے کا اور سب کے کاموں کوخوب جانتا ہے (اس لئے اسے گواہ کی ضرورت نہیں ہے ) اور جو کافر ں وہ (زبردی) دوزخ کی طرف ہنکائے جائیں کے تکڑیاں بنا بنا کر (گروہ کرکے) یہاں تک کہ جب دوزخ کے پاس بنجیں گے تواس کے درواز کے کھول دینے جائیں گے (یہ افکا جواب ہے)اوران سے دوزخ کے محافظ کہیں گے کہ کیا تمہارے یاس تم الوكول ميں سے پيغيرندآ ئے تھے جوتم كوتبهارے پروردگاركى آيتي (قرآن وغيره) پڑھ كرسايا كرتے تھے اور تمهيں اس دن ك نے سے ڈرایا کرتے تھے۔ کافر بولیں کے ہاں! لیکن عذاب کاوعدہ (الاملنس جھنم النح ) کافروں پر پوراہوکررہا۔ کہاجائے گاکہ وزخ کے دروازوں میں داخل ہو ( ہمیشہ )اس میں رہا کرو غرضیکہ تکبر کرنے والوں کا براٹھکانہ (رہے کا مقام) ہے (دوزخ)اور جو أ اپنے پروردگارے ڈراكرتے تے انہيں (مہر بانی ہے) جنت كى طرف رواند كيا جائے گا جھے بنا بناكر \_ يہاں تك كه جب جنت ك ياس بينجيس كاوراس كورواز ي كطيهو يجون كراس مين واؤحاليه باورق مقدر ب)اوروبال كمافظان ي کہیں گے السلام علیم تم مزے میں ہو (بیحال ہے) اس میں ہمیشدر ہنے کے لئے داخل ہوجاؤ (بیہاں سے بھی بھی نکلنانہیں پڑے گا۔ ا کاجواب مقدر ہے بعنی وہ داخل ہوجا کیں گے۔ جنتیوں کوالی حالت میں لے جانا کہ جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے۔ ں پران کا اعز از ہوگا اور جہنمیوں کواس حالت میں لے جانا کہ ان کے پہنچنے پر دوزخ کے درواز کے تعلیں گے، ان کوگرمی کا جھونکا بنچانے کے لئے۔اس میں ان کی ابانت مقصود ہوگی )اوروہ پکاراٹھیں گے (اس کاعطف دخلوها مقدر پرہے ) کہ اللہ کاشکر ہے س نے ہم سے اپنا وعدہ (جنت) سے کر دکھایا اور ہمیں اس سرز مین (جنت کا مالک بنادیا کہ ہم جنت میں رہیں (تظہریں) جہاں یا ہیں ( کیونکہ ساری جنت یکساں ہوگی ۔ کہیں روک ٹوک نہ ہوگی ) غرض ( جنت )عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے اور آپ فرشتوں کودیکھیں کے کہ عرش کے گرواگر د ( ہرطرف ) حلقہ باندھے ہوں گے تیج وتحمید کرتے ہوں گے (ضمیر حافین سے حال ہے ) اپنے روردگارکی (تسییج کے ساتھ حریمی کریں گے۔ یعنی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں گے )اور (سب مخلوق کے درمیان )باہمی فیصلہ عیک تھیک کردیا جائے گا ( لیمی انساف کے ساتھ ۔ لہذا مومنین جنت میں اور کفار دوزخ میں داخل کردیتے جائیں گے ) اور کہا جائے كاكرسارى خوبيال الله بى كے لئے زيابيں جوسارے جہانوں كاپالنہارے (دونوں فريق كاپ اپ مقام پر پنج كوفرشتوں كى ئد برختم کیا گیاہے)۔

قیق وترکیب: ..... لا تقنطوا . قاموس میں بر قنط نصر اور ضرب سے قنوطا ہواور قنط بروزن فرع لئا اور قناطة سے۔

جسمیعاً. شرک کے علاوہ دوسرے گناہول کی مغفرت بلاتوبے مراد ہے۔ورندتوبے بعدتو کفروشرک بھی معاف ہوسکتا ہے۔ باکدان الله لا يغفو سے بچھ میں آ رہا ہے۔ یہی ہلست کا مسلک ہے۔

احسن ما انزل. ماانزل سے مرادتو مطلقا کتب اور پیں اور خطاب جنس کے لئے ہے اور احسن سے مرادقر آن کریم ہے۔ ان تقول. مفسر ؓ نے فیادو النح عبارت مقدر مانی ہے۔ لیکن مشہور تقدیر یہاں ان تقول سے پہلے کراہت ان تقول یا ن لا تقول ہے۔

یا حسوتی کینی الف یا ہے متکلم سے بدلا ہوا ہے۔ چنانچ ایک قراُت اصل کے موافق بھی ہے اور ایک قراُت یا حسرتائے سے عوض اور معوض دونوں کو جمع کر کے۔ جنب الله . بیجانب سے ہاوردوری چونکہ اشیاءلوازم سے ہے،اس لئے جنت کالفظائق ،طاعت،امر پر بھی بولاجاتا ہے جازاً۔ ف اکون . منصوب ہے دووجہ سے۔ایک بیکہ کو قامصدر صرح پراکون مصدرتا ویل کاعطف مان لیا جائے۔دوسر سے کہ جواب تمنی پرعطف کرلیا جائے۔جولوان لمی کو قاسے مفہوم ہور ہی ہے۔

بلنی قد جاء تلک بلی چونکه خاص به ایجاب فی کے لئے اور یہاں کہیں فی نہیں بہاں کئے مفسر علام یا نقیر یا فیقیر یا فیقال اللہ تکال کر جواب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حاصل ہے ہے کہ "لو ان اللہ هدانی "اوراس کا جواب چونکہ فی ہدایت کو صفحمن ۔ تو گویا عبارت اس طرح ہوئی "ماهدانی اللہ " اس کے جواب میں "بلی قد جاء تک "فرمایا جارہا ہے ۔ یہاں کفار کے کلام میم ترتیب وجودی ہے کہ جہنی اولا حسرت کریں گے۔ پھر کمزور باتوں کا سہارا لیتے ہوئے کہیں گے "لو ان اللہ هدانی " پھرتیسر نے نبر و نیا میں واپسی کی تمناکریں گے۔ تاہم یہاں "بلی قد جاء تک " سے دوسری بات کا جواب دیا جارہا ہے۔

کندبوا. ظاہرا یت توہر جھوٹ کوعام اور شامل معلوم ہوتی ہے۔ جیسے جھوٹی روایت بیان کرنایا غلط فتوے دینا ہمیکن مفسر ً خاص جھوٹ مرادلیا ہے جومنجو المی الکفو ہو۔

و جو مهم. بیمتدا فرخرل کرحال ہے المذیب کا گررویت بھر بیمرادلی جائے اوررویت علمیدمرادہوتو مفعول ٹانی کے کا میں ہوگا۔لیکن لفظ وجوہ اور مسودة چوکد محسوسات میں سے ہیں،اس لئے رویت حید لینائی بہتر ہے۔

بمفازة. بروزنمفعلة فوز سے ماخوذ ہے۔ بمعنی سعادت اور یافاز بالمطلوب سے اس کومصدر میمی کہاجائے کامیار ہوتایافاز منہ سے ہو بمعنی نجات یاتا۔

الله حالق اس من فرقه انويه اورمعزله يررد موكيا-

مقالید. مقلاد یامقلید کی جمع بیمعنی تنی رئیکن یهال کنایه بیشدتیمکن اورتفرف سے حضرت عثان رضی الله عن فضرت عثان رضی الله عن خضرت عثان رضی الله عن خضرت عثان من الله و الله اکبر و سبحه الله و بسحه مده و است عفو الله لاحول و لا قوة الا بالله هو الاول و الاحر و الظاهر و الباطن بیدی المحیو یحیی و یمید و هو علی کل شنی قدیو . ریکمات مفاتح بین جوان کو پڑھے گاس کے لئے زمین و آسان کے درواز رکھل جا کیں گے۔

اف عیسر اللہ ای اتسامسرون ان اعبد غیر الله. مضارع مرفوع ہوگیا۔ بحذف ان اوراس کے معمول کی تقدیم جائز ہے لیکن زخشر کی وغیرہ کے نزدیک جائز ہے لیکن زخشر کی وغیرہ کے نزدیک جائز ہیں ہے۔ لہذا جن کے نزدیک تقدیم جائز ہوگی ان کے نزدیک بیاتو یہی ترکیب ہوگی اور یا مجموعہ تامرونی ان اعبد کے معنی علی کی وجہ سے نصب ہوگا۔

اعبد. غیرکاتوعال ہے، گرتامرونی کامعمول ہے۔ای تسامرونسنی بان اعبد غیراللہ اعبد کامفعول مقدم ہوگر تامروننی سے جوعال العامل ہے باضاران مصدر بیاور جب ان حذف ہوگیا تواس کاعمل بھی باطل ہوگیا۔

لفظ تسامرونی نافع کے زویک ایک نون کے ساتھ مع فتح یا کے ہادرا بن عامرگی قر اُت دونوں کے ساتھ ہے۔ پہلانون مفتوحہ ہادونوں ہیں اور بغیراد غام کے حرف سکون یا ہے۔اس مفتوحہ ہادونوں ہیں اور بغیراد غام کے حرف سکون یا ہے۔اس م چارقر اُتیں ہوگئیں۔ تین قر اُتیں دونون کی صورت ہیں اورا کی قر اُت اُلک نون کی صورت ہیں۔

لنن اشركت. اگرى اطب آنخفرت على بين وبطور فرض فرمايا كياراس كيعصمت انبياء برشبهيس موكاركيكن اگرى اطب

عام افرادین سے کوئی ہوتو پھراشکال بی نہیں کہ جواب دہی کی نوبت آئے۔ البتہ لمنسن اشر کتم کی بجائے انسر کت کہنا ایا ہی ہے جسے کہاجائے کسانا الامیر حلہ ای کساکل واحد مناحلہ

ولت كون من المحاسوين. مسبب كاعطف سبب بربور با به اور جمله معطوفتم ثانى لمن اشوكت كاجواب به اوربيد المراح ا

فاعبد. بيشرَ طمحدوف كى جزام داى الاتعبد ما امرك الكفار بعبادته بل ان عبدت فاعبد الله شرط صدف كرك مفعول قائم مقام موكيار

وما قدروا الله . بظاہر معلوم ہوا کہ مونین حق معرفت اداکرتے ہیں۔ حالانکہ خودحضور کی کاارشاد مساعر فناک حق معرفتک اس کی تردید کررہاہے؟

جواب بيہ كرآيت ميں جس معرفت كاتكم بوه صفات كماليہ سے متصف باننا اور صفات تقع سے برى باننا ہے۔اس كا انسان مكلف بيكن حديث ميں جس معرفت كي في كي تى ہاں سے مراد حقيقت اوركذكا دريافت كرلينا ہے۔لبذا وونوں ميں كوئى منافات نہيں ہے۔ يہى مطلب ہاں ارشادكان العجز عن الادراك ادراك والبحث عن الذات اشراك ولم يكلفنا الله الا بان نترهه عما سواہ مسحانه و تعالى

والارض بیمبتداء ہاس کی خرقبضہ ہاور جملہ اللہ سے حال ہونے کی دجہ سے کل نصب میں ہے۔ قبضة بمعنی مقبوضة قبض سے ماخوذ ہے۔مصدر بول کرمفعول مراد ہے۔ ایک مرتبہ قبض کرنا مجاز المک مراد ہے اور زخشر کی اس کو خیبل و ممثیل پرمحول کرتے ہیں۔ جیسے کہاجا کے شاہت لمہ اللیل بہر حال حقیقت پرمحول کرنا سے خبیں ہے۔ کیونکہ اللہ جم وجسمانیات سے یاک ہے۔

الامن شاء الله. دوسرى آيت من بلااستناء كل نفس ذائقة الموت فرمايا كيا بـ بظام تعارض معلوم موتاب جواب يب كدير آيت كل نفس ذائقة الموت كي ين يهال جواب يب كدير آيت كل نفس ذائقة الموت كي ين يهال بين يهال بين المراد بها دونول من كوكي تعارض نبيل بـ -

شم نفخ. پہلانفخه فزع اور دوسر انفخه کعث ہے۔لیکن شخ ابن عربی ایک تیسرانفخه مجی مانتے ہیں۔جس کو نفخه م صعق کہا جائے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں صراحة بھی ہے۔البتہ جمہور فحہ فزع اور فحہ صعق دونوں کوایک ہی مانتے ہیں۔ کیونکہ دونوں متلازم ہیں اوراستناء بھی دونوں میں مشترک ہے۔

فاذا هم قیام. تیام مرفوع بخبرگی دجہ سے اور زید بن علی حال کی دجہ سے منصوب کہتے ہیں۔ اس صورت میں پنظرون کی خبرہوگی جوحال میں عامل ہے اور یا خبر عامل محذوف مانی جائے۔

ای فاذا هم مبعوثون. کیکن اگر اذا مفاجاتیرف بوتو پھر حال کاعالل ینظرون ہوگایا خرمقدر ہوگی۔ بنور ربھا. یہ نوراللہ تعالی براہ راست پیدافر ما تیں گے۔اللہ کی طرف نسبت تشریق ہے یا نورعدل وانصاف مراد ہے۔ زمرا. یہ زمرہ کی جمع ہے۔زمرآ وازکو کہتے ہیں اور مجمع آ واز سے خالی نہیں ہواکرتا۔اس لئے اس کے معنی جماعت کے ہیں۔ طبعہ اس کی تمیز محدوف ہے ای طابت حالکم و حسنت. اذا کے جواب میں تین توجیہات ہو کئی ہیں۔

ا واؤزا کد ہو بدرائے احق اورکوفیوں کی ہے فتحت جواب ہوگا۔

٢- جواب وقال لهم خزنتها مويهال بهى وادراكدمانا جائــــ

۳۔جواب محذوف ہو۔زمخشری کی رائے یہ ہے کہ خالدین کے بعد مقدر مانا جائے۔ای اطسما نوا اورمبر و سعدوا مقدر مانتے ہیں ۔ان دونو ںصورتوں میں و فتـحت حملے کل نصب میں ہوگاا وراس واؤ کوواؤ ثمانیہ کہاجا تا ہے۔ابواب جنت آٹھ ہونے کی دجہ سے اوربعض نے تقدیرعبارت اس طرح مائی ہے۔ حتی اذا جاؤها و فتحت ابوابھا یعنی جوابلفظ شرط کے ماتھ ہے۔

من المجنة. تحكماءاسلام فرماتے ہیں كہ جنت دوطرح كى ہے۔ايك جسمائي، دوسرى روحائي۔جسمائي جنت ميں تو شركة نہيں ہوگی لیکن ہرجنتی کاایک مخصوص مقام اور حصہ ہوگا۔ دوسرااس میں شریک نہیں ہو سکے گا لیکن روحانی جنت میں شرکت ہو سکے گی۔ یہاں ُ وہی مرا دہوگی ۔ واللّٰداعلم ۔

، ربط آیات: ..... مجیلی آیات میں شرک کی انتہائی برائی بیان ہوئی۔ اس پر بعض کوشبہ ہوا کہ جب شرک میں اس قدر برائی ہے تو اگرہم ایمان بھی لے آئیں تب بھی ان وعیدوں کے مستحق رہیں گے اور عذاب بھگتنا پڑے گا۔ پھراسلام لانے سے کیا فائدہ؟

آیت قبل با عبادی النع میں اس کا جواب ہاورتو حید کو انتہائی ضروری فر مایا گیا ہاوراس پرلطف وعنایت کا ذکر ہوااور شرک کی برانی اوراس پر وعید بھی آئی۔

آیت الله حالق کل شمی سے الله کی صفات کمالیہ بیان فرمائی گئی۔جس سے مقصودتو حیداوراس پروعدہ ہے اوراس شرک کی ممانعت اوراس پروعید مذکورہے۔

آیت و الارض الح سے مجازات کی تمہیراور اجمالی بیان ہے۔ پھرونفخ فی الصور سے آخرسورت تک مجازات کا مفسل تذکرہ ہے۔

شان نزول وروایات: است ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ حضرت حزۃ کے قاتل و تی نے آنخضرت ﷺ ہے کھے کردریافت كياكمين نے ساہے كمآ ب كلي فرماتے ہيں۔ من قسل او اشرك اوزنى يلقى اثاماً يضاعف له العداب يوم القيمة اور میں ان جرائم کامرتکب ہوں۔ هل لمی توبة؟ اس پرالا من امن المح آیت نازل ہوئی۔ وحثی نے عرض کیا کہ پیشرط سخت ہے اور میں اس پر پورائیس اتر تا کوئی دوسری آیت ارشادفر مائے۔ آپ ﷺ نے ان الله لایس بنظی۔ وحتی نے عرض کیا کہ اس سے تو مجھے اپنی مغفرت کا حال معلوم نہیں ہوا؟

اس پرقسل یا عسادی المع آیات نازل ہوئیں۔اس کے بعدوحشی مسلمان ہو گئے اور گنا ہوں کی مغفرت خواہ فی الحال موجائے یافی المآل عذاب کے ساتھ یا بلاعذاب کے۔اس لئے جمیعاً برکوئی اشکالنہیں۔

ای طرح ابن عرر سے منقول ہے کہ ہم پہلے یہ کہا کرتے تھے جو تھس مرتد ہوجائے تواس کی تو بنہیں ہو عتی مگر پھر آیات قبل يا عسادى النع نازل موكئيس حضرت حن "فرماتي بين كمشركين في المخضرت المن المعالم الساءك واجدادك الريرآ بإت افغير الله نازل بوتيل

ونفخ في الصور . حديث ابوسعيد فدريٌ مين ب كرآب ﷺ في مايا ان صاحبي المصور بايديهما قرنان يلاحظان النظر حتى يوموان الخ. ال يمعلوم بواكه نفخ صور حفرت اسرافيل وجرائيل عليهاالسلام دوفرشة كري ك\_ بنوربها. ارشادنبوي ﷺ ہے۔سترون ربگم وقال كما لاتضارون في السَّمس في يوم الضحو.

﴿ تشریح ﴾ ایس مسلک اہل سنت فقل یا عبادی مشرک الحد ، مرد ، یہودی ، نفرانی ، بحوی ، بدوی ، نفرانی ، بحوی ، بدمعاش ، بدعتی ، فاسق ، فاجر ، کوئی ہو جانے اور آس تو ٹر بدمعاش ، بدعتی ، فاسق ، فاجر ، کوئی ہو جانے اور آس تو ٹر بینے کی کوئی وجہ نہیں رہ جاتی ۔ اللہ چاہے تو کسی کے بھی سب گناہ معاف کرسکتا ہے۔ کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑسکتا ۔ خت سے بخت مالیس العلاج مریضوں کے حق میں بیر آسکتا ہے کہ مارش کے موسل بیرے کہ علاوہ کفروشرک کے دوسر سے چھوٹے برے گناہ تو بلاتو بہ کے بھی چاہے تو معاف فرماسکتا ہے ، جیسا کے معاف نبیس ہوگا۔ حاصل ہیں ہے کہ علاوہ کفروشرک کے دوسر سے چھوٹے برے گناہ تو بلاتو بہ کے بھی چاہے تو معاف فرماسکتا ہے ، جیسا کہ مرجہ مرجومہ کتے ہیں ۔

گراس سے بدلازم نہیں آتا کہ تو بہ کی ضرورت ہی نہیں بلکہ آیت و یعفر مادون دلگ میں جوقید ہے وہ صرف مشیت کی ہے۔ بعنی کفروشرک میں مشیت بغیر تو بہ کے متعلق نہیں ہوگا۔ البت تمام گنا ہوں میں بلاتو پہ بھی مشیت متعلق ہوسکتی ہے۔

الله کے آگے جھک جاؤ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔ چنانچہ اگل آیت والیہ واللہ میں مغفرت کی امیددلاکرتوبہ کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ یعنی بچھے گناہوں پر شرمندہ ہوکر اور کفر وطغیان کی ہواہ چھوڑ کر رب کریم کی بارگا میں جھک جاؤ اور انتہائی نیاز مندی اور اخلاص سے بالکلیہ اس کے سر دکر دواور اس کے آگے کردن جھادو۔ اپسانہ ہوکہ وہ وقت آجائے کہ توبہ کا دروازہ ہی بند ہوجائے اور موقعہ ہاتھ سے نکل جائے۔ موت سر پر آجائے یا عذاب نظر آنے گئے۔ اس وقت توبہ بھی قبول ند ہوگی۔ نداس وقت کوئی مددکو گئے سکتا ہے۔ اس وقت بس انسان میں محمل کے گاکہ ہائے افسوس! میں نوس کا غلام اور ہواوہ ہون کا ہندہ اور رسموں کا شکار ہوکر دنیا کے مروں میں پڑ گیا اور خدا کو پچھ مجھا ہی نہیں اور اس کے دین ، چنم براور عذاب کا نداق اڑا تا رہا اور ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں تجھی کہ آخ یہ براوقت دیکھنا پڑا۔

حافظ ابن کثیر کی رائے: ..... اور نداق ہے اگر عام عنی مراد لئے جائیں کہ خواہ اعتقاد آیا عملاً تو پھر آیت بھی کافروعاصی کوعام ہوجائے گی۔جیسا کہ حافظ ابن کثیر کی رائے ہے۔

غرضیکہ یہ جہنمی کی پہلی کیفیت ہوئی ۔ لیکن جب اس حسرت وندامت ہے بھی کام نہیں چلے گاتو محض دل کے بہلانے کے لئے
مہمل بہانہ کرے گا کہ خدایا تو نے مجھے ہدایت ندوی ، ورنہ میں بھی متقین میں شامل ہوجا تا۔ جس کا جواب آ گے قد جاء تک ایاتی
آ رہا ہے۔ لیکن ممکن ہے یہ کلام محض پاس ادب کے طور پر ہو۔ یعنی میں ہی اس لائق نہیں تھا کہ مجھے راہ ہدایت و کھلا کر منزل تک پہنچایا
جاتا۔ ورنداگر مجھ میں اہلیت وصلاحیت ہوتی اور اللہ میری دھیری دھیری فرما تا تو میں بھی آج متقیوں کے زمرے میں شامل ہوجاتا۔ گر جب یہ
بہانہ بازی بھی نہ چلے گی اور دوزخ کا عذاب بالکل ہی سامنے آ کھڑ اہوگا تو گھراکر نہایت بے قراری سے بلبلائے گا کہ اچھا مجھے کی
طرح ایک دفعہ دنیا میں بھیج و بیجئے اور دیکھنے کہ کیسا نیک بن کر آتا ہوں۔ یہاس کے ترش کا آخری تیسرا تیر ہوگا۔

مکمل مایوسی: ........... مگروہ بھی ناکارہ ہوجائے گا۔جواب طے گا۔بلی قد جاء تائے لینی یے غلط ہے کہ اللہ نے راہ نہیں دکھلائی۔ اللہ نے سب کچھ کیا۔ مگر تو نے ہی کسی کی کوئی بات نہیں سنی ۔ تکبراور غرور سے سب کو چھٹلا تار ہا۔ تیری شیخی نے ہی تھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہمیں معلوم تھا کہ تیری افاد طبع کیسی ہے۔اگر ہزار بار بھی تھے دنیا میں بھیجا جائے تب بھی وہی کرے گا جو پہلے کر چکا ہے۔اس سے باز

نہیں آئے گا۔ ولور دو العا دو لما نھو ا عنه.

ویوم القیامة . قیامت کروزجموث کی سیابی منه پرنمایاں ہوجائے گی اور تکبرکا انجام دوزخ کی رسوائی ہے۔الیس فی جھنم میں یہی فرمایا گیا ہے۔ پس اس طرح فکذبت بھا و استکبرت میں کفار کے دووصف جوفرمائے گئے ہیں،ان دونوں کا انجام بدسامنے آگیا۔

ین بینی الله یعنی الله یعنی این جگہ لے گا، جہاں دکھی بجائے سکھ ہی سکھ ہوگا۔ جس طرح دنیا میں اللہ نے ہر چیز کوہ جود بخشا ہے۔
اس طرح وجود کی بقا اور سامان بقاسب اس کے تبضہ قدرت میں ہے۔ ایک آن بھی اس کی توجہ ہٹ جائے تو وجود باتی نہیں رہ سکا۔
چنانچہ قیامت میں یہی ہوگا۔ عالم کے خزانوں کی سنجیاں چونکہ اس کے پاس ہیں، اس لئے اس کی رحمت کا امید وار اور اس کے خصہ سے خانف رہنا چاہئے ۔ اس سے ہٹ کرآ خرکہاں کسی کا ٹھکا نہ ہے۔ گراس پھی کوئی خدا سے برگشتہ ہوکر دوسروں کی چوکھٹوں پر ماتھا شکے یا بغیر سے الثی توقع باند سے کہ وہ اپنی راہ چھوڑ کر ان کی راہ اختیار کرے گاتو اس کی حمالت میں کیا شہرہ جاتا ہے۔ بعض روایات میں کیا شہرہ جاتا ہے۔ بعض روایات میں کیا شہرہ جاتا ہے۔ بعض روایات میں کیا شہر کین نے آپ کوا ہے دیوتاؤں کی بوجا کی دعوت دی۔

تو حيد كى وليل نفلى:....اس برآيت قل افعير الله نازل مولى \_

آیت و لقد او حسی میں تو حید کافتی پہلوواضح کیاجارہاہے کہ تمام ادیان سابقداور پچھلے تمام انبیاء تو حید کی عصمت ودعوت میں متحدرہے ہیں اور شرک کے فلا ہونے پر سب متفق رہے ہیں اور عقلی حیثیت ہے بھی دیکھا جائے تو نظر آجائے گا کہ جب سب چیزیں اس کی پیدا کردہ ہیں اور اس نے تھام رکھی ہیں تو عبادت کا مستحق بھی بجر اس کے اور کون ہوسکتا ہے اور سب کی مرکزی وجی کا خلاصہ بھی بہی ہے کہ آخرت میں مشرک کے تمام اعمال اکارت اور شرک لا یعنی ہے۔ لہذا انسان کو چاہئے کہ وہ سب سے کٹ کر صرف اللّٰد کا جور ہے اور اس کا شکر گزارو و فادار بندہ ہینے۔ گرمشرک انسانوں نے اس کی قدرومنزلت نہتو اس کی شایان شان پہچانی اور نہ ایک و فادار بندہ کی حدتمی ،اس کا کھاظ کیا۔ ور نہ کیا ایک پھر کی بے جان مور تیوں کو اس کی برابری کا درجہ دیا جاسکتا تھا جس کی عظمت وقدرت کا حال یہ ہو کہ قیامت میں سارا جہاں اس کی مشی میں ہوگا اور یہ سارے آسان لیٹے ہوئے کا غذی طرح اس کے ہاتھ میں ہوں گے۔ بلکہ ان کے شرکاء اس ونت بھی اسی کے زیر تھرف ہیں۔ ذراز بان کان ہلانہیں سکتے۔ گر پھران کوشر کے الو ہیت گردانا کیاں کا انساف ہے؟

میمین وغیرہ الفاظ متشابہات کہلاتے ہیں۔ جن پر بلا کیف اور بلا چوں و چراایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس سے خداکی جسمیت کا شہنہ کیا جائے۔ جیسا کہ فرقہ مشبہ مجسمہ کودھوکا ہوگیا ہے۔ چنانچ بعض روایات میں و کلتا یدید یعین بھی آیا ہے۔

چار مرتب رفع صور: .....و نفخ فى الصور . بعض اكابر چار مرتبد نفخ صور مانتے ہيں۔ پہلاصور عالم كى فنائيت كا ہوگا، دوسرا صور زندہ ہونے كا، تيسراحشر كے بعد ايك طرح كى بے ہوئى اور چوتھا بارگاہ خداوندى ميں پيثى كے لئے خبر داركرنے كا مگر جمہوركى رائے صرف پہلى دوقتى سى كى ہے۔

الا من شاء الله. میں بعض نے چاروں مقرب فرشتے مراد لئے ہیں اور بعض نے عاملین عرش فرشتوں کو بھی شامل کرلیا ہے اور بعض نے انبیا او شہداء مراد لئے ہیں وربیا سنٹناء دونوں فخوں کے وقت ہے۔ پس ممکن ہے، اس کے بعد کسل شیء ھالمك اور كل نفس ذائقة الموت اور لمن الملك اليوم النح آیات كی روسے يہ بھی فنا ہوجا كيں گے۔خواہ ایک لحدی کے لئے سہی۔ ز مین نورالی سے چمک استھے گی: .....اس کے بعدو انسر قت الارض کاظہور ہوگا۔ یعنی کہ حماب کتاب کے لئے اپنی شایان شان بے کیف نور کے ساتھ حق تعالی اجلال فرمائیں گے۔ جس سے زمین محشر چمک استھے گی۔ یا نور عدل مراد ہے کہ میزان عدل قائم کی جائے گی اور انصاف کی کچبری سے مناسب فیصلے سرز دہوں گے اور شہداء سے مراد امت محمد یہ کے نیک یا ہرامت کے نیک لوگ اور انسان کے ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء ہیں، جن کی گوائی معتبر ہوگی اور کسی کی نیکی بدی میں ذرہ برابر کی بیشی نہیں ہوگی اور یہ گوائی محض اتمام جست اور الزام کے طور پر ہوگی۔ ورند اللہ سے کیا چیز پوشیدہ ہے۔

فتحت ابوابھا. دوزخ کی مثال دنیا میں جیل خاندگی ہے۔ یہاں بھی قیدی کے آنے پرجیل خاندکا بھا تک کھاتا ہے۔ پہلے سے کھلانہیں رہتا۔ وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ برخلاف جنت کے،اس کی مثال مہمان خاند کی ہے۔اس میں پہلے سے مہمان کے انتظار میں درواز نے کھار بتے ہیں۔اکرام مہمان کی خاطر۔

ق الوا بالى . لينى پنجبريقينا آئے اور ضرور آئے۔ انہوں نے اللہ کے پیغامات سائے۔ آج کے دن سے بہت کچھ ڈرایا۔ گر ہماری بد بختی اور نالائقی کہ ہم نے ان کی ایک نہ سی ۔ آخر خداکی اہل تقدیر سامنے آ کر رہی۔ تھم ہوگا کہ اچھاابتم شیخی اور غرور کا مزہ چھواور ہمیشہ دوڑخ کی مصببتیں بھکتو۔

جنتی اور جہنمیوں کی مکریاں .....وسیق المذین . نفظ سیق کے دونوں جگہ بلحاظ نوعیت الگ الگ مفہوم ہوں گ۔ مجرمین کے ساتھ و چینی کی ہوگ ۔ اس طرح چونکہ کفراور ایمان کے مراتب محتلف رہے ہوں گے۔ اس طرح چونکہ کفراور ایمان کے مراتب مختلف رہے ہوں گے اس لئے وہاں بھی اس مناسبت سے مکڑیاں بنائی جائیں گی ۔سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہنکایا جائے گا اور نہ سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہنکایا جائے گا اور نہ سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہنکایا جائے گا اور نہ سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہنکایا جائے گا اور نہ سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہنکایا جائے گا اور نہ سب کو ایک لاٹھی ایک بالے جائے گا اور نہ سب کو ایک لاٹھی ہے تاہد کا ایک گھاٹ یا فی بلایا جائے گا۔

و قال لھم حونتھا. بیخوش آمدید کہنے والے فرشتوں کی استقبالی پارٹی ہوگی جوتر حیبی کمالات کہ کراستقبال کرے گی۔جس کے جواب میں آئے والے مہمان شکریہ کے مناسب الفاظ کہیں گے۔

حیث نشاء کامطلب یہ ہے کہ ہر محض کے مناسب مقررہ جگہیں تو ہوں گی گرسیروسیاحت کے لئے عام آزادی بھی ہوگی۔ کوئی روک ٹوک ندہوگی۔ یا یہ مطلب ہے کہ اہل جنت کو اختیار دے دیا جائے گا کہ آزادی سے جہاں چاہیں رہیں۔ مگر خودوہ اختیار اور پندانہی جگہوں کوکریں کے جو پروگرام کے مطابق پہلے سے طے شدہ ہوں گی۔

وترى الملائكة. يدرباركى برفاتكى كامنظر ب جونعره بائتيج وحد كدرميان برفاست بوگ سبحان الله والحمد لله، اللهم ارزقناها برحمتك و بجاه نبيك.

وسیق الدین اتھوا کے ذیل میں بعض عارفین تو یہ کہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے حدیث مسلم کی رو ہے محشر میں چونکہ تن تعالی کا دیدار ہو چے گااس لئے اس کیف کی مستی اور ذوق میں یا آئندہ دیدار کی امید پر جنت میں جانے سے بچکیا ئیں گے اور فرشتوں کوسوتی اور کھنچنے کی نوبت آئے گی لیکن بعض عارفین کا خیال یہ ہے کہ لقائے رب کے شوق میں یہ سوق یعنی لیکنا ہوگا کہ دوڑ کر جنت میں جاکردیدار کرلیں۔ بہر حال دونوں اقوال میں قدر مشترک جمال الی کو مقصود بالذات سمجھنا ہے:

وقف الهوى لى حيث أنت تفليس أى متاحر عنه و لا متقدم

ورنہ خالی جنت مقصود بالذات نہیں ہوگی۔ وسیلہ دیدار محبوب ہونے کی وجہ سے مطلوب رہے گی۔ تاہم ان دونوں اقوال میں اس طرح تطبیق بھی ہو عتی ہے کہ جب تک انہیں یعلم نہیں تھا کہ جنت بخل گاہ ہے یا محشر کی سابقہ تجلیات میں سرشار ہونے یا دوبارہ بخلی محشر کے اس طرح تطبیق بھی ہوگئے ہوئے انہیں معلوم ہوگا کہ جنت جلوہ گاہ محبوب ہوتو کے امید دار ہونے کی وجہ سے اول اول تو فرشتوں کوسوق کی نوبت آئے گی ہمگین جونہی انہیں معلوم ہوگا کہ جنت جلوہ گاہ محبوب ہوتا ہے۔ اس تقریر پر دونوں قول جمع ہوگئے۔

غرضیکہ جہنیوں کے ساکن تو ملائکہ غضب ہول گے اور جنتیوں کے لئے ملائکہ رحمت یا ذوق وشوق ساکن ہے گی۔ رہی صدیث مسلم تو اس کا حاصل ہے ہے کہ ابو ہریرہ آئے تخضرت کی سے بھل کرتے ہیں کہ محشر میں پہلے اللہ کی بچلی غیر متعارف صورت میں ہوگی اور انا دبکم کا اعلان ہوگا۔ مگر عشاق عرض گزار ہوں گے۔ نعو ذباللہ منک ھذا مکاننا حتی یاتینا دبنا۔ اس کے بعد بچلی متعارف ہوگی اور انا دبکم کہ کرتعارفی اعلان ہوگا تو بے ساختہ سب یکاراضیں گے انت دبنا اور نور کے پیچے چل پڑیں گے۔



سُورَةُ غَافِرٍ مَكِيَّةٌ اِلَّا ٱلَّذِيْنَ يُحَادِلُونَ الْايَتَيْنِ حَمُسٌ وَّنَمَانُونَ ايَةً بِسُورَةُ غَافِرٍ مَكِيَّةً اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ 
حُمْ اللهُ أَعُلَمُ بِمُرَادِهِ بِهِ تَنُويُلُ الْكِتْبِ ٱلْقُرُانِ مُبْتَدَأٌ مِنَ اللهِ حَبُرُهُ الْعَزِيْزِ فِي مِلْكِهِ الْعَلِيْمِ ﴿ اللَّهِ عَبُرُهُ الْعَزِيْزِ فِي مِلْكِهِ الْعَلِيْمِ ﴿ الْعَلِيْمِ اللَّهِ عَبُرُهُ الْعَزِيْزِ فِي مِلْكِهِ الْعَلِيْمِ ﴿ اللَّهِ عَبُرُهُ اللَّهِ عَبُرُهُ الْعَزِيْزِ فِي مِلْكِهِ الْعَلِيْمِ ﴿ اللَّهِ عَبْرُهُ اللَّهِ عَبْرُهُ الْعَزِيْزِ فِي مِلْكِهِ الْعَلِيْمِ ﴿ اللَّهِ عَبْرُهُ اللَّهِ عَبْرُهُ الْعَزِيْزِ فِي مِلْكِهِ الْعَلِيْمِ ﴿ اللَّهِ عَبْرُهُ اللَّهِ عَبْرُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الْمُلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا بِحَلْقِهِ غَافِرِ ٱللَّهَ نُبُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقَابِلِ التَّوْبِ لَهُمْ مَصْدَرٌ شَدِيُدِ الْعِقَابِ لا لِلْكَافِرِينَ آيُ مُشَدِّدُهُ ذِي الطُّولِ \* أَي الْانُعَامُ الْوَاسِع وَهُوَ مَوْصُوفٌ عَلَى الدَّوَام بِكُلِّ مِنْ هَذِهِ الطِّفَاتِ فَإضَافَةُ الْمُشْتَقِ مِنْهَا لِلتَّعْرِيْفِ كَالْآخَيْرَةِ لَا إِلَٰهَ اللَّهُوَ ۚ اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ آهُلِ مَكَّةَ فَلَايَغُرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ﴿ إِنَّ لِلْمَعَاشِ سَالِمِينَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُمُ النَّارُ كَـٰذَّبَتُ قَبُلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّالْاحْزَابُ كَعَادٍ وَتَمُودَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ بَعُدِ هِمْ وَهَمَّتُ كُلُّ أُمَّةٍ ٢ بِرَسُولِهِمُ لِيَانَحُذُوهُ يَقْتُلُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا يُزِيْلُوا بِهِ الْحَقَّ فَاحَذُ تُهُمُ اللهِ بِالْعَقَابِ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿ هُ ۚ لَهُمُ آىُ هُوْ وَاقِعٌ مَوْقَعَهُ وَكَذَٰلِكَ حَقَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ آيُ لَآمُلُانَ حَهَنَّمَ ٱلْايَةَ عَلَى الَّذِينَ كَفُرُو ٓ ٱنَّهُمُ ٱصْحَبُ النَّارِ ﴿ ثَهُ بَدَلٌ مِنَ كَلِمَةُ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُون الْعَرُشَ مُبْتَداًّ إِنَّا وَمَنُ حَوُلَهُ عَطُفٌ عَلَيْهِ يُسَبِّحُونَ خَبَرُهُ بِحَمْدِ رَبِّهِمُ مَلابِسِينَ لِلْحَمْدِ أَى يَقُولُونَ سُبُحَادَ اللهِ ُ وَبِحَمْدِهِ **وَيُؤُمِنُونَ بِهِ** تَـعَـالَــَى بِبَصَائرِهِمُ آيُ يُصَدِّقُونَ بِوحَدَّانِيَتِهِ تَعَالَى **وَيَسُتَـغُفِرُونَ لِلَّذِينَ ا**مَنُواْ يَقُولُونَ رَبُّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا أَى وَسِعَ رَحْمَتُكَ كُلَّ شَيْءٍ وَعِلْمُكَ كُلَّ شَيْءٍ فَاغُفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوُا مِنَ الشِّرُكِ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ دِينَ الْإِسُلَامِ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمُ عَهُ النَّارِ رَبَّنَا وَالْمُحِلُّهُمُ جَنَّتِ عَدُن إِنَّامَةً وِالَّتِي وَعَدُنَّهُمُ وَمَنْ صَلَحَ عَطُفٌ عَلَى هُمُ فِي وَادُخِلُهُمُ أَوْفِي وَعَدُ تَهُمُ مِنُ ابَّاءِ هِمُ وَأَزُوا جِهِمُ وَذُرِّيُّ تِهِمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ( أَهُ فِي صُنْعِهُ وَقِهِمُ السَّيّاتِ

فَيَّاىُ عَذَابَهَا وَمَنُ تَقِ السَّيَّاتِ يَوُمَئِذٍ يَوُمِ الْقِيْمَةِ فَقَدُ رَحِمْتَهُ ﴿ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿ إِنَّ الَّهِ إِنَّ الَّـٰذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوُنَ مِن قِبَلِ الْمَلْقِكَةِ وَهُمْ يَمُقُتُونَ انْفُسَهُمْ عِنْدَ دُخُولِهِمُ النَّارَ لَمَقُتُ اللهُ إِيَّاكُمُ ٱكُبَرُمِنْ مَّقْتِكُمُ ٱنْفُسَكُمُ إِذْ تَدْعَوُنَ فِي الدُّنَيَا إِلَى ٱلْإِيْمَانِ فَتَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ قَالُوا رَبَّنَا اَمَتَنَا اثْنَتَيْنِ آمَاتَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ إِحْيَائَيْنِ لِآنَهُمْ كَانُوا نُطُفًا آمُوَاتًا فَأُحُيُوا ثُمَّ أُمِيْتُوا ثُمَّ أُحُيُوالِلْبَعْثِ فَاعُتَوَفْنَا بِذُنُوبِنَا بِكُفُرِنَا بِٱلبَعِث فَهَلُ إِلَى خُوُوج مِنَ النَّادِ وَالرُّجُوعِ اِلَى الدُّنْيَا لِنُطِيعَ رَبَّنَا مِّنُ سَبِيُل ﴿ اللهِ طَرِيْقِ وَحَوَابُهُمُ لَا ذَٰلِكُمُ آيِ الْعَذَابُ الَّذِي أَنْتُمُ فِيُهِ بِأَنَّهُ آيُ بِسَبَبِ أَنَّهُ فِي الدُّنيَا إِذَادُعِي اللهُ وَحُدَهُ كَفَرُتُهُ ۚ بِتَوْحِيُدِهِ وَإِنْ يُشُرَكُ بِهِ يَجْعَلُ لَّهُ شَرِيكٌ تُؤُمِنُوا ۖ تُصَدِّقُوا بِالْإِشْرَاكِ فَالْحُكُمُ فِي تَعْذِيْبِكُمْ لِلَّهِ الْعَلِيّ عَلَى خَلْقِهِ الْكَبِيرِ ﴿ ﴿ الْعَظِيْمِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْمِتِهِ وَلَائِلَ تَوُحِيْدِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزُقًا ۚ بِالْمَطْرِ وَمَا يَتَذَكَّرُ يَتَّعِظُ اِلَّامَنُ يُنِيبُ ﴿ ٣ ﴾ يَرُجعُ عَنِ الشِّرُكِ فَادْعُوا اللهَ أُعْبُدُوْهُ مُخُلِّصِينَ لَهُ الدِّيْنَ مِنَ الشِّرْكِ وَلَوْ كُوهَ الْكُفِرُونَ ﴿ مِنْ الْحَلَاصَكُمُ مِنْهُ رَفِيْعُ الدَّرَجْتِ أَى الله عَظِيْمُ الصِّفَاتِ أَوْرَافِعُ دَرَجَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الْجَنَّةِ ذُو الْعَرُشُ خَالِقُهُ يُلْقِي الرُّو حَ ٱلْوَحْيَ مِنُ اَمُرِهِ أَىٰ قَوْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنُذِرَ يُحَوِّفُ الْمُلْقَى عَلَيْهِ النَّاسَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿ إِنَّ الْمُلْقَى عَلَيْهِ النَّاسَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿ إِنَّ الْمُلْقِ الْيَاءِ وَإِثْبَاتِهَا يَوُمَ الْقِيْمَةِ لِتَلاَ قِي اَهُلِ السَّمَاءِ وَالْإَرْضِ وَالْعَابِدِ وَالْمَعْبُودِ وَالظَّالِمِ وَالْمَظُلُومِ فِيْهِ يَوُمَ هُمُ بَارِزُوُنَهُ خَارِجُونَ مِنُ تُبُورِهِمُ لَا يَخُفَى عَلَى اللهِ مِنْهُمُ شَيَّةٌ ۚ لِمَنِ الْمُلُكُ الْيَوُمَ مَ يَقُولُهُ تَعَالَى ويُجِيبُ نَفْسَهُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ١٦٠٠ أَى لِحَلْقِهِ ٱلْيَوْمَ تُجُزِى كُلَّ نَفْسِ أَبِمَاكَسَبَتُ ۖ لَاظُلُمَ الْيَوُمَ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ مَا ﴿ يُسَاسِبُ جَمِيعَ الْنَحَلُقِ فِي قَدُرِ نِصُفِ نَهَارٍ مِنُ إَيَّامِ الدُّنْيَا لِحِدْيْتٍ بِذَلِكَ وَٱنْدِرُ هُمُ يَوُمَ ٱلْأَزِفَةِ يَوُمَ الْقِيْمَةِ مِنُ آزِفَ الرَّحِيُلُ قَرُبَ إِذِ الْقُلُوبُ تَرْتَفِعُ حَوْفًا لَدَى عِنْدَ الْحَنَاجِو كَاظِمِينَ مُ مُمْتَلِئِينَ غَمَّاحَالٌ مِنَ الْقُلُوبِ عُوْمِلَتُ بِالْحَمْع بِالْيَاءِ وَالنُّونَ مَعَامَلَةَ أصحابِهَا مَ اللِظُّلِمِينَ مِنُ حَمِيمٍ مُحِبٍّ وَّلَا شَفِيْعِ يُطَاعُ ﴿ مَ اللَّهُ لَهُمُ لَلُوصُفِ إِذُ لَا شَفِيعٌ لَهُمُ اَصَلاَ فَمَمَالَ نَامِنُ شَافِعِيْنَ اوَّلُهُ مَفُهُومٌ بِنَاءٌ عَلَى زَعُمِهِمُ اَنَّ لَهُمُ شُفَعَاءٌ اَى لُوشَفَّعُوا فَرُضًا لَمُ يُقْبَلُوا يَعُلَمُ . . آيِ الله خَائِنَةَ الْاَعُيُنِ بِمُسَارِقَتِهَا النَّظُرَ إلى مَحْرَمٍ وَمَاتُخُفِي الصُّدُورُ ﴿ إِهِ اللهُ لَقُلُوبُ وَاللهُ يَقُضِيُ بِالْحَقَ \* وَالَّذِيْنَ يَدُعُونَ يَعُبُدُونَ آيُ كُفَّارُمَكَّةَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ مِنْ دُونِهِ وَهُمُ الاصنامُ كَايَقُضُونَ اللهُ مُشَىءٌ فَكَيْفَ يَكُونُونَ شُرَكَاءَ لِلَّهِ إِنَّ اللهَ هُوَ السَّمِيعُ لِاَقُوالِهِمُ الْبَصِيرُ ﴿ مَ الْعَالِهِمُ ترجمه :....سورهٔ غافر كل بـ بجرالذين يجادلون دوآيات كـ كل ١٨٥ يات بير

بسم الله السرحمن الوحيم حم (اس كي هيقى مرادالله كومعلوم ب) يكتاب اتارى كل (مبتداء ب) الله كاطرف د (خبرب) جو(اپ ملک میں) زبردست (اپی مخلوق کا) جانے والا ہے (مسلمانوں کے ) گناہ بخشے والا اورتوبہ قبول کرنے والا (ان کی میدمصدر ہے) پیخت سزاد بنے والا ہے ( کافروں کواورشد ید بمعنی مشدد ہے) وسعت والا ہے ( لیعنی وسیع انعام والا ہے اور الله بمیشدان خویوں ے متصف ہے۔ان شتقات صینوں کی اضافت تعریف کے لئے ہے۔ جیما کہ' ذی الطول' میں بھی اضافت تعریفی ہے) اس کے سوا كوئى لائق عبادت نبيں۔اى كے ياس جانا ہے (لوشا) اللہ تعالى كساتھ (قرآن كى ) ان آينوں ميں وہى لوگ جھڑ سے تكالتے ہيں جو ( مكدوالول ميس سے )مكر بيں \_سوان كاشبرول ميں چلنا چرناآ پكواشتاه ميں ندا الے (معاش ميں خوش حالى بونا \_ كيونكدا تكاانجام جہنم ہے)ان سے پہلےنوح کی قوم نے اور دوسرے گروہوں نے بھی (جیسے عاد اور شمود وغیرہ) جوا کے بعد ہوئے ہیں جھٹا یا تھا اور ہر امت نے اپنے پیغیر کو (قل کے لئے ) گرفتار کرنے کا ادادہ کیا تھا اور نافق کے جھڑے نکالے۔ تاکداس ناحق کے ذریعے حق کو ملیامیٹ (ٹاکارہ) کردیں۔ سومیس نے (عذاب کے ذریعہ) دارو گیرکی۔ سو ہماری سزاکیسی ہوئی (یعنی ان کوکیسی برموقعہ ہوئی) اورای طرح آپ کے پروردگاری یہ بات (لازائد ہے یعن لا ملان جھنم النع )تمام کافروں پرٹابت ہو چک ہے کدو اوگ دوزخی ہول کے ( يكمه عدل م) جوفر شت كوش كوا تفائ بوئ بين (مبتداء م) اورجوفر شتة اس كردا كرد بين (بيمعطوف م) والبيع و تحميد كرتے رہتے ہيں (خبر ہے) اپنے بروردگاركى (يعنى سجان الله و بحده برجة ميں) اور اس برايمان ركھتے ہيں (ولائل ك ساتھ۔ یعنی اللہ کی وحداثیت کی تقدیق کرتے ہیں ) اور ایمان والوں کے لئے استغفار کرتے ہیں (بیا کہتے ہوئے ) کداے مارے ردردگار! (آپ کی رحمت اور علم) ہر چیز کوشامل ہے ( یعنی آپ کی رحمت ہر چیز پر ہے اور آپ کاعلم بھی عام ہے ) سوان لوگوں کو بخش دیجئے جنہوں نے (شرک سے) توبر کرلی ہے اور آپ کے رائے (دین اسلام) پر چلتے ہیں اور انہیں دوزخ کے عذاب (آگ ) سے بچالیجئے۔اے ہارے پروردگار!اوران کوداهل کرد بیجئے ہمیشہ رہنے کی بہشتو س (جنت) میں،جن کا آپ نے ان سے وعدہ کمیا ہےاور جو الأَق بول (ادخلهم ياعدتهم من جوهم جاس پريمعطوف ب)ان كيال باپ اور يو يول اور اولاديس ي مي ان كودافل كرديجة - باشبة پزبردست حكست والي ين (اين كاريكرى من )اوران كوتكالف (عذاب) علياية اورة بي جس كواس دن ک تکالف (عذاب) سے بچالیں تو اس پر آپ کی مہر بانی ہوگی اور یہ بہت بری کامیابی ہے جو لوگ کافر میں انہیں پکارا جائے گا (فرشتوں کی طرف سے جبکہ وہ دوز فی میں داخل ہوتے وقت خود کو برا بھلا کہتے ہوں گے ) کہ اللہ کوتم سے بوج کر فرت ہے اس ففرت كمقابله يس جومهي خودا بي سے بجبكة ايمان كى طرف (دنيايس) بلائے جاتے تھے۔ پھرتم مانائيس كرتے تھے۔ وہ لوگ بولس گاے ہمارے پروردگار! آپ نے ہم کودومر تبرمردہ کیا اور دوبارہ زندگی بخشی ( کیونکہ پہلے بے جان نطفے تھے۔ پھرزندہ کیا، پھرموت وی۔ پھر قیامت کے لئے جلایا) سوہم اپنی خطاؤں (انکار قیامت) کا اقر ارکرتے ہیں۔ سوکیا (دوز خے چھوٹ کردو بارود نیاجی جاگر روردگار کی اطاعت کے لئے ) نظنے کی کوئی صورت ہے(اس کا جواب سے کردنہیں') پر (عذاب جس میں تم مرفقار ہو)اس لئے ہے کردینی وجہ یہ ہے کردنیا میں جب صرف اللہ کا نام لیا جاتا تھا تو تم (اس کی توحید کا) اٹکار کردیا کرتے تھے اور اگر کسی کواس کے ساتھ شريك كرك (شرك) بيان كياجاتا توتم مان ليت تع - (شرك كي تقديق كردية ) مويه فيصله الله كاب جو (اي مخلوق ير ) بالادست برے رتبدوالا (بزرگ) ہے۔ وہی ہے جو تہیں اپی نشانیاں (ولائل توحید) دکھلاتا ہے اور آسانوں سے تمہارے لئے رزق (بارش) ا تارتا ہے اور صرف و بی شخص نصیحت (وعظ) قبول کرتا ہے جو (شرک ہے ) رجوع کرتا ہے۔ سوتم لوگ اللہ کو پکارو (اس کی عبادت کرو)

اس کے دین کو (شرک ہے ) یاک کر کے اگر چہ کا فروں کو نا گوارگزرے (اللہ سے تہاراا خلاص کرنا) وہ بلند مراتب ہے ( یعنی اللہ بری شانوں والا ہے یامونٹین کے درج جنت میں بلند کرنے والا ہے )وہ عرش کا مالک (خالق ) ہےوہ (وحی )اپناتھم (ارشاد ) جھیجا ہے ا پنے بندوں میں ہے جس پر چاہتا ہے تا کہ ڈرائے (خوف دلائے لوگوں کو)اکٹھے ہونے کے دن سے (لفظ تلاق حذف یا اوراثبات یا ك ساتهد دونوں طريقے سے ہے۔ قيامت كا دن جس ميں تمام آسان وزمين والے عابد، معبود، طالم ومظلوم جمع مول عے ) جس روز جب سب آ موجود ہوں گے ( قبروں سے نکل پڑیں گے )ان کی کوئی بات اللہ سے چھیں ندر ہے گی۔ آج کس کی حکومت ہے؟ (اللہ تعالی بی بوچھیں گےاوروہی خود جواب دیں گے کہ )بس اللہ بی کی جو یکتا غالب ہے (اپی مخلوق پر ) آج ہر مخص کواس کے سے کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کے ظلم نہ ہوگا اللہ بہت جلد حساب بنادے گا (سارے عالم کا حساب کتاب دنیا کے آ دھے دن کے برابروقت میں چیک كياجائ كارجيها كه ديث يس م )اورآ پان لوگول كوايك قريب آنے والى مصيبت كون ( قيامت ـ ازف السرحيل بمعنى قرب سے پدلفظ بنا ہواہے) سے ڈرائے۔جس وقت کلیجے منہ کوآئیں گے (ڈر کے مارے نکلے پڑیں گے ) گھٹ گھٹ جائیں گے (اندری اندرغم میں تھلتے ہوئے۔ یقلوب سے حال ہے۔ کاظ مین واؤنون کے ساتھ جمع لائی گئے۔اصحاب قلوب کی رعایت کرتے ہوئے) ظالموں کا ندکوئی دوست ہوگا اور ندکوئی سفارثی ہوگا کہ جس کا کہا مانا جائے (اطلاع بیصفت احتر ازی نہیں ہے اس کئے اس کے مفہوم کی رعایت پیش نظر نبین ہے۔ کیونکہ فی نفسہ ان کا کوئی سفارشی ہی نبیس ہوگا۔ جیسا کہ فصالنا من شافعین سے معلوم ہور ہا ہے اور یا اس مفہوم کالحاظ کیا جائے گا۔ مگران کے عقیدے کی رو ہے کہ'' ہمارے سفارٹی ہوں گے۔'' حاصل یہ ہوگا کہ اکران کا بالفرض سفارثی ہونا بھی مان لیا جائے تو وہ سفارش نہیں سی جائے گی۔ وہ (اللہ) آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے (نامحرم کے گھورنے کو)اوران کو بھی جو سینوں ( دلوں ) میں پوشیدہ ہیں اور اللہ تعالی بالکل ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرد نے گا اور جن کو یہ پکارتے ہیں ( یعنی کفار مکہ جن کی عبادت کرتے ہیں ہا اور تسا کے ساتھ دونوں قر اُتیں ہیں )اللہ کے علاوہ (بتوں کو )وہ کسی بھی طرح کا فیصلنہیں کر سکتے (پھروہ اللہ کے شریک کیسے ہو گئے؟)الله بى سب كچھ سننے والا (باتوںكا)سب كچھ د كھنے والا (كاموں كا) ہے۔

تحقيق وتركيب ....الا الذين مفركوالا أن الذين الع كهناج بعاقا-

ایتین . میں پہلی آیت تو یمی ہاور دوسری آیت لحلق السلموات ہے۔ یدنوں آیات مدنی ہیں۔

و قاب النتوب. واوَلا نے میں بینکتہ ہے کہ حق تعالی مونین کے لئے دونوں برتا وَفر مائے گا۔ گنا ہوں کی معافی اور تو بدکا قبول کرنا۔ کیونکہ ان دونوں وصفوں میں تلاز منہیں۔ تو بہ کے لئے تین باتیں شرعاً ضروری ہیں۔

ا\_گناه حجھوڑ دینا۔

۲\_اس پراظهارندامت کرنا\_

س\_آئندہ کے لئے نہ کرنے کا پختارادہ کرنا۔

اوراستغفاد کے معنی میر ہیں کہ گناہ کو براسمجھ کرمغفرت مانگنا۔ پس توبہ پہلے ہوگی اوراستغفار بعد میں۔

شدید ، اگرفعیل کےوزن پراس کوصفت مضبہ مانا جائے توبیاعتراض ہوسکتا ہے کہ اس کی اضافت فاعل کی طرف اضافت، لفظیہ ہونے کی وجہ سے مفیدتعریف نہیں ۔ اس لئے اس کومعرفہ کی صفت بھی نہیں بنایا جاسکتا ۔ پس مفسر کومشدد ہ کہہ کراعتراض کے دفعیہ کی طرف اشارہ کرنا پڑا کفعیل صفت مشہنییں بلکہ جمعن اسم فاعل ہے۔ جیسے آذین جمعنی مؤذن .

ذى الطول. فتح كماته بهاجاتا بـ لفلان على فلان طول اى زيادة اى ليحطول كوغنا بهى كباجاتا بـ

کیونکہ مالداری سے زائد چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔اللہ کی طرف سے ثواب وانعام کوطول کہیں گے۔ یہی معنی ہیں انعام واسع کے اور نض نے یہاں ترک عقاب مرادلیا ہے۔قاموں میں اس کے معنی قدرت بنی ،سعۃ ،فضل کھے ہیں۔ان آیات میں بعض صفات تر ہیمی بی اور بعض ترغیبی۔

و هو موصوف المح سے اس سابقہ شبکا جواب دے رہے ہیں بیتنوں صفات اضافت لفظید کی دجہ سے مفید تعریف نہیں؟ حاصل جواب بیہ ہے کہ ان میں استرارودوام کے معنی لئے جائیں گے تو پھر بیاضافتیں مفید تعریف بن جائیں گی اور بعض نے جواب دیا ہے کہ بیتنوں بدل ہیں صفت نہیں ہیں اور بدل میں مبدل منہ کے تابع اور موافق ہونا شرطنہیں ہے اور ایک جواب پہلے گزر کا ہے کہ بیاسم فاعل ہے۔

فلا یغور لئے . شرط مقدر کی جزاء ہے۔ ای اذا علمت انہم کفار فلا یغور ک اموالهم. اس میں آپ کو الی ہے۔ بیما کر آئندہ آیت کذبت قبلهم میں تنلی ہے۔

عقاب، مفسرؓ نے لھم کہ کرحذف مضاف کی طرف اشارہ کیا ہے اور یعقوبؓ نے عقابی پڑھا ہے۔ تفسیر مدارک میں ہے اِستفہام تقریر تثبیت یا تحقیق کے لئے ہے۔

و کے ذلاف ایعن آخرت میں ان کو پچھلے لوگوں کی طرح ضرور سزائیں ملیں گی۔البتدونیا میں ان کو آپ کی برکت کی وجہ سے وڑر کھا ہے۔

انهم اصحاب الناد. اگر کلمه عمراد بهی جمله ب تب توبید بدل الکل بوگا اورا گرمفس کی رائے کے مطابق لا ملان النع وتو پھر بدل الاشتمال بوجائے گا۔

ومن حوله. يدالذين يحملون برمعطوف إاور كنا وسعت بيان يا حال بوجائك اليستغفرون كالمفر في الدين يحملون كالمفر في الله المعام 
ویؤمنون به فطیب کے کہنے کے مطابق پیشہ ہوسکتا ہے کہ بسب حون سے متصف کرنے کے بعد بو منون کہنے کی کیا مورت ہے۔ گرمفسر نے بسب انوھم کہ کراشارہ جواب کی طرف کیا ہے کہ تبیح کرنا تو زبان کے وظا کف میں سے ہے۔ لیکن ایمان لانا عائف قلب سے ہے۔ اس لئے دونوں کی ضرورت ہوئی۔ نیز اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان جس طرح دنیا میں دلائل پرنظرر کھنے کی بہت حقیقت ادراک سے مجوب رہتے ہیں، فرشتے بھی احداک بالبصائو کے مرتبہ میں حقیق ادراک سے مجوب رہتے ہیں، فرشتے بھی احداک بالبصائو کے مرتبہ میں حقیق ادراک سے مجوب رہتے ہیں۔

من اباء هم ، ان تینول کے ساتھ جنت میں رہنا چونکہ باعث نشاط ہوگا اس کئے ان کے داخلہ کی وعاکی۔ اد خلهم ، کے ہم پردا ظلم کرنے میں چونکہ صریحی دعاہے بنسبت و عدتهم کے ہم پرعطف کرنے کے اس لئے اول ترکیب

· توسع ہوتا ہے۔اس کئے گفجائش ہے۔

امتنا اثنتین. دونون حالتون کوموت سے تعبیر کرناایا ہی ہے جیسے کہا جائے۔ سبحان من صغر جسم البعوضة و کبر جسم السفیل. ای طرح دونون حیات سے مرادد نیاوی اوراخروی زندگانی ہیں۔ جیسا کہ ابن عباس ، ابن مسعود ، قادہ ، ضحاک آگی رائے ہے۔ لیکن سدی کی رائے ہے کہ پہلی زندگی سے مراد برزخی زندگی ہے۔ پس پہلی صورت میں حقیقت ومجاز کا جمع کرنا یا عموم مشترک لازم آئے گا۔ کیونکہ احالت کی تفییر اموات کو پیدا کرنا گرمجازی ہیں تو پہلا اشکال لین حقیقت مجاز کا جمع کرنارہ کا اور معنی حقیق ہیں تو پھردوسرا اشکال لازم آئے گا۔ کین امالت کے معنی اموات کردینے کے لے کرعموم مجازی تو جید کر لی جائے گی۔

اس آیت ہے تناسخ اور آ وا گون کا غلط ہونامعلوم ہوا۔ کیونکہ یہاں صرف دو حالتوں میں حصر ہے۔ لیعنی موت بھی صرف دو مرتبہ اور زندگی بھی صرف دومرتبہ۔ حالا نکہ تناسخ ماننے والے موت وحیات کا چکرمنکسل مانتے ہیں ۔

رفیع الدر جات مفسر "نے اشارہ کیا ہے کدر فیع صفت مصب خبر ہے مبتدا ، محذوف هو کی۔

اور افع النع سے اشارہ ہے کفعیل مبالغہ کے گئے ہے۔ ورنہ دراصل اسم فاعل تھا۔ بغویؓ نے صرف اخیر کی توجیہ کی ہے۔ بلقبی الروح، وی کوروح سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی جیسی روح بدن میں حلول سریانی کرتی ہے ایسے ہی وحی قلب میں سرایت کرتی ہے۔ اسی لئے انبیا ، کونسیان وی نہیں ہوتا۔

من امرہ. روح کابیان یا حال ہے یاصفت ہے یا ملقی کے متعلق ہے اور من سبید ہے اور امر سے مراد قول ہے۔ جیسا کہ مفسرٌ کی رائے ہے یا بقول ابن عباسٌ قضام را دہے۔

لیندر مفسر نے بحوف ساس کے منی ظاہر کردیے اور مطلق علیہ اس کا فاعل ہے جومن یشاء کا مصداق ہے اور یہ کہ یندر کا پہلامفعول الناس محذوف یا کے ساتھ ہے۔ لیکن ابن کیٹر اور یعقوب یا کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

یوم همم ییبدل ہے یوم السلاق ہے۔اس میں یوم جملداسمید کی طرف مضاف ہور ہا ہے۔ جیسے کہا جائے۔اتیتک رمن الحجاج امیر

لایت فی یدوسری خبر ہے یا حال ہے۔ یوں قو ہرآن اللہ ہے کوئی بات مخفی نہیں گر چونکہ قیامت کے اثر دھام کی وجہ سے وہم اس گمان کا ہوسکتا تھا، اس لئے فی بیس اس روز کی تحصیص فرمادی۔

لمن المملك خرمقدم مبتداء موخر ہاور يوم ظرف ہاور للمبتداء محذوف كى خبر ہے۔ جمله متانفه سوال مقدر كے جواب من الم جواب ميں ہے۔ اى ماذا يكون حينند بيجواب حق تعالى بنفس نفيس عطافر مائيں گے۔ يا الم محشر كى طرف سے ہوگا۔

يوم الازفة بمعنى قرية اس كاموصوف مقدر ب اى الحطة . يقرب يا توماضى كى نسبت سے باور يا اس لئے كه كل اب قريب ازف الرحيل كما جاتا ہے ـ

اذ القلوب يكنايه عشدت خوف يا انتهائي تكليف س

کاظمین اس میں قلوب کا ذکرا صحاب قلوب پردلالت کرر ہاہے جوذ والحال ہے اور قلوب بھی ذو العال ہوسکتا ہے۔ نیز مبتداء بھی ذوالحال بن سکتا ہے۔ یہ ماخوذ ہے کے ظلم القوبة سے مشکیزہ کا مند بند کردیتا۔ چونکہ کظلم افعال عقلاء میں سے ہاس لئے جمع مذکر لائی گئی۔

حائنة الاعين. ال من جارتر كيبين موسكتي مين.

اريهمو الذى يريكم أياته ك خران باوريك ظاهرب

۲\_اسکاتعلق وانذرهم ـے ہور

٣ يمتصل هو سريع الحساب ســــ

٣ - يتصلهو لايخفي على الله ـــــــ

پہلی دونوں صورتوں میں یہ جملی اعراب میں نہیں ہوگا۔ کیونکہ تھم انذار کے لئے بمز لہ علت ہےاور آخر کی دونوں صورتوں میں یا قائم مقام علیۃ کے ہوگا اور یا حال کی وجہ سے کل نصب میں مانا جائے گا۔

یدعون اکثر کے زریک یا کے ساتھ اور نافع وہشام کے زر یک تا کے ساتھ قرات ہے بطور التفات کے یاقل مضمر مان کر۔

ربط آبات ....اس صورت میں تین مضمون ہیں۔

ا ـ توحيد ٢ ـ مجادلين كي دهمكي ٢٠٠ تخفرت على كوسلي .

توحید کا بیان کہیں استدلالی ہے اور کہیں اس کا تھم ہے اور کفر کی ممانعت اور کہیں اہل توحید کی تعریف و بشارت ۔ ای طرح مجادلین حق میں بھی عام ہیں۔ پس مخالفت رسالت بھی اس میں داخل ہے۔ ان کو دنیاوی عقوبت اور اخروی عدّاب کی دھمکیاں ہیں اور مضمون تبلی کے سلسلہ میں حضرت موئی علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ کسی قد رتفصیل ہے اور پچھلے پیغیروں کا مبعوث ہوتا مجملا بیان ہوا ہے۔ مضمون تبلی کے سلسلہ میں حضرت کے ختم پرمومن و کا فرکا اخروی فرق بیان فر مایا گیا تھا اور یہاں دونوں کا دنیاوی فرق بیان ہور ہا ہے کہ ایک فرما نبر دار ہے تو دو مرا نبر دار نہ تھا نہ ہیں اس طرح دونوں سورتوں کی ابتداء اور انتہاء میں بھی با ہمی ربط ہوگیا اور اس دنیاوی حالت کے با کیان سے پہلے قرآن کی حقانیت اور میں ہے والے کی بعض صفات مع تو حید جو ارشا دفر مائی جار ہیں ہے وہ بطور تمہید ہیں۔ اس لئے ب

سورہ مؤمن سے سورہ احقاف تک مسلسل سات سورتیں حکم سے شروع ہوئی ہیں اور ان کا بتدائی مضمون ایک ہی ہے کہ قرآن اللہ کی وجی۔ قرآن اللہ کی وجی ہے۔

شان نزول وروایات: این عبال سے مروی ہے کہ حم آم اعظم ہے اور یہ کہ آلو، حم ، ن یہروف مقطعات ہیں الرحمٰن کے۔ جنت عدن التی وعدتھم کابیان یہ ہے کہ جنتی جنت میں داخل ہو کرعرض کرے گا۔ ایس ابسی این امی این ولدی این زوجتی ؟ جواب ملے گا۔ انہم لم یعملوا عملک ، اس پرجنتی پھرعرض کز ارہوگا۔ انسی کست اعمل لی ولہم ، چنانچہ سبکو جنت میں داخل ہونے کی اجازت ل جائے گی۔ تاکہ اس کی خوشی کمل ہوجائے۔

ربنا امتنا اثنتین کویل میں این عباس بقادہ منحاک سے منقول ہے۔ کانوا امراتا فی اصلاب اباء هم فاحیاهم اللہ تعالیٰ فی الدنیا ثم اما تهم الموتة الاولی التی لابدمنها ثم احیاهم لبعث یوم القیمة فهما موتان وحیاتان. جیسا کدوسری آیة و کنتم امواتا فاحیا کم النح سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے۔

يوم هم باوزون. حديث ميں ہے بـ حشرون عرانا حفاۃ غولا کین ننگ دھڑنگ، برہنہ پاغیرمختون قبروں سے برآ مہ ں گے۔ ﴿ تَشْرِیحَ ﴾ ..... گناہوں کی مغفرت اور تو بہ کی قبولیت دونوں کو جمع کرنے کا منشاء یہ ہے کہ وہ تو بہ قبول کر کے ایسا پاک و صاف کردیتا ہے کہ گویا بھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ بلکہ تو بہ کوستقل عبادت شار کر کے اس پر مزید اجرعنایت فرما تا ہے۔

د نیا کے چندروز ہیش بر ندر بھیں ۔ سمایہ حادل اللہ کی آیات اوراس کی عظمت وقد رت کے نشانات ایے واضح میں کہ ان میں کسی کے جھٹڑ کے گئج اکثر ہی تہیں۔ مگر جن اوگوں نے یہ ٹھان کرتم کھار کھی ہے کہ روش سے روش دلائل اور کھلی کھلی باتوں کا بھی انکار کریں گے ، وہی تجی باتوں میں ناحق جھڑے نکالے ہیں۔ پس ایے اوگ اگر چہ ظاہرا مزے کی زندگی گزار رہ ہیں۔ ہر طرف چلتے پھرتے ، کھاتے چیتے و کھائی دیتے ہیں ، مگر اس سے دھو کہ میں نہیں پڑنا جا ہے۔ یہ چندروز و ڈھیل ہے۔ چندے چل پھر کر دنیا میں مزے اڑا لیس۔ پھر ایک دم غفلت کے نشہ میں پوری طرح چور پکڑ لئے جا کمیں گے۔ ان کا انجام تباہی اور ہلاکت ہے۔ جیسا کہ بہئی قوموں کا بھی یہی حشر ہوا۔

چنانچہ پہلے شریروں نے اپنے پیغمبروں کو پکڑ کر قتل کرنا چاہا ورمقتول کے ڈھکو سلے کھڑے کر کے سیچے دین کومٹانا چاہا۔ حق کی آ واز دبانے کی کوشش کی ۔ مگر اللہ نے ان کا داؤ چلنے نہ دیا اور انہیں دھر کھسیٹا۔

دیکھالومیری سزاکیسی ہوئی۔ان کی سائنس آ واز تک ندستائی دی۔ان تباہ شدہ قوموں کے پچھآ ٹار آج بھی بہت جگہ موجود بیں۔انہیں دیکھ کر ہی انسان ان کی تباہی کا انداز ہ کرسکتا ہے۔

پس اگلی قوموں کے آئینہ میں ان شریروں کوبھی اپنے چہرے دیکھ لینے چاہئیں اور جس طرح دنیا میں پیغیبروں کی بات پوری اتری، آپ کے پرودگار کے یہاں پیر حقیقت بھی طے شدہ مجھو کہ آخرت میں ان شریروں کا ٹھکا نہ دوزخ ہوگا۔

سیچمونین کا حال ومآل: .... الفین یحملون. میں منکرین کے مقابل اطاعت شعار مونین کا حال بیان کیا جارہا ہے جو فر شتے حاملین عرش اور اس کے اردگر دطواف کرنے والے ہیں۔ ان کی زبانوں پر شبیج وحمد کے ترانے اور دلوں میں جذبہ طاعت موجزن رہتا ہے۔ وہ پروردگار کی بارگاہ میں مونین کے حق میں دعا گورہتے ہیں۔ گویا فرش خاکب پررہنے والے مونین سے جو خطائیں مرز دہوتی ہیں ان کے لئے بارگاہ صدیت میں مقربان عرش غائباند دعائیں کرنے کے لئے مامور ہیں۔

ان کے دعائی کلمات کا حاصل میہ ہے کہ اے بارالہ!اگرترے مانے والوں سے بتقاضائے بشریت کی لغزشیں اور کمزوریاں ہوجائیں تو آپ انہیں اپنے فضل وکرم سے معاف فرماد ہجئے کہ دنیا میں ان سے کوئی دارو گیر ہوا ور نہ دوزخ کامند دیکھنا پڑے۔البتہ جو گنہگار مسلمان تو ہوانا بت سے محروم ہیں ان آیات میں ان کا ذکر نہیں ہے اور نہ بظاہر فرشتے ان کے حق میں وعاگوہوں گے۔ بیشرف تو تو بگذار مومنین کا معلوم ہوتا ہے۔

جنت میں متعلقین کی معیت ......ومن صلح من ابانهم النع کی قید سے اور دوسری نصوص سے بیات طے شدہ ہے کہ ایمان واصلاح کے بغیر محض کئی کے ایمان وعمل کی وجہ سے جنت میں داخلہ بیں ہو سکے گا۔ لیکن بیمکن ہے کہ ایک کے ایمان وعمل سے دوسروں کی ترقی مراحب ہو سکے گی۔ واللذین امنوا واتبعتهم فریتهم بایمان الحقنابهم فریتهم وما التناهم من عملهم مسن شہیء . ای طرح بیجی عین مکن ہے کہ بدلا حقین بھی دنیا میں آرزور کھتے ہیں کہ ہم بھی اسی مردصالے کی چال چلیں۔ ان کی بین کہ ہم بھی اسی مردصالے کی چال چلیں۔ ان کی بینک بختی اللہ کے بہال قبولے ہو جانے تو تی الحقیقت ان لواحقین ہی کے مل کا بدلہ ہوا۔ یاصلیء کے اعزاز واکرام ہی کی ایک صورت بیہ وکہ ان

کے متعلقین کوان ہی کے درجہ میں رکھا جائے کہ دنیا کی طرح وہاں بیجی دیکھ دیکھ کرخوش ہوتے رہیں۔

وقد السینات بین سینات سے مراد خلاف مزاج ناگوار باتیں، پریشانیاں اور مصائب ہیں اور یا اعمال سیر مراد ہیں۔
یعنی انہیں ان دونوں سے محفوظ فرماد سے اور ان میں ایسی خوبیاں پیدا کردے کہ بیرائیوں کی طرف جا کیں ہی نہیں اور جودنیا میں برائیوں
سے نے گیا۔ اس پر اللہ کافضل ہوگیا۔ وہ آخرت میں بھی برے تائج سے محفوظ رہے گا۔ پہلی صورت میں یہ و مسئلہ سے مراد آخرت اور
دوسری صورت میں دنیا ہوگی۔

الله كى ناراضكى زياده ہونے كا مطلب: الدار المقت الله اكبر كدومنهوم هو يحقيق بير ايك يدكم خرت ك كالله كا كا كالله كال

ربنا امتنا. یعنی پہلمٹی یا نطفہ تھے قوم دے ہی تھے پھر جان پڑی تو زندہ ہوئے۔ پھر مرے۔ پھر زندہ کر کا تھا گئے۔
و کستم امواتا النے یہ ہیں دوموتیں اور حیاتیں۔ بعض حضرات نے ان کا مصداق اور بیان کیا ہے۔ بہر حال پنی اس غلطی کا اعتراف کریں گے کہ مرنے کے بعد پھر جینا نہیں ہے اور حساب کتاب اور کوئی قصہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لئے شرارتوں پر کمر بستہ رہے۔
سراب دیکھ لیا کہ حس طرح پہلی موت کے بعد آپ نے ہم کوزندہ کیا ، وجود بخشا ، پھر موت کے بعد دوبارہ زندگی بخشی ، اس ردوبدل سے
دوبارہ زندہ ہونے کے تمام مراحل اور مناظر سامنے آگئے ، جن کا پہلے ہم انکار کیا کرتے تھے اور اب اس کے سواکوئی چار نہیں رہا کہ ہم
ا پی غلطیوں کا اقرار کریں۔ گرافسوس کہ اب بظاہر یہاں سے بھاگ نگلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی ۔ ہاں! اللہ کے لئے نامکن نہیں کہ جواتی
تبدیلیوں پر قادر ہے دہ ایک تبدیلی اور کر کے ہمیں پھر دنیا ہیں لوٹا دے اور ایسا ہوا تو ہم خوب نیکیاں سمیٹ کرلا کیں گے۔

د نیامیں دوبارہ آنے کی درخواست بہانہ بازی ہے: ...........کین اس جھوٹے بہانہ کو یہ کہ کررد کردیا جائے گا کہ تم نے دنیامیں رہتے ہوئے بھی خداکی دعوت وحدانیت پرکان ہی نہیں دھرا۔ ہمیشدا نکارہی کرتے رہے، ہاں جھوٹے دیوتا کے نام ہے بھی کوئی پکار ہوئی اُتو فور اُس کے پیچھے ہو گئے۔ اس سے تبہاری سرشت اورخو کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ تبہاری افتاد طبع یہ ہوئی کہ ہزار بار بھی تبہیں دنیا میں بھیجا جائے تو وہی کر کے آؤ گے جواب تک کر کے لائے ہو۔

عدالت عالیہ کے فیصلہ کی ابیل نہیں:......بن اب تو تمہارے جرموں کی ٹھیک سزایہی ہے جوعدالت عالیہ ہے جس دوام کا فیصلہ صادر ہو گیا ہے۔اب آ گے اس کی اپیل ہی نہیں۔اس لئے رہائی کی آرز دفعنول ہے۔

جہاں تک اللہ کی عظمت وقد رہ کا تعلق ہے، انسان کی اپنی روزی کے انظامات پرنظر ڈالنے سے ہی بخو بی اندازہ ہوجا تا ہے کہ زمین و آسان کی ساری مشینری اور اس کے کل پرزے مسلسل جڑے ہوئے ہیں۔ گر جب کوئی غور وفکر ہی نہ کر بے تو کیا خاک جھ میں آسکتا ہے۔ چا ہے تو نہی کہ خدا کے بندے سمجھ سے کام لے کر بلاشر کت غیر بے صرف اللہ ایک کی پرخلوص عبادت میں جی جان سے جت جا کیں۔ چا ہے شرک زدہ لوگ اس موحد انہ طرز عمل پرناک بھوں ہی کیوں نہ چڑھا کیں کہ سارے دیوتاؤں کو اڑا کر صرف ایک ہی خدا پر قناعت کرلی مروحد سب کونظر انداز کر کے ایک ہی کا ہور ہتا ہے اور کسی کی پرداہ نہیں کرتا۔

رفيع الدر جات تفيرخازن وغيره كمطابق اسكدومعني موسكتم بير

ار فیع بسمعنی رافع چانچونیایس باندی در جات کی انتهاء نبوت ورسالت تک ہے۔ جیسا کیلقی الروح میں اس طرف اشارہ ہے۔ ای طرح قیامت میں بلحاظ اعمال ترقی مراتب فرمائے گا۔ جیسا کہ هم در جات عند الله فرمایا گیاہے۔ ٢-مفسرعلام ً نے رقع مے معنی مرتفع کے لئے "ب حقیقی معنی تو معارج و مدارج ہوں گے۔ مگر مجاز أصفات پراطلاق کیا جائے گا۔ یعنی وہ

محشر کی ہولنا کی نا قابل برداشت ہوگی: .....وی الهی روح عالم ہے۔جس سے روحانی حیات وابستہ ہے۔نظام عالم جب درہم برہم ہوگاتو قبروں سے نکل کراورسب اولین وآخرین ال کراللہ کی عدالت میں پیشی کے لئے تھلے میدان میں حاضر ہوں گے اورات اچھے برے کئے سے ملیں گے اور بیاس کا دربار ہوگا۔ جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔سب اتر سے پھرے کھل کرسا سے

لمن الملك . لعن قيامت كون تمام وسائط الحصوا كين كي فاجرى اورجازي رنگ مين بهي كسي كي بادشاجت ندر ي گی۔ بلکہ درمیانی سب حجابات اٹھ جائیں گے۔ کھلی آئکھوں اس اسکیٹ شہنشاہ مطلق کا راج ہوگا۔خوف اور گھبراہٹ سے دل دھر مرک کر گلوں تک چہنی رہے ہوں گے اورلوگ دونوں ہاتھ ہے ان کو پکڑ کر دبائیں گے کہ جمیں سانس کے ساتھ باہر نہ نکل پڑیں۔

ا يك علمى نكته ...... لمن الملك اليوم فرمانا درمنثورين دومرتبة يا ب-ايك نفيحه اولى كي بعد جب سب يجهفنا موجائے گادوسرے فی کانیے کے بعد حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے۔ لیکن آیات کی تفییران روایات پرموقوف نہیں ہے۔ ظاہرا قرآنی مدلول میدمعلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس نداکی حکایت نہیں۔جیسا کی حقیق کے ذیل میں عرض کیا گیا۔ بلکہ بطور مبالغه اس دن کو حاضر فرض کر کے استفہام تقریری کے طریقہ پرسوار کرتے ہوئے ارشا وفر مارہ ہیں۔اس فرض کی وجہ سے بسومند کی بجائے اليوم فرمايا ہے۔ پس بیآیت نداس روایت کو مقصی ہاورنداس کے خلاف، یعنی ندان میں باہم تلازم ہے ندر اہم۔

الله كے يہال سفارش: مالىلظالمين ليعنى ندان كااپيا كوئى جگرى دوست ہوگا اور ندكوئى اييا سفارشى كەجس كى بات ضرور مانی جائے۔ کیونکہ سفارش میں دویا بندیاں ہوں گی۔

ا ـ سفارش کننده بھی اجازت کا یا بند ہوگا ۔

۲۔اورجس کے لئے سفارش ہوگی وہ بھی ہے اجازت نہ ہوسکے گی۔

غرضیکددنیا کی طرح اندهادهنداوردهاندلی کی سفارش اس کے یہاں نہیں ہوگی۔ کیونکداس کے دائر علم کا حال بیہوگا کہ خلوق ک نظر بچا کربھی کسی نے چوری چھے اگر نگاہ ڈالی یا کن انھیوں سے دیکھایادل میں کھینیت کی یادل میں کوئی ارادہ یا خیال آیا تو الله ہر چیز کو چونکہ جانتا ہے اس لئے انصاف سے فیصلہ کردے گا۔ کیونکہ انصاف سے فیصلہ کرتا اس کا کام ہوسکتا ہے جو بیجھنے اور جاننے والا ہو۔ بھلا ، پھری بے جان مورتیاں جنہیں تم خدا کہ کر پکارتے ہوکیا خاک فیصلہ کریں گی اور جوفیصلہ نہ کرسکے وہ خدائی کیا کرےگا۔

لطاكف سلوك : ....مايجادل في ايات الله من طلق جدال كي ممانعت نبيل م ينانچ فور أبعدو جادلوا بالباطل الع كارشاد بـ بكه وجادلهم بالتي هي الحسن مين جدال حلى كاحم بـ البترآيت مين جدال باطل كي ندمت باوران دونوں میں فرق کرنا اہل اللہ کے خواص ہے ہے۔

المذیب ید ملون العوش میں ایمان اوراہل ایمان کاشرف واضح ہے کہ اللہ کے مقرب ترین فرشتے ان کے لئے عائبانہ وقف استغفار رہتے ہیں۔

یکلم حاندہ الاعین. آیت کے اطلاق اور عموم میں وہ صورت بھی داخل ہے کہ جوب حقیق کے علاوہ پر بنظر استحسان واستلذ اذ نگاہ کی جائے یادل سے اس کی تمناکی جائے۔ اس طرح آیت میں تزکیہ ظاہر کے ساتھ تزکید باطن کا ہونا بھی ضروری معلوم ہور ہاہے۔

اَوَلَهُ يَسِيْرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَابُوا مِنْ قَبْلِهِمْ مُ كَانُوا هُمُ اَشَدَّ مِنْهُمْ قَوَّةً وَفِي قِرَاءَةٍ مِنْكُمُ وَ الْتَارًا فِي الْآرُضِ مِنْ مَصَانِعَ وَقُصُورٍ فَاخَذَ هُمُ اللهُ اَهُلَكُهُمْ بِذُنُوبِهِمُ وَمَاكَانَ لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنُ وَاقِ ﴿٣ عَذَابَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتُ تَاتِيُهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيّنَتِ بِالْمُعْجِزَاتِ الطَّاهِرَاتِ فَكَفَرُوا فَاحَلَ هُمُ اللهُ ﴿ إِنَّهُ قُوِيٌ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿ ٢٠ } وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسلى بِايتِنَا وَسُلُطُنِ مُّبِينٍ ﴿ ٣٠٠ بُرُمَانَ بَيْنِ ظَاهِرِ اللَّى فِيرُعَوْنَ وَهَامُنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوا هُوَ سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴿ ﴿ ﴿ وَالْمَا جَاءَ هُمُ بِالْحَقِّ بِالصِّدُقِ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْ آ اَبُنَاءَ الَّذِينَ امَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا اِسْتَبَقُوا نِسَاءَ هُمُ ﴿ وَمَاكَيْدُ الْكَفِرِيْنَ إِلَّا فِي ضَلَلِ ﴿ ٢٥ مِلَاكِ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي آقُتُلُ مُوسلى لِانَّهُمْ كَانُوْا يَكُفُونَهُ عَنُ قَتُلِهِ وَلَيَدُعُ وَبَّهُ ۚ وَلِيَهُمَنَعَهُ مِنَى النِّي ٱخَافُ اَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُمُ مِنْ عِبَادَتِكُمُ إِيَّاىَ نَتَنَّعُوْنَهُ أَوْ أَنُ يُتُظُهِرَ فِي الْإِرْضِ الْفَسَّادَ (٢٦) مِنْ قَتْلِ وَغَيْرِهِ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالْوَاوِ وَفِي أَخُرى بِفَتْح الْيَاءِ وَالْهَاءِ وَضَنَّمَ الدَّالِ وَقَالَ مُؤْسَنَى لِقَوْمِهِ وَقَدُ سَمِعَ ذَلِكَ إِنِّيى عُذُتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرِ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ( عُنَيِّ ) وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنُ ال فِرْعَوُنَ قِيلَ هُوَ ابْنُ عَمِّه يَكُتُمُ عَ إِيْمَانَةَ اَتَقْتُلُونَ رَجُكُمْ اَنُ أَى لِآنَ يَقُولَ رَبِّي اللهُ وَقَدْجَاءَ كُمْ بِالْبَيّنْتِ بِالْمُعُجزَاتِ الظَّاهِرَاتِ مِنُ رَّبُّكُمْ وَإِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ \* أَيْ ضَرَرُكِذُهِ وَإِنْ يَّكُ صَادِقًا يُصِبُكُمْ بَعُضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ عَاجِلًا إِنَّ اللهَ لَا يَهُدِئ مَنْ هُوَ مُسُرِفٌ مُشُرِكٌ كَذَّابٌ (١٨) مُفُتِرٌ يلقَوُم لَكُمُ الْمُلُكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِيْنَ عَالِينِ حَالٌ فِي الْأَرْضُ آرُضَ مِصْرَ فَمَنَ يَّنْصُرُنَا مِنَ كَالسِ اللهِ عَذَابِهِ إِنْ قَتَلُتُمُ اَوُلِيَاءَهُ إِنْ جَاءَ نَا ﴿ آَى لَانَاصِرَ لَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِينُكُمُ اِلْاَمَآ اَرِي آَى مَاأُشِيرُ عَلَيْكُمُ إِلَّا بِمَا أُشِيرُ بِهِ عَلَى نَفُسِي وَهُوَقَتُلُ مُؤسَى وَمَآ أَهُدِيْكُمُ إِلَّاسَبِيلَ الرَّشَادِ (٢٩) طَرِيُقَ الصَّوَاب وَقَالَ الَّذِي الْمَنَ يَلْقُومُ إِنِّي آخَافُ عَلَيُكُمُ مِّشُلَ يَوْمِ الْآخُزَابِ ( ﴿ اللَّهِ الْمُ الْمُ عَرُبٍ بَعُدَحِرُبٍ مِثْلَ دَأْبِ قُوْمٍ نُوْحٍ وَعَادٍ وَتُمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعُدِ هِمْ مِثْلَ بَدَلٌ مِنْ مِثْلَ قَبُلَهُ أَى مِثْلَ جَزَاءِ عَادَةٍ مَنْ كَفَرَ

تَبُلَكُمُ مِنُ تَعُذِيبِهِمُ فِي الدُّنُيَا وَمَا اللهُ يُرِيلُ ظُلُمًا لِلْعِبَادِ ﴿٣﴾ وَيلْقَوْمِ انِّي آخَاف عَلَيْكُمْ يَوُمَ التَّنَا ﴿ ﴿ اللَّهِ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَا أَصُحَابِ الْمَادِةِ وَالْبَاتِهَا أَى يَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُثُرُ فِيْهِ الْجَاءُ أَصُحَابِ الْمَادِةِ وَالْمَكْسِ وَالنِّدَاءُ بِالسَّعَادَةِ لِاَهْلِهَا وَالشِّقَاوَةِ لِاَهْلِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ **يَوْمَ تُولُّونَ مُذَّبِرِيْنَ عَ**عَنْ مَوْقَفِ الْحِسَابِ اِلَى النَّارِ مَالَكُمُ مِّنَ اللهِ مِنُ عَذَابِهِ مِنُ عَاصِمٍ \* مَانِعِ وَمَـنُ يُضُلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنُ هَادٍ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدُ جَآءً أُ يُوسُفُ مِنْ قَبُلُ آى قَبُلُ مُوسَى وَهُوَيُوسُفُ بُنُ يَعُقُوبَ فِى قَوْلٍ عُمِّر اِلَى زَمَانَ مُؤسَى اَوْيُوسُفُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ فِي قَول بِالْبَيِّنْتِ بِالْمُعْجِزَاتِ الظَّاهِرَاتِ فَعَمَازِلْتُمُ فِي شَلْقِ مِّـمَّاجَآءَ كُمْ بِهِ ﴿ حَتَّى إِذَاهَلَكَ قُلْتُمْ مِنْ غَيْرِ بُرُهَان لَنْ يَبُعَثُ اللَّهُ مِنْ بَعُدِه رَسُولًا ﴿ آَى فَلَنُ تَزَالُوا كَافِرِيُنَ بِيُوسُفَ وَغَيْرِه كَذَٰلِكَ أَى مِثْلَ اَضَلَالَكُمُ يُبضِلُّ اللهُ مَنُ هُوَمُسُرِفٌ مُشُرِكٌ مُّرُتَابُ ﴿ اللهِ مُعَانَ فِيمَا شَهِدَتُ بِهِ الْبَيّنَةُ إِلَّذِيْنَ يُجَادِلُونَ فِي اللهِ مُعَجزَاتِه مُبْتَدَأً بِغَيْرِسُلُطنِ بُرُهَان اَتَٰهُمُ ﴿ كَبُرَ حِدَ اللَّهُ مُ خَبَرُ الْمُبُتَدَأُ مَقُتًا عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ امَنُوا ﴿ كَذَٰلِكَ آيُ مِثْلَ إضُلَالِهِمُ يَطُبَعُ يَخْتِمُ اللهُ بِالضَّلَالِ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِجَبَّارِ ﴿٥٦﴾ بِتَنُويُنِ قَلْبِ وَدُونِهِ وَمَتَى تَكُبَّر الْقَلْبُ يَكَبَّرَصَاحِبُهُ وَبِالْعَكْسِ وَكُلِّ عَلَى الْقِرَاءَ تَيُنِ لِعُمُومِ الضَّلَالِ حَمِيْعُ الْقَلْبِ لَالِعُمُومِ الْقُلُوبِ وَقَالَ فِرُعَونُ يَلِهَامَنُ ابُنِ لِي صَرُحًا بِنَاءُ عَالِيًا لَّعَلِّيُ آبُلُغُ الْاسْبَابَ ﴿ السَّابَ السَّمُواتِ طُرُقَهَا ٱلْمُوْصِلَةَ اِلَيُهَا فَاطَّلِعَ بِالرَّفُع عَطُفًا عَلَى ٱبْلُغُ وَبِالنَّصَبِ حَوَابًا لِإَبْنِ اللِّي اللهِ مُوسِلي وَانِّي لَاظُنَّهُ اَىٰ مُوسَى كَاذِبًا ﴿ فِي اَدَّ لَهُ اللَّهَا غَيْرِي وَقَالَ فِرُعَوْنَ ذَلِكَ تَمُويُهَا وَكَذَٰلِكَ **زُيّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوّءُ عَمَلِه** · يَ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيُلِ طَرِيُقِ الْهُدى بِفَتْحِ الصَّادِ وَضَمِّهَا وَهَاكَيُدُ فِرُعُونَ الْأَفِى تَبَابِ ( عُنَّ حَسَارِ

 ہوئے تھے )اورموی اینے رب کو یکار لے (تا کہ وہ اس کو مجھ سے بچالے ) مجھے اندیشہ ہے کہیں وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے (تمہیں میری پرستش ہے رو کے اورتم اس کا کہنا مان لو) یا ملک میں کوئی خرابی پھیلا دے ( قتل وغیرہ۔ ایک قر اُت میں لفظ واؤ ہے اور ایک اور قرائت میں لفظ يظهر فتح يا اورفته ما كے ساتھ اورلفظ الفسياد ضمدوال كے ساتھ ہے ) اورموىٰ نے (اپنی قوم سے يين كر) فرمايا كه ميں ا بنا درتمهارے پروردگار کی بناه لیتا مول برخرود ماغ سے جوروز حساب پریقین نہیں رکھتا اور ایک مومن مخص نے جو کہ فرعون کے خاندان میں سے تھ ( کہاجاتا ہے کفرون کا چھازاد بھائی تھا)اپنے ایمان پوشیدہ رکھتے تھے کہاتم ایک مخص کواس بات برقل کرتے ہوکہوہ کہتا ہے میرا پروردگاراللہ ہے۔ حالانکہ وہتمہارے رب کی طرف ہے دلیان ( تھلے پیغامات ) لے کرآیا ہے اورا گروہ جھوٹا ہی ہے تواس کا جھوٹ (لینی جھوٹ کا نقصان) اسی پر پڑے گا اورا گرسچا ہوتو وہ جو پچھ پیشنگو ئی کررہا ہے( جلد عذاب دنیا کی )اس میں بچھتم پر پڑے گا۔الله تعالی ایسے محف کومقصود تک نبیں بہنچا تا جوحد سے گزرنے والا (مشرک) بہت جھوٹ بولنے والا (افتراء برداز) ہو۔اے میرے بھائیو! آج تو تمہاری سلطنت ہے کہ اس سرز مین (مصر) میں تم حاکم ہو (غالب ۔ بیحال ہے) سوخدا کے عذاب میں ہماری کون مدد کرے گا (اگرتم نے اس کے دوستوں کو مار ڈالا) اگروہ ہم پر آپڑا (یعنی کوئی ہمارا مددگار نہیں بن سکتا) فرعون کہنے لگا میں تو وہی رائے دول گاجوخود سمجھر ہا ہول ( یعنی تمہارے لئے میراوی مشورہ ہے جوخوداینے لئے ہے۔ یعنی موی کولل کرنا) اور میں تمہیں عین طریق مصلحت (درست راسته) بتلار ما مول اور وه مومن بولا كه صاحبوا مجھے تمہارے متعلق ( يكے بعد ديگرے ) دوسري امتول جيے روز بد کا ندیشہ ہے جیسے قوم نوح اور عاداور شوداوران کے بعد والوں کا حال ہوا تھا۔ (دوسرامثل پہلےمثل کابدل ہے۔ یعنی تم سے پہلے کفر کرنے والول كودنيا مين عذاب دينے كا جوطريقه موااس جيسا )الله تعالى توبندوں بركسي طرح كاظلم نبيس جاہتا اور صاحبو! مجھے تمہارے متعلق اس دن كانديشب جس ميس بكثرت في ويكار موكل (لفظ تسساد حذف يااورا ثبات يا كساته بي يعني قيامت كروزجس مين جتني جہنیوں کواورجہنی جنتیوں کو بار بار پکاریں گے۔اہل سعادت کوسعادت کی اوراہل شقادت کوشقادت کی آ واز کگے گی۔وغیرہ)اس روز بیٹے پھر کر اوٹو گے (حساب کتاب کے میدان سے دوزخ کی طرف ) تمہیں اللہ (کے عذاب) سے کوئی بچانے والانہ ہوگا اور اللہ جے مراہ كردے اس كو ہدايت دين والا كوئى نہيں ہے اور اس سے پہلے تمہارے يوسف (يعنى موى سے پہلے ايك قول كے مطابق يوسف بن یعقوب ہیں جوموی کے وقت تک زندہ رہے اور ایک قول کے مطابق نوسف بن ابراہیم بن پوسف بن یعقوب ہیں) ولائل ( کھلے معزات) لے كرآ م مح سے سوتم ان باتوں ميں برابرشك ہى ميں رہے جوده تمنارے پاس لے كرآ ئے تھے حتی كہ جب ان كى وفات مولَّىٰ توتم لوگ كہنے لگے (بلادليل) كەبس اب الله كى رسول كۈنىيى بىنىچ گا (يعنى اى كئے تم يوسف وغيره كے مكررہے) اى طرح (جيسے تم مراہ ہو گئے )اللہ تعالی بحلائے رکھتا ہے آ ہے ہے باہر ہوجانیوالوں کو (مشرکوں) شبہات میں گرفمآرر ہے والوں کو (جویقنی باتوں کی نبت شک میں پڑے رہے ہیں) جو جھڑے نکالتے رہتے ہیں اللہ کی آیتوں میں (معجزات میں مبتداء ہے) بلاكسى سند (جمت) کے جوان کے پاس ہوتی ہے بڑی ہے (ان کی بیلاائی۔ نیفر ہے مبتداء کی) نفرت اللہ کواور مونین کواس سے،اس طرح (جیسے بیگراہ ہوئے) مہر کردیتا ہے (ممرای کی) ہرمغرور و جابر کے پورے دل پر ( قلب تنوین کے ساتھ اور بلاتنوین کے ہے اور دل میکے تکبر کا اثر ول والے پراور دل والے کے تکبر کا اثر دل پر پڑتا ہے اور لفظ کل پورے دل کی مگراہی کے لئے ندکہ ہر دل کی تعیم کے لئے ) اور فرعون ، بولا۔اے ہامان!میرے لئے ایک بلند(او فجی ) عمارت بنواؤ ممکن ہے میں آسان پر جانے کی راہوں تک (جوآسان میں لے جانے والی ہوں) بینے جاؤں۔ پھرد کھوں بھالوں (اطلع رفع کےساتھ ہے ابلغ پرعطف ہےاورنصب کےساتھ ابن کا جواب ہے) موی کے خداکواور میں تو موی کوجھوٹا ہی سمجھتا ہوں (اس بارے میں کہ میرے علاوہ اس کا کوئی معبود ہے۔ تقمیر کا تھم فرعون نے تبلیس کے لئے

کیا تھا)اوراس طرح فرعون کی بدگرداریاں اس کوبھلی معلوم ہوتی تھیں اوروہ رستہ سے بہک گیا تھا۔ (سیدھی راہ سے لفظ صد فتہ صاد اورضمہ صاد کے ساتھ آیا ہے) اور فرعون کی تدبیر غارت (ناکام) ہوگئ۔

تحقیق وتر کیب .....ولم یسیروا. ای اغفلوا ولم یسیروا النح کیف خبرمقدم ہے کان کی اور عاقبة اسم ہاو رجملہ مفعول ہونے کی وجہ سے محض نصب میں ہاور کانوا جواب ہے کیف کا جس میں ضمیراسم فصل کے لئے اورا شدخبر ہے۔ مصنع حوض اور ڈیم کو کہتے ہیں جہال پانی جمع کیا جائے۔مصافع قلعہ۔

فقالوا. موی علیہ السلام کی نبست برالفاظ فرعون اور اس کی قوم نے کہے تھے۔ تعلیم اسب کی طرف کردی گئی۔ ہامان اور قارون نینے یہ باتین نہیں کیں۔

ذرونسسی لوگوں نے اس خیال سے موٹ کو گول کرنے سے روکا ہوگا کہلوگ بینہ کہیں دلیل کا جواب تلوار سے دیا گیا۔لیکن خدونی کامفہوم بلی ظامحاورہ بھی ہوسکتا ہے کہ ذرا مجھے چھوڑنا،فلاں کوٹھیک کردوں یا میرا جوتا دینا میں فلاں کی قرمت کردوں۔

او ان یسظهو ابوعمرہ ، ابن کیٹر ، نافع ، ابن عامر آ کے نزدیک واؤکے ساتھ ہے اور باقی قراء کے نزدیک او کے ساتھ ہے اور حفص ّ کے علاوہ کو فیوں کے نزدیک فتحہ ہا کے ساتھ ہے اور السفساد ضمہ دال کے ساتھ فاعل ہے اور جمہور کی قرائت پر منصوب ہے مفعول کی بناء بر۔

رجل مؤمن . ابن عبال فرماتے ہیں فرعون کی ہوئ آسیمومن تھی۔اورا یک مون وہ جنہوں نے آ کر حفرت موکی علیه السلام کواطلاع وی تھی ۔ان المملا یا تمرون بلک لیقتلو لک اور تیسرے مومن سے تھے جودر پردہ موکی علیه السلام پرائیان لے آئے تھے۔

من أل فوعون. صفت ہے رجل كى اور بعض كى رائے يہ ہے كہ يفرعون كے چيازاد بھائى نہيں سے بلكہ ياسرائيلى سے اس صورت ميں من آل فسر عون. يكتم كاصله موجائے گا۔ يعنی فرعونیوں سے ابناا يمان پوشيدہ رکھتے ہوئے۔ ليكن يہ سے نہيں معلوم ہوتا۔ كونكه اگر ايسا ہوتا تو فرعون ان كى بات كى طرف دھيان نه ديتا۔ خاندانی تعلق كى وجہ ہے بھى ان كى بات قابل النفات بجى ۔ ابن عباس اور اكثر كنز ديك ان كانا محز قبل تھا۔ اور بعض حبيب اور بعض شمعان كہتے ہيں۔

قد جاء کم ، بدر جلائفول سے حال ہوسکتا ہے۔ رہاجملہ کا کرہ ہونا۔ سوچونکہ استفہام کی خبر ہے۔ اس لئے مبتداء بنانے کی بھی گنجائش ہے اور حال بنانے کی بھی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یقول کے فاعل سے حال ہو۔

ان یاف کاذبا مومن کایر کلام انتهائی انصاف اور به تصبی پرمنی ہے۔ اسی لئے حضرت موسی علیه السلام کی نسبت جھوٹ کے احتمال کو پہلے بیان کیا۔ قوم کی نفسیات اور بذاق کی رعایت کرتے ہوئے۔ نیز سپا ہونے کی تقذیر پرمعمولی مصیبت پر بھی بیخنے کی کوشش ضروری ہے۔ چہ جائیکہ پورے عذاب کا خطرہ ہوتو عاقل کو اور بھی مختاط ہونا چاہئے۔ نیز کم از کم دنیاوی عذاب ہی کا لحاظ رکھو۔ اگر آخرت کا خیال پیش نظر نہیں ہے۔

ان الله لا بهدی. بیمومن کا کلام موسی کے لئے ہے یافرون کے تق میں ہے۔اول صورت میں حاصل مفہوم ہے ہے کہ موی چونکہ مجزات کے ساتھ پیغام ہدایت لے کرآئے ہیں،اس لئے وہ مسرف کذاب نہیں ہیں اور دوسری صورت میں حاصل کلام ہے ہے کہ فرعون حضرت موسی کے ارادہ قبل میں مسرف ہے اور دعوائے الوہیت میں کا ذب ہے۔ اس لئے یقیناً اللہ ایسے کو ہدایت نہیں دےگا۔
لکم الملک المیوم یعنی موجودہ سلطنت کے محمند میں آ کر کہیں اس مخفی کوئل مت کر ڈالنا۔ایسانہ ہوکہ پھرعذاب اللی کی ذریے نہ بچ سکو۔

يوم الاحزاب احزاب جمع بحزب كى مختلف اوقات مل عذاب آيا بـ اكي ،ى دن بيس ـ ظلماً للعباد. لينى نه بالقمورسراديتاب اورزقصور واركوچورتاب

يوم التناد سورة اعراف كي آيات و نادى اصبحاب الجنة كي طرف اثار باورالل سعادت وشقاوت كونام بنام يكارا جائے گاعلیٰ براموت کونے کرنے پراعلان ہوگا۔ یا اہل الجنہ حلود فلا موت ویااہل النار حلود فلا موت.

يوسف من قبل. يه يوسف عليه السلام ،موى عليه السلام تعزمان تك زنده رب افرعون يوسف موى عليه السلام ك وقت تک جیتار ہا۔جیسا کروخشر گ ،قاضی مفی کی رائے ہاور سے یہ کفرعون موی قبطی تھا۔جس کانام ریان ہاورفرعون بوسف معالقہ سے تھاجس کانام ولیدتھا اور یوسف وموی کے درمیان ۲۰ مال کافصل ہے۔اس لئے مفسرین نے مفسرعلام کی رائے سے اتفاق نہیں کیا۔ای لئےمفسر کویوں کہنا چاہئے تھا۔عمر الی زمن فوعون. کیونکہ فرعون کی عمراتی کمی ہوئی ہے۔مفسر کے دوسرے قول سے اس کی تا تیر موری ہے۔ اس صورت میں و لقد جاء کم کا خطاب فرعون اور اس کی قوم کو موگا۔ کو پلومرے قول میں پوسف نانی اول یوسف کے بوتے ہوئے جوہیں سال تک نبوت پر مامورر ہے۔

مسن بعده رسولا. بظاهرآ يت كرونول يس تعارض معلوم مور باب- اول سي شك كي وجرس يوسف يرايمان ندمونا معلوم ہور ہا ہے۔ لیکن لسن یعث الله ہےمعلوم ہور ہا ہے کہ حضرت یوسف علیا اسلام کورسول مانتے تھے حتی کدان کے بعدرسول سے -آ نے سے ناامید ہو گئے تھے مفسر علام نے تفیری عبارت ای فلن تزالوا میں اس شبکا زالد کیا ہے۔ حاصل بی ہے کہ یوسف کی جاہ وسلطنت سے مرعوب ہو کرمطیع بے ہوئے تھے۔فی الحقیقت دل سے مومن نہیں تھے۔

الذين يجادلون. يمسرف سے بدل مور ہا ہے باوجود جمع ہونے كے۔ كيونكه ايك مسرف مرازليس ہے بلكه ہر مسرف مراد ے جوجکما جمع ہے۔

على كل قلب. لفظ قلب مين چونكه مفرر في دوقراً تين ذكرى بين، اس كي ان دونون مين تطبيق ك كي ومسى تكبر القلب سے قبیری ہے۔ ابوعرو اور ابن ذکوان کی قرائ تو تنوین کے ساتھ ہے۔ گویا قلب مسکر ہواور باقی قرااضافت مانتے ہیں۔ اب صاحب قلب متكبز موسة اورز خشرى ببلى قرأت بين بحى مضاف مقدر مانة بين اى على كل ذى قلب متكبر اس صورت میں دونوں قر اُتوں کامآ ل صاحب قلب ہی نکلتا ہے اور پیکل افرادی نہیں بلکہ کل مجنوی ہے۔ یعنی پورا دل' بطور اخراج کلام علی خلاف مقتضى ظاہر ہے۔ كيونك ظاہرتو يمى بى كەلفظاكل كره يامعرف مجوعه برداخل بوتوعموم افراد بونا جائے -جيساكه يهاں ہےاور جب مفرد معرف برداخل موتوعموم اجزاءمراد مونے جائیں۔

> وقال فوعون بيلطورهم سازي كباياجا بلانه تفتكوك صوحا واضح عمارت كوكت بين اس لئه لاته يااونجامناره مرادب

> > و صد ، دونول قرأتیں مشہور ہیں۔

ربطآ یات: .... مجیلی آیات می آخرت کی مولنا کیوں کاذکر کفار کی تخویف کے لئے کیا گیا تھا۔ آيت اولم يسيروا الح يدنياوي عقوبتون كاذكرب

اس كے بعد آیات و لقد ارسلنا سے آنخضرت الله اور عمرین وحدورسالت كى تهديد كے لئے موى عليه السلام اور فرعون اوردونوں کے ماننے والوں کے واقعات بیان فرمائے جارہے ہیں۔ضمناً حضرت یوسف علیہ السلام اوران کی امت کاذ کر بھی آگیا۔ ﴿ تَشْرَبُكُ ﴾ ..... اولم یسیروا کین ماضی کے واقعات سے بق حاصل کرد کہ بیلوگوں کے پاس کیسے مضبوط قلعے ، ثاندار عمارتیں ادر ہرطرح کا ساز دسامان تھا۔لیکن جب قبراللی کا بگل بجاتو بچھ کام نہ آسکا۔ جب دنیا میں پیہواتو آخرت میں کون کام آئے گا۔ بیغیمراسلام کے خالفین کواپنے انجام پرغور کرلینا چاہئے۔

آیات سے مجزات اور سلطان مبین سے خاص مجزات مراد ہیں۔ یا آیات سے احکام اور تعلیمات مراد ہوں اور سلطان مبین سے مجزات یا پھرتائی نیبی اور پیغیروں کی قوت قدسیمراد ہو۔ جس کے آثار دیکھنے والوں کو کھلے طور پرنظر آجایا کرتے ہیں۔

فرعون، ہا مان، فارون کا مثلث .......فرعون شاہ مصر کاعام لقب تھا اور ریان نام تھا۔ ہامان اس کاوزیر اور قارون اس دور \*
کارئیس اعظم اور ملک التجاء تھا۔ گویا ملک کا سارا طاقتور حصہ حضرت موٹی علیہ السلام کے مدمقابل آگیا تھا۔ انہوں نے دعویٰ رسالت میں حضرت موٹی علیہ السلام کوجھوٹا اور مجزات کے سلسلہ میں جادوگر مشہور کر دیا۔ جبیبا کہ سرمایہ داروں کے پروپیگنڈہ کی عادت ہوتی ہے اور بنی اسرائیل کے لئے تل اولا دکا تھم دوسری بار معلوم ہوتا ہے۔ جس کا منشاء اسرائیلیوں کو کمزور کرنا اور ان کی تو ہیں و تذکیل تھا اور سب ساری آفت آئی ہے۔ اس طرح لوگ تنگ آگر موٹی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ ویں گے اور دہشت سے بڑھ کر میت تاثر دینا تھا کہ تو م پر بیساری آفت آئی ہے۔ اس طرح لوگ تنگ آگر موٹی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ ویں گے اور دہشت انگیزی کی اسلیم کا میاب ہوجائے گی۔ لیکن ایسے او چھے ہتھکنڈوں سے کیا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کی مدفر ماکر مخالفین کے سارے منصوبے خاک میں ملادیتا ہے۔

فرعون کا سیاسی نعرہ ......فرعون نے ذرو نے اور اپنی جوکہامکن ہارکان سلطنت نے حضرت موی علیہ السلام کے تقدی ہے مرعوب ہوکر یا ان کے مجزات سے ڈرکر قبل سے بازر ہے کا مشورہ دیا۔ فرعون بھی دل میں سہا ہوا اور ڈرا ہوا تھا کہ اس کے وبال میں ناگہانی بتلا نہ ہوجا کیں۔ لیکن اپنا جھوٹا رعب قائم رکھنے اور اپنی دلیری دکھلانے کے لئے ساسی حربہ کے طور پر بینعرہ لگایا۔ تاکہ لوگ محصین کہ بیکوئی کم زوری نہ دکھلار ہا ہے۔ چنا نچے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا کہ موک کو اگر زندہ چھوڑ دیا گیا تو ممکن ہے یہ اپنے وعظ اور جادو بیانی سے لوگوں کو محور کرڈالے اور ہمارے بچھلے ڈگر کو بدل کررکھ دے یا سازشوں کا جال پھیلا کر ملک میں بدامنی برپا کردے۔ جس کا تیجہ یہ نظا کہ موک تعون سے تعون سے نکل کر اسرائیلیوں کے ہاتھوں میں چلی جائے۔ اس طرح ہم اپنے نہ ہب کو ہوئیشیں اور سلطنت کو بھی گنوا ڈالیس۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بینیم سرانہ جواب .........حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان مشوروں کی اطلاع بینی تو انہوں نے نہایت لا پرواہی ہے کہا۔ مجھےان دھمکیوں کی مطلق پروانہیں ہے۔فرعون و ہامان و قارون کیا ساری دنیا کے طاقتوراور دولت کے نشہ میں چوربھی جمع ہوجا کیں تب بھی اکیلا پروردگار مدد کے لئے کافی ہے۔ میں خودکواسی کے حوالہ کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ان نا گفتہ بہ حالات میں ایسی پراطمینان بات اس پرسکون لب ولہے میں ایک پیغمبری ہی کہ سکتا ہے۔

مر دِحقانی کی تقریر دلیدیر نظر سین فرعون کی تقریر کے دوران ایک مردحی آگاہ بول اٹھا کہ کیا ایک شخص کومخس اس وجہ سے ناحی قتل کرد ینا جا ہے کہ دہ صرف ایک اللہ کو اپنا کیوں کہتا ہے۔ حالانکہ وہ اپنی سچائی کے لئے کھلے نشانات بار بارد کھلا چکا ہے۔ مان لوکہ وہ جھوٹا ہے تو اللہ پر جھوٹ باند ھنے ہے ضرور ہے کہ اللہ خودا سے ہلاک یارسوا کرد ہے گا۔ کیوں کہ ایسے جھوٹوں کو پنینے دینا خداکی عادت

نبیں بلکہ دنیا کودھوکا سے بچانے کے لئے قدرت ایک شایک دن اس کی قلعی کھول کرر کھ دیتی ہے۔ اس لئے تہمیں ناحق خون میں ہاتھ ر نگنے کی ضرورت نہیں رو جاتی اور فی الواقع اگر وہ سچاہے تو جس عذاب سے وہ اپنے مخالفین کو ڈرا تا ہے اس کا سچھ حصہ اگرتم بر آپڑا تو تمبارے بچنے کی کوئی صورت نہیں اور عذاب پورا پہنچ گیا تب تو مصیبت کا کیا ٹھکا ند۔ حاصل بدنکلا کہ پہلی صورت میں تمہیں قبل کرنے ک ضرورت ني اوردوسرى صورت ميل فل خد ضرررسال موگا-

٠ ایک علمی نکته: ....... مردمومن کی میتقریر خاص ایسے موقعہ کے لئے جہان کسی مدعی نبوت کا جھوٹ ظاہر نہ ہوا ہو لیکن اگر کسی مفتری کا جموث دلائل و براہین سے روش ہوجائے تو بلاشبدوہ واجب القتل ہے۔ جیسے آنخضرت علی کی نبوت قطعی دلائل سے ثابت ہو چک ہے پس جو بھی دعویٰ نبوت لے کر کھڑا ہوگا اسے مارڈ الا جائے گا۔ جیسے مسلیمہ کذاب اوراسودعنسی وغیرہ کے ساتھ صحابہؓ

يقوم لكم الع مين اين سازوسامان، لاوكشكر يرندر بجهو - كيونكم آح سب يجه بي مركل يجهندر باورعد اب التي تمهيل آ گیبرے تو تہمیں بچانے والا کون ہوگا۔ میسامان تو یوں ہی دھرارہ جائے گا۔

بيتقرير دليذيرين كرفرعون بولا كهتمهاري اس لحجه دار باتول سے ميري رائے ميں كوئى تبديلى نہيں آئى ـ ميرى دانست ميں جو بات سيح إن ممهيل مجمار ماهول كذ فدر ب بانس ند بج بانس ن

ا یک مردحی گونے بورے ملک کوللکار دیا: .....مردمون نے سلسله کلام جاری رکھتے ہوئے آگاہ کیا کد نیام سی کون س حکومت ہے جوابیع سفراء، وزراء کولل ہوتے دیکھتی رہاور مجر مین کو کیفر کردارتک نہ پہنچائے تم بھی اگراپنی عداوت اور دشمنی پر جے ر ہے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہی دن ندو کیھنا پڑے جو پہلی قولیں اپنی حق پرستوں کے مقابلہ میں و کھے چکی ہیں۔اللہ کے یہاں بہر حال ناانصافی تبیں ہے۔

عام فسرين "بوم التساد" عمراوروز قيامت ليت بي ليكن بعض اكابر كت بين كفرعونيون برغضب اللي نازل مون ك دنت جو چيخ و پکاراور مائے واويلا مچي تقي وه مراد ہے ممكن ہے مردصالح كوكشف ہوا ہويا انہوں نے بطور قياس سمحما ہوكہ ہرقوم پرايسے ہی عذاب آیا کرتا ہے۔

آ گے ہوم تولون کے بھی یہی دومفہوم کلیں گے کہ مخشرے پیٹے پھیر کردوزخ کی طرف ہنکائے جاؤ گے اور یادنیاوی قہرنازل ہونے کے وقت بھا گنا جا ہو گے مگر بھاگ نہ سکو گے۔میرا کام سمجھا ناتھا۔ میں پوری طرح سمجھا چکا۔اس پر بھی تم نہ مانوتو سمجھا و کہ تمہاری اس مجطبعی سے اللہ نے ارادہ کر بی لیا کہ وہ اس دلدل میں پڑار ہے دے۔ پھرا یہ محض کے منجطنے کی کیا تو قع ہو کتی ہے۔

حضرت بوسف کے ماننے اور نہ ما ننز کا مطلب: .....عضرت بوسف کے زمانہ کے لوگوں کا حال دیھو۔ یاتو حضرت یوسف کو مان نہیں رہے تھے اور یا مانا تو ایسا کدان کے انتقال کے بعدلوگوں نے یقین کرلیا کداب کوئی نی نہیں آے گایا یہ مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں تو انہیں نبی مانانہیں لیکن انقال کے بعد جب نظام سلطنت تہدو بالا ہوا تو کہنے لگے ان کا قدم کیا ہی مبارک قدم تھا۔ایا ہی اب کوئی نہیں آئے یاوہ انکار بایہ اقرار غرضیکہ افراط ہے اور تفریط۔راو اعتدال کاسرا ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ دونوں صورتوں کامفہوم قریب آیک ہی ہے اور یا مطلب ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں تو ان کی نسبت تردو میں پڑے رہاور انہیں نبی مان کرنہیں دیا کیکن وفات کے بعد یہ یقین کر بیٹھے کہ اب کوئی اور نبی آنے والانمیں ہے۔ گویا سرے سے

رسالت ہی کے منکر ہو گئے ۔ایسی ہی لوگ اللہ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں۔اللہ اوراس کے ایماندار بندے ان سے بخت بیزار رہتے ہیں۔اس لئے بیراندہ درگاہ ہوئے جولوگ نہیں کے آ کے جھکیس اور نداہل حق کے سامنے سرگوں ہوں۔ آخران کے دلوں پر مہرلگ جاتی ے اور وہ قبول حق کی صلاحیت ہی کھو بیٹھتے ہیں۔

وفال فرعون ، کتے ہیں کہ چیوٹی کی جب موت آتی ہواس کے پرلگ جاتے ہیں۔فرعون ملعون کی کم بختی کاونت آئی چکا تھا۔اس لئے اس نے انتہائی بے شری اور بے باکی سے اللہ کا غداق اڑایا۔ کہنے لگا کدز مین پر تو اپنے سواکوئی رب نظر نہیں آتا۔اگر موی کا خدا آ سان ایر ہے قومیں اس کی خبر لیتا ہوں۔

لطا كف سلوك: .....وقال رجال مؤمن سے معلوم ہواكرائل باطل سے فت چھپا نابرانييں ہے جكركوئي انديشہو۔ خاص كر جب كداس ميں ارشاد كي سہولت بھي پيش نظر ہو۔

وان یا کے کادباً سے معلوم ہوا کہ سننے والوں کی فہم کی رعایت سے کلام کرنامناسب ہے ورندظا ہر ہے کہ نبی کا جمونا ہونا جیے فی الواقع غلط ہے خواہ ان در پردہ ایمان لانے والے کی نظر میں بھی دائرہ احمال سے خارج تھا۔

وَقَالَ الَّذِيُّ امْنَ يَلْقُوم اتَّبِعُون بِالنِّبَاتِ الْيَاءِ وَحَذْفِهَا اَهُدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿ ٣٨) تَقَدَّمَ يَقَوُم إنَّ مَاهَذِهِ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ تَمَتَّعٌ يَزُولُ وَإِنَّ الْإِحِسرَةَ هِي دَارُ الْقُرَار ﴿٣﴾ مَنُ عَمِلَ سَيَّمَةً فَلَايُجُزَى اِلْآمِثُلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنُ ذَكَرِ اَوُانْثَىٰ وَهُوَمُؤُمِنٌ فَأُولَئِكَ يُدُخُلُونَ الْجَنَّةُ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتُح الْحَاءِ وَبِالْعَكِسِ يُوزَقُونَ فِيهَا بِغَيُرِحِسَابِ ﴿ مَ يِزُقًا وَاسِعًا بِلَا تَبُعَةٍ وَلِقَوْمِ مَالِيُّ آدْعُو كُمُ إِلَى النَّجُوةِ وَتَدُعُونَنِي إِلَى النَّارِ ﴿ ﴿ مَا تَدُعُونَنِي لِلاَكُفُرَ بِاللَّهِ وَلُشُرِكَ بِهِ مَالَيُسَ لِي بِهِ عِلُمْ وَ أَنَا أَدُعُو كُمُ إِلَى الْعَزِيْزِ الْغَالِبِ عَلَى آمُرِهِ الْغَفَّارِ ﴿ ﴿ لِمَنْ تَابَ كَاجَرَمَ حَقًّا أَنَّمَا تَدُعُونَنِيكَ ُ اِلَيْهِ لِاعْبُدَهُ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا آيُ اِسْتِحَابَةُ دَعُوَةٍ وَلَافِي الْلاَحِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنّا مَرُحَعُنا اِلَى اللهِ وَأَنَّ الْمُسُوفِيْنَ الْكَافِرِينَ هُمُ أَصْحِبُ النَّارِ ﴿ ﴿ فَسَتَذُكُونَ إِذَا عَايَنتُمُ الْعَذَابَ مَآ أَقُولُ لَكُمُ ط وَ أَفَوِّ ضُ آمُوِي ٓ إِلَى اللهِ ﴿ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ ۚ بِالْعِبَادِ ﴿ ﴿ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ ۚ بِالْعِبَادِ اللهُ سَيِّاتِ مَامَكُرُوا بِهِ مِنَ الْقَتُلِ وَحَاقَ نَزَلَ بِالْ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ مَعَهُ سُوَّءُ الْعَذَابِ ﴿ ١٥٪ ٱلْغَرُقُ ثُمَّ اَلنَّارُ يُعُرَضُونَ عَلَيْهَا يُحْرَقُونَ بِهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا عَصَبَاحًا وَمَسَاءً وَيَـوُمَ تَقُومُ السَّاعِةُ للهُ يُقَالُ اَدُخِلُوا يَا الَ فِرُعُونَ وَفِي قِرَاءَةً بِفَتُح الْهَمْزَةِ وَكَسُرِالْحَاءِ آمُرٌ لِلْمَاثِكَةِ اَشَدً الْعَذَابِ (٣٠) عَذَابَ حَهَنَّمَ وَاذُكُرُ اِذْ يَتَحَاَّجُونَ يَتَحَاصَهُمُ الْكُفَّارُ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضَّعَفْؤُ الِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوْا إِنَّاكُنَّا لَكُمُ تَبَعًا حَمْعُ تَابِعٍ فَهَلُ أَنْتُمُ مُغُنُونَ دَافِعُونَ عَنَّا نَصِيبًا جُزُءً مِّنَ النَّارِ ﴿ ١٠٠ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوۤا

إِنَّا كُلِّ فِيُهَا إِنَّ اللهَ قَدُحَكُم بَيُنَ الْعِبَادِ ﴿ ﴿ إِنَّا اللهُ وَمِنِينَ الْحَنَّةَ وَالْكَافِرِينَ النَّارِ وَقَالِ الَّذِينَ فِي الْمَوْمِنِينَ الْحَزَنَةُ وَالْكَافِرِينَ النَّارِ وَقَالِ الَّذِينَ فِي الْمَوْمِنِينَ الْحَزَنَةُ الْحَزَنَةُ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُم يُخَفِّفُ عَنَّا يَوُمًا آَى قَدُرَيَوُم مِّنَ الْعَذَابِ ﴿ ﴿ اللَّهُ الْحَزَنَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

· اوراس مومن نے کہاا ہے بھائوا تم میری راہ چلو ( اثبات یا اور حذف کے ساتھ ) میں تمہیں ٹھیک ٹھیک راستہ بتلا تا مول (بدلفظ پہلے گذر چکے ) اے بھائیو! بدونیاوی زندگانی تومحض چندروزہ ہے (جوگزر جائے گی) اور ہمیشہ رہے کا مقام تو آخرت ہے۔ جو محص گناہ كرتا ہے اس كوتو برابر سرابر ہى بدلدماتا ہے اور جونيك كام كرتا ہے۔خواہ وہ مرد مو يا محورت بشرطيكه مومن موايسے لوگ جنت میں جائیں گے۔لفظ مدحلون ضمہ یا اورفتہ فا کے ساتھ اوراس کے برعکس دونوں طرح ہے )وہاں بے حماب (باندازہ ب منت )ان کورزق ملے گا اورا ے میرے بھا تیوا فیکیا بات ہے کہ میں تم کونجات کی طرف بلاتا ہوں اورتم مجھ کو دوز خ کی طرف بلاتے ہوتم مجھاس بات کی طرف بلاتے ہو کہ میں خدا کے ساتھ شرک کروں اور ایسی چیز کوساجھی بناؤں جس کی میرے پاس کوئی بھی دلیل نہیں اور میں تم کوخداکی طرف بلاتا ہوں جوز بردست (بالا دست ) خطا بخش ہے ( توبیر نے والے کے لئے ) میتنی بات ہے کہتم جس چیز کی طرف مجھ کو بلاتے ہو (اس کی عبادت کے لئے ) وہ نہ تو دنیا ہی میں ایکارے جانے کے قابل ہے ( کداس کی پیکار مقبول ہو ) اور نہ 🙀 آخرت ہی میں اور ہم سب کوخدا کے پاس جانا (لوشا) ہے جولوگ حدسے نکل رہے ہیں ( کافر ) وہ سب دوزخی ہول کے سوآ کے چل کر (جب عذاب سامنے آئے گا) تم میری بات کو یاد کرو کے اور میں اپنامعالمہ اللہ کے سرد کرتا ہوں۔اللہ سب بندوں کا تگران ہے (بیقریر اس وقت کی جب انہیں اپنے وین کی مخالفت پرقوم نے دھمکایا ) چنا نچه اللہ نے مردموس کو (قتل کی )مضر تدبیروں سے باز رکھا اور فرعونیوں (قوم فرعون) پرموذی عذاب (غرق) نازل ہوا۔ وہ لوگ آگ کے سامنے (جلانے کے لئے صبح وشام لائے جاتے ہیں اور جس روز قيامت قائم موكى (تو كهاجائة كا) وال دوفرعونيول كو (ايك قرأت مين الدخلوا فته بمزه اوركسر خاسك ساته بفرشتول كوهم موگا) سخت عذاب میں (دوزخ کے )اور جبکہدوزخ میں جھڑیں گے ( کفارآ پس میں ) توادنی درجہ کے لوگ بوے درجہ کے لوگول سے كبيل كريم تمبارے تابع من وقع تابع كى جمع ب)كياتم بم ساآ ككاكوئى حد (جز) بنا كتے (دفع كر سكة) بوقور كوگ بولیں گے کہ ہم سب ہی دوزخ میں ویں۔اللہ تعالی بندول کے درمیان فیصلہ کرچکا (مسلمانوں کو جنت میں اور کا فرون کو دونوخ میں داخل کردیا) اور جتنے لوگ دوزخ میں ہول کے دوزخ کے مؤکل فرشتوں ہے کہیں گے کہتم ہی ایے پروردگار سے دعا کرو کہ کسی دن ( یعنی ایک دن کے برابر وقت ) تو ہم سے عذاب ملکا کردے ( دوزخ کے فرشتے بطور مذاق ) کہیں گے کہ کیا تمہارے یاس پیغمبر ( کھلے ) معجزات لے کرنہیں آئے تھے۔ تو دوزخی رکیں گے کہ ہاں! ( مگرہم نے ان کونہیں مانا تھا) فرشتے کہیں مجے تو پھرتم ہی دعا کرلو ( کیونکہ ہم کا فرک سفارشنہیں کر سکتے ۔ حق تعالی کاارشاد ہے) کافروں کی دعامحض بےاثر (بےکار) ہوگ ۔

تحقیق وترکیب: وقال الذی امن. اس مرادوبی مردمون ماوربعض فه حضرت مولی علیدالسلام مراد لئے ہیں۔ اتبعونی این کثیر ویعقوب وہل کی قرائت اثبات یاء کی ہاور باتی قرائے حذف یاء کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بغیر حساب ابتداء توان الحسنة بعشر مثالها ہوا۔ لیکن انتہاءً انعامات بائدازہ ہوجا کیں گےاور بے منت و ب

محنت ہوں گے۔

ویلقوم. بیکلام بھی مردمومن کا ہے۔ بقول زخشری پہلی اور تیسری جگدتویقوم واؤ کے ساتھ آیا ہے۔ مستقل کلام ہونے کی وجہ سے اور دوسری جگد چونکہ مستقل کلام نہیں، بلکہ اور تغییر و بیان کے درجہ میں ہاس لئے واؤ نہیں لایا گیا۔

تدعوننی یرچمله متانفه باور تقدیر عبارت و مالکم تدعوننی الی النار بھی ہو کتی ہواور تدعوننی لاکفر پہلے تدعوننی کابدل تفصیلی ہے۔

لیس له دعوة. مفسرٌ نے مضاف مقدر کر کے استجابة دعوۃ کہا ہے۔ یاعلاقہ سبیت ومشاکلۃ کی معبد دعوت بول کر مجاز استجابة مراد لی جائے۔ حاصل بیہ ہے کہ بتوں کی سفارش ندد نیامیں موثر اور ند آخرت میں کارگر ہے۔ اور بعض نے بیمطلب لیا ہے کہ بت ندمی الو ہیت ہیں اور ندا بنی عبادت کے داعی بلکہ آخرت میں تبری کریں گے۔

فوفاه الله. کہاجاتا ہے کہ وہ مر دِدرویش الوگوں کی پورش سے پی کر پہاڑوں میں روپوش ہوگئے۔فرعون نے تعاقب میں دوش جیسی تو ساہوں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور پہاڑی جانور چاروں طرف ان کے محافظ سنے ہوئے ہیں۔حتیٰ کہ بعض سپاہیوں کو درندوں نے بھاڑ ڈالا اوربعض بھاگ کھڑے ہوئے گر چرفرعون نے ان کو مارڈ الا۔ای لئے مفسر علام نے المقتل سے اشارہ کردیا کہ فرعونی انہیں قل نہیں کر سکے الیکن غرق وغیرہ جن مصائب میں فرعونی مبتلا ہوئے اس سے بین کے گئے۔

مثم النار . لفظ ثم استیاف کلام کے لئے ہاورالنار مبتداء یعرضون خرہے۔ ابن شیخ کہتے ہیں کہ لفظ یعرضون بتلا رہا ہے کہ آگے ان کی بیش ہوگا۔ آگ ان کوجلائے گنہیں اور غدو او عشیا کنا یددوام سے بھی ہوسکتا ہے۔

يوم تقوم. اد حلوا كامعمول بنايا جائ يامحذوف كانى يقال لهم جيما كمفسر كرائے ہے۔

اد حسلوا. ابوعمر واورابن کثیر اورابن عامر اورابو بکر کنز دیک ضمه بمزه اورضمه خاکے ساتھ ہے اور باقی قراء کے نزدیک فتہ ہمزہ اور کسرہ خاکے ساتھ ہے۔

مغنون. مفسرٌ نے اشارہ کیا کہ مغنون مضمن معنی دافعون کے ہے اور معنی عاملون کو بھی مضمن ہوسکتا ہے اور من النار صفت ہے نصیباً کی۔

یوما من العداب ، چونکه آخرت میں لیل ونهارنہیں ہوگا۔اس لئے مفسرؒ نے قدر یوم تفیری عبارت تکالی ہے۔ من العداب میں من معیضیہ ہے۔

ربط آیات: ..... تیتوق ال الذی ای مردمون کی تقریر کاسلسلہ ہے جوحفرت موی علیه السلام کی جمایت میں فرعونی دربار میں گفتگو کررہے تھے۔ اس کے بعددوز خیوں کا حال آیت و اذیت حاجون سے ذکر کیا جارہا ہے جن میں بیآل فرعون بھی ہوں گے۔

روایات: است ابن عبائ وابن معود سروایت بارواح الکفار فی جوف طیر سود تعدوا علی جهنم و تمروح کل یوم مرتین اور غدوا و عشیا دونول دوام سے بھی کنایہ وسکتے ہیں۔ اس آیت النار یعرضون النع ساور دوایت سے عذاب برزخ ابت بور ہاہے۔

شرت کی : ..........فرون نے کہاتھا۔و ما اهديد کسم الى مبيل الرشاد مردمون نے اى کاجواب ديا کہ بيل الرشادوه نبيل ہے جوفر عوفيوں کا تجويز کردہ ہے بلکہ ميراافتيار کيده راستہ ہے، جس کی تبہيں بھی پيروی کرنی چاہئے۔ حقیقت يہ ہے گدونيا کی زندگانی چندروزہ عيش و کامرانی ہے۔ اس کے بعدوائی زندگی شروع ہونے والی ہے عقلندوہ ہے جواس کی تياری اور فکر ميں لگار ہادر افروی زندگی ميں مال ومنال کی پوچھ نه ہوگی۔ بلکہ ايمان اورنيک چلنی کا عقبار ہوگا اور چونکہ اللہ کی رحمت ، غضب پر عالب ہے، اس لئے بات گنوان نہيں چاہئے۔

فرعون اورمردمومن کے نقط نظر کا فرق ...... اے برادرد! میرے اور تبہارے نقط نظر میں زمین اور آسان کا فرق اسے ہے۔ تبہارے فکر کا حاصل تو یہ ہے کہ میں اللہ ریگا نہ کا انکار کردوں اور اس کے پیغبروں اور اس کی راہ کونہ مانوں اور جا ہلوں کی طرح ان خداؤں کو مان لوں کہ جن کی خداؤں کی خداؤں کو مان لوں کہ جن کی خدائیں ہے بلہ اس کے خلاف دلائل ہیں۔ پھر جھے نہیں معلوم کہ مس طرح انہیں خدا بنالیا گیا ہے اور اس کے برعس میر المدعا ہے ہے کہ کی طرح میں تبہار اسراللہ واحد کی چوکھٹ پر جھکا دوں جو نبہایت زبردست ہے خطاؤں کو بہت معاف کردے والا ہے۔ یہی مجر المرح المرمعاف کردے تو کوئی رو کے والانہیں۔ وہی اس الاق ہم ہے کہ اس سے ڈرکر اور اس سے امرید با نمرح کر بندگی و نیاز میں لگا جائے۔ میں خود بھی اس کی پناہ میں آچکا اور تبہیں بھی بلا رہا ہوں۔ اور تبہاری دعوت ایس دعوت نہیں دیتیں بلکہ ان میں ہی میرا دیوت تبیں دیتیں بلکہ ان میں ہی میرا دیوت اس کا نہر میرا کو تھا اس سے بڑھ کر اور کے کہ واقعی ایک میری نفیحتوں کو یا دکر و سے کہ واقعی ایک مردخدا زیادتی کیا ہوگی کہ برب تبلا تھا اور دو تھی کہا کرتا تھا اور دو تھی کہا کرتا تھا گراں وقت بھیتا نے سیان ان کی دیاد تھی میری نفیحتوں کو یا دکر و سے کہ واقعی ایک مردخدا جس سے جمال کرتا تھا اور دو تھی کہا کرتا تھا گراں وقت بھیتا نے سے کیا نا کہ دور کیا تھا اور دو تھی کہا کرتا تھا گراں وقت بھیتا نے سے کیا فائدہ ؟

میراکام سمجھانا ہے وہ میں کر چکا۔اب آ کے تمہاراکام ہے۔ تم نہیں مانتے ہتم جانو میراتم سے پچھ مطلب نہیں دخدا کے حوالے کرتا ہوں۔وہ میراتمہاراحال دیکھ رہاہے۔کوئی ادنی چیز اس سے چھپی نہیں۔تم مجھے ستاؤ کے تویا در کھوکہ وہ خود جواب دےگا۔

فوفاہ الله ، حق وباطل کی اس آویزش کا آخری نتیجہ بینکلا کہ اللہ نے موٹی علیه السلام اور ان کے رفقاء کوجن میں بیمردمومن بھی تھے۔ دشنوں کے چنگل سے بچالیا اور فرعونیوں کے داؤج خودان پر ہی الٹ پڑے۔اس کی ساری قوم کا بیڑہ برخلزم میں غرق ہوگیا۔

عالم برزخ کا شوت قرآن وحدیث سے: الناد یعرضون. میں برزخ کا حال بیان کیا جارہ ہے۔ عالم برزخ کا حال بیان کیا جارہ کے کا شوت احادیث سے یہ دوز انہ می وشام برزخ یں جنتیوں کے سامنے جنت کا اور جہنیوں کے سامنے دوزخ کا محکانہ پیش کیا جائے گا تا کرآنے والے حالات کا نمونداورا ندازہ موسکے۔ حافظ ابن کیٹر نے یہاں ایک سوال وجواب کھا ہے وہ یہ دالمناد یعرضون " توکل ہے۔ مگرروایات میں ہے کہ ایک مرتبہ مدید طیب میں کسی بہودی عورت کو صرحت عائش نے کہ خیرات دی۔ تواس فقیرنے دعادی

کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے۔حضرت عائشہ نے جب آنخضرت ﷺ سے اس کا ذکر کرتے ہوئے عذاب قبر کے متعلق پوچھا تو آپ ﷺ نے انکار فر مایا۔ مگر پھراس کے بعد آپ ﷺ نے فر مایا کہ مجھے دمی سے معلوم ہوا ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔

پی حاصل اشکال بیہ ہے کہ بت السف و المنع جب مکم معظم میں نازل ہو چکی ، پھر آپ کا مدینہ میں عذاب قبر سے انکار کیے ہوسکتا ہے؟ اس کے ٹی جواب ہیں۔ مجملہ انوں کے لئے انکار بی جواب ہیں۔ مجملہ انوں کے لئے انکار فرایا تھا ، بلکہ صرف مسلمانوں کو بھی عذاب قبر ہوگا جو پہلے فربایا تھا، جیسا کہ امام احد میں ہوا کہ معلوم ہوا کہ گزام گلمانوں کو بھی عذاب قبر ہوگا جو پہلے معلوم ہیں تھا۔ چنانچاس دوایت میں ہے۔ فلم الله کی نم قال دسول الله صلی الله علیه وسلم الا انکم یفتنون فی القبود.

کیکن مہل جواب میہ ہے کہ اس آیت ہے صرف فرعونیوں کے لئے عذاب ہونا ثابت ہوا۔ دوسروں کے لئے نفی نہیں تھی۔ گر آپ نفی سمجھ۔ بعد میں آپ کودجی ہے بتلایا گیا کہ جوبھی نافر مان ہوگامسلمان یا نامسلمان سب کو پیمر حلایلی فرق مراتب در پیش ہوگا۔

جنتیول کی طرح دوز خیول کو بھی برزخ میں رکھا جائے گا: .... ادربعض آٹارے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح جنتیوں میں شہداء کی ارواح سے برزخ میں داخل ہوکر جنت کی سیر کرتی ہیں، اسی طرح دوز خیوں میں فرعونیوں کی ارواح کو ساہ پرندوں کے بوٹوں میں ڈال کرروزانہ جن وشام دوزخ میں گھمایا جاتا ہے۔البتہ روحوں کوان کے جسموں سمیت مستقل طور پر جنت یا . دوزخ میں رہنا بی آخرت میں ہوگا۔

عالم برزخ ایک درمیانی منزل ہے، جس کے ایک طرف بیعالم ناسوت و مادیت ہے اور دوسری طرف عالم آخرت ہے۔ اس کے اس کانی الجملہ دونوں عالم منزل ہے، جس کے ایک طرف بیعالم برزخ کی حیثیت حوالات جیسی مجھنی چاہئے کہ اس میں قید ہونے کے بعد بھی کچھ تقاضے پورے کئے جاتے ہیں اور کھانا پینا، رہنا، سونا، جاگنا وغیرہ آرام وراحت کی صورتیں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن آخرت کی چیشی کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہی کیس کا اصل نتج ہم جما جائے گا۔ یاجس دوام اور یا بخشش عام۔

متنگیرین کا این مانے والوں کو ما بوسانہ جواب ...... قال المذین استکبروا . بعنی دنیا میں جولوگ بردے بنے عدہ کم زوروں کی فریاد کا جواب دیں گے کہ آج ہم سب مصیبت میں بتلا بین گہر ہرایک کے جرم کے مطابق فیصلہ سادیا گیا ہے۔ ابحر موقعہ نہیں رہا کہ کوئی کسی کے کام آئے۔ برخض اپنی اپنی مصیبت میں گرفتارہے۔ کم زورلوگ این سرداروں کا یہ مابوسانہ جواب می کردوزر کے منتظم فرشتے سے درخواست کریں کے کہ اللہ سے سفارش کر کے کسی دن کی چھٹی اور تعطیل ہی کرادو کہ کچھتو دم لینے کی مہلت ملے گرفرشند س کا جواب بھی یہی ہوگا کہ اب موقع نقل چکا ہے۔ کوئی کوشش یا سفارش یا خوشامد اب موزنہیں ہوگی ۔ نہ ہم ایسے معاملات میں سفارش کرتے تے میں اور نہماری چیخ و پکارے کچھی کے اور بول بھی ہم عذاب دیتے پرمقرر ہیں ، ہمارا کام سفارش کرنائہیں ۔ یہ ایسا ہے جیسے جیل خاذ کا جیل یا جات کے دواس کے منصب کے خلاف ہے۔ یہ کام رسولوں کا ہے۔ گرتم نے کھی اٹکا کہنا ہی مان کرنہیں دیا۔

اس آیت سے جہاں سفارش کا قانون معلوم ہوتا ہے کہ وہ کفار کے حق بین نہیں ہوسکتی ، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ آخرت ہ خود کا فروں کی دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ باتی دنیا میں ان کی دعا ئیں پوری کردی جائیں۔ وہ دوسری بات ہے۔ آیت اس کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے کہ ابلیس کی درخواست پر قیامت تک کے لئے مہلت لگی۔ اگر چہ بعض حضرات جواس کو عام مائے ہیں کہ کفار کی دعا د میں قبول ہوتی ہے اور نہ آخرت میں وہ واقعہ ابلیس میں بیتو جیہ کرتے ہیں کہ حق تعالی نے ابلیس کی دعا قبول نہیں کی بلکہ بیفر مادیا کے انگاہ من المنتظرین کی نمارا پہلے ہی سے بیفیلہ ہو چکا ہے۔ دعا کا بیاثر نہیں ہے بلکہ حکمت کا تقاضہ ہے۔

إِنَّ النُّنُكُ صُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ امَنُوا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْاشْهَادُ (٥٠) حَمْعُ شَاهِدٍ وَهُمُ الْمَلَاثِكَةُ يَشُهَدُونَ لِلرُّسُلِ بِالْبَلَاعِ وَعَلَى الْكُفَّارِ بِالتَّكْذِيْبِ يَوْمَ لَا تَنْفَعُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ الظَّلِمِيْنَ مُنْذِرُتُهُمْ عُذُرُهُمُ لَوُاعِتَذَرُوا وَلَهُمُ اللَّعُنَةُ آي الْبُعُدُ مِنَ الرَّحْمَةِ وَلَهُمُ سُوَّءُ الدَّادِ (٥٢) ٱلاحِرَةِ آيُ شِدَّةُ عَذَابِهَا وَلَقَدُ النَّيْنَا مُؤْسَى الْهُدَى التَّوَرْةِ وَالْمُغَجِزَاتِ وَأَوْرَثُنَا أَنِي اِسُرَ آثِيُلَ مِنْ بَعْدِ مُؤسَى َ الْكِتَابُ ﴿ مُهُ التَّوْرَةَ هُدًى هَادِيًا وَ ذِكُرَى لِأُولِي الْاَلْبَابِ ﴿ مُهُ لَذَكِرَةً لِاَصْحَابِ الْعُقُولِ فَاصْبِرُ يَامُحَمَّدُ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ بِنَصْرِ أُولِيَاثِهِ حَقٌّ وَٱنْتَ وَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ وَّاسْتَغُفِرُ لِلَّذُبِلَاكَ لِيُسُتَّنَّ بِكَ وَسَبِّحُ صَلَّ مُتَلَبِّسًا بِحَمِّدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ هُوَمنُ بِعَدِ الزَّوَالِ وَٱلْإِبْكَارِ (٥٥) ٱلصَّلَوَاتِ الْحَمُسِ إِنَّ ۚ الَّذِيْنَ يُجَادِ لُوْنَ فِي ايْتِ اللَّهِ الْقُرَانَ بِغَيْرِسُلُطْنِ بُرُهَانَ اَتَهُمُ ۚ إِنَّ مَا فِي صُدُورِهِمَ الْآكِبُرُّ تَكُبُرُ وَطَـمُـعٌ اَنْ يَعُلُوا عَلَيْكَ وَمَّا هُـمُ بِبَالِغِيُهِ \* فَاسْتَعِذُ بِاللهِ \* مِنْ شَرِّهِمُ إِنَّـهُ هُوَ السَّمِيْعُ لِاقْوَالِهِمُ الْبَصِيرُ (١٥) بِأَحُوالِهِمُ وَنَزَلَ فِي مُنُكِرِي الْبَعْثِ لَخَلْقُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ إِبْتَدَاءً أَكْبَرُ مِنْ خَلْق النَّاسِ مَرَّةً ثَانِيَةً وَهِي الْإِعَادَةُ وَلَكِنَّ آكُثَرَ النَّاسِ آي الْكُفَّارِ لَا يَعْلَمُونَ (١٥) ذلِكَ فَهُمُ كَالْاعْلَى وَمَنُ يَعَلَمُهُ كَالْبِصِيرِ وَمَايَسُتَوِى الْاعْمَى وَالْبَصِيرُ هُ وَلَا الَّهِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحَتِ هُوَالْمُحْسِنُ وَكَالُمُسِيُّءُ ۚ فِيُهِ زِيَادَةُ لَا قَلِيُلًا مَّايَتَذَكُّرُونَ (٥٨) يَتَّعِظُونَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ أَى تُذَكُّرُهُمُ عَلِيلٌ حِدًّا إِنَّ السَّاعَةَ لَا تِيَةٌ لَّارَيُبَ شَكَّ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (١٥٥) بِهَا وَقَالَ رَأَبُكُمُ ادْعُونِي ٱسْتَجِبْ لَكُمْ ﴿ أَيُ أَعُبُدُونِي أَثِبُكُمْ بِقَرِيْنَةٍ مَابَعُدَهُ إِنَّ الَّـٰذِيْنَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ بِفَتُح الْيَاءِ وَضَمِّ الْحَاءِ وَبِالْعَكْسِ جَهَنَّمَ ذُ خِرِيْنَ ﴿٢٠﴾ صَاغِرِيْنَ اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ﴿ عَ الَّيْلَ لِتَسُكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴿ إِسْنَادُ الْاَبْصَارِ اللَّهِ مَحَازِيٌ لِانَّهُ يُبْصَرُ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضُلَّ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ﴿ ١٠ اللَّهُ فَلاَ يُؤْمِنُونَ ذَلِكُمُ اللهُ وَبُّكُمُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا اللهُ إِلَّا هُوَ لَا أَنِّي تُؤُفُّكُونَ ﴿٣﴾ فَكُيفَ تُصُرِفُونَ عَنِ الْإِيْمَانِ مَعَ قِيَامِ الْلِرُحَانَ كَالْلِكَ يُؤُفَكُ أَى مِثْلَ أَفُكِ هُوُلاءِ أَفُكَ الَّذِيْنَ كَانُوا بايتِ اللهِ مُعَجزَاتِهِ يَجْجَدُونَ ﴿ ١٠٠ اللهُ الَّذِينَ كَانُوا بايتِ اللهِ مُعَجزَاتِهِ يَجْجَدُونَ ﴿ ١٠٠ اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارُ اوَّ السَّمَاءَ بِنَاءً سَقَفًا وَّصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيْبَاتِ " ذَٰلِكُمُ اللهَ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكُ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ (١٠٠) هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلْـهَ الْآهُوَ فَادْعُوهُ اَعْبُدُوهُ ﴿ مُ تُحلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ لِم مِنَ الشِّرُكِ ٱلْحَمْدُ لِلَهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ (١٥) قُلُ إِنِّي نُهِيْتُ أَنُ أَعُبُدَ الَّذِيْنَ

تَدُعُونَ تَعُبُدُونَ مِنَ دُونِ اللهِ لَمَّاجَآءَ نِى الْبَيِّنْ دَلَائِلُ التَّوْحِيْدِ مِنُ رَبِّى وَأَمِرُ ثَانُ أَسُلِمَ لِمَ الْعَلَمِينَ (١٠١) هُو الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ بِحَلَٰقِ آبِيُكُمُ ادَمَ مِنُهُ ثُمَّ مِنُ نُطْفَةٍ مِنِي ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ دَمْ عَلِيْظٍ ثُمَّ يُخْوِجُكُمْ طِفُلًا بِمَعْنَى اَطْفَالًا ثُمَّ يُبْقِيكُمْ لَتَبُلُغُوا آشُدُّكُمْ مَن تَكَامَلَ قُونُكُمْ مِن عَلَقَةٍ دَمْ عَلِيْظٍ ثُمَّ يُخُوجُكُمُ طِفُلًا بِمَعْنَى اطْفَالًا ثُمَّ يُبْقِيكُمُ لَتَبُلُغُوا آشُدُّكُمْ مَّن يُتَوَفِّى مِن قَبُلُ آئَ فَلَائِنِ سَنَةً إِلَى الْارْبَعِينَ ثُمَّ لِتَكُونُوا شَيُوحًا بِضَمِّ الشِيْنِ وَكَسُرِهَا وَمَنْكُمُ مَّن يُتَوَفِّى مِن قَبُلُ آئَ اللهَ اللهَ الْارْبَعِينَ ثُمَّ لِتَكُونُ اللهَ يَعْمَلُوا وَلِتَبُلُغُوا آبَجُلًا مُسَمَّى وَقُتَا مَحُدُودًا وَلَعَلَّكُمُ مَن اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ مُن فَيَكُونُ اللهَ عَلَى ذَلِكَ بِكُمْ لِتَعِيشُوا وَلِتَبُلُغُوا آبَحَلًا مُصَمَّى وَقُتَا مَحُدُودًا وَلَعَلَّكُمْ تَعَلَى اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

..... ہم اپنے پیغیبروں کی اور ایمان والوں کی دنیوی زنرگانی میں مددکرتے ہیں اور اس روز بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے (اشھاد جمع شاهد کی ہے فرشتے مرادین جو پنجبروں کے قل میں تبلیغ اور کفار کے خلاف ان کی تکذیب کی گواہی دیں گے ) جس دن کہ ظالموں کوان کی معذرت (اگر وہ معذرت کریں تھے ) کچھ نفع نہیں دیے گی ( تاءاوریاء کے ساتھ دونوں طرح ے )اوران کے لئے لعنت (رحمت ہے دوری) ہوگی اوران کے لئے خرابی ہوگی اس عالم میں (مراد آخرت ہے یعنی عذاب میں شدت ہوگی) اور ہم مویٰ کو مدایت نامہ (توریت اور معجزات) دے مچکے ہیں اور ہم نے (مویٰ کے بعد) بنی اسرائیل کو کتاب (توریت) بنجادي تھي جو ہدايت (كرنے والى) اور فسيحت تھي عقمندول كے لئے (دانشورول كے لئے سبق آموز) سو (اے محد!) آپ مبر كيج، بلاشبالله كاوعده سيا بـاورا في كوتابيول كى معافى ما تكئ (تاكرة بكى امتة بكى سنت كواپنائ )اورا بي برورد كاركى ثناوحمد يجئ (صلوة الحمد پڑھئے) شام (زوال کے بعد )اورضیح ( پنجا اندنمازیں ) جولوگ (قرآن ) کی آیتوں میں جھگڑا نکالا کرتے ہیں بلاکس سند (دلیل) کے جوان کے پاس موجود ہو،ان کے دلوں میں نری برائی ہے ( کبروطع ہے کہ آپ پر غالب آ جا کمیں) حالانکہ وہ اس تک بھی پنچنے والنبیں ۔ سوآپ (ان کے شرسے )اللہ کی پناہ ما تکتے رہئے۔ وہی ہے سب کچھ (ان کے اقوال) سننے والا ،سب کچھ (ان کے احوال) جاننے والا (منکرین قیامت کے متعلق بیآیات نازل ہوئیں) بالیقین آسان زمین کا پیدا کرنا (ابتداءً) آ دمیوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے ( دوبارہ پیدا کرنے ہے جس کواعادہ کہنا جاہئے )لیکن اکثر آ دمی ( کفار )نہیں سمجھتے (یہ بات۔ان کی مثال نابیناجیسی اور جانے والوں کی مثال بیناجیسی ہے )اور برابز نہیں ہیں نابینااور بینااوروه لوگ جوایمان لائے اورانہوں نے اجھے کام کئے ( یعنی نیکوکار )اور بدکار (و لا السمسسی عمین لاز اکد ہے ) پیلوگ بہت ہی کم سیجھتے ہیں (یتذکرون مجمعتی بیت عظون ہے اور یا اور تا کے ساتھ یعنی ان کی قبولیت نصیحت بہت ہی کم ہے ) قیامت تو ضرور آ کررہے گی اس میں کوئی شبہ (شک ) ہی نہیں ہے۔ گرا کثر لوگ نہیں مانة (اس كو) اورتمبارے پروردگار نے فرماد يا ہے كه محوكو يكارويس تمبارى درخواست قبول كرلوں كا (يعنى ميرى عبادت كرويس تمبيس تواب دول گا۔ جیسا کہ بعد کے قرید سے معلوم ہور ہاہے) جولوگ میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں وہ عنقریب داخل ہوں گے ( فتح یا اورضمه فا کے ساتھ ہے اور اس کا برنکس بھی ) دوزخ میں ذلیل (خوار ) ہوکر اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی تا کہتم اس میں آرام کرواوراس نے دن کوروش بنایا ( دکھلانے کی نسبت دن کی طرف مجازی ہے۔ کیونکدون دیکھنے کاوقت ہے ) بلاشر حق تعالی

تحقیق وتر کیب: ..... انا لننصر دلیل وجت سے تائیدمراد ہے۔ اور بعض انبیاء کے فافین سے انقام بھی لیا گیا ہے۔ خواہ ان کے بعد بی سی دھیے حضرت کچی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ستر ہزار کا فرقل کئے گئے۔ یار سلنا سے مرادا کثریت لی جائے تمام رسول مراد نہ ہوں یا صرف وہ پیغیر مراد ہوں جن کو جہاد کی اجازت رہی۔ عام انبیاء مراز نہیں۔

واستغفر لذنبك . يَكُمُ مُضْ تعبدى ب رجي قال رب احكم بالحق مي تعبدى عم ب رية جيرس توجيهات مي بتر يد .

بالعشی. حسن کے نزدیک عشی سے نماز عصراور الابکار سے نماز فجر مراد ہے۔ کیونکہ بھی دونمازیں دودور کعت واجب تقیس اور بعض نے ان دوقتوں میں تنبیع کرنامرادلیا ہے۔ لیکن ابن عباس کی رائے نماز ہنجگا نہ کی۔ العشی میں ظہر سے عشاء تک اور الابکار میں نماز صبح ۔ اور بعض نے فاستعذ بافلہ سے استغفار واستعاذہ دونوں تعلیم امت کے لئے ہے۔ ورنہ پنج برمعلوم ہوتا ہے نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔

لىخلق السمون. بيا تكارقيامت پردو ب\_اگر طلق الناس مرادوباره زنده كرنا بواور بقول ابوالعاليه اگرد جال مراد بوتو اس پردو بوجائ گا۔

لاالمسی مغرطام نے الذین امنو اکوالمحسن کے معنی میں لے کرمقابلہ کی طرف اشارہ کیا ہے اوراس میں لازائد ہتا کیدنی کے لئے لایا گیا ہے کوئلہ صلد کی وجہ سے عبارت طویل ہوگئ تھی۔ورندنی سے ذہول ہوجاتا اور بیشہ ہوتا کہ یہاں سے کلام علیحدہ ہے۔

قلیلاها. اس میں مازائد ہے اور قلیلا ٹمفعول مطلق ہوکر موصوف محذوف کی صفت ہوجائے گی۔ آی یہ نہ کو ون تذکو ا قلیلاً 'لیکن مفسر گی تفسیری عبارت میں قلیل کے تذکر کی خبر ہونے کی ظرف اور مرفوع ہونے کی طرف اشارہ ہے اور خبر کو محذوف مان کر اس کو حال منصوب بھی کہا جا سکتا ہے۔ ای یع حصل حال کو نہ قلیلاً.

است جب لیکم. اجابت دعاکی چندشرائط ہیں۔ مثلاً: بندہ کا بالکلیہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ اس طرح کہ دوسرے کی طرف التفات ندر ہے اور دعا بھی قطع رحی کے لئے نہ ہواور یہ کہ قبولیت دعا کے لئے جلدی نہ بچائے ۔ قبولیت دعا کا پکا یقین ہو۔ آگر دعا کی ان شرائط میں سے کل یا بعض نہ ہوں تو اجابت کا پھروعدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر بظاہر سب شرائط کے باوجود بھی دعا قبول نہ ہوتو سمجھ ممکن ہے حقیقت میں کوئی شرط موجود نہ ہویا کوئی مانع پیش آگیا ہو۔ اس لئے قبولیت نہیں ہوتی یا قبول تو ہوئی گرظہور اس کا در میں ہوگا۔ یا اس کی بجائے دوسری چیز عطا ہوجائے یا اس دعا کو اس کے گنا ہوں کا کفارہ شار کر لیا جائے۔ یہ تو حقیقی معنی کے لیاظ سے تقریر ہوئی ۔ لیکن مفسر میں عبادت کے لیے دہے ہیں کہ اس پر ضرور تو اب مرتب ہوگا۔

سيد حلون. ضمه يااورفته خاكى قرأت ابوبكر وابن كثير كي بـ

والنهاد مبصوا. زمانه كي طرف اساد مجازي يـــــ

ذو فصل. اضافت کے ساتھ اورفصل کوئر ولانے میں جوخاص بات ہوہ مفصل اور منفصل کہنے میں بھی نہیں ہے۔ اکٹسر النساس. بظاہر اکٹسر ہم کائی تھا اورلفانسا سی کا تکزار بھی ندرہتا لیکن کفران نعت کی تخصیص کے لئے ایسا کیا گیا ہے۔ جیسے ان الانسسان لکفور اور ان الانسسان لمظلوم کفار میں ہے۔

کدلگ یؤفگ مفرِ نے اشارہ کیا ہے کہ مضارع بمعنی ماضی ہے۔ گراستحضار صورت غریب کے لئے مضارع لایا گیا ہے۔
جعل لکم الارض فضل زمانی کے بعد فضل مکانی بیان فرمایا جارہا ہے اور فاحسن صور کم میں فضل جانی کاذکر ہے۔
فاحسن میں فاتفیریہ ہے انسان کے احسن تقویم اور احسن صورت ہونے کا مطلب منتقیم القامت بادی البشرہ متناسب مناء ہونا ہے۔

الدی حلق کم ان آیات میں پہلے چار آفاقی دلاک ذکر فرمائے۔دن،رات،زمین، آسان،ای طرح تین انفی دلاک بیان فرمائے۔انسان کی صورت، من صورت،رزق طیبات۔ پھراس کے بعد ابتداء سے انتہاء تک خلق النفن کی کیفیت ارشاد فرمادی ہے۔

حلقکم من تراب سے مراداگر آدم ہیں، تب تو مضاف محذوف ہوگا۔ای حلق ابو کم . ورنہ کلام کواپنے ظاہر پر بھی رکھا جاسکتا ہے۔ کیونکہ انسان کا مبتداءاول تو مٹی ہی ہے۔ قر ان کریم کی مختلف آیات میں مختلف مراحل تخلیق کا لحاظ کرتے ہوئے الفاظ مختلف لائے گئے ہیں۔ یہ حر جکم طفلاً مفسر نے اطفال جمع کے صیغہ سے اس لئے تعبیر کیا تا کہ طفلاً حال کی مطابقت یعنو جکم جمع کے ساتھ ہوجائے تو گویاطفل افی طور پر مفرد ہے۔ گرمعنی جمع ہے یا اسم جس ہے۔ اس لئے مذکر ، مؤنث ، مفرد ، جمع سب کے لئے آتا ہے۔ جیسے او الطفل الذین لم یظھروا میں ہے۔ طفولیت چوسال تک کے زمانہ کو کہا جاتا ہے۔

شم لتبلغوا. مفسرٌ نے بیقیکم سے لأم کے متعلق محذوف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بیلام تعلیلیہ ہے معطوف ہے علة محذوف ہے ا

كن فيكون. مفسرعلامٌ كعبارت كاحاصل يب كالفظ كن عدهقة يلفظ مرادنيس بلكسرعت ايجاد يك نابيب اس كى

كمل تحقيق بإرهالم كة خريل كرريكى بي تفير عبارت تخلك سے خال نبيل بے عبارت اس طرح بوتى تواچھا بوتا و هدا القول المذكور كناية عن سوعة الايجاد. ببرحال الله كوجب فعي پيداكرنے پرقدرت بي قدر يجا پيداكرنے پر بدرجاولى قدرت بوكى۔

ربط آیات : بیست مجیلی آیات میں جگر جگہ چونکہ تبدیدی مضامین کے ذیل میں منکرین حق کا اختلاف اور کئے جی فدکور تھی۔ جس سے آنخضرت کی کورنجش وطال ہوتا تھا۔ اس لئے بطور تعلی آیاتِ ان لسنصر النے سے پچھلے انبیاء کی نفرت کا حال بیان کیا گیا ہے اور صبر واستغفار تبیع کا حکم دیا گیا ہے۔

مجرآ کے اللہ الذی جعل الن سے وحید کاذ کردلل طریقہ سے بیان فرمایا گیا جواصل مقاصد سورت میں سے ہے۔

روایات: ..... ابوالعالیہ معقول ہے کہ جب بہود نے بیکها کہ دجال ہمارائی آ دی ہے۔ اس کا قروح ہم میں ہے ہوگا، وہ تمام روئ زمین کاما لک ہوگا کہ طرح طرح کے کارنا ہے انجام دے گاتو آیت فیاستعد باللہ نازل ہوئی۔ جس میں فتند جال سے بناہ ما تکنے کا تخام ہے۔ ابن ابی حاتم نے اس کوروایت کیا ہے۔ سیوطی اس کوچھ مرسل کہتے ہیں اور یہ کہ قرآن میں صرف اس آیت میں فتند دجال کی طرف اشارہ ہے۔

آیت وقال دیکم ادعونی کی تائیر می صدیت بھی ہے۔لیسٹ احد کم دید حاجته کلها حتی فی شسع نعله اذا انقطع اس اجابت دعا کے لئے بھی صدیث میں ہے۔اذقال العبد یارب، قال الله لبیک یاعبدی اور دعا بمعنی عبادت کی تائیر بھی صدیث سے ہوتی ہے۔الدعاء هو العبادة ۔ چنانچ حضور بھی نے اس ارشاد کی تائید میں ہے تا دعونی کے معنی و حدونی بھی منقول ہیں۔اور بعض نے سلونی اعطکم معنی لئے ہیں۔

﴿ تشریح ﴾ : الله فق كاغلبه : الله المنصر الله يعن قريستون كافرانيان بمى ضائع نبين جاتيل ورميان مين كنته بى اتار پر هاؤ اوركيين ما متحانات بيش آئين ، مرأ خران كامن كامياب بوكر د بتا ہے ۔ جس مقصد كے لئے وہ كھر ہوتے ہيں۔ اس ميں ان كابول بالله وتا ہے عملی حيثيت سے قوہ بميشہ مظفر ومنصوراوروليل و بر بان ميں غالب رہتے ہيں، كين ظاہرى فتح وكامرانى اور مادى عزت بھى آئى كے دشمن بھى جي قبل كورش كھى جي قبل طور پر كامياب نبيں ہوتے صرف دير كالبال اورا جهال بوتا ہے۔ پھروہى بستى ان كى مرقسمت بوجاتى ہے۔ اما الذبك فيلهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث فى الارض .

ای طرح عقبی میں جب سب اولین آخرین سے میدان حشر پنا ہوا ہوگا ، اہل حق کی بلندی اور برتری ظاہر فرمادےگا۔ دنیا میں تو کچھ خفا اور التباس بھی بھی رہا ہوگا۔ گرآ خرت میں سب جابات اٹھ کر حقائق سامنے آجا ئیں گے۔ لیکن باطل پرستوں کا انجام اس کے برعکس ہوگا۔ چنا نجید دنیا ہی میں دیکھ لوکہ فرعون جیسی باطل طاقت جس کا آفاب اقبال نصف النہار پر پہنچا ہوا تھا، جب موئ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جیسی کمزور گرحق پرست جماعت فکرائی تو دنیائے جق وباطل کی آویزش کا انجام دیکھ لیا کہ باطل سرگوں ہوا اور حق الجرکر چکا اور موئی علیہ السلام کی برکت سے کمزور قوم ایک عظیم الثان کتاب ہدایت کی وارث بنی۔ جس نے دانشوروں کے لئے عشم بدایت کا کام دیا۔

، حافظ عمادالدین این کثیر مخلوبیت کے معنی بدلہ کے بھی لکھے ہیں۔ لینی رسولوں اور مونین کواگر بھی مغلوبیت اور خالفین غالب آجاتے ہیں تو ہم ان کا بدلہ ضرور کسی نہ کسی وقت لے کر رہتے ہیں۔ چنانچے قرآن وحدیث اور تاریخ اس کے گواہ ہیں۔ یہ تقریر بہت عمدہ ہے۔ صبر ہی کا میاب کی لنجی ہے : ....فاصب و النع میں آنخضرت کے گانی فرمائی جارہی ہے کہ آپ کے ساتھ جوؤیدہ کیا گیا ہے وہ ضرور پورا ہوکرد ہے گا۔ ضرورت اس کی ہے کہ اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لئے ہر طرح کے مصائب و مشکلات پر صبر کریں اور اپنی اپنی کوتا ہیوں کے امکان کے پیش نظر اللہ سے معافی کے خواستگار اور ہمہ وقت مصرف تو بدواستغفار رہیں ۔ ظاہر و باطن اور عمل سے اس کی یادتازہ رکھیں ۔ پھر اللہ کی کھلی مدد کا تماشہ دیکھیں۔

آیت کے اصل مخاطب امت کے لوگ ہیں۔ کیونکہ جب نی معصوم روزانہ سوباراستغفار کرتے ہیں تو اوروں کا استغفا و کتنا ہونا جا ہے۔ ہر بندہ کی تقصیراس کے درجہ کے مطابق ہوتی ہے۔اللہ سب سے بے نیاز ہے۔اس سے کوئی بے نیاز نہیں۔

حق اورا ہل حق کا بول بالا: سسسان السذین جولوگ دلائل قوحیداور آسانی کتابوں اور پیمبروں اور مجزات وہدایات میں مخضول جھڑ سے اور خواہ نو اور نہ فی الواقع ان مخضول جھڑ سے اور خواہ نو اور نہ فی الواقع ان کھلی ہوئی باتوں میں شک وشبہ کا موقعہ صرف یخی اور غرور رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ وہ اپنے کو بہت او نچا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پیمبر سے اوپر ہوکر رہیں اور حق اور اہل حق کے سامنے جھکنا نہ پڑے۔ گریا در کھیں، وہ اس مقصد میں بھی کا میاب نہیں ہو سکتے۔ انہیں پیمبر کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ ورند ذیل ورسوا ہوں گے۔ یہی ہوا کہ جو بھے جھک گئے تو کا میاب ہو گئے اور جونہیں جھکے ذیل وخوار ہوئے۔ آپ سامنے جھکنا پڑے کا دو ان شریروں کے خیالات سے بچائے۔

آ داب دعا: ......وقال رہے ادعونی ۔ یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ بیعبادت فالی ہوجائے گی وہی صلہ دےگا۔اس سے مانگنا عبادت ہے اور نہ مانگنا کرغرور ہے۔ جو فداکی بندگی کے شایان شان نہیں ۔ یہ بات تو برحق ہے کہ وہ بندوں کی پکار کو پنچتا ہے۔ گر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو مانگووہی فوراً پورا کر دیا جائے گا بلکہ اس کے دینے کے بہت سے ڈھنگ ہیں۔ پھر ہرحکم کی طرح مانگنے کے بھی کچھ آ داب و شرائط ہیں اور پچھموانع ہیں۔ ان کا پورا ہونا ضرور ہی ہے۔ پچھ نہ پچھ کسر رہ جاتی ہے۔ گر بندہ کی نظر وہاں تک نہیں پہنچتی اور سمجھ بیٹھتا ہے کہ چونکہ میرا کہا پورانہیں ہوااس لئے وعدہ غلط ہوا۔ ایسانہیں ، بلکہ ضرور اس میں کوئی چھپی حکمت و مصلحت ایسی ہوگی کہ مشیت الہی اس کے تابع ہو در بندہ کی نظر قاصر ہے۔ بندے کا کام مانگنا ہے کہ وہی مغز عبادت ہے پورا کرنا اللہ کی مصلحت پر ہے۔ مشیت الہی اس کے تابع ہوا در بندہ کی نظر قاصر ہے۔ بندے کا کام مانگنا ہے کہ وہی مغز عبادت ہے پورا کرنا اللہ کی مصلحت پر ہے۔

انسان اوراس کی روزی کے طور نرا لے مگر کام کس قدر میلے:.....الله المذی زمین وآسان کی طرح کیل ونہار کی گردش بھی آیات اللہ ہیں۔ زمانہ کی بیزنجرای کے دست قدرت میں ہے۔ رات کی تاریکی اور مھنڈک کودیکھو جوعمو ماسونے اور آرام

کرنے کے لئے بنائی گئی ہے۔ ونیا پرایک طرح کا سنا تا چھاجا تا ہے اور فضا پرسکون ہوجاتی ہے۔ گرجب دن کا اجالا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتو پھر زعد گی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور کاروبار تیز ہوجا تا ہے۔ رات کی طرح اب مضوعی روشنیوں کی ضرورت نہیں رہ جاتی ۔ چا ہے تو بیتھا کہ اللہ کی ان عام نعتوں پر جان ودل ، زبان وعمل سے شکر بجالاتے۔ گرشکر کی بجائے شرک کیا جا تا ہے۔ اس سے زیادہ حق تا شناسی اور تا ہاں اور کیا ہوگی ہوگی ہوگی جائے ۔ یہ کیا کہ الک حقیقی تو کوئی اور ہواور بندگی کسی موٹی جائے ۔ یہ کیا کہ الک حقیقی تو کوئی اور ہواور بندگی کسی اور کی کی جائے اور پھرانسان تو یوں بھی تو کہوتی سے میلے ہیں۔ اور کی کی جائے اور پھرانسان تو یوں بھی ساری مخلوق سے خرالا ہے۔ اس کی روزی بھی سب سے زالی ہے۔ گرکام و کھوتو کیسے میلے ہیں۔

جب اتنے احوال گزر بھے ہیں تو ممکن ہے آیک اور حال بھی گزرے۔''لینی مرکر جینا'' آخراہے محال کیوں سمجھتے ہیں۔ یہ بات اس کی کن فیکو نی قدرت سے کیوں بعید بجھتے ہو؟

لطا نف سلوک : ونب کے معنی متعارف کناہ کے مصمت انبیاء چونک قطعی ہے۔ اس کے '' ونب کے معنی متعارف کناہ کے نہیں ہول کے ۔ بلکہ بشری تقاضوں کی رو سے جو طبی با تیں سرز دہوجاتی ہیں اور وہ انبیاء کی عظمت شان سے پھی ہوئی ہول ان سے بھی استعقار کیجئے ۔ کیونکہ وہ افزش بھی بروں کی نظر میں گناہ سے کم نہیں ہوتی ۔ اس سے حسن اس الابسر اور سیف المقربین کی اصل نکل آئی ۔ المقربین کی اصل نکل آئی ۔

ادعونی استجب الن اس میں عبدیت کی فضیلت نکل رہی ہے اور یہ کہ دعا تفویض وتو کل کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ المذی جدعل لیکسم الیل. رات میں ہر خص کا سکون علیحدہ نہوتا ہے۔ عوام کوتو بدنی راحت وآ رام سے سکون میسرآتا ہے۔ لیکن اہل طاعت کی راحت اعمال کی ساتھ ہوتی ہے اوراہل محبت کے لئے حلاوت فلبی شوق ذوق ہے۔

فاحسن صور کم. اگر فاہری صورت مرادلی جائے توبدشکل کے متعلق اشکال ہوگا کہ وہ احسین صورت کیے ہے، کین یہاں مرادیہ ہے کہ ہم نے اپنے جمال وجلال کامتہیں آئینہ بنایا ہے۔ اَلِمُ تَرَالِي الَّذِيْنَ يُجَادِلُونَ فِي آيْتِ اللهِ ﴿ الْقُرُانِ آنِّي كَيْفَ يُصُرَفُونَ ﴿ ٢٩ عَنِ الْإِيمَانِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالْكِتْبِ الْقُرُانَ وَبِـمَا ٓ ارْسَلْنَابِهِ رُسُلْنَالُهُ مِنَ التَّوْحِيُدِ وَالْبَعُثِ وَهُمُ كُفَّارِمَكَّةَ فَسَوُفَ يَعُلَمُونَ ﴿ أَمِ عُقُوبَةَ تَكُذِيبِهِمُ إِذِ الْاعْلَلُ فِي اعْنَاقِهِمُ إِذَ بِمَعْنِي إِذَا وَالسَّلْسِلُ ﴿ عَطُفٌ عَلَىٰ الْاعْلَالِ فَتَكُونَ فِي الْاَعْنَاقِ اَوْمُبُتَداً خَبَرُهُ مَحَذُوفٌ أَيُ فِي اَرْجُلِهِمُ اَوْ خَبَرُهُ يُسْحَبُونَ (١٧) اَي يُجَرُّونَ بِهَا فِي الْحَمِيْمِ هُ أَيْ حَهَنَّمَ ثُمَّ فِي النَّارِيُسْجَرُونَ ﴿ وَهُ يُوفَدُونَ ثُمَّ قِيلًا لَهُمْ تَبُكِيتًا آيُنَ مَاكُنتُمُ تُشُوكُونَ ﴿ ٢٧٠ مِنُ دُونِ اللهِ ﴿ مَعَهُ وَهِيَ الْاَصْنَامُ قَالُوا ضَلُّوا غَابُوا عَنَّا فَلَانَرَاهُمُ بَلُ لَّمُ نَكُنُ نَّــُدُعُوا مِنْ قَبُلُ شَيئًا ﴿ أَنْكُرُوا عِبَـادُتَهُمُ إِيَّاهَاتُمَّ أَحْضِرَتُ قَالَ تَعَالَى إِنَّكُمُ وَمَاتَعُبُدُونَ مِنُ دُونِ اللَّهِ حَصِبُ جَهَنَّمَ أَى وَقُودُهَا كَذَٰلِكَ آى مِثْلَ إِضَلالِ هَوُلَاءِ الْمُكَذِّبِينَ يُضِلُّ اللهُ الْكُفرينَ (مع) وَيُقَالُ لَهُمُ اَيْضًا ذَٰلِكُمُ الْعَذَابُ بِمَاكُنْتُمُ تَفُرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ مِنَ الْإِشْرَاكِ وَإِنْكَارِالْبَعُثِ وَبِمَاكُنْتُمُ تَمُرَحُونَ ﴿ ٤٥ ﴾ تَتَوَسَّعُونَ فِي الْفَرُحِ أَدُخُلُوا اَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ فَبِئُسَ مَثُوَى مَاوَى الْمُتَكَبِّرِيُنَ ﴿ ٤٤ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ اللهِ بِعَذَابِهِمُ حَقِّ ۚ فَالِمَّا ثُرِيَنَاكَ فِيهِ إِنَّ الْمُشْرُطِيَّةُ مُدُغَمَةٌ وَمَازَائِدَةٌ تُوَكِّدُ مَعْنَى الشَّرُطِ اَوَّلُ الَّفِعُلِ وَالنُّون تُوكِّدُ احِرَّهُ بَعُضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ فِي حَيَاتِكَ وَجَوَابُ الشَّرُطِ مَحُذُوفٌ أَيُ فَذَاكَ أَوْنَتَوَقَّيَنَّكُ قَبُلَ تَعُذِيْهِمْ فَالَيْنَايُرُجَعُونَ (١١) فَنُعَذِّبُهُمُ اَشَدَّ الْعَذَابِ فَالْحَوَابُ الْمَذُكُورُ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطُ وَلَقَدُ اَرُسَلْنَارُسُلًا مِّنُ قَبُلِكَ مِنْهُمُ مَّنُ قَصَصَنَا عَلَيُكَ وَمِنْهُمُ مَّنُ لَّمُ نَقُصُصْ عَلَيُكَ ﴿ رُوىَ آنَّهُ تَعَالَى بَعَثَ نَمَانِيَةَ الَافِ نَبِيّ اَرْبَعَةُ الْافِ نَبِيّ مِّنُ بَـنِـىُ اِسُرَّائِيُلَ وَارَبَعَةُ الَافِ نَبِيّ مِنُ سَائِرالنَّاسِ **وَمَاكَانَ لِرَسُوُل** `مِنُهُمُ **اَنُ يَّـاُتِـىَ بِـايَةٍ اِلْأَباِذُن** اللهِ <sup>عَ</sup> لِاَنَّهُمْ عَبِيدٌ مَرُبُوبُونَ فَالِذَا جَاءَ آمُرُ اللهِ بِنُرُولِ الْعَذَابِ عَلَى الْكُفَّارِ قُضِي بَيْنَ الرُّسُلِ وَمُكَذِّبِيهَا بِالْحَقّ · اعْ وَخَسِر هُنَالِكَ الْمُبُطِلُونَ ﴿ ٤٨) أَيُ ظَهَرَ الْقَصَاءُ وَالْحُسُرَانُ لِلنَّاسِ وَهُمُ حَاسِرُونَ فِي كُلِّ وَقُتٍ قَبُلَ ذَٰلِكَ اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ قِيلَ الْإِبْلُ هَنَا حَاصَّةً وَالظَّاهِرُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ لِتَوْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ﴿ وَكَنُّهُم فِيهَا مَنَافِعُ مِنَ الدِّرِّ وَالنَّسُلِ وَالْوَبَرِوَ الصُّوفِ وَلِتَبُلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُـُدُورِكُمْ هِيَ حَمُلُ الْأَتْقَالِ إِلَى الْبِلَادِ وَعَلَيْهَا فِي الْبَرِّ وَعَلَى الْفُلُكِ السُّفُنِ فِي الْبَحر تُسحَمَلُونَ ﴿ مُ ﴾ وَيُسريُكُمُ ايلِيَّهُ فَاكَ ايلتِ اللهِ الدَّالَةِ عَلَى وَحُدَانِيَّتِهِ تُنكِرُونَ (١٨) اِسُتِفَهَامُ تَوْبِيُخ وَتَذَكِيرِ أَيُّ اللَّهُ رِمِنُ تَانِيتِهِ اَفَكَمُ يَسِيرُوا فِي الْلارْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الَّذِينَ مِنْ

قَبُلِهِمْ مَ كَانُوْ آكَثَرَمِنُهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَالْارَافِي الْآرُضِ مِن مَصَانِع وَقُصُورٍ فَمَآ أَعُنى عَنَهُمُ مَّاكَانُوا يَكْسِبُونَ (١٨) فَلَمَّاجَلَة تُهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَةِ الْمُعُجْزَاتِ الظَّاهِرَاتِ فَوحُوا آي الْكُفَّارُ بِمَاعِنَدَ هُمْ آي الرُّسُل مِّنَ الْعِلْمِ فرح استهزاء وَضَحِكُ مُنْكِرُينَ لَهُ وَحَاقَ نَزَلَ بِهِمْ مَّاكَانُوا بِهِ بَمَاعُنُوا بِهِ مَعْمَ آي الرُّسُل مِّنَ الْعِلْمِ فرح استهزاء وَضَحِكُ مُنْكِرُينَ لَهُ وَحَاقَ نَزَلَ بِهِمْ مَّاكَانُوا بِهِ يَسْتَهُو وَكُفَرُنَا يَسَتَهُ وَعُولَ الْمَنَا بِهِ مُشْوِكِيُنَ (١٨٥) فَلَمَ يَكُلُ مَنْ اللهِ عَلَى المَصُدَرِ بِمَاكُنَا بِهِ مُشْوكِيُنَ (١٨٥) فَلَمَ يَكُنُ يَفْعُهُمُ إِيمَانُهُمْ لَمَّارَاوُا بَاسَنَا مُنَا اللهِ نَصَبُهُ عَلَى الْمَصُدَرِ بِمَاكُنَا بِهِ مُشْوكِيُنَ (١٨٥) فَلَمَ اللهُ عَلَى الْمَصُدَرِ بِمَاكُنَا بِهِ مُشْوكِيُنَ (١٨٥) فَلَمَ مَلَى عَبَادِهِ فَي عِبَادِهِ فَي عَبَادِهُ فِي الْآمَمِ الْايَمَانُ وَقُتَ نُزُولِ الْعَذَابِ بِفِعُلِ مَّقَدَّرِ مِنُ لَفُظِهِ الَّتِي قَدُّكُ لَتُ فِي عِبَادِهُ فَي عَبَادِهُ فِي الْآمَمِ الْايَمَانُ وَقُتَ نُرُولِ الْعَذَابِ الْعَمَالِ فَي الْكُورُ وَنَ (١٨٥) ثَبَيَّنَ خُسُرَانُهُمُ لِكُلِّ آحَدٍ وَهُمُ خَاسِرُونَ فِي كُلِّ وَقُتِ قَبُلَ ذَلِكَ عَلَى الْمَالِكُ الْمُعَلِي وَقُتِ وَالْمَالُولُ وَلَوْلِ الْعَذَابِ الْعَدَابِ وَمُنَالِكُ الْكُورُ وَنَ (١٨٥) ثَبَيَّنَ خُسُرَانُهُمُ لِكُلِّ آحَدٍ وَهُمُ خَاسِرُونَ فِي كُلِّ وَقُتِ قَبُلَ ذَلِكَ عَلَى الْعَرَالِ الْعَدَابِ اللّهُ الْكُورُ وَنَ (١٨٥) ثَبَيَّنَ خُسُرَانُهُمُ لِكُلِّ آحَدٍ وَهُمُ خَاسِرُونَ فِي كُلِّ وَقُتِ قَبُلَ ذَلِكَ عَلَى الْمُعَلِقُولُ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَى الْعَلَالِ عُلْولِ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلُولُ وَلُولُ الْعَلَى وَالْمُولُ وَلَا مَالِكُ اللّهُ الْمُ الْعُلُولُ وَالْمُولُ وَلَا الْمُعَلِّ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ وَلَا الْمُعَلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُ الْعُولُ وَالْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُولُ وَالْمُ اللّهُ الْمُعَلِقُ وَلَا الْمُعَلِّ وَالْولِ الْعَلَالِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعَلِّ وَالْمُ الْعُولُ وَلَا اللّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُ الْمُولُولُ وَالْمُولُ الْمُعْلِقُولُ ال

ترجمه: .....كيا آپ نے ان لوگول كونيس ديكها جوالله كي آيوں ميں (قرآن ميں) جھڑ سے تكالتے ہيں كه وہ كہاں (ايمان ے) چرے چلے جارہے ہیں، جن لوگوں نے اس كتاب (قرآن) كوجھٹا يا اوراس چيز كوبھى جوہم نے اسين پيغبروں كود \_ كر بھيجا (يعنى توحید و بعث کی دعوت، مراد کفار مکه بین) سوان کوامجی معلوم مواجاتا ہے (جھٹلانے کا انجام) جبکہ (اذ مجمعنی اذا ہے) طوق ان کی گردنوں میں ہوں مے اور زنجیر میں (بیاغلال پرمعطوف ہے۔ اس لئے زنجیری بھی گردنوں میں ہول گی۔ یا بیمبتداء ہے جس کی خبر محذوف ہوگی۔ای السلاسل فسی ارجلهم یااس کی خرآ کے ہے۔ان کھیٹے (زنجرول کے ساتھ کھینچے) ہوئے کو لتے ہوئے پائی (دوزخ) میں لے جائیں گے۔ پھرآ گ میں جمونک دینے (دھونکادیتے) جائیں گے پھران سے (ڈاٹنے ہوئے) یو چھا جائے گا کہوہ كهال كي جن كوتم شريك تشبراياكرتے متے فيراللدكو (اس كے ساتھ يعنى بت) وہ بوليس كے وہ توسب ہم سے كھو (غائب) مكئے (ہميں م نظرى نبين آتے ) بلكہ ہم سب اس سے پہلے كى كو يوجة بى نبين سے (بنوں كى عبادت بى كا انكار كربينيس مے ، پر بنوں كو لا حاضركيا جائكا -جيماكة يت انكم وما تعبدون من دون الله حضب جهدم فرمايا كياليعي ان كويمي دوزخ كاليناس بنايا جائے گا) ای طرح (جیسے ان جوالانے والوں کو بچلایا) الله تعالی کافروں کو گمراہی میں بھنساتا ہے (اوران سے کهدویا جائے گا کہ) ید (عذاب)اس كے بدلديس ہے كم ونيايس ناحق (شرك اورا فكارقيامت كے بارے بين)خوشيال منايا كرتے تھاورس كے بدلديس ے كم آراياكرتے تے (حدے زياده كمن رہتے تھے) جاؤجہم كدروانل ميں سے بميشہ كے لئے ، سوئتكبرول كاوه براٹھكانا (مقام) ہے۔ پس آ پ صبر سیجئے۔ بلاشباللد کاوعدہ (عذاب ان کے حق میں سچاہے۔ پھریا ہم آپ کود کھلادیں گے (ان شرطیہ کااد غام مازائد میں بور ہاہے جوفعل کے شروع میں شرط تاکید کے لئے ہاورنون آخر میں تاکید کے لئے آتا ہے ) کچھ قور اسااس میں سے جس کا ہم ان ے وعدہ کررہے ہیں ( یعنی آپ کی زندگی میں عذاب، جواب شرط محذوف ہے لین فسداک ) یا ہم آپ کووفات دے دیں گے (ان کو عذابدينے سے پہلے ) سو ہارے ہی پاس ان سب کوآ نا ہے (اس وقت بھیا تک عذاب دیں سے بیرف معطوف کا جواب ہے )اور ہم ن آ پ سے پہلے بہت سے پغیر بھیج جن میں سے بعض تو وہ ہیں کدان کا قصہ ہم نے آ پ سے بیان کیا ہے اور بعض وہ ہیں جن کوہم نة پ سے بيان ميں كيا (روايت ب كراللد نة تھ بزارانبياء بيج جن ميں سے چار بزار بى اسرائيل ب اور چار بزاراورلوگول ميں مبوث فرمائے) اور (ان میں سے ) کسی بھی رسول سے بیٹیں ہوسکا کہ کوئی معجزہ اذبن اللی کے بغیر ظاہر کر سکے ( کیونکہ سب اللہ ب بندے اور فرمانبردار ہیں) پھر جب الله كاتھم (كفارير) عذاب) كاآ سے كاتو (انبياء اوران كے خالفين كے درميان) ٹھيك ٹھيك فيصله

ہوجائے گا اوراس وقت اللی باطل خسارہ میں رہ جائیں گے۔ یعن لوگوں پران کے متعلق فیصلہ اور نقصان کا افشاء ہوجائے گا۔ ورنہ اس سے پہلے بھی یہ لوگ ہیشہ خسارہ ہی میں رہے ) اللہ ہی ہے جس نے تہارے لئے مورثی بنائے (بعض کی رائے میں فاص طور پر یہاں اونٹ مراد ہیں۔ کین ظاہر یہ ہے کہ تیل بکری بھی ہیں) تا کہ ان میں ہے بعض ہے سواری لو اور بعض کو کھاتے بھی رہوا ور تہبارے لئے ان میں اور بھی بہت سے فاکدے ہیں (وودوہ نسل ، بال و اون کے) اور تا کہتم ان پر بھرکر اپنی حاجت تک پہنچو جو تہبارے ولوں میں ہے اور بھی رہول ور بھی نشانیاں وودوہ نسل ، بال و اون کے) اور تا کہتم ان پر بھرکر اپنی حاجت تک پہنچو جو تہبارے ولوں میں ہے ہے۔ سوتم اللہ کی کون کونی نشانیوں کا (جو اس کی وصدانیت پر داریا وس میں) لدے پھنے ہے ہوا درتم کو اور بھی نشانیاں و کھلاتا رہتا ہے ہوا کہ ان انکار کرو گے (بیاست نشام سرزش و فہبائش کے لئے ہوا رہ کا ذکر کر لا نامؤ نشانیوں کا (جو اس کی وصدانیت پر دالمت کرتی ہیں) انکار کرو گے جو لوگ ان سے پہلے ہوگز رہ ہیں، انکا انجام کیسا ہوا؟ وہ لوگ ان ہے پہلے ہوگز رہ ہیں، انکا انجام کیسا ہوا؟ وہ لوگ ان ہے نہلے ہوگز رہ ہیں بھی بھر کر خبیاں اور قلعے ) سوان کی کمائی ان کے بچھی کا مند آسی ۔ انظم پر (مسنح کے طور پر اور انکار کی بھی کرتے ہوئے ) اور ان پر وہ عذاب آپڑ ان باز ان ہوگیا ، جس (عذاب ) کا وہ ذات واحد پر ایمان لئے آپئوں نے ہور کے جو ان کوان کا ہر ایمان لانا مفید شنہیں ہوگا۔ جب انہوں نے ہمارا اثرایا کر تھے جو جب انہوں نے ہمارا مور کے بندوں میں پہلے ہوتا چلا آبا ہے (بچھی امتوں میں کہ عذاب آپ کے بندوں میں پہلے ہے ہوتا چلا آبا ہے (بچھی امتوں میں کہ عذاب آپ کے بندوں میں پہلے ہے ہوتا چلا آبا ہے (بچھی امتوں میں کہ عذاب آپ کے بندوں میں ہوتا ) اور اس وقت کا فر خسارہ میں ہو ۔

تحقیق وتر کیب: الدین کذبوا. یہ پہلے موصول کابدل بھی ہوسکتا ہے اور یہاں بھی ای طرح صفت بھی ہوسکتی ہے یا مبتداء محذوف کی خبر مانی جائے اور ندمت کی وجہ ہے منصوب بھی ہوسکتا ہے۔ ان تمام صورتوں میں فسوف یعلمون جملہ متا نفہ ہوگا اور مبتداء بھی ہوسکتا ہے۔ اور مبتداء بھی ہوسکتا ہے۔ جس کی خبر فسوف یعلمون ہے۔

اذ الاعلال مفسرٌ نے ایک شبہ کے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شبہ یہ ہے کہ سوف استقبال کے لئے ہوتا ہے اور اذ ماضی کے لئے آتا ہے اور ظاہر ہے کہ دونوں میں منافات ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیے کہا جائے سوف اصوم احس، اس لئے مفسرؒ نے اذ بمعنی اذا کہ کراس کا جواب دے دیا اور چونکہ امور مستقبلہ اللہ کی خبروں میں ماضی کی طرح یقینی ہوتی ہے اس لئے اذ لایا گیا۔ گویا پہلفظا ماضی ہے اور معنا مستقبل۔

يسحبون مفسر في بها تكال كرعا كدمخذوف كي طرف شاره كيا بـ

الحمیم. گرم کھولتا ہوا پانی ۔ کنایہ جہنم سے ہے ۔ کیونکہ جہنم کے اندر ہوگا لیکن اگر حمیم جہنم سے باہر ہوتو پھراصل معنی رہیں گے ۔ چنانچیة گے ٹیم فی المناد اس کا قرینہ ہے۔ الاید کہ یوں کہا جائے کہ گھسٹنا پہلے ہوگا اور دھونکنا بعد میں ۔

ثم قیل. ماضی حقق وقوع کے لئے لا کی گئی۔

بسل لسم تسکن مفسر نے اس کو بت پرتی کے انکار پر محمول کیا ہے لیکن ابوالسعو ڈکھتے ہیں کدمطلب سے ہے کہ ہم جن معبودوں کی پرسٹ کیا کرتے تھے، اب معلوم ہوا کہ وہ کچھ کھی ہیں تھے۔ بیابیا ہی ہے جسے کہا جائے حسبته شیئاً فلم یکن .

معبودوں کی پرسٹ کیا کرتے تھے، اب معلوم ہوا کہ وہ کچھ کھی ہیں تھے۔ بیابیا ہی ہے جسے کہا جائے حسبته شیئاً فلم یکن .

معبودوں کی پرسٹ کیا کرتا اور یا بیابی کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کو بیابی کیا کرتا اور یا بیابی کیا کہ کا کہ کا کہ کو بیابی کیا کہ کا کہ کو بیابی کیا کہ کو بیابی کیا کہ کا کہ کو بیابی کیا کہ کا کہ کو بیابی کیا کہ کو بیابی کیا کہ کو بیابی کیا کہ کو بیابی کیا کہ کا کہ کو بیابی کیا کہ کو بیابی کی بیابی کیا کہ کو بیابی کیا کہ کا بیابی کیا کہ کو بیابی کیا کہ کو بیابی کی بیابی کیا کہ کو بیابی کو بیابی کیا کہ کو بیابی کے بیابی کو بیابی کو بیابی کیا کہ کو بیابی کیا کہ کو بیابی کیا کہ کو بیابی کو بیابی کو بیابی کو بیابی کیا کہ کر بیابی کو بیابی کو بیابی کو بیابی کیا کہ کو بیابی کیا کہ کو بیابی کیا کہ کو بیابی کو بیابی کیا کہ کو بیابی کیا کہ کر بیابی کیا کہ کو بیابی کو بیابی کیا کہ کو بیابی کیا کہ کو بیابی کیابی کو بیابی کیا کہ کو بیابی کیا کہ کو بیابی کیا کہ کو بیابی کو بیابی کو بیابی کی کو بیابی کو بیابی کو بیابی کو بیابی کیا کہ کو بیابی کی کو بیابی کو بیابی کو بیابی کو بیابی کو بیابی کو بیابی کرنے کی کو بیابی کو بیابی کو بیابی کو بیابی کو بیابی کے بیابی کو بیابی کے بیابی کو بیابی کو بیابی کے بیابی کو بیابی کو بیابی کو بیابی کو بیابی کر بیابی کرنے کی کو بیابی کے

مطلب ہے کہ جس طرح ان کے معبود غائب ہوجا کیں گے اس طرح کفار بھی اپنے معبدوں سے غائب ہوجا کیں گے اور علامہ قرطبی لہ سکن نسد عبود السنح کے معنی پر لیتے ہیں کہ ہماری عبادت بریار اور بے فائدہ رہی۔ ور نفس عبادت کا اٹکار دوز حساب میں کیے کر کمیں گئے لیکن بقول مفسر علام مطلب پر ہے کہ ابتداء تو عبادت ہی کا اٹکار کردیں گے کہ شایداس سے کام چل جائے لیکن بت بھی سامنے لاکھڑ ہے کردیئے جا کمیں گے تو پھر لا جواب اور مجبور ہوجا کیں گے۔ اس لئے اس آیت اور دوسری آیت انسکم و ما اتعبدون میں اختلاف بھی نہیں رہا۔

فبنسس منوی اگر مدخل کو پراکہا جاتا تو وہ چونکہ دوا می نہیں ہوتا ،اس کئے پرائی بھی دوا می نہیں رہتی لیکن اب مولی ٹھکا نہ کے دوا می ہونے سے برائی بھی دوا می ہوگئ \_

فاصب . اس میں آ مخضرت علیہ کے لئے وعدہ اور خافین کے لئے وعید ہے۔

ف اسا نوید لمث اس کے جواب محذوف کی طرف مفسر نے ای فذاک سے اشارہ کیا ہے اور نتو فنک کا جواب فالینا یو جعون ہے اور بقول بینا وگ یدونوں شرطوں کا جواب بھی ہوسکتا ہے۔

ولقد ارسلنا. اس میں بھی آپ کے لئے سلی ہے۔

منهم من قصصنا. صرف پندرہ انبیاء کا قرآن میں ذکرہے۔ باقی کا ذکر نیس ہے۔ منسز کے جس روایت کا ذکر کیا ہے بیضادی اورصاحب کشاف نے اس کوقیل سے ذکر کیا ہے بیضادی اورصاحب کشاف نے اس کوقیل سے ذکر کیا ہے لیکن شرح مقاصد میں ابوذ رخفاری سے منقول ہے کہ میں نے آنخضرت اللہ ہے انبیاء کے ذکر کو لکھا ہے اور سے انبیاء کے ذکر کو لکھا ہے اور کا میں اٹھارہ انبیاء کے ذکر کو لکھا ہے اور کا شفی میں ۲۹ تعداد بتلائی ہے اور علامہ طبی نے امام احمد کی روایت کو سے کہا ہے۔ وہ یہ کہ ابوذر سے آنخضرت اللہ سے انبیاء کی تعداد دریافت کی تو آپ کے نفر مایا ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیاء ہیں، جن میں سے ۳۵ سرسول ہیں۔

ومسا کسان لسوسول کفار کی طرف ہے مجزات کی فرمائش کا پیرجواب ہے۔ یعنی مجزہ پیفیمر کی اختیار میں نہیں ہوتا۔ چنانچہ قریش نے آنخضرت ﷺ سے 'صفامروہ''کوسونے میں تبدیل کردینے کی خواہش کی تھی۔

منالك. يظرف مكان ك لئة آتا بي يهال ظرف زمان ك لئ استعاره ب

المسطلون. چونكون كمقابله مين آياباس كمسطلون فرمايااورخم سورت برچونكرايمان كمقابله مين باس ك الكافرون فرمايا كيامفسر في مقابله مين بهوكار الكافرون فرمايا كيامفسر في مقابله الكافرون فرمايا كيامفسر في مقابله الكافرون فرمايا كيامفسر في المعتقب المحافظة والماموقد برموكار منها. من ابتدائي يا معيفيه ب-

تحملون. ممکن ہے ورتوں، بچوں کا مود جول میں سوار کرنام ادہو۔ اس لئے رکوب سے الگ ذکر کیا گیا ہے اور کشتی کو ادنت کے ساتھ مناسبت ہے۔ کشتی اگر سفائن البحر ہے تو ادنث کو سفائن البر کہا جاتا ہے۔

فای اید اید الله نہیں فرمایا۔ کیونکہ اساء جامدہ میں ندکرمؤنث کا فرق نادر ہے اورای میں ابہام کی وجہ سے بیفرق کرنا اور بھی شاذونا در ہے۔

افلم یسیروا. ہمزہ کا مخول محذوف ہاور فاتا طفہ ہے۔ ای اعجزوا فلم یسیروا استفہام انکاری ہے۔ بما عندھم. مفسر نے کفارکوم جی نہیں بنایا ہے بلکہ انبیاءکوم جی بنایا ہے اور فرحت کو استخفاف پرمحمول کیا ہے۔ لیکن بعض کے نزدیک کفار مرجع ہیں اور علم سے مرادان کے مزعومات و مزخوفات ہیں۔ جو کہ فی الحقیقت جہل ہیں۔ یاعلم سے مراد معاشیات، سائنس

وغیرہ علوم دنیا ہیں۔جس پروہ نازاں رہتے تھے۔ چنانچہ حکیم سقراط سے جب کہا گیا کہ حضرت موی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو تُو كَمْخِلُالْمُعْنَ قُومَ مَهْذَبُونَ فَلَا حَاجَةَ لَنَا الَّي مَنْ يَهْذَبُنَا.

فلم يك . كان كاسم بونى كا وجر ايسمان مرفوع شفاور جمل ينفعهم خرمقدم باور ايسمان ينفع كالمل ہونے کی وجہ سے بھی مرفوع ہوسکتا ہے اور کان میں ضمیر شان ہوجائے گی اور حرف نفی کان پہلایا گیا۔ نفع پڑئیں واخل کیا گیا ہے۔ جیسے ماكان ان يتخذ من ولد بمعنى لايصح ولا ينبغي.

سنت الله. اى سن الله بهم سنة اور تخصيص كى وجد عيم منصوب بوسكا بداى احذرو اسنة الله.

ربط آیات: ..... مجیلی آیات میں کفار کوسززش اور آپ کی سلی تھی ۔ آ کے بھی یہی مضمون ہے۔ مگر وہاں جزائے کفراجالاتھی اوريهال الم تو الى الذين النع مين تفيلا نيزومال صرف مويل كاذكرجزوى طريق برها - يهال تمام انعاء ورسل كاذكر كلية ب-

ای طرح بچیلی آیات الله الذی جعل لکم الیل الن میں توحید کا بیان تھا۔ آیات الله الذی جعل لکم الانعام میں بھی آخرسورت تک یہی مضمون ہے۔ پہلے اس کی دلیل پھرانکار پر سرزنش پھر پہلے مشرکین کا حال یا ددلا کر موجودہ کا فروں کے لئے دھم کی ا ہے۔اور یہ کہ عذاب آ جانے پر پھرتو بہ کے قبول ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ کیونکہ ایمان بالغیب نہیں رہتا۔

تكذيب كے مرتكب ہوئے۔ورندايك مكذيب بھى دائمى عذاب كے لئے كافى تھى۔طوق كردن اورزنجيرياؤں ميں ڈالي جاتى ہے۔ليكن زنجيرك كردن سے وابسة كرنے كى بھى مەصورت ہو عتى بے كماس كاايك كم طوق ميں ۋال ديا جائے اور دوسراسرا فرشتے تھا ہے ہوئے ہوں جیسے جانور یا قیدی کو لے کر چلتے ہیں۔

حميم بحيم سے باہر ہوگايا اندر: ...... يسحبون في الحميم سے ظاہر يه علوم ہوتا ہے كھولتے ہوئے پانى كاعذاب جہم سے باہر ہوگا اور آ گ کا عذاب دوز خ کے ادرجیا کبعض علاءاس کے قائل ہیں۔ چنانچ سورة صافات کی آیت نم ان موجعهم لا السى الجحيم كوسى انهول نے اس معنى يرجمول كيا ہے۔جيبا كمرجع كےلفظ سے بھى يہى مفہوم لكاتا ہےكہ باہر سے كھولتا ہوايانى بلاكرجہنم میں اور پھر جہنم سے دوبارہ یانی کے لئے باہر لایا جائے گا۔ ای طرح سلسلدر ہے گا۔

ليكن بعض علماءاس كة قاكل نبيس بين كه حداوه فاعتبلوه المي سواء المجحيم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم اوروماهم بخارجين من النار ساسدلال كرتي بين كريبلي مت سدوزخ من عانا يهل اوركول ابواياني بلانابعد میں اور دوسری آیت سے دوز خسے باہر نہ تکانامعلوم ہور ہاہے۔اس لئے ان کی رائے ہے کددوز خمیں انواع واقسام کے عذاب ہوں گے۔کھولتا ہوا پانی اور آگ وغیرہ ۔بھی ایک عذاب پہلے ہوگا اور دوسرابعد میں اور بھی اس کابرعکس۔اس طرح اِن کا سلسلہ جاری رہے · گا۔اور ہرنوع ایک فرد کے اعتبار سے دوسری نوع سے مقدم ہوگی اور دوسر نے فرد کے لحاظ سے موخر بھی۔

اور دوزخ، حمیم کے بالقابل معنی پر بھی بولی جاتی ہے اور عام مفہوم پر بھی۔ کیونکہ حمیم کاحمیم ہونا آگ کے اثر سے ہوگا۔ پس ایک دوسرے سے متعلق ہوئے اس لئے پہلے معنی کے اعتبار سے حمیم کو بھیم سے خارج اور دوسرے معنی کے لحاظ سے دوز خیوں کے دوزخ ے ند نظنے کا تھم سے د بھا۔ اس طرح تمام آیات میں تطبیق ہوجائے گی۔ چنانچ آیت مندہ جھنے النبی یکذب بھا المجرمون يطوفون بينها وبين حميم ان. حافظ ابن كثر اسموقع يركص بي يسحبونهم على وجوههم تارة الى الحميم وتارة الى الجحيم اور بظامر جمله صلواعنا الخ آ يات انكم وما تعبدون من ذون الله حصب جهنم اورقال قرينه ربنا مااطفيته كظاف معلوم بوتا بـ کیونکہ پہلی آیت سے بتوں کا عائب ہونا اور دوسری آیت سے عاجز ہونا معلوم ہور ہاہے۔اس کا ایک جواب تومفس نے دیا ہے کہ وہ اول نظروں سے اوجھل ہوں گے۔ پھرلا حاضر کے جاکیں گے۔اس لئے دوبا تیں سیج ہوگئیں۔دوسری سبل تر توجید بید ہے کہ حسلوا عن نصرتنا كمعنى بي بي حاضر بوت بوئ بحلى كحفيس كميس كي الوي بوع نهو يرابر

دهوك كاسراب: .... اورب لم ندعوا كامطلب اكرمفسرين فيدايا يكهم دنيايس جن كويكارت رج اب كلاكه واقديس وه كجهند تصر جميل إني غلطي كااعتراف باليكن مفسر كرائ بكده ومرب سان كويكارن اوران كي عبادت كرف بی کا افار کردی کے اور جب آ دی مبروت اور پریثان ہوجاتا ہے تو بہلی بہلی اور النی سیدھی باتیں کیا ہی کرتا ہے۔اس سے بحث نہیں ہوتی کہ یہ بات چلے گی یانہیں۔ چنا نچہ کے ذلاہ یعن اللہ کا ماحصل بھی یہی ہے کہ جس طرح یہاں اٹکارکرتے کرتے بچل مجے اور گھبرا کرا قرار کرلیا۔ دنیا میں بھی ان کافروں کا یہی حال تھا۔اب دیکھ لیا کہ ناحق کی شخی اورغرور و کبر کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ساری

اد حلوا ابواب جهنم کانشاء یہ ہے کہ جرین کے لئے ان کے جرائم کانوعیت کے پیش نظرا لگ الگ تا مزددروازے مول کے۔ان میں سےدا خلد کا حکم ہوگا۔

بغيمركي بدوعار حمت كيمنا في مبين .....ف صاصب النه آب كي فالفين كوعذاب كيسلسله مين الله كاوعده ضرور بورا موكرد بكاده آپ كى زندگى بى مىل مو جيسے: بدراور فق مكر كموقف برموا - يا آپ كے بعد يبرحال بين كركمال ماكيل كے - بيل تو ہمارے قبضہ میں بہال نہیں تو وہال نہیں گے، چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔

وعدهٔ عذاب کے متعلق بیشبہ موسکتا ہے کہ آنخضرت اللہ است مہریان اورشفت سے، چران کے حق میں عذاب کی خواہش کیوں کی؟ جواب یہ ہے کیوان کے ایمان وہدایت سے مایوں ہوجانے کے بعداہل حق کی ہمدردی کا تقاضہ یہ ہے کدان پڑھم کرنے والوں ے انتقام لیا جائے یاان پر سی آسانی آفت کی تمنا کی جائے۔اس کوشفقیت ورحت کے خلاف نہیں کہا جائے گا یاایا ہی ہے جیے مظلوم کامیت وانصاف کے سلسلہ میں ظالم کوسرا دی جائے۔ جہادی تھمت بھی یہی ہے۔ کیااس کورحم کے خلاف کہا جاسکتا ہے؟

معجزه باكرامت الله كسوالسي كاختيار من بين بين ولقد ادسلنا. ونامس بهت انباء آئ جن كا حال معلوم ب\_ان يرتفسيلا اورجن كانام يا حال معلوم نبيس ان يراجمالا ايمان لا ناواجب ب\_ جهال تكم مجرول كاتعلق بياس سلسلہ میں اللہ کو اختیار ہے۔ رسولوں کو بیافتیار نہیں کہ بوجا ہیں اور جب جا ہیں معجزے دکھلایا کریں۔اللہ کی اجازت کے بعد ہی میمکن ہوتا ہے۔اس لئے انبیاء سے اسی فرمائشیں کرنا اور ان سے اسی توقعات رکھنا لغو ہے۔اللہ جب جا ہتا ہے اہل حق اور اہل باطل کے در میان قصل اور فیصله کرنے کے لئے کوئی نشان ظاہر کردیتا ہے۔جس سے اہل حق کامران اور مخالفین مبتلائے خسران ہوجاتے ہیں۔ دراصل معجزه دلیل نبوت نبیس موتا بلکه علامت اورنشان کا درجدر کھتا ہے۔

الله المذى جعل لكم الانعام . جانورول يرسوارى بجائ خودا يك مقصد باور ببت سيمناقع ومقاصد حاصل كرن كا ذر لید بھی ہے۔ان آیات میں اس دور کے مناسب حمل ونقل کے ابتدائی اسباب کا ذکر کیا۔ آج دنیانے کہاں تک ترقی کرلی ہےاور آ تنده نقط عروج كياموكا وهسب اسباب ان آيات كمفهوم بن آجات بير \_

مادیت کے پرستاروین کی باتوں کا فداق اڑاتے ہیں .....دافلم یسیروا . یعن پیلی تو موں کے وہ وہ وال کی کہانیاں کا مطالعہ کرو۔ان کی ترقیات کے نشانات دیکھو۔وہ خدا کی گرفت سے اس قدر عظیم طافت رکھنے کے باوجود کیا نئے سکے؟ پھرتم ہوکس ہوا ہیں! تمہارے پاس قویرسانہ وسان بھی نہیں جو تمہارے لئے پھے ہمارا بن سکے۔ ہر دور میں مادیت کے دلداوہ اور حسیات کی شدائیوں نے روحانی لوگوں کا اوران کے علام کا فراق اڑایا ہے مادی علوم اور غلط نظریات وافکار کا سہارا لے کر ہمیشہ غرورو گھمنڈ کیا گیا اور جب شدائیوں نے روحانی لوگوں کا اوران کے علوم کا فراق اڑایا ہے مادی علق تھیت کھلی۔ تو پھران کا فراق خودان پر الف پڑا اور جب عذاب اللی آئھوں کے سامنے آ کھڑا ہوا تب ہوش آ یا اور ایمان و تو ہی کی حقیقت کھلی۔ تو پھران کا فراق خودان پر الف پڑا اور جب عذاب اللی آئھوں کے سامنے آ کھڑا ہوا تب ہوش آ یا اور ایمان و تو ہی کی موجھی اور سمجھ کہا صل طافت کا سرچشمہ اور تو تا کا خرانہ اللہ کی عذاب اللہ آئھوں کے بیاف کی موجھی کہ موجھی کہ خودائی تو تو پھران کا فران پر الف پڑا اس کے موجھی کہ موجھی کہا کہ موجھی دور تو کو بھا دیا تھا۔ گراب پچھتانے سے کہ باق سے کہائی کہ میں ہے کہ باق سے کہائی کہائی کہ موجوب کر سے جو تو ہی تو بھوں کے بیاف کر دیا گاتے ہیں۔اللہ کی عادت بھی بھی ہے کہ بوقت تو بہول کہیں کیا کرتا ہے تر بھر بھی اور تھی تھی۔ وقت تو بہول کہیں کیا کرتا ہے تو بہول کہیں کیا کہ میں ہے کہ بوقت تو بہول کہیں کیا کرتا ہو تو کہ باللہ من شرور انفسنا و من سینات اعمالنا.

لطا نفسلوک: .....وما کان لرمسول. جب مجزه کابیحال ہے جونشان نی ہے، حالانکہ نی کو ماننا ضروری ہے تو پھر کرامت اور تفرفات اولیاء کا کیا حال ہوگا۔ نیز اولیاء ان میں کیے منظل ہو سکتے ہیں۔ جبکہ خاص طور سے ان اولیاء کا ماننا بھی ضروری نہیں ہے۔
الله اللہ ی جعل لکم الانعام سے معلوم ہوا کہ اسباب معیشت سے نفع اندوز ہونا طریق کے خلاف نہیں ہے جیا کہ بعض زاہدان خنگ بچھتے ہیں۔

فلما جاء تھم رسلھم مے معلوم ہوا کہ شریعت کے خلاف علوم پرنازاں ہونا جن میں غلط تصوف بھی ہوا کی خرصت ہے۔



سُورَةُ فُصِّلَتُ مَكِّيَّةٌ ثُلَاثٌ وَّحَمُسُونَ ايَةً بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ و

مُ ﴿ اللهِ اعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِهِ تَنْفِرِينٌ مِنَ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴿ مُبْتَدَأً كِتَبُّ خَبَرَهُ فُصِّلَتُ ايتُهُ بُيّنَتُ بِالْاحُكَامِ وَالْقَصَصِ وَالْمَوَاعِظِ قُرُانَاعَرَبِيًّا حَالٌ مِنْ كِتَابِ بِصِفَتِه لِقُوم مُتَعَلِقٌ بِفُصِّلَتُ يَعُلَّمُونَ ﴿ ﴿ يَفَهَمُونَ ذلِكَ وَهُمُ الْعَرَبُ بَشِينَوًا صِفَةً قُرُان وَّنَسْذِيرُوا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمَ لايسمعُونَ ﴿ مَا سِمَاعَ تَبُول وَقَالُوا لِبَيِيَّ قُلُوبُنَا فِي آكِنَّةٍ اَغُطِيةٍ مِّمَّا تَدُعُونَا إِلَيْهِ وَفِيَّ اذَانِنَا وَقُرٌ نِقُلٌ وَّمِنُ بَيُنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ خِلَاتٌ فِي الدِّيُنِ فَاعْمَلُ عَلَى دِيُنِكَ إِنَّنَا عَمِلُونَ ﴿٥﴾ عَلَى دِيُنِنَا قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرَّمِّئُلُكُمُ يُوخْسِ إِلَىَّ ٱنَّمَاۤ اِلهُكُمُ اِللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوۤ ا إِلَيْهِ بِالْإِيْمَانِ وَالطَّاعَةِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيلٌ كَلِمَةُ عَذَّابِ لِلْمُشْرِكِيْنَ ﴿ ﴾ الَّـذِيْنَ لَايُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ بِالْاخِرَةِ هُمُ تَاكِيُدٌ كَفِرُونَ (عَ إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِمُوا الصَّلِحْتِ لَهُمُ آجُرٌ غَيُرُمَمُنُونِ ﴿ مَقُطُوعٌ قُلُ آئِنَّكُمُ بِتَحْقِيقِ الْهَمُزَهِ النَّانِيَّةِ كَ وَتَسُنِيلِهَا وَاِدْحَالِ اَلِفٍ بَيُنَهَا بِوَجُهَيْهَا وَبَيْنَ الْأُولِي لَتَكُفُّرُونَ بِالَّذِي حَلَقَ الْآرُضَ فِي يَوُمَيُن الْاَحْدِ وَالْإِنْنَين وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا مُرْكَاءً ذَلِكَ رَبُّ مَالِكُ الْعَلَمِينَ ﴿ وَهُو عَالَم وَهُو مَاسِوَى اللهِ وَجُمِعَ لِإِنْحِيَلَافِ أَنُوَاعِهِ بِالْيَاءِ وَالنُّونَ تَغُلِيبًا لِلْعُقَلَاءِ وَجَعَلَ مُسْتَانِفٌ وَلَايَحُوزُ عَطُفُهُ عَلَى صِلَةِ الَّذِي لِلْفَاصِلِ الْاَحْنَبِيِّ فِيُهَا رَوَاسِي حِبَالًا ثَوَابِتَ مِنْ فَوْقِهَا وَبِرَكَ فِيُهَا بِكُثْرَةِ الْمِيَاهِ وَالزُّرُوعَ وَالضُّرُوعِ وَقَدَّرَ قَسَّمَ فِيُهَآ اَقُوَاتَهَا لِلنَّاسِ وَالْبَهَائِمِ فِي تَمَامِ اَرْبَعَةِ آيَّامٍ أَي الْحَعُلُ وَمَاذُكِرَ مَعَهُ فِي يَوْمِ الثُّلاَنَاءِ وَالْاَرْبَعَاءِ سَوَاءً مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ أَى اِسْتَوَتِ الْاَرْبَعَةُ اِسْتِوَاءً لَاتَزِيْدُ وَلَاتَنْقُصُ لِّلسَّا يَٰلِيُنَ ﴿ ﴿ ﴾ عَنُ حَلْقِ الْاَرْضِ بِمَا فِيُهَا ثُمَّ اسْتَوْى قَصَدَ إِلَى السَّمَا ۚ وَهِيَ دُخَانٌ بُحَارٌ مُرْتَفِعٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْارُض

ائْتِيَا اِلٰى مُرَادِيُ مِنْكُمَا طَوْعًا اَوْكُرُهَا ۚ فِي مَوْضِع الْحَالِ اَيُ طَائِعَتَيْنِ اَوْمُكُرَهَتَيْنِ قَالَتَآ اَتَيْنَا بِدَنْ فِيدَ طَالُعِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْبُ الْمُذَكِّرِ الْعَاقِلِ أَوْ نَزَلْنَا لِحِطَابِهِمَا مَنْزِلَتَهُ فَقَضْهُنَّ الضَّمِيْرُ يَرُحِعُ إِلَى السَّمَاءِ لِانَّهَا فِي مَعْنَى الْحَمْعِ الْائِلَةِ اللهِ أَى صَيْرَهَا سَبُعَ سَمُواتٍ فِي يَوْمَيُنِ الْحَرِمِيْسِ وَالْحُمْعَةِ فَرَغَ مِنْهَا فِي احبرسَاعَةٍ مِنْهُ وَفِيْهَا خُلِقَ ادَمُ وَلِذَلِكَ لَمُ يَقُلُ هِنَا سَوّاءً وَوَافَقَ مَاهِنَا ايَاتُ خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْارُض فِي سِتَةِ أَيَّامٍ وَ أَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمُرَهَا لَلْذِي آمِرَبِهِ مَنْ فِيهَا مِنَ الطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنيَا بِمَصَابِيُحَ يِنُحُوم وَحِفُظًا مُنصُوبٌ بِفِعُلِهِ الْمُقَدِّرِ أَى حَفِظُنَاهَا عَنْ إِسْتِرَاقِ الشَّيَاطِينِ السَّمُعَ بِالشُّهُب . ذَلِكَ تَقُدِيْرُ الْعَزِيْرِ فِي مِلْكِهِ الْعَلِيْمِ ﴿ يَعَلُقِهِ فَإِنْ آعُرَضُوا آَى كُفَّارُمَكَّةَ عَنِ الْإِيْمَان بَعُدَ هٰذَا ` الْبَيَان فَـٰقُلُ اَنْذَرْتُكُمُ حَوِّفَتُكُمُ صَبِيعِقَةً مِّثُلَ صِعِقَةٍ عَادٍ وَّثُمُودَ ﴿ ﴿ اللهِ اَن عَـذَابًا يُهُلِكُكُمُ مِثْلَ الَّذِي اَهْلَكُهُمْ اِذُ جَاءَ تُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ آيُدِيْهِمُ وَمِنْ خَلُفِهِمُ اَىٰ مُقْبِلِيْنَ عَلَيْهِمُ وَمُدْبِرِيْنَ عَنْهُمُ فَكَفَرُوا كَـمَـا سَيَاتِي وَالْاهُلَاكُ فِي زَمَنهِ فَقَطُ أَ أَيُ بِأَنُ لِآتَعُبُدُواۤ اِلَّا اللهُ ۖ قَالُـوا لَوُشَاءَ رَبُّنا لَانُزَلَ مَلْئِكَةً فَانَّا بِمَآ أُرْسِلُتُمُ بِهِ عَلَى زَعُمِكُمُ كُفِرُونَ ﴿ ﴿ فَامَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْض بغير الْحَقّ وَقَالُوا لَـمَّا نُحْوِفُوا بِالْعَذَابِ مَنْ اَشَدُ مِنَّا قُوَّةً أَى لَا اَحَـدٌ كَانَ وَاحِـدُهُمُ يَقُلَعُ الصَّحُرَةَ الْعَظِيُمَةَ مِنَ الْحَبَـلَ يَخْعَلُهَا حَيْثُ يَشَاءُ أَوَلَمُ يَرُوا يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ الَّـذِي خَلَقَهُمُ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمُ قُوَّةً ۗ وَكَانُوا بِايتِنَا الْمُعْجِزَاتِ يَجْحَدُونَ ﴿ ١٥ ﴿ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا بَارِدَةً شَدِيْدَةَ الصَّوْتِ بِالامَطَرِ فِي أيَّام نَحِسَاتٍ بِكُسُرِ الْحَاءِ وَسُكُونِهَا مَشُؤُمَاتٍ عَلَيْهِمُ لِنُنْذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزى الذُّلّ فِي الْحَيوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ ٱخُورَى آشَدُ وَهُمُ لَايُنُصَرُونَ ﴿ إِنَّ بِمَنْعِهِ عَنْهُمُ وَامَّاتُمُودُ فَهَدَ يُنْهُمُ بَيَّنَا لَهُمْ طَرِيْقَ الْهُلاَى فَاسُتَحَبُّوا الْعَملي آحُتَارُوا الْكُفَرَ عَلَى الْهُلاَى فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوُن وَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا لَكُ سِبُولُ لَا اللَّهُ وَنَجَّيْنَا مِنْهَا الَّذِينَ امْنُواْ وَكَانُوا يَتَّقُونَ ( اللَّهَ اللَّهَ

سورهٔ فصلت کی ہے تربین آیات ہیں۔ بسم الله الرحمٰن الرحیم

ترجمہ ..... حمم (حقیق مراداللہ کو معلوم ہے) رحمٰن ورجم کی جانب سے نازل کی جاتی ہے (مبتداء ہے) ایک ایک کتاب (خبر ہے) جس کی آیت سے سان میں اس معلوم ہے) جس کی آیتی صاف صاف بیان کی جاتی ہیں (احکام اور واقعات اور وعظ وقعیت ) بعنی قرآن عربی زبان میں (موصوف مفت مل کر کتاب سے حال ہے) ایسے لوگوں کے لئے (فیصلت کے متعلق ہے) جو واقف ہیں (اس سے بعنی اہل عرب) خوشخری سنانے والا (قرآن کی صفت ہے) اور ڈرانے والا ہے۔ سواکٹرلوگوں نے روگر دانی کی۔ چمروہ سنتے ہی نہیں (قبولیت کے کانوں) اور (پنجبر

ے) کہتے ہیں کہ جس بات کی آپ ہم کو وقت دیتے ہیں، مارے دل اس سے پردوں (غلاقوں) میں ہیں اور مارے کانوں میں داث (ركاوث) باور مارے اور آپ كورميان ايك قتم كا تجاب (دين اختلاف) بوآب (ايندين من ريت موري) كام کے جائے۔ہم (اپنے المب کے مطابق) اپنا کام کررہے ہیں۔آپ فرمائے کہ میں بھی تم جیسا ہی انسان ہوں۔ مجھ پروی آتی ہے کہ تمبارامعبودایک بی ہے۔سواس کی طرف (ایمان وطاعت کے ذریعہ )سیدھ باندھاواوراس سےمعافی ماگواورتابی ہے (کلم عذاب ہے)ان مشركين كے لئے جوزكو قنيس ديت اور وہ آخرت بى كے (ہم تاكيد كے لئے ہے) مكر بيں۔ جولوگ ايمان لے آئے اور انہوں نے نیک کام کے ان کے لئے ایا اجر ہے جوموقوف (ختم) ہونے والانہیں۔آپ فرماد یجے ،کیاتم لوگ (دوسری ہمزہ کی حقیق اورسہیل کے ساتھ اور دونوں صورتوں میں دونوں ہمزہ کے درمیان الف داخل کر کے ) ایسے خدا کا اٹکار کرتے ہوجس نے زمین کودوروز (اتوار پیر) میں بنا ڈالا ۔ اورتم اس کے شریک تھراتے ہو۔ یہی سارے جہاں کارب (مالک) ہے (عالمین ۔ عالم کی جمع ہے۔ الله كى علاده سب چيزول كاعالم كيت بين اور مختلف نوعول كى وجدت يانون كى ساتھ جمع لائي كئى ہے۔ اہل عقل كى رعايت كرتے ہوئے) اوراللہ نے بناد ہے (جملہ متانفہ ہے السدی کے صلہ پر۔اس کاعطف جائز نہیں ہے۔اجنبی کے فاصلہ کی وجہ سے )زمین میں اس کے او پر بہاڑ (مضبوط جماکر)اوراسِ میں برکت کی چیزیں رکھ دیں (پانی بھیتی، دوھ کی کثرت)اوراس میں مقدر (منقشم) کردیں (لوگوں اور چوپاؤں کے لئے )غذا کیں چارروز میں (پورے کرتے ہوئے پہاڑوغیرہ کومنگل، بدھ کے دن ) ممل طریقہ پر (سے واء مصدر بمفول مطلق کی وجہ سے منصوب ہے یعنی جارروز مکل ہو گئے ندزیادہ ندکم )معلوم کرنے والوں کے لئے (جوز مین وزمیدیات ك پيدائش كودريافت كريس) محراللدنة آسان كي طَرف دهيان (اراده) فرمايا ادروه دهوال سا ( بخارا رف والا ) تفاسواس اور زمین سے فرمایا کتم دونوں خوشی سے آؤ (جارامقصد بجالاؤ) یازبردی (حال کے موقع پر ہے بینی شوق سے یابلاشوق کے )دونوں نے عرض کیا ہم (اپی چیزوں سیت) خوتی ہے ماضر ہیں (اس میں ذکر عاقل کی رعایت سے جع لائی کی ہے یاان کی تعتلولوالل حق کے درجد میں شار کرلیا) سوبناڈالے (مغمیر جمع مؤنث مصماء کی طرف راجع ہے۔ کیونکدید معنی جمع ہے۔ یعنی ہم نے ان کوکردیا) دوروز میں سات آسان (جعرات، جعد، آخر ساعت جعد ميل ان عفراغت موكل - بحرآخرى كوري مين وم كوپيدافرمايا - اى لئے يهال لفظ سوانبیں فرمایا۔اس کامضمون ان آیات کےمطابق ہوگیا جن میں آسان وزمین کی پیدائش چودن میں ہوئی ہے) اور برآسان میں اس كے مناسب ابنا تھم مينے ديا (جودبال رہنے والى مخلوق كى اطاعت وعبادت سے متعلق تھا) اور ہم نے اس آسان دنياكو جراغوں (ستارول) بے زینت بخشی اوراس کی حفاظت کی ( فعل منصوب کی وجہ سے مقدر ہے۔ یعنی شیاطین کے چوری چیچے سننے ہے ' شہاب نا قب" ك درىيد حفاظت كى) يەتجويز ب (اپ ملك يىل) زېردست (اپى مخلوق سے) بورے واقف كى - پر اگر اعراض كرين (كفار كماس بيان كے بعد بھى ايمان لانے سے ) قرآب فرماد يجئے ميں تم كوالين آفت سے ڈراتا موں (خوف دلاتا ) موں۔ جیسی عاد و شود را فت آ فی تعی (ایساعذاب جوجهین محی ان کی طرح بلاک روالے) جبکدان کے پاس پہلے بھی اور بعد میں رسول آئے (یعنی سامنے سے بھی اور چھے سے بھی پیغیر آئے۔ مراو کول نے تفریبا -جیسا کر آرہا ہاادر ہلاک کرنا صرف اس نومانے میں ہواہے) كرالله كے علاوه كى اوركومت بوجو \_انہوں نے جواب دیا كراگر ہارے بروردگا ركومنظور ہوتا تو فرشتوں كو بھنچتا بسوہم اس سے بھی منظر ہیں جس کودے کر تہارے خیال کے مطابق )تم بھیج سے ہو۔ پھر عادے لوگ تھے وہ دنیا میں ناحق تکبر کرنے گلے اور (جب أنبيل عذاب سے ڈرایا گیا تو) کہنے سکے ہم سے زیادہ طاقت میں کون ہے؟ (یعنی کوئی نہیں۔ چنانچہ ایک آدی پہاڑی چٹان اکھاڑ کر جہاں جا ہتار کھ دیتا تھا) کیاان کو پینظرنہ آیا کہ جس نے ان کو پیدا کیاوہ ان سے قوت میں زیاوہ ہے اور پیلوگ ہماری آیتوں (معجزات) کا نکار کرتے رہے تو ہم نے ان پرایک جمونکا بھیجا (سخت برفانی ہواجس میں کڑکا تھا مگر بارش نہیں تھی )منحوں دنوں میں (محسات کسر حااور سکون حاکے ساتھ ہے۔ وہ دن ان کے لئے منحوس منے ) تا کہ ہم ان کوسر و چیکا دیں۔ رسوائی ( ذلت ) کی عذاب کا اس دنیا ہی میں اورآ خرت کاعذاب اور بھی رسواکن ( سخت ترین )عذاب ہوگا داران کی مدونیس ہوگی (ان سے عذاب دفع کر کے )اور قوم شود کو ہم نے

رستہ بتلایا (ہدایت کی راہ ان کوسمجھادی) گرانہوں نے پیند کرلیا۔ گمراہی کو ( کفرکور جج دے لی) ہدایت کے مقابلہ میں پس ان کوعذاب سرایا ذلت (اہانت) کی آفت نے آ دبایا۔ ان کی بدکرداریوں کی وجہ سے اور ہم نے (ان میں سے) ان لوگوں کو نجات دے دی جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے (اللہ سے)۔

شخفیق وتر کیب: .....سوره فصلت کتاب فصلت أیاته کی وجه سے اس سورت کا نام سورهٔ فصلت ہے اور آیت بحده کی وجہ سے اس سوره می نام ہے۔ تسمیته الکل باسم المجزء کی طریقه پراگر چه تمام سورتوں کے نام توقیقی ہیں۔ وجہ سے ''سوره می بحد بمعنی مفعول کره موصوف مبتداء ہے اس طرح کتاب خربھی موصوف ہے۔

قراناً عربيا. اسم جامرموصوف صفت الكركتاب سيحال ب-

بشیرا و نذیرا. قرآن کی دونون مفتی بین اوریا حال بین کتاب سے یا آیات اوریا قواناً کی خمیر منوی سے۔ زید بن علی مرفوع پڑھتے ہیں۔ کتاب کی صفت یا مبتدا مضمر کی خبر ہونے کی وجہ سے ای ھو بشیر.

فاعوض. اس كاعطف فصلت برباورقالو اكاخوداس برعطف بـ

من بیننا . من ابتدائے غایة کے لئے ہے۔ حاصل بیہ کدر میانی پردہ دونوں کے لئے مانع ہے۔ ایک کودوسرے کی بات معلوم ہونے ہے۔

انس انسابشو . یرجاب کا جواب ہے کہ جب دونوں میں بشریت اورجنسیت ہے۔ پھر جاب کا بہان کیسا؟ پھر میر اپیغام اور دعوت بھی تو حید اللی کی فطری ہے۔ غیر مانوس اور غیر معقول نہیں ہے بلکہ عقلی نقلی دلائل کا انبار جمع ہے۔ ہاں البتہ پنغیبر کے فرشتہ یا جن ہونا۔ جونے کی صورت میں کسی قدر تمہار اعذر وزنی ہوتا۔

واستغفروہ. معلوم ہوا کہ استقامت کے لئے استغفار ضرور ہے اور گناہ ہے ایک نا گواری ہونی چاہتے جیسے آگ میں گھنے ہے۔
لایو تون المز کو ق میں زکو ق کی تحقیق اور پھراس کے ساتھ گفر آخرت کو ملانا اس لئے ہے کہ مال اور برزخ دونوں برابر ہیں جو اللہ کی راہ میں مال لٹائے گاوہ گویا دین میں مضبوط ہوگا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بیدہ وہ لوگ ہیں جو جان کی ذکو ق ادانہیں کرتے۔
لیمنی کلمہ گونہیں ہیں کہ اپنے نفوس کو تو حید سے پاک کرلیں۔ رہا بیشبہ کہ ذکو ق مدینہ میں فرض ہوئی ہے اور بیآ یت کی ہے۔ کہا جائے گا کہ زکو ق سے مرادعام عنی انفاق فی سبیل اللہ اور خیرات کے ہیں۔
زکو ق سے مرادعام عنی انفاق فی سبیل اللہ اور خیرات کے ہیں۔

قل انتکم اس افظ میں قرائت سبعہ میں سے چار ہیں۔ جن میں یہال دوکوذکرکیا گیا ہے۔ ترک الف والی دوقر اُتول کوذکر ہیں گیا۔ یہ و میسن ۔ بعنی آئی مقدار اور مدت میں ورنداس وقت دن رات کہاں تھے اور مقصود کا موں کو بتدریج کرنے کی تعلیم دینا ہے ورندقد رہ تو دفعتاً پیدا کرنے کی بھی ہے۔ ابن جریر "اور حاکم نے مرفوع روایت بخریج کی ہے کہ یہودنے آنخضرت بھی سے زمین کی تخلیق کے متعلق دریافت کیا۔ آیا نے اتو اربیر کاروز بتلایا۔

المعلمین اسم بش ہونے کے باوجودانواع کی وجہ سے جمع لائی گی اور جمع سمجے اس لئے لائی گئی کہ عاقل افراد کی رعایت کرلی گئے ہے۔ وجعل متانف کامطلب معطوفہ ہے۔ ای خلقھا و جعل النع اوراجنبی سے مراد تجعلون ہے۔ کیونکہ اِس کاعطیف تکفرون پر ہے۔

من فوقھ ۔ لیمن اگر بہاڑز مین کے نیچے پیدا کئے جاتے تو یہ وہم ہوتا کہ زمین کی ہوئی ہے۔ کین اوپر پیدا کر کے بتلایا کہ جس نے زمین کو باوجود تقل طبعی کے اپنی قدرت سے تھام رکھا ہے، پہاڑوں کے اوپر ہونے کے بعد بوجھ اگر چہ اور بڑھ گیا مگراس سارے قل کواس ایک نے تھام رکھا ہے۔

اربعة ايام. ليني پهلے دوروز ملاكردودن يكل چاردن بوكئے بيے يول كہاجائے سدت من البصرة الى بغداد فى عشرة والكوفة فى خمس عشرة الكوفة فى خمس عشر. يتوجيضرورى بدورنكل ايام خلق ألم موجا ميں كے بوقر آن وحديث

ك خلاف ب- مديث من آتا ب كمنكل و بهار اور بده وسامان غذابيدا كيا كيا-

للسائلين. يمتعلق عمواء كي كيكن بقول زعمري الكامتعلق محذوف عدا الحصر للسائلين.

شہ استوی . ان آیات نے زمین کی پیدائش پہلے اور آسان کی بعد میں معلوم ہور ہی ہے۔ کین و الار ص بعد فلک سے اس کے برعس معلوم ہور ہی ہے۔ کین و الار ص بعد فلک سے اس کے برعس معلوم ہوتا ہے۔ ابن عبائ ، زخشر کی اور اکثر مفسرین کی رائے تو وہی ہے جو مفسر نے اختیار کی ہے کہ زمین کی تخلیق تو مقدم ہے گر (حویعنی اس کا پھیلا تا آسان کی تخلیق کے بعد ہوا ہے۔ رہا یہ کہ اس آیت کی روسے آسانوں کا وجود ، بہاڑوں اور سامان رزق کے بھی بعد ہوا ہے اور یہ دونوں زمین کے بعد ہیں۔ پس آسان زمین سے مؤخر ضرور ہوا علی بذا آیت بقر ہے ہی بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمین اور زمینیات آسان سے بہلے ہیں اور ظاہر ہے کہ زمین کی پیدا وار زمین بچھانے کے بعد ہی ہوگئی ہے۔ پھر پہاڑاور پیدا وار آسان سے بہلے ہو کہ بھی ہوگئی ہیں؟

اس شبہ سے گلوخلاصی کی صورت میہ کرز مین کی طرح بہاڑوں اور بیداوار میں بھی دو در بے مانے پڑیں گے ایک تو ان کا مادہ اوراصول جواس آیت میں مراد ہے۔وہ آسان کی تخلیق سے پہلے ہے۔ پھر آسانوں کی پیدائش پھرز مین کا پھیلانا پھر پیداوار کابر آمد

اوربعض فظن کے معنی تقدیر کے لئے ہیں اور بعدیت سے بعدیت رہی مراد لی ہاوربعض فے دھا کومتانفہ مانا ہے اور بعدیت تی بعدیت رہی مراد لی ہاوربعض نے دھا کومتانفہ مانا ہے اور بعدیت بعدیت کی بعدیت کے بعد اور بعدیت بعدیت کی بعدیت کے بیدا ہونا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن مقاتل ، قاورسدی سے آسانوں کا زمین سے پہلے پیدا ہونا منقول ہاور شم استوی کو بیضاوی نے اس رائے برتراخی رہی برمحول کیا ہے۔

ائتیاط وعاً یی توی می میاورخطاب معبود وی کو بے جوالم الی میں موجود ہے۔ یا کہا جائے کہ یدونوں کو مجموعی خطاب زمین کے دعوے کے بعد ہوگا۔ ورندا میان نرمین سے دوروز بعد موجود ہوااور طبوعاً اور کیر ھاجھن تعیر ہے انتثال علم سے جیسے کوئی حاکم ماتحت سے کہا تھا ہے۔ حاکم ماتحت سے کہا تھا ہے۔ کہا ہے۔

فقطهن، مفسر نے صیر ها ہے اشاره کیا ہے کہ صبع قضاهن کامفول ثانی ہے۔ معیٰ صرکی تضمین کے بعد اور تضابن اللہ میں ساتا ہم مرساتا ہم

كمفعول سے حال بھى موسكتا ہے۔

فی یومین حدیث مسلم میں ہے کہ وم کی تخلیق جعدی عصر کے بعد ہوئی۔

واو حيى. بيوجي آساني فرشتون كوبوني-

امرها. میں اضافت اوئی ملابست کی وجہ سے ہے۔

حفظاً. مفعول مطلق فعل كامقدر بـ

لانول ملائكة. وسل اور بشريس منافات يحصة تصاس لئة ان جابلاند خيالات كالطبار كيا-

فاماعاد. اجمال ذكرك بعديهال بتفيلات شروع بير-

من اشد قوم عادو فرونهايت لميتر تك ويل ول ك تحيد

نحسات. اکثر قراء کے زویک سرحالے ساتھ اور ابوعر ونافع " وابن کیر " کے بزویک سکون حاکی قرائت ہے تخفیف کی دجہ سے یاصعب کے وزن پر صفت ہونے کی دجہ ہے۔

فهدیناهم ، برایت کمعنی بهال ادعوة طریق اور رہنمائی بین ۔ شخ ابومنصور ماتریدی فرماتے بیں کہ برایت کی نبیت خالق کی طرف ہوتو خلق اجتداء کے معنی ہوتے ہیں اور تطوق کی طرف سے ہوتو جمعنی بیان ہے۔

ونجينا حفرت صالح ممع جار بزارمسلمانون كعذاب كى زدي محفوظ رب

ربط آیات: اسساس سورت کے مضامین کا خلاصہ تو حید ورسالت اور قیامت کا بیان ہے۔ درمیان میں اور ذیلی مضامین بھی آگئے۔ تو حید کامضمون جس سے تمہید کے بعد سورت شروع ہورہی ہے بچھلی سورت اسی مضمون پرختم ہوئی تھی۔ پھرختم ہورت کے قریب و ماتن بھی بہلے بطور تمہید ہے۔ و ماتن بھی بہلے بطور تمہید ہے۔

پھروقال المذیب کفروا لا تسمعوا میں بھی یہی بیان باورساتھ بی آیات صروت کی ارشادفر مائی گئی ہیں۔ پھرآیات ان المذین کفروا بالذکر میں تیسرامضمون انکارتو حیدورسالت پرسرزش ہے۔ویل للمشرکین اورفان اعرضوا اوران یلحدون میں اور چونکہ ان میں عذاب قیامت کاذکر ہاں مناسبت ہے آیت ان المذی احیاها لمحی الموتی اورالیہ یود علم الساعة اور الا انهم فی مویة میں قیامت کی تحقیق ہاوربطور مقابلہ اور کھیل کے اہل ایمان کے لئے کی مواقع پر بشارتیں ہیں۔

## روایات: ....مرفوع روایت ے که:

ا ـ ان اليهود أتت النبى صلى الله عليه وسلم فسالت عن خلق السموات والارض فقال خلق الله الارض يوم الاحد والاثنين الخ وخلق الجبال وما فيهن من المنافع يوم الثلثاء وخلق يوم الاربعاء الشجر والماء وخلق يوم الاحد والاثنين الخ وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والملائكة وعن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم الخميس السماء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والملائكة وعن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم خلق يوم الثلثاء دواب البحر ودواب الارض \_ يبود ك وال كرف سه يشرنيس بونا چائك كرية يات من بيل سنراس سلمين جوروايات مختلف آئى بين ان بين تطبق كي صورت به به كربي كواكثر پراوربعض كواقل برمحول كرت بوك كها جائك كردو دن بين تخليق اس طرح بوئى كربي حصدا يك دن بوگيا وربي كرده و دن بين تخليق اس طرح بوئى كربي حصدا يك دن بوگيا وربي كرده و دن بين تاريخ بين المرح بوئى كربي حصدا يك دن بوگيا وربي كرده بوكيا وربي كرده كرده بوكيا وربي كردي كرده بوكيا وربي كرده بوكيا ك

٢. روى ان قريشا بعثوا عتبة بن ربيعة وكان احسنهم حديثا ليكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر مايريد فاتاه وهو في الحطيم فلم يسأل شيئا الا اجابه ثم قرء عليه السلام السورة الى قوله مثل صاعقة عاد و ثمود فناشدة بالرحم وامسك على فيه ووثب مخافة أن يصيب عليهم العذب فاخبرهم به وقال لقدعرفت السحر والشعرفو الله ماهو بساحر ولا بشاعر فقالوا لقد صباءت اما فهمت منه كلمت فقال لاولم اهتدا الى جرابه فقال عثمان بن مظعون ذلك والله لتعلم انه من رب العلمين ثم بين ما ذكر من صاعقة عاد و ثمود.

٣ قال ابن عباس ان اطولهم كان مائة ذراع واقصرهم كان سنين ذراعا.

و تشریح کی ۔۔۔۔۔۔۔ قرآن پاکی آیات کا مفصل ہونالفظی اعتبار ہے قوظ ہر ہے اور معنوی لحاظ ہے یہ ہے کہ پینکو وں قسم کے علوم ومضامین آیات میں الگ الگ بیان کئے گئے ہیں۔ پھر قرآن کے اول مخاطب چونکہ عرب تھے اور ان میں بھی شروعات قریش سے ہوئیں جوافع العرب سمجھے جاتے تھے ،اس لئے قرآن کریم نہایت اعلیٰ درجہ کی قسیح و بلیغ عربی زبان میں نازل فرمایا گیا تا کہ وہ سمجولت سمجھے کیں اور پھر پوری طرح دوسروں کو سمجھا کیس۔ تاہم میگام بھی سمجھ کیں اور پھر پوری طرح دوسروں کو سمجھا کیس۔ تاہم میگام بھی سمجھ کیس اور پھر پوری طرح دوسروں کو سمجھا کیس۔ تاہم میگام بھی سمجھ کی اے ، جابل نادان کیا قدر ومنزلت کرسکتا ہے۔

اوندھی سمجھ کے کرشے :...... یہ وجہ ہے کداس نند کیمیا کی طرف ایسے نادان لوگ بھی دھیان بھی نہیں دیتے۔ سنا تو رہا بعد کا اور پھر سنا بھی ول کے اور قبولیت کے کا نوں سے وہ تو بہت دور کی بات ہے اور صرف یہی نہیں کہ فیصحت پر کان نہیں دھرتے بلکہ کہتے ہیں کہ ہارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔اس کئے تمہاری کوئی بات وہاں تک نہیں پہنچتی اور ہارے کان اونچا سنتے ہیں، تہاری باتیں پلےنہیں پڑتیں۔ ہمارے تمہارے درمیان پردہ پڑا ہوا ہے،اس لئے باہم مناسب نہیں۔ بلکہ دشمنی کی جود بواریں کھڑی ہوئی ہیں اور عداوت کی جوظیح حائل ہے جب تک وہ نہیں پٹے گی ایک دوسرے تک نہیں پنج سکیں گے اور بیناممکن ہے۔ پھرفضول کیوں اپناسر کھپاتے ہو۔ ہرایک کواپنے اپنے کام میں لگنا چاہئے۔ ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دو۔اس کی امید ندر کھوکہ ہم بھی تمہاری فعیحت پر کان دھرنے والے ہیں۔

ایک شبه کا از اله: ..... یهان یشبه وسکتا ع که یهان الله تعالی نے کفار کے بیا توال ندمت کے طور پرنقل کے ہیں۔ یعن ان کے بیر ایعن ان کے بیر اسلام کے بیر اسلام کیا گیا ہے۔ جیسے سورة انعام، بنی اسرائیل، کہف میں فرمایا گیا ہے۔ وجعلنا علی قلوبھم اکنة و فی اُذانھم وقراً. پن ان دونون باتوں میں تطبیق کی کیاصورت ہے؟

اس کے دوجواب ہیں۔اول یہ کہان الفاظ کے دوعنی ہیں۔ کفار کا منشاء تو یہ تھا کہ ہم میں بالکل استعداد نہیں ہے اور قطعا صلاحیت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہا تکا یہ کہنا غلط ہے۔ چنانچہ یہاں اس کی تر دید کی جارہی ہے اور حق تعالیٰ نے ان کے دلوں پر غلاف اور کا نوں پر ڈاٹ لگنے کو جوفر مایا ہے اس سے مرادقوی استعداد کا اٹکار ہے اور سے جے لیس کفار کا بہانہ بازی کرنا غلط اور حق تعالیٰ کا فرمانا بجاودرست۔

دوسری توجیدیہ ہے کہ ان باتوں کے کہنے سے کفار کی غرض تو کفر پر جھر ہے کا ظہار تھا اوریہ برامقصد ہے۔ یہاں رواس معنی کی ہے اور حق تعالی سے فرمانے کا مقصدان سے ہدایت کی توفیق کا سلب کرلینا ہے جو نتیجہ ہے خودان کے اعمال بدکا۔غرضیکہ کفار کے اقوال کی تر دید بلحاظ غرض ہور ہی ہے۔

اس لئے کفار پرز کو ہ نددیے پر ملامت کے بیمعنی ہوں گے کدایمان ندلانے پر ملامیت ہے۔جس کی علامت زکو ہ نددینا ہے۔ پس اصلی ملامت أيمان ندلانے پر ہوئی اور فرعی ملامت زکوۃ وغیرہ نداد اکرنے پراورزکوۃ کی تخصیص اس لئے ہے کہ مال کی محبت بھی ایمان سے

دوسرے شبہ کا جواب یہ ہے کہ زکو ق کے دومعنی ہیں۔ ایک خاص شرعی اصطلاحی معنی ۔ اس معنی میں زکو ق یقینا مدینہ میں واجب ہوئی تھی کیکن یہاں وہ مراز نبیں کہ اشکال ہو۔ بلکہ دوسرے عام معنی مراد ہیں۔مطلقاً صدقہ خیرات کرنا اور وہ تھم مکہ میں بھی تھا اور لفظ · زکو ة اس معنی میں سیلے سے بی مشہور تھا۔

اوربعض سلف في آيات قد افلح من تزكي اورقد افلح من زكها اورحنانا من لدنا و زكوة پرنظر كرتے ہوئے ز کو ہ سے مراد کلم طیب لیا ہے اور بعض نے سھرائی اُور پاکیزگ کے معنی لئے ہیں۔ یعنی بیلوگ کلمہ ،نماز وزکو ہو وغیرہ سے خود کو پاک نہیں کرتے اور غلط نظریات وافکار اور گندے اخلاق سے اپنا دامن نہیں بچاتے۔اس صورت میں بید دونوں اشکال پیدا ہی نہیں ہوتے کہ جواب دہی کی نوبت آئے۔ ہاں جولوگ کفار کے برخلاف ایماندار ، نیکوکار ہیں ،ان کے لئے اجروثواب بھی بے شار ہے۔ ،

الله كى كمال صناعى: ..... مرافسوس توان نا نبجاروں پر ہے جواتنے بڑے قادر و مس كے ساتھ كفران كرتے ہيں كہ جس نے کل چےدن کی مقداروفت میں بیسارا کارخانہ بنا کر کھڑا کردیا۔ کیا ٹھکانہ ہےاس کی صناعی اور کاریگری کا کہ مادہ نے اپنی وحدت ہے جب قدم باہر دھرا تو تھم الی سے کثرت نے کیا کیا رنگ اور تغیرات اختیار کئے اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بیدقدم کہاں اور کب رکے گا۔ کا نئات کے لئے اس تکویٹی تھم کے بعدرضا اور غیررضا کا تعلق ایسا ہی ہے جیسے بیاری اورموت کوغیرا ختیاری ہونے کے باوجود کوئی اس پرراضی ہوتا ہےاور کوئی ناراض ۔اس طرح پورے عالم میں بدان گنت تغیرات غیرا ختیار ہیں ۔صرف ایک کا اختیار چاتا ہے۔ ہر چیز کے خصوصی شعور وا دراک کی رو سے وہ چاہے خوش ہویا ناخوش اسے ماننا ہی پڑتا ہے۔ یہاں شرعی افتیار کی بحث نہیں ہے كة تكلف كياجائ \_ نيزون سےمراد بھى متعارف دن نہيں بلكه محدودوقت مردا ہے ياان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون كى روسے دن مراد ہو۔

آ سان وزمین کی بیدانش:....فقصهن سبع سموات. آسان کاماده جوایک دهوئیس کی بیئت میس تها،سات حصول پر پھیلا دیااور پھرآ سان زمین کے ملاپ سے دنیابسانے کاارادہ کیا۔اب بید دونوں اپنی طبیعت سے ملیں یاز ور سے ملیں۔بہر حال دونوں کو ملا کرایک نظام بنایا۔ چنانچه اپی طبیعت کی بناء پرآسان ہے سورج کی شعاع آئی ۔ گرمی پڑی، ہوا کیں اٹھیں، ان ہے گر داور بھا ہا و پر اتھی پھریانی ہو کر مینہ برسا،جس کی بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوئیں اور زمین میں پیداواری صلاحیت رکھی۔

کا کنات کو چھروز میں پیدا کرنے کی تصریح تو قرآن وحدیث میں ہے۔لیکن تعیین کے ساتھ کہ فلاں دن فلاں چیز پیدا کی۔ اس سلسله میں مرفوع روایات اگر چہ ہیں بیکن کوئی سیح حدیث نہیں ہے۔

مسلم كى مديث الومريه "كم تعلق حافظ ابن كثيروهو من غوائب الصحيح كمت بين -البتداس يت ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سموات سے بظاہر جویہ علوم ہوتا ہے کہ ساتوں آسان کی پیدائش زمین کی تخلیق کے بعد ہوئی اور والارض بعد ذلك ساس كظاف معلوم بوتاب

ابوحبان" كىرائ اسبات بيس بكرافظ تم اوربعد ضرورى نبيس كير اخى زمانى كے لئے ہوں، بلكمكن بكراس سےمراد تواخى

رتبى ياتواخى فى الاخبار موجيع ثم كان من اللين امنوا اورعمل بعد ذلك زنيم من يدونون افظار إفى رتبي ك لئ ب-

زمین میں جو پھی جائب وغرائب عقل ونظر کو تھا دینے والے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے کیا کوئی باور کرسکتا ہے کہ است بڑے آسان یوں ہی خالی پڑے ہوں گے۔ چاند اور سورج، ستارے کتے عظیم کڑے ہیں، ان میں کیا پچھ تخلوق اور بجائبات قدرت ہوں گے۔ دیکھنے میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سارے ستارے اس آسان میں جڑے ہوئے ہیں۔ رات کا منظر ان جھلملاتے چراغوں سے کیما پر دفق اور خوشما معلوم ہوتا ہے۔ پھر آسانوں کا نظام کتنا مضبوط ہے کہ کی کوبھی دسترس وہاں تک نہیں۔

صرف فضاوک میں انسان تیررہاہے یا فضائی کروں پر چھلانگ ماررہاہے۔فرشتوں کے زبردست پہرے لگے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی طاقت اب تک اس نظام میں رخنہا ندازی نہیں کرسکی اور نہ جب تک خدا جا ہے گا کرسکتی ہے۔

چار نکات علمی: .......افی ادبعة ایام کےسلسلہ میں مفسرعلائم نے بیتنبیفر مائی ہے کہ بید و اسبی اورا خوات کاظرف نہیں ، ہے بلکہ ماقبل کوشامل کر کےظرف ہے۔ جیسے محاورات میں کہاجاتا ہے کہ دوسال میں تو اس لڑکے کا دودھ چیٹر ایا اور چارسال میں پڑھنے بھلایا۔ ظاہر ہے کہ بیچارسال پہلے دوسال سمیت مدت ہے بینیں کہ دوسال علیحدہ اور چارسال الگ، ورنہ مجموعہ چیسال ہوجا ئیں گے۔ای طرح یہاں اگر مجموعہ مرادنہ لیا تو چیدن کی بجائے آٹھ دن ہوجا ئیں گے۔

۲۔ سواء کا نکتہ منسرعلائم نے بیہ بتلایا کہ کمل جارروز زمین اور زمینات میں گئے۔ لیکن آسانوں کی پیدائش پورے دودن میں نہیں ہوئی بلکہ دودن کی مقدار ہے کم وقت میں ہوئی۔ آخری ساعت میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی برخلاف پہلے چاردن کے وہ کمل تھے۔اس لئے یہ نہیں کہا جائے گا کہ شاید کبر کو شار کر کے مجاز آچار کہد یا ہولیکن اسپر بیشبہ ہوسکتا ہے کہ انسان کی تخلیق تو آسان وزمین کے ہزاروں لا کھوں سال بعد ہوئی ہے۔ پھر کیسے کہا گیا کہ جمعہ کی آخری ساعت میں آدم پیدا ہوئے۔اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انسان بھی ای ہفتہ کے آخر میں بیدا ہوا، حالا نکہ پہلے جنات زمین پر آباد ہوئے۔انہوں نے جب کفروطنیان کیا تو پھرانسان کی تخلیق ہوئی اوراس کو خلافت ملی۔

تغییر مظہری میں قاضی ثناءاللہ نے اس کاحل یفر مایا ہے کہ آدم کی تخلیق جمعہ کی آخری ساعت میں ہوئی ۔ مگراس ہفتہ کا جمعہ مراد نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں پرسوں بعد جب تخلیق آدم قدرت کومنظور ہوئی ہوگی توجعہ کی آخری ساعت تھی۔

۳۔ للسانلین کاتعلق صرف ارضیات ہے ہے موات سے نہیں۔ کیونکہ عام خاطبین کے ذہن میں آسانوں کے مقابلہ میں زمین اوراس کی علوق کم ہے۔ مدت تخلیق زیادہ لیخی چار دن صرف ہوئے اور آسان اور صرف کی مخلوق کے بنانے میں باوجود بڑے ہونے کے مدت کم گلی۔ لیخی دوروز بلکدو سے بھی کم ۔ اس لئے عام فہم ہونے کی وجہ سے سوال کی خصیص پہلے کے ساتھ کردی گئی ہمل الفہم ہونے کی وجہ سے ساتھ کردی گئی ہمل الفہم ہونے کی وجہ سے ساتھ کردی گئی ہمل الفہم ہونے کی وجہ سے کہ زمین ہما ہونے کی وجہ سے کہ زمین کی مارت ہونے گئی اور آسان ابھی برا برنہیں ہوا تھا ؟ جواب یہ ہے کہ زمین کی ہمواری کے بعد بھی چونکہ اس میں بھی ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ پس کی ہمواری کے بعد بھی چونکہ اس میں بھی تعیر ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ پس زمین کی حالت تغیر سے پہلے تھی ۔ اس اعتبار سے گویا دونوں مساوی ہوگئے۔ اس لئے دونوں کوالیک ساتھ خطاب ہوا۔

کے فہم اور کی طبع لوگول کا انجام: .....فن اعرضوا. کفار کما گرائی عظیم الثان آیات بن کر بھی تھیجت قبول نہیں کرتے اور تو حید واسلام کا راستدا فتیار کرنے سے اعراض کررہے ہیں تو آپ فرماد بیج کے کہ تمہارا انجام بھی عاد و ثمود کی طرح ہوسکتا ہے۔ حمہیں ڈرتے رہنا چاہئے۔ انگلے بچھلے نبیوں سے مرادیا تو عام انہا تا ہیں اور یا خصوصیت سے ہود وصالح علیم آلسلام مراد ہیں اور یا انگلے

بچھلے سے مراد ماننی وستقبل کے حالات واحکام ہیں جوانبیاء کرام ہلاتے رہے ہیں۔ گریخالفین نے ہمیشہ جواب میں ادھرادھر کی نضول با تیں بنادیں۔ان کی عام ذہنیت ہمیشہ بیر ہی کہ خدا کارسول بشر کیسے ہوسکتا ہے۔آ سانی فرشتہ ہی اس کام کے لئے موزوں ہوسکتا ہے۔ پس جولوگ اپنے کو پیغیر ہتلا کرخدا کی طرف سے پچھ باتیں لا نابیان کرتے ہیں،ہم کسی طرح ان کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔

آگے فاما عاد. قوم عاد کی بدکاری کاذکر ہے کہ وہ لوگ بزے قد آوراور نہایت ڈیل ڈول کے تھے۔ انہیں اپنی طاقت و
قوت کا نشرتھا۔ اس لئے ڈینگیں مارا کرتے تھے۔ بھلا اللہ تعالیٰ کو کبر کب گوارا ہوتا۔ ایسی مار پڑی کہ یاد ہی کرتے ہوں گے۔ چنا نچہ
مسلسل ایک ہفتہ طوفانی ہوا کیں چلیں، بڑے بڑے جھڑ چلے، درخت، مویثی، مکان، انسان سب بتاہی کی نذر ہوگئے۔ گویا ان کے
حق میں وہ وقت بڑا منحوں ثابت ہوا۔ فی نفسہ زمان و مکان نہ سعد ہوتے ہیں نہ کس۔ گرا چھے برے کاموں کی نبیت ان کو متصف کر دیا
جاتا ہے۔ چنا نچوا یک ہی جگہ اور ایک ہی وقت ایک شخص کی نبیت سعد ہوتا ہے اور دوسرے کی نبیت میں۔ ''جہاں بجتے ہیں نقارے وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔''

بہر حال کس جگه یا وقت کوفی نفسه منحول مجھنا غیر اسلامی خیال ہے اور تو ہم پرست قوموں کا شعار ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے لاطیر قولا ہامة. البت تقویت خیال کے لئے ان کواچھا مجھنے اور نیک فالی گا منجائش ہے۔

اورسل جع کا صیغه استعال کیا گیا۔ حالا نکه مشہور صرف ہود و صالح علیہم السلام کی تشریف آوری رہی۔ لیکن ممکن ہے کہ اور انہاء بھی ذیلی طور پرتشریف لائے ہوں۔ یا تعظیم کام انجام دیے۔ اس انہیاء بھی ذیلی طور پرتشریف لائے ہوں۔ یا تعظیما صرف دو پر جمع کالفظ بول دیا گیا۔ یا ان دونوں نے بڑے عظیم کام انجام دیے۔ اس لئے وہ ایک جماعت کے قائم مقام ہو گئے۔ یا چونکہ تمام انہیاء کی دعوت مشترک رہی۔ اس لئے یہ دونوں پیغیر پچھلے تمام پیغیروں کے علمبردار تھے۔ اس معنی سے کسی ایک نبی کی تصدیق و تکذیب کے مترادف ہوتی ہے۔

لطا كف سلوك: ..... ان المذين أمنوا. يآيت چونكه بوز هادران بياروں كے سلسلے ميں نازل بوئى جو بوھا بے يا بيارى كے باعث كمال طاعت سے عاجز رہ جائيں۔ پس اس سے ثابت بواكر سالكين اگر كسى عذركى وجہ سے پورامل نه كر سكيس تو مشائخ ان كو تسلى دے سكتے ہيں۔ تسلى دے سكتے ہيں۔

قالتا اتینا طائعین. میں جمادات کے لئے بھی ادارک وشعور کا ثبوت ہور ہاہے۔ کیونکدرغبت بغیرادراک نہیں ہوسکتی۔ فار سلنا علیهم ریحاً صرصواً ۔ سے عرفی سعد ونحس کا غلط ہونا معلوم ہوا۔ ورندکوئی دن بھی سعدنہیں رہےگا۔ کیونکہ پوراہفتان پر عذاب رہاہے، بلکدان کے تق میں منحوں ہونا مراد ہے اور چونکہ عذاب متمرر ہااس لئے اس محس کو بھی ان سے حق میں متمرکہا گیا ہے۔

وَ اذْكُرُ يَوْمَ يُحْشُرُ بِالْيَاءِ وَالنُّونِ الْمَفْتَوْحَةِ وَضَمِّ النِّينِ وَفَتُحِ الْهَمُزَةِ أَعُدَاءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩) يُسَاتُونَ حَتَّى إِذَا مَا زَائِدَةٌ جَاءُ وُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُو دُهُمَ بِـمَاكَانُوْا يَعُمَلُونَ ﴿ ﴾ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمَ لِمَ شَهِدُتُمْ عَلَيْنَا ﴿ قَالُواۤ ٱنُطَقَنَا اللهُ الَّذِي ٓ ٱنُطَقَ كُلَّ شَىء أَى أَرَادَ نُطُقَهُ وَهُو خَلَقَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّالَيْهِ تُرْجَعُونَ (١) قِيْلَ هُوَ مِن كَلَام الْحُلُودِ وَقِيْلَ هُوَ مِنْ كَلَام اللهِ تَعَالَى كَالَّذِى بَعُدَهُ وَمَوْقَعُهُ تَقُريُبُ مَاقَبُلَهُ بِأَنَّ الْقَادِرَ عَلَى إِنْشَائِكُمُ إِبْتَدِاءَ وَإِعَادَتِكُمُ بَعُدَ الْمَوُتِ إِحْيَاءً قَادِرٌ عَلَى ٱنْطَاق جُلُودِكُمْ وَاعْضَائِكُمْ وَهَاكُنْتُمْ تَسْتَتِوُونَ عِنْدَ ٱرْتِكَابِكُمُ الْفَوَاحِشَ مِنْ أَنْ يَشْهَادُ عَلَيْكُمُ سَمْعُكُمُ وَلَا آبُصَارُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ لِآنَكُمْ لَمْ تُوقِنُوا بِالْبَعْثِ وَلَكِنْ ظَنَنتُمْ عِندَ اسْتِتَارِكُمُ أَنَّ اللهَ لَا يَعُلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعُمَلُونَ ﴿٣﴾ وَذَٰلِكُمْ مُبُدَدًا ظَنُّكُمْ بَدلَ مِنهُ الَّذِي ظَنَنتُم برَبَّكُم نَعُتُ الْبَدَل وَالْحَبُرُ أَرُدْتُكُم أَى آهُلَكُكُم فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْحُسِرِينَ (٣٠) فَإِنْ يَصْبرُوا عَلَى الْعَذَابِ فَالنَّارُ مَثُوعَى مَنْزِلٌ لَّهُمْ وَإِنَّ يَسْتَعُتِبُوا يَطُلُبُوا الْعُتَنِي آي الرِّضي فَمَاهُمُ مِّنَ الْمُعْتَبِينَ (٣) ٱلْمَرْضِيَيْنَ وَقَيَّضْنَا سَبَّنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ مِنَ الشَّيَاطِيْنِ فَزَيَّنُوالَهُمْ مَّابَيْنَ ايَدِيْهِمْ مِنْ امْرِ الدُّنيَا وَإِنِّبَاعِ الشَّهَوَّاتِ وَمَاخَلُفَهُمْ مِنُ آمُرِالَاخِرَةِ بِقَوْلِهِمُ لَابَعْتَ وَلَاحِسَابَ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ بِ الْعَذَابِ وَهُوَ لَآمُلُنَ جَهَنَّمَ الْآيَةُ فِي جُمُلَةٍ أُمِّم قَدْخَلَتُ هَلَكَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِيْنَ ﴿ ﴿ أَ فَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا عِنَدَ قِرَاءٌ أَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْمَعُوا عَ لِهِذَا الْقُرُانِ وَالْغَوْا فِيهِ اِيْتُوا بِاللَّغَطِ وَنَحُوهِ وَصِيْحُوا فِي زَمَنِ قِرَاءَ تَه لَعَلَّكُمْ تَغُلِبُونَ (٢٦) فَيَسُكُتُ عَنِ الْقِرَاءَ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى فِيهِمُ فَلَنَٰذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيْدًا وَلَنَجْزِينَّهُمُ اَسُواَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٢) أَي أَقْبَحَ حَزَاءُ عَمَلِهِم ذَلِكَ أَي الْعَذَابُ الشَّدِيدُ وَاسْوَءُ الْحَزَاءِ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللهِ بِشَحْقِينِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ وَإِبْدَالِهَا وَاوَّا السَّارُ عَ عَطَفُ بَيَانَ الْحَزَاءِ الْمُحْبَرِيهِ عَنُ ذَلِكَ لَهُمْ فِيهَا وَارُ الْخُلُدِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ لَا إِنْتَقَالَ مِنْهَا جَزَّاءٌ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ بِفِعُلِهِ الْمُقَدِّرِ بِسَمَّا كَانُوا بِالْتِنَا الْقُرُانِ يَجْحَدُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي النَّارِ رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ اَصَلَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ آيُ اِبْلِيُسَ وَقَابِيُلَ سَنَّا الْكُفُرَ وَالْقَتُلَ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقُدًا مِنَا فِي النَّارِ لَيكُونَامِنَ الْاسْفَلِينَ (٢٠٠ أَيُ آشَدَّ عَذَابُاتِنَا إِنَّ الَّذِينَ قَالُوُ ارَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا عَلَى التَّوْحِيُدِ وَغَيُرِه مِمَّاوَ حَبَ عَلَيُهِمَ تَتَنَوَّلُ عَلَيْهِمُ ' الْمَلَنِكَةُ عِنْدُ الْمَوْتِ أَ أَيُ بَأَنُ لَا تَخِافُوا مِنَ الْمَوْتِ وَمَابَعُدَهُ وَلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا حَلَفَتُمْ مِنُ آهُل

وَوَلَدِ فَنَحُنُ نَحُلِفُكُمْ فِيهِ وَٱبُشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمُ تُوعُدُونَ (٣) مَنَحُنُ ٱوُلِيكُمُ فِي الْحَيوةِ
الدُّنيَا آيُ حَفِظُنْكُمْ فِيهَا وَفِي اللَّحِرَةِ ۚ آيُ نَكُونُ مُعَكُمْ فِيهَا حَتَّى تَدُخُلُوا الْحَنَّةَ وَلَكُمْ فِيهَا مَا
تُشَتَهِى آنُفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ (٣) تَطَلَبُونَ نُزُلًا رِزُقًا مِهِيَّا مَنُصُوبٌ بِحَعلَ مُقَدَّرًا مِنَ
عُفُورٍ رَّحِيمُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل

ترجمه .....اور (یادیجے) اس دن کو جب جمع کر کے (یسحنسو یا اورنون مفتو صاور ضمشین اور فتح ہمزہ کے ساتھ ہے) لائے جائیں مے خدا کے بیٹمن دوز نے کی طرف، پھردہ کھینے ( کھنچے ) جائیں گے حتی کہ جب (مسازائدہ ہے )وہ اس کے زویک لائے جائیں مے توان کے کان اور آئیسیں اور بدن کی کھال ان نے کرتو توں کی گواہی دیں گی اور وہ لوگ اپنے اعضاء سے کہیں مے کہتم نے مارے خلاف کیوں گواہی دی۔وہ جواب دیں سے کہ ہم کواس نے گویائی دی جس نے ہر چیز کو گویائی دی ( گویائی کاارادہ کیا)اوراس نے تہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھااوراس کے پاس پھرلائے گئے ہو ( پعض کی رائے ہے کہ پر تفتگواعضاء کی ہےاوربعض کے زویک بیاللہ کا کام ہے جیسا کراگا کام می ای کا آر اے اور پہلے کام ہے اس کا ربط یہ ہوگا کہ جوذات مہیں پہلی بار پیدا کرنے اور دوسرے بار جلانے پر قدرت رکھتی ہے وہی تمہاری محالوں اور اعضاء کو بلوانے پر بھی قدرت رکھتی ہے ) اورتم اس بات سے تو اپنے کو چھپا ہی نہیں کتے تھے (عماہ کرتے وقت) کہ تبہارے کا ن اور آئکمیں اور کھالیں تبہارے خلاف گواہی دیں ( کیونکہ تبہیں قیامت کا یقین نہیں تھا) لیکن تم اس گمان میں رہے (چھیاتے وقت) کہ اللہ کوتہارے بہت سے اعمال کی خبر بھی نہیں اور یہی (مبتداء ہے) تہارا گمان ہے (مبتداء کابدل ہے) جوتم نے اپنے پرورد گار کے ساتھ کیا تھا۔ (بیبدل کی صفت ہے اور خبریہ ہے) ای نے تم کو برباد (ہلاک) کیا۔ پھر خسارہ میں پڑ گئے۔ سواگر بدلوگ (عذاب پر) مبركري - تب بھي دوزخ بي ان كا محكاند (مقام ) ہے اوراگر وہ عذركرنا جا بي ك (معانی یعن خوشنودی جا ہیں گے ) تب بھی قبول نہ ہوگا (ان سے رضامندی نہ ہوگی )اور ہم نے مقرر کرر کھے تھے (ور اید بنایا تھا)ان م لئے کچھساتھ رہنے والے (شیاطین) سوانہوں نے ان کی نظر میں متحن بنار کھے تھے ان کے اگلے اعمال (دنیا کے کام اور خواہشات کی بیروی)اور پچھلے احوال (آخرت کی باتیں،ان کا بیکہنا کہ نہ قیامت ہوگی اور نہ حساب کتاب )اوران کے حق میں بھی اللہ کی بات یوری ہوکررہی (عذاب کے متعلق لامسلان جھنے الخ کاارشاد )ان لوگوں کے ساتھ جوان سے پہلے ہوگزرے (ہلاک ہو گئے ) یعنی جن وانس بے شک میسب خسارہ میں رہے اور کافر (آ مخضرت و اُت کے وقت ) کہتے ہیں کہ اس قرآن کوسنوہی مت اوراس کے ج مین غل مجادیا کرو (شورکردیا کرواور پر صنے کے وقت چیفا کرو) شایدتم بی غالب رمو (اس طرح کرآپ پر صنے سے رک جا مین ان کے جواب میں ارشاد خداوندی ہے ) سوہم ان کافروں کو خت عذاب کامزہ چکھادیں گے اوران کوان کے برے کاموں کی مزادیں مے (بینی ان کے اعمال سے بدلہ سے بڑھ کر) لیمی (بینی سخت عذاب اور بدترین بدلہ) سزاہے اللہ کے دشمنوں کی (دوسری ہمزہ کی تحقیق اور اس کوواؤ سے بدلنے کے ساتھ ) یعنی دوزخ (بیرجزاء کا عطف بیان ہے اور خبر ہے ذلک کی ) ان کو دہاں ہمیشدر مناہوگا ( یعنی و مال سے نکلنے کی نوبت نہیں آئے گی ) اس بات کے بدلہ میں ( فعل مقدر کامفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے) کدوہ ہماری آیات (قرآن) کا اٹکارکرتے تے اور کفار کہیں کے (دوز خیس ) کدا بے مارے پروردگار! ہم کووہ دونوں شیطان اورانسان دکھلا ویجئے جنہوں نے ہم کو مراہ کیا تھا ( یعنی ابلیس اور قابیل جنہوں نے کفر قبل کی رسم جاری کی ) ہم ان کواپنے بیرول للے روندڈالیں (دوزخ میں) تا کدوہ خوب ذلیل ہول ( یعنی ہم ہے بڑھ کرسز ایا کیں ) جن لوگوں نے اقرار کرلیا کہ اللہ ہماراوب ہے پھر وہ اس پر جےرہ (توحیدوغیرہ ضروری احکام پر)ان پر (مرنے کے وقت) فرشتے ازیں گے کہنے م اندیشرکرو (مرنے اورمرنے کے بعدے حالات کا) اور ندریج کرو (این اہل وعیال کا جوتم نے بعد میں چھوڑے ہیں۔ کیونکہ ہم تمہاری طرف ہے ان کے رکھوالی ہیں ؟ اورتم اس جنت سے خوش رہو۔ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ہم تمہارے دیش تھے، دنیاوی زندگانی میں بھی (یعنی وہاں ہم تمہاری حفاظت كرتے رہے )اور آخرت ميں بھى رہيں مے (لينى جنت ميں جانے تك بم تنہارے ساتھ رہيں مے )ورتمہارے لئے اس ميں جس چیز کوتمبارا جی جا ہے گا ملے گی اورجس چیز کی فرمائش (خواہش) کرو کے وہ محی مہیا ہوگا۔ بیطورمہمانی ہوگا۔ (نول تارشدہ کھانا جعل مقدر کی وجہ سے منصوب ہے ) غفور دیم (اللہ) کی جانب ہے۔

تحقيق وتركيب: .... عيداء الله . ال عمراد اصحاب الحلود في الناز بير-

يو زعون بيفاوي ن يمعني لكه بي كرا گلول كوروك ركها جائة كريجيلون سي كرا تحضي موجائي ليكن مفسرعلاتُ اس کے برعس بیکہدرہے ہیں کہ بچھلے اوگوں کو بھایا جائے گا۔ تا کہ اگلوں سے ل کرا بھٹھے ہوجا کیں اور ایک ساتھ قدم اٹھا تمیں۔

شهد عليهم. اس شهادت كي تين صورتيل بيل-ايك بيكهاللهان اعضاء كوسي في كي زبان ويد عاوروه الي طرح بوليل كے جيے زبان بولتى ہے۔ دوسرے يدكدان اعضاء ميں سے آوازين كليں كى كہ جن سے كلام كامغبوم سجو ميں آجائے كا۔ تيسرے يدكدان اعضاء سے ایس مرکات وسکنات اور احوال ظاہر ہوں مے جواعمال کی علامات سمجے جائیں کے۔ جیسے تغیرات عالم سے اس کا حادث ہونا اور حادث کے لئے محدث کا ہونا معلوم ہور ہاہے۔ پہلی دوصور تیں دلالت لفظ یہ طبعیہ کی ہیں اور بیآ خری دلالت عقلی ہے۔

وجلودهم الرعام اعضاءمراد بول توعطف عامعى الخاص بوكااورخاص شرمكاه بطوركنابيا كرمراد بوتو بحرزبان كاشهادت مقصود ہوگی \_ گویاس میں زنار وعید شدید ہوگی \_ پہلی توجید اقرب ہے۔

لم شهدتم . وجتجب ظاهر م كردنيا على بياعضاء كناه عن ان كمعاون رجاور يهال خالفاندول اواكرد بير-اور چونکہ شہادت و بڑا الی عقل کا کام ہوتا ہے اس لئے خطاب میں صیغہ عقلاء استعال کیا گیا ہے۔

انطق كل شي . آيتوان من شيء الايسبح بحياس كمويد باوربولنے كے لئے اگركها جائے كربان مونا شرط بان كے لئے محى زبان مونى جا بے وهلم جوا فيعسلسل ورن جبال ك كوشت يوست كى حقيقت بوسباعضاء میں مشترک ہاور یکسال ہے۔ پھرز بان ہی کیوں بولتی ہے، دوسرے اعضاء کیوں نہیں پولیتے معلوم موا کر میکفن قدرت اللی کا کرشد ہے۔ آخرگرامونون جیسی مشین یا شیب دیکارڈ کیسے بولتے ہیں۔ حالانکدان میں زبان نہیں ہوتی۔ پھر عالم آخرت کواس عالم مادیت پر قیاس کرنا ہی سرے سے غلط ہے۔

وهو حلقكم. بيكلام الهي بهيا اعضاء كي مفتَّاو ہے۔

ذلكم ظنكم الله سے نيك كمان يہ ب كونكى كر كاس سے اميداحمان ر كھے حديث ميں ب انا عند ظن عبدى ہی اور بر گمانی ہے ہے کہ اس کی وات مصفات و افعال میں نقصان سمجھے کیکن برائیاں کر کے اچھی امیدر کھنا حسن ظن تبیل کہلا سے گا۔ بلکہ ایسے بی سمجما جائے گا جیسے وئی بول کا درخت لگا کرآم اورسیب لکنے کی توقع رکھے۔

ف ان يصبروا تقديري عبارت اس ارت بعضان يتصبروا اولا يصبروا فالنار الغ . يهال مبرك مقابل عدم مبرك مبالفے کے لئے حذف کردیا کہ جب صرکا ٹھکانہ جہم ہوگا تو بصری کا ٹھکانہ بدرجاولی دوزخ ہوگی۔

یستعتبوا. عتبی کے عنی رجوع اور معافی کے ہیں۔

اسوا. يعنى مضاف محذوف باول يااوسط مين

النار. عطف بيان يابدل ب جزاء كا ـ اورمبتداء بهي موسكات ورفهم النع اس كي خريامبتداء بيامبتدائ محذوف ك خرر من بنایا جائے لهم فيها دار الحلد ليني في نف بيرار الخلد بـ جيب كهاجائـ لك في هذه الدار دار السرور.

من الجن والانس. شياطين دوطرح كهوت بين انسان بحي، جنات بحي، جيب كذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الانس والمجن يافي صدور الناس من الجنة والناس ادريا بقول مفرز خاص مراد بين \_

شم استقاموا، مامورات ومنهيات دونول كابميشده بيان ركمنا ظاهرا وباطنا استقامت كهلاتا بيد يناني فاروق اعظم كارشاد بياستقامة ان تستقيم على الامر والنهى والا تزوغ زوغان التعلب مشهور بات بدالا ستقامة فوق الكرامة.

تنزل. موت کوفت یا قبرے نکلنے کے وقت یادنیای میں رہتے ہوئے ملائکہ بھرین آتے ہیں۔ محن اولیاء کم یک اللہ میں است میں گے۔ محن اولیاء کم یکلام اللی ہے یافرشتے کہیں گے۔

مزلا اس پیکش کو کہتے ہیں جوآتے ہی مہان کوچش کی جائے بطور تواضع اور خاطر مدارات کے۔

من غفور. محذوف م متعلق ب نزلاک صفت بوجائے گاور بیظرف مستقر بھی بوسکتا ہے۔ای استقر لکم من جہة رحمہ من جہة رحمہ

ربط آیات: ..... آیت قبل اننکم لتکفرون مین شرک کا نکاراورتوحیدکا قرارتها پهر آیت فان اعرضوا سے قوم عادکو عذاب عاجلی اور آیت و ایست المنحم لتکفرون مین عذاب آجلی دهمکی شی پهر آیت "اما ثمود" سے قوم شمود کا حال اور ان کعقوبت آجل کا معتوبت آجل کا معتوبت آجل کا معتوبت آجاد کا معتوبت المنح سے موضین کا نجات پانا فدکور ہوا۔ اس کے بعد آیت یوم یحشر المنح میں سب کو آخرت کے عذاب میں اکٹھا کردینا فرمایا جارہا ہے اور وہاں کی بدحالی کی تفصیل دی گئی ہے۔

اور چونکدابتدائے سورت میں قرآن ورسالت کامضمون تھا۔ اس کے آیت وقال الدبین کفروا سے منکرین وخالفین کا انجام بداور تباہی ارشاوفر مائی جارہی ہے۔

پھرآ بتان السذين قالوا المنع ميں مونين كاحسن حال اور حسن مآل ارشاد بادران كواخلاق وا عمال حسنه كاتكم اور ترغيب بيتا كدان كي خوشجالي اور نيك مالي ميں اضافه مو۔

شان نزول وروایات ........... ابن مسعود فرماتے بین که آیک دفعه میں کعبة الله کا پرده تھا کے کھڑا تھا کہ استے میں تین آدی آئے ، دو قبیلہ تقیف کے اورایک قربی اس کا برکس فرضیکہ تھے بڑے موٹے تازے، ہے گئے۔ گرنہایت نا مجھ۔ چنانچا یک بولا کہ میاں جو پچھ ہم کہدر ہے بین کیا اللہ است کا بہا کہ آہت ہی اگر ہوا تھ جو پھی ہم کہدر ہے بین کیا اللہ است کا بہا کہ آہت ہی اگر بولا کہ بال اگر ہم زور سے بولین تو وہ من لیتا ہے۔ تیسر سے نے کہا کہ آہت ہی اگر بولا کہ بال ایس تو وہ من لیتا ہے۔ تیسر سے نے کہا کہ آہت ہی اگر بولی تب بھی وہ سنتا ہے۔ حضرت ابن مسعود نے آئے خضرت کے اس جو کی است میں از ل ہوئی۔ ہوئی۔ ابن عبائی فرماتے بین کہ آیت ان الذین قالوا دبنا اللہ مید این اکبر کے بارے میں نازل ہوئی۔

﴿ تَشْرَكَ ﴾ : .....ويوم يمحشور في مجرين كالك الك أوليان مون كى جنهين دوزخ كقريب روك كراكشاكرليا جائك وجهيل دوزخ كقريب روك كراكشاكرليا جائك جيدا كرآ يت وسيق اللين كفروا مين كنوچكا ب-

اعضا کاشیپ ریکارڈ ..... حسی اذا ماجاموھا . یعنی دنیا میں رہتے ہوئے آیات تنزیلیہ اپن کانوں سے نیں اور آیات کویدیہ آسی میں گےرہے۔ یہ پہنیں تھا کہ اعمال کا بیساراریکارڈ انہی کے دیدیہ آسی میں گےرہے۔ یہ پہنیں تھا کہ اعمال کا بیساراریکارڈ انہی کے اعضاء بدن کے ثیب پر چڑھا ہوا ہے جو وقت پر کھول دیا جائے گا۔ ہر چند کفار زبان سے اٹکارکریں گے، مرحم ہوگا کہ خودان کے اعضاء بدن کے ثیب پر چڑھا ہوا ہے جو وقت پر کھول دیا جائے گا۔ ہر چند کفار زبان سے اٹکارکریں گے، مرحم ہوگا کہ خودان کے

اعضاء ہی شہادت دیں مد چانچا کی ایک عضوبول پڑے گا اور ممکن ہے پھرزبان بھی بول اٹھے۔اس طرح سب اعضاء ال کرذبان کی بات جمثلادی گے۔اس وقت بیکا فر ہکا بکارہ جائیں گے اور چلا کر اعضاء سے کہیں گے کہ کم بختوا تہمیں بچانے کے لئے ہی تو جھوٹ بول لیا تھا۔اب تم خود ہی جرموں کا اعتراف کرنے گئے، جاؤ دور ہوجاؤ۔ آخر ایسی کیا آفت آری تھی کہ میں تو تمہاری خاطر رالانے کی کوشش کرربا تھا اور تم ہوکہ ہولے جارہ ہو۔ آخریہ بولنا کس نے سکھلایا؟ اس پر بھی اعضاء چپ نہیں رہیں گے، بلکہ ترکی برتی ہواب دیں گے کہ جس ذات نے ہر ہولئے والی چیز کو ہو لئے کی قدرت دی،ای نے آج ہمیں بھی کو یا کردیا۔ جب وہ قاور مطلق بوانا چاہے تو کس کی عبال ہے کہ نہ ہولے۔ جس نے زبان میں ہولئے کی صلاحیت رکھی۔ کیا وہ دوسرے اعضاء میں صلاحیت پیدائیں کرسکا۔ چاہے تو کس کی عبال ہے کہ نہ ہو ہو جو جھم کے تعلق ہوچھا کہ تیا مت میں لوگ سرے بل کیے چلیں گے؟ فربایا کہ جو یا وُں سے چلاتا ہے وہ بی سرے چلائے گا۔ یعنی وہی طافت اگر اور شکل کردے یا ان جیسی طافت وہاں پیدا کردے قربال ہے۔

جواعضاء دنیا میں ہمارے مطبع اور فرمانبرداردکھائی دیتے ہیں عالم تقائق میں پہنچ کر کھل جائے گا کہ ہمارے نہیں بلکہ اصل خالق اور سچے مالک کے تابعدار ہیں اور ثابت ہوگا کہ یہ ہمارے ہمدر ذہیں، بلکہ نہایت بدرد ہیں۔ دنیا میں دوسروں سے تو حجب کے گناہ کرتے تھے، مگر یہ فبرز تھی کہ اعضاء ہے بھی پردہ کریں ورنہ یہ سب پھھاگل دیں گے اور بالفرض کرنا بھی چاہتے تو اس کی قدرت کہاں تھی ؟

اور فرماتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ تہاری عقلوں برایبا پردہ پڑگیا ہے کہ گویا تہمیں اس کا یقین ہی نہ تھا کہ خدا کوسب کچے معلوم ہے۔ تم سیجھتے تھے کہ جو جا ہے کرتے رہو، کون دیکھے گا۔ اگر تہمیں پورا اور پکا یقین ہوتا کہ خدا کے علم سے کوئی چیز بھی با ہز ہیں اور۔ اس کے ہاں ہماری پوری مسل محفوظ ہے قو ہرگز ایسی حرکتیں نہ کرتے۔ آج تم اپنے ہاتھوں غارت ہوئے ہو۔

ف ن یصبو و ا . لین دنیا میں جس طرح بعض دفعه مرکزنے سے مشکل آسان ہوجاتی ہے اور صابر پرترس آجاتا ہے اور بعض دفعہ بائے ہلا مچانے سے اور شور کرنے سے کام چل جاتا ہے۔ اس طرح بھی منت ،خوشا مدے مقصد پورا ہوجاتا ہے۔ گر آخرت کا حال ایسانہیں جوفیصلہ ہوچکا و وائل ہوگا اور بیسب تدابیر فیل ہوجائیں گ۔

برے ساتھی برے وقت برساتھ نہیں ویت: .... وقیصنالهم . یعن اصل قصور وارتو خودانسان ہیں جو بدکر داری میں گرفتار ہے ہیں میں کر تیں ہی کر برے دوست ، احباب اور نالائق ساتھی پوری کردیں گے۔ ہمیشہ وہ غلط تاویلیں کر کے برائیوں کو اچھائیوں کا رنگ دیں گے۔ ہمیشہ وہ غلط تاویلیں کر کے برائیوں کو اچھائیوں کا رنگ دیں گے۔ الیی غلط نظر اور غلط قکر اور پدکر دار ، نا نبجار ساتھی شیطان ہوں یا انسان بھی خود ہیں دیتے ۔خود بھی خراب ہوتے ہیں۔ انسان پر جب ادبار آتا ہے تواس کے ایسے ہی سامان ہوجاتے ہیں اور فی الحقیقت برے ساتھی یا برے ماحول کا ملیا بھی خود ایک درجہ میں اپنی ہی برائی کا نتیج ہوتا۔ و مین یعش عن ذکر الوحلی نقیص له شیطانا فلهو له قوین. ورنہ برا آدی التحصر اتھی اور ایس میں دول ہیں رہ بی نہیں سکتا۔ اس کے اندر کی برائی ہی نے تو باہر برائی ڈھونڈھ تکالی ہے۔

قرآن کی با نگر درائے آگے کھیوں کی جمنیصنا ہے کیا گرسکتی ہے: .....وقال البدین کفروا. قرآن کریم کی آواز چونکہ بخلی کی طرح سنے والوں کے دلوں پراٹر انداز ہوتی تھی، جوسنتا فریفتہ ہوجا تا۔ سردھنے لگ جاتا۔ خالفین کواس بے اثر بنانے کی بید بیرنکالی کہ جب کہیں قرآن پڑھا جائے تو اتنا گل غیاڑہ مجا دو کہ اس میں قرآن پڑھنے والے کی آواز دب کررہ جائے اور کی طرح کسی کو سننے یاغور کرنے کا موقعہ ہی نیل سے کہاں دب سکتی ہے۔ بكديسبتديري دهرى ره جاتى بي اورحل كى آوازداول كى كرائيول تك اترتى چلى جاتى ب

چنانچہ آیت فیلندیقنہم سے ایسے ناقدروں کو چونکایا جارہاہے کہ یا در کھو ہمہاری ان بدتد بیروں کا وبال خودتم پر پڑے گا۔ جو شخص نہ خود نقیحت پر کان دھرے اور نہ دوسروں کو سننے دے، بلکہ سننے والوں کو ہشکائے اس سے بڑھ کر اور کون یا جی ہوگا۔ ایسے شریر چاہے دل میں صحیح بھتے ہوں مگر ضداور عناد سے ہٹ دھرمی ہی کرتے رہتے ہیں۔خداکے یہاں ان کے ساتھ بھی پچھیم برتا و نہیں ہوگا۔

ا پینے خدا وک کو پاوک تلے روند ڈالیس کے : .....وقال الذین کفروا یعنی کافروں کا حال دوزخ میں بھی دیکھنے کے قابل ہوں ، دنیا میں جن طرح اپنا کیا دوسرا پر دھرا کرتے تھے وہاں بھی اس کے نگائی کی بہارنظر آئے گی۔ چنانچہ گوہرافشانی کرتے تھے وہاں بھی اس کے نگائی کی بہارنظر آئے گی۔ چنانچہ گوہرافشانی کرتے ہوئے اللہ میاں کی جناب میں عرض گذار ہوں کے کہ جن جنوں اور آ دمیوں نے ہمیں بہکا بہکا کر یہاں تک پہنچایا ہے آئیس ذراہمارے سامنے کرد بجئے۔ پھرد کھھے کس طرح ہم آئیس اپنی پاؤں تلے روند ڈالتے ہیں اور دوزخ کے سُب سے نچلے حصہ میں پوری ذات وخواری سے دھکیلتے ہیں۔ اس انتقام سے پھوتو ہمارادل ٹھنڈ ابوگا۔

ان الذین قالوا۔ قرآن کریم اپنی عادت کے مطابق نیکی ، بدی اور نیک و بدکاذکراکشر ساتھ ساتھ کیاکرتا ہے۔ چنا نچہ یہاں کفار کے بعدایما نداروں کا ذکر ہے کہ جودل سے اللہ کی ربوبیت والوہیت کو مانتے ہیں اور مرتے دم تک اسی پر ڈیٹے رہتے ہیں۔ وہ برابراسی پر جے رہے ، بال برابر فرق نہیں آنے دیا۔ زبان سے جو پھے کہا ، اسی کے مطابق اعتقاد اور عمل رہا۔ ایسے متنقیم الحال لوگوں پر حمت کے فرشتے اتر تے ہی رہتے ہیں۔ دنیا میں عام اور خاص حالات میں بھی یانزع کے وقت اور قبروں میں اور پھر قبروں سے اٹھنے کے وقت اور قبروں میں اور بھر قبروں سے اٹھنے کے وقت بھی وہ سکیان وسلی دیتے ہیں اور جنت کی بشارتیں سناتے ہیں اب تمہیں ڈرنے یا تھرانے کی ضرورت نہیں۔ دنیا کے سب غم مٹ کے اور عقلی کا اندیشنہیں رہا۔ اب ہرتم کے بیش وعشرت ، راحت و مسرت سے ہمکنار رہنا اور جنت جس کے وعد رہ تی غیروں کی زبانی کئے سے ، وہ ال تمہیں قریب بھی نہیں بھٹک سکتا۔

الله یا فرشتول کی طرف سے بشارت ......نحن اولیاء کم اکثر حضرات کنزدیک بیفرشتون بی کامقولہ ہے۔
جس سے معلوم ہوتا ہے کفر شنے مقرب بندوں کے پاس دنیا میں وجی والہام اور تسکین واظمینان کے لئے آتے رہتے ہیں۔ جیسے بدکاروں کے پاس شیاطین کی آمدورفت رہتی ہے۔ تسنزل علی کل افاقت الیم یلقون المسمع و اکثر ہم کاذبون کی لیمن بعض حضرات کے بزد یک بیکام البی مزیدا کرام اور بشارت کے لئے ہے اور کہا جائے گا کہ جس چیز کی یہاں تمنا اور خواہش دل میں ہوگی وہ سب آئے گا اور زبان سے جس کا اظہار کرو گے سب پوراکیا جائے گا۔ اللہ کے خزانوں میں کس چیز کی کی ہے ، بس مجھاد کہ تم غفور دیم کے مہمان ہو۔
زبان سے جس کا اظہار کرو گے سب پوراکیا جائے گا۔ اللہ کے خزانوں میں کس چیز کی کی ہے ، بس مجھاد کہ تم غفور دیم کے مہمان ہو۔

لطا کف سلوک : الذین قالو ا رہنا اللہ الله آیت کے عام الفاظ سے یہ پیتہ جاتا ہے کہ ظاہری یا باطنی امتحان کے اوقات میں خاص لوگوں پر فرشتے سکینداور برکات لے کراتر تے ہیں اور غیر انبیاء ہے بھی بالمشافہ کلام کرتے ہیں اور استقامت چونکہ عام ہے، اس لئے تمام مراتب استقامت کوشامل ہے۔ عوام کی استقامت ظاہری تو اوام ونواہی میں پچنگی ہے اور باطنی ایمان میں پچنگی ہے اور خواص کی استقامت ظاہری دنیا سے بے رغبتی اور باطنی استقامت جست کی رغبت اور لقائے رحمٰن کا شوق ہے اور اخص الخواص کی استقامت فلاہری جان و مال خوالے کرتے ہوئے حقوق بیعت کی رعایت کرنا اور باطنی استقامت فنا اور بقاء ہے۔

وَمَنُ أَحْسَنُ آىُ لَا اَحَدٌ اَحْسَنُ قَوُلًا مِّمَّنُ دَعَا إِلَى اللهِ بِالتَّوْحِيُدِ وَعَسِمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ ﴿٣٣﴾ وَلَاتَسُتُوى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ﴿ فِي جُزُئِيَاتِهِمَا لِآنَّ بَعُضَهَا فَوُقَ بَعُضِ إِذْ فَعُ أي السَّيَّمَةَ بِالَّتِي أَى بِالْحَصُلَةِ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ كَالْغَضَبِ بِالصَّبُرِ وَالْحَهُلِ بِالْحِلْمِ وَالْإِسَاءَةِ بِالْعَفُو فَاذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ﴿٣٣﴾ أَى فَيَصِيْرُ عَدُوُّكَ كَالصِّدِّيْقِ الْقَرِيْبِ فِي مُحَبَّتِهِ إِذَا فَعَلُتَ ذَلِكَ إِفَالَّذِي مُبُتَدَأً وَكَانَّهُ الْخَبَرُو إِذَا ظَرُفٌ لِمَعْنَى التَّشْبِيُهِ وَمَايُلَقَهَا آيُ يُؤْتِي الْخَصْلَةَ الَّتِيُ هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۚ وَمَا يُلَقُّهَاۤ إِلَّا ذُوْحَظٍّ تَوَابٍ عَظِيُمٍ ﴿٢٥﴾ وَإِمَّا فِيُهِ اِدْغَامُ نُونِ إِن الشَّرُطِيَّةِ فِي مَا الزَّائِدَةِ يَنُوزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيُطِنِ نَزُغُ أَيُ أَنُ يُنصُرِفَكَ عَنِ الْحَصُلَةِ وَغَيُرِهَا مِنَ الْحَيُرِصَارِتْ فَاسْتَعِذُ بِاللهِ ﴿ جَوَابُ الشَّرُطِ وَجَوَابُ الْآمُرِ مَحُذُونٌ آىُ يَدُفَعُهُ عَنُكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ لِلْقَوْلِ الْعَلِيْمُ ﴿ مَا لِللَّهِ عَلَى وَمِنَ اللَّهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ \* كَاتَسُجُدُوا لِلشَّمُسِ وَلَا لِلْقَسَمِرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ آي الايَاتِ الْارْبَعِ إِنْ كُنْتُمُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ ٢٠ فَإِن اسْتَكْبَرُوُا عَن السُّجُودِ لِلَّهِ وَحُدَهُ فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبّلَكَ آيِ الْمَلَا ثِكَةُ يُسَبِّحُونَ يُصَلُّونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمُ لَايَسُمُمُونَ السَّمَا ﴿ إِلَيْهُ لَوْنَ وَمِنُ الْمِنَّةِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً يَابِسَةً لَانَبَاتَ فِيُهَا فَإِذَآ اَنُزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتُ تَحَرَّكَتُ وَرَبَتُ ۚ إِنَّتَفَخَتُ وَعَلَتُ إِنَّ الَّذِي آخِيَاهَا لَمُحُي الْمَوْتَى \* إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ ١٠ ۚ إِنَّ الَّذِينِ يُلْحِدُونَ مِنَ ٱلْحَدَ وَلَحِدَ فِي ايْتِنَا الْقُرُان بِالتَّكْذِيبِ لَايَخُفُونَ عَلَيْنَا ۚ فَنُحَازِيهِمُ أَفَسَمَنُ يُسلُقِى فِي النَّارِ خَيْرٌامُ مَّنُ يَّأْتِي ٓ امِنًا يَوُمَ الْقِيامَةِ \* إِعْمَلُوا مَاشِئْتُمُ \* إِنَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيُرٌ ﴿ مِنْ تَهْدِيدٌ لَهُمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكُرِ الْقُرَان لَمَّا جَاءَ هُمُ \* نُجَازِيُهِمُ وَإِنَّهُ لَكِتَبٌ عَزِيْزٌ ﴿ ﴿ مَنِيعٌ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنُ ' بَيْنِ يَدَيُهِ وَلَا مِنُ خَلْفِه ۚ أَى لَيُسَ قَبُلَهُ كِتَابٌ يُكَذِّبُهُ وَلاَبَعُدَهُ تَنُزِيُلٌ مِّنُ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ﴿ ٢٠﴾ آي اللهِ المَحْمُودِ فِي إَمْرِهِ مَايُقَالُ لَكَ مِنَ التَّكُذِيْبِ إِلَّامِثُلَ مَاقَدُ قِبْهِلَ لِلرُّسُلِ مِنُ قَبُلِكَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَذُومَ غُفِرَةٍ لِلْمُؤْمِنِيُنَ وَّذُو عِقَابِ الِيُمِ ﴿ ٣٠﴾ لِلْكَافِرِينَ وَلَوْجَعَلْنَهُ آيِ الذِّكُرَ قُرُانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوَلا هَلَّا · فُصِّلَتُ بُيّنَتُ اللِّنَهُ ﴿ حَتَّى تَفُهَمَهُا ءَ قُرُالٌ ءَ أَعُجَمِيٌّ وَ نَبِيٍّ عَرَبِيٌ ﴿ اِسْتِفْهَامُ اِنكارِ مِنْهُمُ بِتَحْقِيْقِ الْهَــُمْزَةِ الثَّانِيَةِ وَقُلِبَّهَا اَلِفًا بِإِشْبَاعَ وَدُونِهِ قُلُ هُوَ لِلَّذِيْنَ امَنُوا هُدًى مِنَ الضَّلَالَةِ وَشِفَاءٌ مِنَ الْحَهُل وَالَّـذِيْنَ لَايُؤُمِنُونَ فِي اذَانِهِمُ وَقُرْ ثِـقُلٌ فَلا يَسْمَعُونَهُ وَّهُوَ عُلَيْهِمُ عَمَّى ﴿ فَلا يَفْهَمُونَهُ أُولَئِكَ

سَنَّ يُنَادَوُنَ مِنُ مَّكَانِ ابَعِيْدُ ﴿ أَنَّ فَاخْتُلِفَ فِيهِ عَبِلَا اللَّهُ ا

تر جمہ: .....اوراس سے بہتر کس کی بات ہو علق ہے ( یعنی کسی کی نہیں ) جوخدا کی ( تو حید کی ) طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کیے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہول اور نیکی بدی برا بزہیں ہوسکتی ( لیعنی نیکی بدی کی جزئیات چونکہ وہ ایک دوسرے سے برد وہ کر ہیں) آپ (برائی کو) ٹال دیا سیجئے۔ نیک برتاؤ (طرزعمل) ہے (مثلاً:غصہ کومبر سے اور جہل کو بردباری سے اور برائی کومعافی ہے) پھرا چا تک آپ میں اور اس شخص کے درمیان جس میں عداوت تھی ایسا ہوجائے گا جیسے کوئی دلی دوست ہوا کرتا ہے ( یعنی تمہار اوشن جگری دوست بن جائے گا بلحاظ محبت ے اگرتم نے بیطریقہ اپنالیا۔اس میں السذی مبتداہے اور کانسه خبرہے اور اذاظرف ہے بمعنی تثبیہ)اوریہ بات (لینی عمده عادت) ان ہی لوگوں کونصیب ہوتی ہے جو بڑے متعل مزائج ہیں اوریہ بات انہی کونصیب ہوتی ہے جو براصاحب نصیب ( ثواب ) ہواوراگر ( نون ان شرطیہ کا ماز اکدہ میں ادغام ہور ہاہے ) آپ کوشیطان کی طرف سے مجھ وسوے آنے لگے( یعنی اگر آپ کوعمدہ خصلت وغیرہ خیر کی باتوں ہے کوئی چیز ہٹانے لگے ) تواللہ کی پناہ مان لیا سیجئے (پیجواب شرط ہےاور جواب امر محذوف وغیرہ خیر کی باتوں ہے کوئی چیز ہٹانے گئے ) تواللہ کی پٹاہ ما نگ لیا سیجئے (بیہ جواب شرط ہے اور جواب امرمحذوف ہے۔ یعنی اللہ اس وسوسہ کوآپ سے دفع فرمادےگا) بلاشبہ وہ خوب سننے والا ہے (بات کو) خوب جاننے والا ہے (عمل کو) اور منجملہ اس کی نشانیوں کے رات ہےادردن ہےاورسورج اور جاند ہے۔ تم لوگ نہ سورج کو سجدہ کرد نہ جاند کو، اور خدا کو سجدہ کروجس نے ان ( جاروں ) نثانیوں کو پیدا کیا۔اگر تمہیں اللہ کی عبادت کرنا ہے، چراگر بیلوگ (ایک دوسر بے کو بحدہ کرنے سے ) عکبر کریں تو جو (فرشتے) آپ کے رب کے مقرب ہیں وہ دن رات اس کی پا کی بیان کرتے ہیں (نماز پڑھتے ہیں )اوروہ اکتاتے ( تھکتے )نہیں اورمنجملہ ان کی نشانیوں کے ایک پیہ ہے کہ تو زمین کودیکھا ہے بنجر ہے ( خٹک جس میں کوئی سبزی نہیں ) لیکن جب اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہااٹھتی ہے ( ابھرتی ہے ) اور پھول جاتی ہے( پھٹ کراو پراٹھ آتی ہے )جس نے اس زمین کوزندہ کردیا وہی مردوں کوجلادے گا۔ بلاشبہوہ ہرچیز پر قادر ہے۔ یقیناً جولوگ کفر کرتے ہیں (الحداور لحد ہے ماخوذ ہے ) ہماری آیوں میں ( قر آن کاانکار کر کے )وہ لوگ ہم پرمخفی نہیں ہیں (ہم ان کو مجھیں گ ) بھلا جو خص آگ میں جھون کا جائے وہ اچھا ہے یاوہ خص جو قیامت کے روز امن وامان کے ساتھ آئے جو جی جا ہے کرو۔وہ تمہارا کیا ہواسب کچھ دیکھ رہا ہے (ان لوگوں کے لئے دھمکی ہے ) جولوگ اس ذکر ( قر آ ن ) کاانکار کر دیتے ہیں جبکہ وہ ان کے پاس پہنچا ہے۔ (ان کی ہم خبر کرلیں گے )اور یہ بڑی باوقعت (بےمثال) کتار، ہے۔جس میں غلط بات نہاس کے سامنے ہے آتی ہے اور نہاس کے بیجی کی طرف سے (یعنی ندیہلے سی کتاب نے اس کی تردید کی اور ندآ کندہ کوئی تکذیب کرسکے گی) میضدائے حکیم محمود کی جانب ہے آئی ہے(یعنی اس اللہ سے جو ہر کام میں محمود ہے) آپ کو (حجلانے کی )وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو (جیسی کہ ) آپ سے پہلے رسولوں کو کہی

می ہیں۔ آپ کا پروردگار (مومنوں کی) بڑی مغفرت کرنے والا (کافروں کو) دردنا ک سزاد نے والا ہے اورا گرہم اس کو (بین ذکر کو) جبی قرآن بناتے تو یہ کہتے کہ اسکی آپیل صاف صاف کیوں نہیں بیان (واضح ) گی گئیں (تا کہ سیجھ میں آب جاتا) یہ کیا بات کہ (قرآن) جبی اور (بن) جبی اور استفہام انکاری ہے۔ دوسری ہمزہ کی تحقیق اور اس کی الف سے بدل کر اشاع کے ساتھ اور بغیر اشباع کے ) آپ کہدد یجئے کہ یقرآن ایمان والوں کے لئے تو رہنما ہے (گراہی سے) اور شفا ہے (جہالت سے) اور جولوگ ایمان نہیں لاتے ،ان کے کانوں میں ذات ہے (بہران بن ہوہ اس کوئیس میں سکتے ) اور ان کے تق میں نابینا کی ہے (اس لئے وہ اس کو بھی ہیں اسکے اور ان کے کانوں میں ذات ہے (بہران بن ہوہ اس کوئیس می کی کو دور سے پکارا جائے۔ نہوہ سے اور ہی کی کو دور سے پکارا جائے۔ نہوہ سے اور ہی کی کوئی آ واز لگائی جارہی ہے ) اور ہم نے مولی کو کتاب (تو ریت) دی تھی ۔ سواس میں بھی اختلاف ہوا (قرآن کی طرح تکذیب و تقدیق کی گوا وار اگرا کی جارہ ہوتی ہو کہ اور اگرا کی جارہ ہوگی ہوتا۔ اور بدلہ کے متعلق نور دنیا ہی میں ان کے اختلاف کی فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اور بدلوگ کی زور دیل ڈال رکھا ہے۔ جو خص میں کی کا فیصلہ ہو پکا ہوتا۔ اور بدلوگ کر نے والائیس ہے اور جو خص برا ممن کرتا ہے، اس کا وبال ای پر ہوگا کر دور میں ڈال رکھا ہے۔ جو خص برا مین کرتا ہے، اس کا وبال ای پر ہوگا (لین کی بدمی کا نوصلہ خودا کی پر ہے) اور آپ کا پروردگار بندوں پر ظم کرنے والائیس ہے (یعنی ظالم نہیں ہے۔ جسیا کہ ارشاد (یعنی اس کی بدمی کا نقصان خودا تی پر ہے) اور آپ کا پروردگار بندوں پر ظم کرنے والائیس ہے (یعنی ظالم نہیں ہے۔ جسیا کہ ارشاد (یعنی اس کی بدمی کا نقصان خودا تی پر ہے) اور آپ کا پروردگار بندوں پر ظم کرنے والائیس ہے (یعنی ظالم نہیں ہے۔ اس اللہ لا یطلم مشفال ذرق)

تحقیق وتر کیب: ......من دعا الی الله دای کافی شمین بین ایک دای توحید قولی جیے اشاعره مازید به اورایک دای عملی جیے عالم علی جیے مشائخ صوفیاء۔ عملی جیے عالم الله الله علی مشائخ صوفیاء۔ آئے خصرت علی میں بیسب اقسام چونکہ اکمل طریقہ پرجع بین اس کے اصل مخاطب آپ بین اور آپ سے بیا وصاف امت کی طرف منتقل ہوئے۔

و لا تستوی الحسنة. اخلاق نیج بین اعمال کااوراعمال نیج بین علوم کارلا ثانیتا کید کے لئے زائد ہے لاکستوی کی طرح۔
ادفع بھی متا نفہ ہے۔فاذالذی یشرہ ہے بھلائی کا ڈریعہ برائی کی مدافعت کا الحسنة اورالسینة سے مرادان دونوں کی جنسیں ہیں۔
یعنی نیکی ایک جنس ہے جس کی بے شار جزئیات ہیں اور سب میں فرق مراتب ہے۔ای طرح بدی کا حال ہے کہ اس کی تمام جزئیات کیسال نہیں ہیں۔ مگراس صورت میں لازائد نہیں رہتا ہے کوئلہ دونوں کی فی الگ الگ مقصود ہوگی لیکن "ادفع بالتی" جمله اس وجیه کی تائیز ہیں کرتا۔ بہر حال یہ دونفیری ہوئیں۔ایک میں تو نیکی اور بدی میں باہمی فرق بتلانا مقصود ہے اور دوسری یہ کہ ان دونوں چزئیات میں فرق مراتب بتلانا ہے۔ پہلی صورت میں لائے ہوگا۔

ولى حميم. اس طرزعل يدر من جمى دوست بن جاتا ہے۔

حلقهن غیردوی العقول تھم میں مؤنث کے ہوتے ہیں۔ اگر چہتارہ پرست قومیں جاند ،سورج کی پوجاتو کرتی ہیں اوردن ورات کی پرستش نہیں کرتیں لیکن پیظا ہر کرنے کے لئے کہ چاند سورج بھی دن ورات کی طرح لائق تجدہ نہیں ہیں۔ مچاروں کوایک ہی لڑ ک میں پرودیا گیا ہے کہ جب پیسب ایک دوسرے سے وابستہ ہیں پھرتم بندگی میں فرق کیوں کرتے ہو۔

یسب حون اگر تبیج سے مراد عام عنی ہوں تب تو سب فر شنت اس کا مصداق ہیں اور نماز کے معنی اگر بقول مفسر ہوں تو پھر مخصوص فرشتوں کی جماعت مراد ہوگی اور نماز بھی ان کے شایان ہوگی وہ اس کے لئے وقف رہتے ہوں گے اور وہی ان کے لئے غذا کا کام دیتی ہے۔ اس لئے اکتاب کا کوئی سوال ہی نہیں ۔

حاشعة. اس كے معنى تذلل كے بيں ليكن قط اور خشك سالى ميں زمين حقير اور بے رونق رہتى ہے۔اس لئے استعارہ ہوگيا۔

یلحدون. قبری لحد بھی چونکہ ایک طرف مائل ہوتی ہے۔اس لئے حق سے باطل کی طرف میلان کو بھی الحاد کہا جاتا ہے۔ ام من یہاتی. ام من یہ دخل المجنة. کہنا چاہئے تھا۔لیکن امن وامان کی تصریح کے لئے عبارت تبدیل کردگ گئ ہے نہ استفہام تقریری ہے۔

ان الذين كفروا. اسكى خريس كى احمال ہيں۔

اراولئك ينادون خربور

۲۔ محذوف ہولیعنی معذبون وغیرہ۔ چنانچہ کسائی کی رائے بھی یہی ہے کہ مفعول ماقبل کوخبر کہا جائے گا۔

سان الذين كفروا. أن الذين يلحدون كابرل مواور الايحفون علينا اس ك خرمور

۳- لایاتیه الباطل خرموجس میں عائد محذوف موتقد برعبارت اس طرح مو لایاتیه الباطل منهم. جیے کہا جائے السمن منوان بدرهم ای السمن منوان منه یا کوفیوں کی رائے پرالف لام کوخمیر کابدل کہا جائے ۔اصل عبارت اس طرح موگی۔ان الدین کفروا بالذکر یاتیه باطلهم.

۵ خبر مایقال لک ہواوراس میں بھی عائد محدوف ہو۔ای ان الذین کفروا بالذکر مایقال لک فی شانهم الا ماقد قبل الخر. عزیز . فعیل بمعنی فاعل یعن فکروخیال سے بالاتر ہے اور بے مثال ہے۔

لایاتیہ الباطل. مفسرؒ نے مقاتلؒ کی تفییرا ختیار کی ہے اور قادہؓ باطل سے مراد شیطان لیتے ہیں۔ تفییری عبارت میں لف ونشر غیر مرتب ہے۔ لیس قبلہ کا تعلق من حلقہ کے ساتھ ہے اورو لا بعدہ کا تعلق لما بین یدیہ سے ہے۔

مایقال. بیناویؒ کی رائے ہے کہ مایقال معنی میں مایقول کے ہے اور ضمیر کفار کی طرف راجع ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ مایقول لکت اللہ الا مثل ماقاله لهم کی تقدیر ہو۔ البند دوسری صورت میں مفعول سے مرادوجی البی ہوگی جس میں مسلمانوں کے لئے وعد وُمغفرت اور کفار کے لئے دوزخ کی وعید ہے۔

الا ما قد قيل. ليني بچهل انبياء كوجس طرح مجنول اورجاد وكركها كيا، ان كوجملايا كيا، آپ كساته مجمى ايسابى كياجار باب ـ لو جعلناه قر أنا. يرجواب بي كفارك اس اعتراض كاهلا انزل القران بلغة العجم.

لولا فصلت لين صاف عربي زبان مين قرآن كون نهين اترار

ظلام لمسلسعید. ظلام مبالغد کالفظ ہے۔اس کی نفی ہے،اصل ظلم کی نفی چونکہ نہیں ہوتی اس کے جواب کی طرف مفسر ؒ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ مبالغہ کے ساتھ میں دوسرے کی ملک میں بے اشارہ کیا ہے کہ یہ مبالغہ کے لئے اور ظلم دراصل کہتے ہیں دوسرے کی ملک میں بے جاتھ رف کرنے کو۔اس لئے حقیقة خدا کے لئے ظلم کی کوئی صورت ہی نہیں ہے لیکن یہاں مجاز اظلم کہہ کراس کی نفی کی گئی۔

ربط آیات: .... تیدان الذین قالو اسین سلمانون کے حسن حال کا در تھا۔

آیت میں ومن احسن قولا اللح سے ملمانوں کے حسن اعمال کابیان ہے۔

آیات و من ایسات به الیل المنع سے پھرتو حید کا تذکرہ ہے اور پھرز مین کی سرسبزی جواس کی زندگی ہے اس کا ذکر ہے اوراس مناسبت سے مردول کوجلا دینے کابیان اور نہ ماننے والوں کی دھمکی ہے۔

اورآ يت ان الذين يلحدون سي وحيدورسالت كم بكرول كے لئے بخت وعيد ہے۔

اس کے بعد آیت ان الذین کفروا بالذکر سے قرآن کے متعلق اوراس کے شمن میں رسالت کوموضوع بحث بنایا گیا ہے اوراس سلسلہ میں کفار کی بعض باتوں کا جواب اور آنخضرت کے کہلے ہے۔

روایات: ......بعض حضرات کی رائے ہے کہ آیت و من احسن قولا کا مصداق اصلی آنخضرت بین بیں اور آپ ہی دائل اعظم ہیں۔ آیت و لیو جعلناہ قر انا النح کا شان نزول ہے کہ کفار مکہ کہتے تھے۔ ھلا انزل القر ان بلغة العجم اور منشاء پہ ظاہر کرنا تھا کہ قر آن کا مجمی ہونا زیادہ واضح معجزہ ہے کہ آپ مجمی زبان سے واقف نہیں پھر مجمی کتاب لائے۔ معلوم ہوا کہ یہ کتاب اللی ہے اس کے جواب میں بی آیات نازل ہوئیں۔

﴿ تشریح ﴾ ......واعی حق کیسا ہونا چاہئے ...... آیتان اللہ یون اوا رہنا اللہ میں مقربین کاحن حال بیان ہوا۔ ای ذیل میں آیت "و مس احسن" سے ان کے حن اعمال کو بیان فر مایا جارہا ہے کہ بہترین تخص وہی ہے جواللہ کا ہور ہے اور اپنے قول قبل سے دوسروں کو بھی اس کا ہور ہے کی دعوت دے اور دنیا کواس کا کامل بندہ بن کر دکھلا دے۔ اس کے قول میں اس کے ممل سے جان پیدا ہو۔ نیز گفتار کا غازی نہ ہو بلکہ سرتا پا کر دار ہو۔ اس کا طغرائے قومیت صرف اسلام ہواور اس میں نہ شرمائے نہ حجکے۔ ہرتم کی تک نظری اور فرقہ واریت سے کیسو ہوکر اس عالگیر حقیقت کی منادی کردے جس کے لئے آئے خضرت کے انتقریف لائے اور آپ کے سے پیروکاروں نے اس کو تھا مااور لا تزال طائفة من امنی ظاہرین علی اللہ ق لایضو ہم من خالفہم حتی یاتی امراللہ و ہم علی ذلک کا مصدات ہے۔

البتہ یہ عالی ظرفی اور بلند حوصلگی کوئی معمولی کھیل نہیں۔ کہنے اور کرنے میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ ہرا یک کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا۔ یہ دولت ونعمت بڑے ہی خوش نصیب اور سعادت مند کومیسر آتی ہے۔

شیطان صفت و تثمن کا علاج: .......... یهاں تک تو ایسے نخالف سے نمٹنے کا طریقہ بتلایا جوحس اخلاق سے متاثر ہوکرخود اپنے میں تبدیلی کر لینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ لیکن اگر کوئی وثمن اس حدسے گزرا ہوا ہوا وروہ شیطان کا ہم پلہ ہو کہ نہ اس پر کوئی نرمی اثر اینداز ہوتی ہواور نہ خوشامد۔ وہ کی حال میں بھی وشنی چھوڑنے کو تیاز نہیں۔ بلکہ ہرونت دریے آزار رہتا ہے۔

آیت اما ینز غنک سے اس کاعلاج بتلایا جارہا ہے کہ اس کے زہرسے نیجنے کی صرف یہی ایک تدبیر ہے کہ اللہ کی پناہ میں آجاؤ۔ بیاب مضبوط قلعہ ہے جس میں ہر طرح محفوظ رہ سکتا ہے بشر طیکہ اللہ کو پکارنا پورے اخلاص اور کھمل سپر دگی سے ہو۔ وہ ہر ایک کی پکار سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے کہ پکارنے والانخلص ہے یاغیر مخلص اور اخلاص ہے تو کتنا ؟

آ گےومن ایاته الیل سے پی قدرت کے نشانات بتلائے جارہ ہیں۔ تاکہ اخلاق پرکار بند مگردشمن سے عاجز کے لئے اللہ کی پناہ جوئی کی ترغیب ہو اور خصہ اور انتقام میں اندھے ہوئے دشمن کے لئے دھمکی اور تخویف ہے اور ساتھ ہی وعوت توحید اور دوبارہ زندگی کے اعتقاد کی تقویت ہوجائے۔ گویا داع حتی کی تائید میں چاندسورج ، رات دن بھی ہم آ واز ہیں اور زبان حال سے سب اللہ کی طرف بلارہے ہیں اور یہ اشارہ دے رہے ہیں جیسے رات کے اندھر سے کے بعد دن کا اجالا آ جاتا ہے۔ اس طرح بداخلاقی کی اندھر یوں میں تھنے ہوئے اشخاص اور قومیں کیا عجب ہے کہ دعوت واخلاق کے اجالے میں آ جائیں اور ان کی کایا بلیث ہوجائے۔

مشرکین کا عذر لنگ : ......شرک کی دلدل میں چنسی ہوئی قو میں اگر چدا ہے شرک کا جواز پیدا کرنے کے لئے کہتی ہیں کہ
اصل میں تو ہم اللہ کی پرستش کرتے ہیں۔ لیکن ان کو واضح ہوجانا چاہئے کہ بیتا ویلیں خیالی باتوں کو حقیقت کا روپنہیں دے سکتیں۔
پرستش کے لائق صرف ایک ہستی ہے۔ اس میں دوسروں کی شرکت کسی درجہ میں بھی اگر ہوگی تو وہ گوارانہیں ہے۔ ہاں! اگراس راستہ میں
غرور دھمنڈ سدِ راہ ہنا ہوا ہے تو انہیں سمجھ لینا چاہئے کہ بیخودا پنا ہی نقصان کررہے ہیں۔اللہ کے یہاں کس بات کی کمی ہے؟ فر شتے اس کی
عبادت کے لئے کیا کچھ م ہیں؟ جن کی اصل غذا ہی تھیے وہلیل اور طاعت و بندگی ہے جس سے بھی وہ اکتا سے نہیں اور نہ انہیں جھوٹی شیخی
ستاتی ہے۔ پھرخواہ خواہ خواہ اپنا نقصان کیوں کرتے ہواور جھوٹی شیخی اور ابتر اہٹ میں گرفتار کیوں ہو۔

ز مین کی خاکساری سے سبق سیکھو: .....نین کی خاک سے پیدا ہوئے مگراس کی خاکساری نہیں ویکھتے کہ یجاری چپ جاپ کی خاک ہے جاپاری جب کے مقال میں میں کہ جاپاری ہوئی اور پیروں سے پایال رہتی ہے۔ خشکی کے وقت دیکھوتو ہر طرف خاک دھول اڑتی جاپ بچھی پڑی ہے۔ ذلیل وخوار ، بوجھ میں دبی ہوئی اور پیروں سے پایال رہتی ہے۔ خشکی کے وقت دیکھوتو ہر طرف خاک دھول اڑتی

نظر آتی ہے۔لیکن جہاں بارش کا ایک چھینٹا پڑا، پھراس کی تازگی شادا بی ،رونق اور ابھارا یک بہار کا ساماں پیدا کردیق ہے۔آخر بیکایا لیٹ کس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ پھر کیا جوخدا ہروقت اپنی قدرت کا تماشہ زمین پر دکھلا تا رہتا ہے۔وہ کیا دوبارہ مردہ انسان کوجلانہیں سکتا؟ یاوہ مردہ دلوں کودعوت حق کی تا ثیر سے از سرنو حیات تا زہ عطانہیں کرسکتا۔

ان المذین بلحدون. یعنی جولوگ الله کی تنزیلی اور تکوین آیات دی کی کربھی اپنی تجروی سے بازنہیں آتے اور سیدھی باتوں کوتو ر مروز کر غلط سلط رنگ میں پیش کرتے ہیں۔اوران میں خواہ نخواہ اشکالات اور شہات نکالے ہیں یا جھوٹے جیلے بہانے تراش کرآیات البی کا انکار کرتے ہیں اور طرح طرح کی ہیرا بھیری کرتے ہیں ایسے تجرولوگوں کو اللہ خوب جانتا ہے اوران سے نمٹنا بھی جانتا ہے۔ایسے لوگ دھو کہ میں ندر ہیں۔اللہ سے ان کی چالا کیاں جھی ہوئی نہیں۔ فی الحال اس نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ کیونکہ مجرم کووہ ایک دم نہیں پکڑتا۔ گر ایک وقت آئے گاکہ وہ سب دیکھ لیں گے تمہاری ساری حرکتیں اللہ کی نظر میں ہیں۔ایک دن اکٹھاان کاخمیازہ بھگتنا پڑے گا۔

مسنخ شدہ فطرت کے لوگ اپنا نقصان کررہے ہیں: ابتم خودسوچ لوکہ شرارتوں کی بدولت آگ میں گرتا ہوں ہیں کون بہتر ہے۔ یقیناً جولوگ کج فہم ، کج طبع ہوتے ہیں، اپن فطرت کے مطابق وہ ایک صاف واضح کتاب میں جھڑ نے نکا لنے کسعی کرتے ہیں۔ حالا نکہ وہ خدائی کتاب ہاس ہوتے ہیں، اپن فطرت کے مطابق وہ ایک صاف واضح کتاب میں جھڑ نے نکا لنے کسعی کرتے ہیں۔ حالا نکہ وہ خدائی کتاب کا میں جھوٹ آئے تو کدھر سے اور اس کی حفاظت کا ذمہ داروہ خود ہے۔ پھر باطل کے پھٹنے کا کیا سوال ،کوئی احمق یا شریرہی ایسی کتاب کا انکار کرسکتا ہے۔ ایسے بربختوں کی پہلے بھی کمی نہیں رہی۔ گر اللہ نے ان کے مقابلہ میں حق پرستوں کو بھی بے مثال صبر وہمت عطاکت ہیں۔ موذی لوگ اپنے کام میں گے رہے اور پنی بمراپنے مشن میں جتے رہے، آپ بھی ہمت وصبر سے کام لیجئے اور اپنے کام سے کام رکھئے۔ جن کی قسمت میں ہوگا وہ آہت آہت زاہ راست پر آجائیں گے اور جو بد بخت ہوں گے وہ اپنی آخرت خود تباہ کریں گے۔ بھلا اس برختی کا پچھٹھکا نہ ہے، خوے بدر ابہانہ بسیار۔ کام نہ کرنے کے سوبہانے۔

مگہ کے بہٹ دھرمی اور قرآن بران کا اعتراض: ..... اور پھینیں سوجھا تو مکہ کے بٹ دھرم کہنے گئے کہ ہم محمد (ﷺ) کا معجزہ قرآن کو قرب بھتے جب قرآن عربی زبان کے علاوہ کی اور زبان میں ہوتا۔ کیونکہ اس وقت یہ بات خود بخو دہوجاتی کہ یہ اللہ بی کا کلام ہے۔ کیونکہ محمد ہیں کہ اس زبان سے واقف نہیں لیکن عربی زبان میں ہونے سے تو ہم بھی سیجھتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ اللہ کا کلام نہیں ہے۔

اس کے جواب میں فرمایا جارہا ہے کہ اگر ہم اس الزام سے بیخنے کے لئے ایبا کردیتے تو اس وقت اور اعتراض کھڑے ہوجاتے کہ میاں پیغبرتو عربی اور قوم بھی عربی ۔ گراس کے لئے جو کتاب لے کر آئے وہ عربی بین ہے۔ اس لئے اس کو کیت بھیں۔ ایک حرف بھی ہمارے یلے نہیں پڑتا۔

قرآن کی زبان میں اصل اصول کی رعایت کی گئی ہے: ...... یہی بے جوڑاور بے تی بات ہے۔ اس وقت یہ شوراور ہنگامہ بچاتے۔غرض ایسے لچراور پوچ اعتراضات اور نکتہ چینیوں کا سلسلہ تو بھی ختم نہیں ہوگا۔اصل اصول یہ ہے کہ لانے والے اور جن کے پاس قرآن بھیجا گیا ان کی زبان چوٹکہ عربی ہے۔ اس لئے قرآن کے لئے اس ایک زبان کا انتخاب کیا گیا ہے جب اچھی طرح دین کو یہ بہلی جماعت تھام لے گئ تو پھر عالم کے لئے اس کے پھیلانے کا کام بہل ہوجائے گا اور تراجم کے ذریعہ دوسری قوموں کی ضرورت بھی پوری ہو کتی ہے۔

ہاں جو دل کے روگ اور جنم کے اندھے ہیں ان کی مثال تو شیرک جیسی ہے۔ جس کی آئکھیں دن کی روشی اور سورج کی چک سے چند صیا جاتی ہے۔ان منکرین کو بھی قرآن کی روشی میں کچھ نظر نہیں آتا۔اس میں قرآن کا کیا قصور۔انہیں اپنی آئکھوں کا علاج کرنا جائے۔

یا یون مجھوجیے کی کودورے آ واز دی جائے تو وہ نہیں سنتایا کچھ سنتا ہے تو سمجھتا نہیں اور کچھ بجھتا بھی ہے تو پوری طرح سمجھ نہیں سکتا۔ یم حال صداقت کے ان بہروں کا ہے۔ قر آ ن کی آ وازیا تو ان کے دل کے کانوں تک نہیں پہنچتی ۔اور پہنچتی ہے تو سمجھنے سے عاری ہیں۔

و لقد اتینا. آج قرآن سنے والوں کا جو حال ہور ہاہے۔ بھی تورات سنے والوں کا حال بھی ایدا ہی ہو چکاہے کہ تھے نے مانا اور پھھ نے نہیں مانا۔ مگر اس اختلاف کا انجام کیا ہوا۔ تم خود اپنا انجام سوچ لو۔ اگر ہم پہلے سے یہ طے نہ کر پچکے ہوتے کہ اصل فیصلہ آخرت میں ہوگا تو ہم ابھی تہہیں دکھلا دیتے کہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے۔

اصل بات یہی ہے کہ ان کے دلوں میں شکوک وشہات کے کا ننے چبھر ہے ہیں۔وہ جب تک نہیں نکلیں سے آئہیں سکون میسر نہوگا۔اب آ گے تم سوج لو۔ ہر آ دمی کے سامنے اس کا پناعمل آئے گا۔ جبیبا کرے گا دیباہی بھرے گا۔جو بوئے گا وہی کا نے گا۔نہ کسی کی ضائع جائے گی اورنہ کسی کی بدی دوسرے پرڈال دمی جائے گی۔اللہ کے ہاں کسی طرح کاظلم وجوز نہیں ہے۔

لطائف سلوك: .....ومن احسن قولا. مين اسطرف اشاره بي كددا عى الى الله اور شيخ كونود بهى باعمل بونا چا بين مومن ان كى تعليم وتربيت مين بركت نهين بهوگي ـ

ادفع بالتی هی احسن اور مایسلقاها الا الصابرون اورواما ینز غنگ ان تینون آیات کے مجموعہ سے تین باتیں نامکن ہے۔ لیکن نامکن ہے۔ لیکن نامکن ہے۔ لیکن اللہ سے بناہ جوئی کی صورت میں ومصر نہیں رہتا۔

اور ف استعد بالله میں اس طرف اشارہ ہے کہ کسی وقت بھی بے فکر نہیں رہنا جائے۔ کیونکہ شیطان ظاہر و باطن میں کوئی بھی خرابی پیدا کرسکتا ہے۔ مثلاً کیند، حسد، غصہ، ریا وعجب، جھوٹ، گالی، ناحق مار دینا وغیرہ ۔ پس اللہ کی بناہ مانگنا ضروری ہے۔ کیونکہ تم خود شیطان کو دفع کرنے پر قادر نہیں ہو۔

ان الذين يلحدون كِ مفهوم مين وه غالي صوفياء بهى داخل بين جوآيات كى غلط تفسيرين كياكرتے بين \_ ﴿ الحمد للدك ياره فيمن اظلم (٢٢٠) كي تفسير كممل موئى ﴾

